# ملفوظات

حضرت مرزا غلام احمد قا دیانی مسیح موعود ومهدی معهودعلیه السلام

جنوري ۱۹۰۲ء تا دسمبر ۱۹۰۲ء

جلدسوم

#### نَحْمَلُهُ وَ نُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# عرض حال

ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود و مهدی معهود علیه الصلوة والسلام کا تازه ایڈیش پیش غدمت ہے۔

ملفوظات مکمل سیٹ کی صورت میں پہلی بارالشرکۃ الاسلامیہ کے زیرا نتظام دس جلدوں میں شائع ہوئے تھے۔ بعدۂ شائع ہوئے تھے۔ بعدۂ

طبع کروایا۔

حضرت خلیفة آسی الخامس ایده الله تعالی بنصره العزیز نے ملفوظات کا کمپیوٹر ائز ڈایڈیشن شاکع کرنے کی ہدایت فرمائی اور ارشا دفرمایا کہ ملفوظات کی موجودہ جلدوں کی ضخامت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ وزنی اور بھاری محسوس ہوتی ہیں اور آسانی سے ہاتھ میں سنجال کر پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کو پانچ کی بجائے دس جلدوں میں شاکع کیا جائے۔ چنا نچ تعمیل ارشاد میں یہ ایڈیشن دوبارہ دس جلدوں میں شاکع کیا جائے۔ چنا نچ تعمیل ارشاد میں یہ ایڈیشن دوبارہ دس جلدوں میں شاکع کیا جائے۔ چنا نچ تعمیل ارشاد میں یہ ایڈیشن دوبارہ دس جلدوں میں شاکع کیا جائے۔ چنا نچ تعمیل ارشاد میں ایا گیا ہے۔

اس بار از سرنو اصل ماخذ یعنی اخبار الحکم اور اخبار البدر قادیان کی جلدوں کا مطالعہ کر کے بیہ کوشش کی گئی کہ اگر حضرت سے موجود علیہ السلام کا کوئی ارشاد مطبوعہ ایڈیشن میں درج ہونے سے رہ گیا ہے تو وہ اس ایڈیشن میں شامل اشاعت ہوجائے۔ چنا نچہ اس کاوش کے نتیجہ میں پچھار شا دات سامنے آئے جوملفوظات کے مجموعہ میں شامل نہ ہویائے شھان کوشامل اشاعت کیا گیا ہے۔

حضرت خلیفة السیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ارشاد کی تعمیل میں کہ اخبار الحکم اور اخبار البدر کی رپورٹنگ میں اگر کوئی تفاوت یا کمی بیشی ہے تو اس کو حاشیہ میں درج کیا جائے اور حاشیہ میں اس عبارت کو اس طور پر درج کیا جائے کہ اس سے مفہوم عبارت واضح ہوجائے چنانچے اس ہدایت

کنعمیل میں حاشیہ کی عبارات کوحسب ضرورت بڑھایا گیاہے۔

گزشتہ ایڈیشن میں بعض ارشادات تاریخی اعتبار سے اپنے موقع اور محل پر نہ تھے۔ ان کو اپنے مقام پر لا یا گیا ہے۔ اس طرح بعض جگہوں پر ایڈیٹر کا نوٹ سہواً آگے بیچھے ہو گیا تھا اس کی بھی در سکی کردی گئی ہے۔

ملفوظات کا یہ کمپیوٹرائز ڈیہلاایڈیشن ہے۔اس کی کمپوزنگ میں بڑی محنت اور دلچیبی سے کام کرنے کی توفیق پائی۔اسی طرح اس کام کو پخمیل کے مراحل تک پہنچانے میں جن مربیان نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے فضلوں کا وارث بنائے۔آمین

سابقہ ایڈیشن کا انڈیکس محترم سیدعبدالحی شاہ صاحب نے مرتب فرمایا تھا وہ انڈیکس چونکہ 5 جلدوں میں تھااس کواب دس جلدوں کے لحاظ سے اسی انڈیکس کوموافق حال بنادیا گیا ہے۔

# تعارف

ملفوظات سے مراد حضرت بانی جماعت احمد بیہ مرزاغلام احمد قادیا نی مسیح موعود ومہدی معہود علیہ السلام کاوہ پاکیزہ اور پُر معارف کلام ہے جو حضورؓ نے اپنی مقدس مجالس میں یا جلسہ سالانہ کے اجتماعات میں اپنے اصحاب کے تزکیہ نفس، ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ۔ خدا تعالی سے زندہ تعلق قائم کرنے اور قرآن کریم کے علم و حکمت کی تعلیم نیز احیاء دین اسلام اور قیام شریعت محمد رہے کے لیے وقاً فوقاً ارشاد فرمایا۔

حضور کے بیہ ملفوظات تیرہ سوسال سے الجھے ہوئے مسائل پر مامور حکم و عدل کے فیصلہ کن موقف عیسائی پادر یوں اور آریوں کے اسلام پراعتراضات کے جوابات ۔خدا تعالیٰ کی ہستی، حیات آخرت، وحی والہام، نبوت ورسالت جیسے اہم مسائل پر دہر یوں اور مغربی فلاسفروں کے پیدا کر دہ وساوس کے ازالہ ۔نومبا یعین کے لیے حضور کی دل نشین نصائے ۔ اپنے متبوع حضرت خاتم النہین محم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حضرت اقدس کے بے مثال عشق ۔حضور کے دعاوی ۔ تعلیمات ۔ روز مرہ زندگ کے واقعات ۔حضور کی سیرت اور احمدیت کی تاریخ کے اہم واقعات کی تفصیل جیسے قیمتی مواد پر مشتمل ہیں ۔

یاللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ اس نے اس زمانہ میں ایسے وسائل مہیافر مادیے ہیں کہ حضرت امام آخر الزمان کے بیروح پرورا بیمان افروز کلمات طیبات قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولوی عبد الکریم، حضرت مفتی محمد صادق حضرت شیخ یعقو بعلی عرفانی جیسے پاک طینت، وفادار اور جفائش بزرگوں کے درجات بلند فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک خاص جوث، جذبہ اور ہمت عطافر مائی تھی۔ انہوں نے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد نبھاتے ہوئے دن رات نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ حضور کے ان ملفوظات کوتی الوسع حضور کے ہی الفاظ میں قلمبند کر کے محفوظ کیا اور حضور کی زندگی میں بدر آور الحکم میں شائع فرماتے رہے۔

ملفوظات کو کتابی شکل میں شائع کرنے کی کوشش پہلے بھی ہوتی رہی ہے لیکن انہیں مکمل سیٹ کی شکل میں شائع کرنے کا شرف حضرت مولا نا جلال الدین شمس کو حاصل ہوا جن کی نگرانی میں ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۰ء تک کے قلیل عرصہ میں ملفوظات کی دس جلدیں شائع ہوئیں؛ البتہ پہلی جلد جو ۱۸۹۱ء سے ۱۸۹۹ء تک کے ملفوظات پر شتمل ہے ۱۹۳۱ء میں نظارت تالیف وتصنیف صدرا نجمن احمد میہ قادیان کی طرف سے شائع ہوئی تھی اسے چو ہدری احمد جان صاحب، شیخ عبدالقادر صاحب اور مولوی عبدالرشید کی طرف سے شائع ہوئی تھی اسے چو ہدری احمد جان صاحب نے مرتب کیا تھا۔ دوسری اور تیسری جلد جناب چو ہدری احمد جان صاحب نے مرتب کی اور جلد چہارم سے جلد دہم جو ۱۷ اراکتوبر ۲۰۹۱ء سے حضرت سے موعود علیہ السلام کے یوم و فات کی اور جلد چہارم سے جلد دہم جو ۱۷ اراکتوبر ۲۰۹۱ء سے حضرت میں کی سعادت حضرت مولوی مجمد اساعیل صاحب فاضل دیالگڑھی کو حاصل ہوئی۔

پہلی چارجلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا جلال الدین شمس نے اور بقییہ چھ جلدوں کا انڈیکس حضرت مولانا عبد اللطیف بہاولپوری نے مرتب فرمایا تھا۔انگلستان سے بیسیٹ گزشتہ سالوں میں طبع موکر شائع ہو چکا ہے۔

حضرت خليفة أسيح الرابع ايده الله تعالى بنصره العزيز كي بدايات كي روشني مين:

\۔موجودہ ایڈیشن میں مذکورہ دس جلدوں کومعیاری کتابت وطباعت کے ساتھ پاپنج جلدوں میں سمودیا گیا ہے۔

ب ـ تمام مذكوره آيات قرآني كے حواله جات درج كرديئے گئے ہيں ـ

ج۔حسب ضرورت نے عنوانات قائم کئے گئے ہیں۔

د۔ قارئین کی سہولت کے لیے ہر جلد کے آخر میں مضامین ، آیاتِ قر آنیے، اساءاور مقامات کے انڈیکس نئے سرے سے مرتب کر کے شامل کیے گئے ہیں۔

# يبش لفظ

# ملفوظات حضرت مسيح موعودعليهالصلوة والسلام

ہماراارادہ بیرتھا کہ حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جملہ کتب کی طباعت کے بعدروحانی خزائن کا دوسرا سلسلہ جو حضرت میں موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشتہارات، مکتوبات اور ملفوظات پر مشتمل ہوگا شروع کریں۔لیکن دوستوں اور خصوصاً حضرت صاحبزادہ مرزا ناصراحمد مسلّکہ ہوگا ہے۔ شدید اصرار پر کہ ملفوظات جلد شائع ہونے چاہئیں الشرکۃ الاسلامیہ لمیٹٹہ ملفوظات شائع کررہی ہے۔

جمارے مقررہ پروگرام میں اس تبدیلی کی ایک وجہ جماعت کا بیشدیدا حساس بھی ہے کہ اس وقت تربیت کی سخت ضرورت ہے، اور جیسا کہ ملفوظات کی جلداوٌ ل طبع اوٌ ل کے عرضِ حال میں لکھا گیا تھا ملفوظات حضرتِ میسیح موعود علیہ الصلوٰ قر والسلام ایک ایسا فیمتی خزانہ ہے جوخود ہماری اور ہماری آئندہ نسلوں کی تعلیم وتربیت کے لیے اپنے اندرایک غیر معمولی موادا ورطافت رکھتے ہیں۔

حضرت مسيح موعودعليه السلام كاكلام چارقسموں پرمشمل ہے۔

اوّل کتب درسائل واشتهارات جوآپ نےخود بغرض اشاعت تالیف فرمائیں۔

روم مکتوبات یعنی خطوط جوآپ نے اپنے دوستوں یا عزیزوں یا دیگرلوگوں کے نام اپنے قلم سے ککھ کرارسال کئے۔

سوم ملفوظات جس سے مراد آپ کا وہ کلام ہے جو آپ نے کسی مجمع یا مجلس یا سیر وغیرہ میں بطریق تقریر یا گفتگو ارشاد فرمایا اور لکھنے والوں نے اسی وقت لکھ کر ڈائری وغیرہ کی صورت میں حضرت میسے موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی شائع کردیا۔

چہارم روایات وہ بھی ایک نوع ملفوظات کی ہے، مگروہ ساتھ صاتھ ضبط میں نہیں لائی گئیں بلکہ راویوں کے حافظہ کی بنایر جمع کی جاتی ہیں۔

ان چہارا قسام کا مرتبہ یقین اور سند کے لحاظ سے جیسا کہ عرضِ حال ملفوظات جلداوّل طبع اوّل میں کھا ہے۔ اس مذکورہ بالاتر تیب میں سمجھا جانا چا ہیے۔ یعنی سب سے اوّل نمبر پرتالیفات، پھر مکتوبات اوراس کے بعد ملفوظات اور پھرروایات۔

مگر جہاں تک جماعت کی تربیت کا سوال ہے ملفوظات کا مرتبہ ایک لحاظ سے حضرت میں موعود علیہ السلام کے کلام کی جملہ اقسام میں سے نمبراوّل پر سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ بیدوہ کلام ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے احباب اور تبعین کو براہ راست مخاطب کر کے فرما یا۔ اور بیشتر طور پر ایسے حالات میں فرمایا کہ جب حضور کے مدنظر جماعت کی تعلیم وتربیت کا پہلوتھا۔ اس لیے جہاں تک تربیت اور اصلاح نفس کا تعلق ہے ملفوظات میں جملہ اقسام کی نسبت سب سے بڑا ذخیرہ پایاجاتا ہے، چہان چہ خورت میں موعود علیہ الصلاح و السلام نے اپنی کتاب ''فتح اسلام'' میں اس طرز کلام کی اہمیت اور خروت یران الفاظ میں روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں:۔

''اس میں پھوشک نہیں کہ بیز بانی تقریریں جوسائلین کے سوالات کے جواب میں کی گئیں یا کی جاتی ہیں یا ابنی طرف سے کل اور موقع کے مناسب پھی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بعض صورتوں میں تالیفات کی نسبت نہایت مفیداور مؤثر اور جلدتر دلوں میں بیٹھنے والا ثابت ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام نبی اس طریق کو کوظر کھتے رہے ہیں اور بجز خدا تعالیٰ کے کلام کے جوخاص طور پر بلکہ قاممبند ہوکر شائع کیا گیا باقی جس قدر مقالاتِ انبیاء ہیں وہ اپنے کل پر تقریروں کی طرح پھیلتے رہے ہیں۔ عام قاعدہ نبیوں کا یہی تھا کہ ایک کل شاس این جمل پر تقریروں کے وقتوں میں مختلف مجالس اور محافل میں ان کے حال کے مطابق روح سے قوت یا کرتقریریں کرتے تھے۔ گر نہ اس زمانہ کے متکلموں کی طرح کہ جن کوا پنی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا بیغرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی جھوٹی تقریر سے فقط اپنا علمی سرمایہ دکھلانا منظور ہوتا ہے یا بیغرض ہوتی ہے کہ انہیں اپنی جھوٹی

منطق اور سوفسطائی حجتوں سے کسی سادہ لوح کواپنے بیج میں لاویں اور چواپنے دل سے ابلتا تھا وہ کو لائق کریں۔ بلکہ انبیاء نہایت سادگی سے کلام کرتے اور جواپنے دل سے ابلتا تھا وہ دوسروں کے دلوں میں ڈالتے تھے۔ ان کے کلمات قدسیہ میں محل اور حاجت کے وقت پر ہوتے تھے اور مخاطبین کوشغل یا افسانہ کی طرح کی جھنہیں سناتے تھے، بلکہ ان کو بیار دیکھ کر اور طرح طرح کے آفات ِ روحانی میں بتلا پا کر علاج کے طور پر ان کوشیحتیں کرتے تھے یا گئے قاطعہ سے ان کے اوہام کو رفع فرماتے تھے اور ان کی گفتگو میں الفاظ تھوڑے اور معانی بہت ہوتے تھے۔ سو بہی قاعدہ بیعا جزم کوظر کھتا ہے، اور وار دین اور صادرین کی استعداد کے موافق اور ان کی ضرور تول کے لحاظ سے اور ان کے امراض لاحقہ کے خیال سے ہمیشہ باب تقریر کھلا رہتا ہے۔ کیونکہ برائی کونشا نہ کے طور پر دیکھ کر اس کے روکنے کے لیے نصائح ضرور بیکی تیراندازی کرنا اور بگڑے ہوئے اخلاق کوا سے عظری بیارے رو برو ہونے کی حالت میں مصورے اور کی حالت میں ماحقہ مکن نہیں۔ "

(روحانی خزائن جلد ۳ بحواله فتح اسلام صفحه ۱۵ تا ۱۷)

پس جماعت کی تعلیمی وتربیتی اوراصلاح نفس کے نقطہ نگاہ کے پیش نظرالشرکۃ الاسلامیہ لمیٹڈ ملفوظات ِطیبہکواپنے مقررہ پروگرام میں تبدیلی کرکے پہلے شائع کررہی ہے۔

#### كتابت جلد لهذا

اس جلدی کتابت ملفوظات جلداول سے کروائی گئی ہے جوصیغہ تالیف وتصنیف قادیان نے دسمبر ۲ ۱۹۳۳ء میں طبع کی تھی اور جس کی ترتیب و تدوین زیادہ ترچو ہدری احمد جان صاحب و کیل المال تحریک جدیداور شیخ عبدالقادر صاحب مولوی فاضل حال مربی سلسلہ احمد بیدلا ہور اور مولوی عبدالرشید صاحب مولوی فاضل کی مساعی کی رہینِ منت تھی ۔ فیجز اهمد الله خیراً ، اور میافوظات ۱۸۹۱ء لغایت ۱۸۹۹ء تک کے ہیں جوسلسلہ کے مختلف اخبارات اور رسائل

#### سے مرتب کئے گئے ہیں۔

ملفوظاتِ احمدید حصد دوم میں جوراجہ منظور الٰہی مرحوم غیر مبائع نے جمع کر کے شائع کئے ان میں انہوں نے ابتدا میں ' سے اور ۱۸ ا اے حقریب' انہوں نے ابتدا میں ' ۱۸ اے ۱۸ اے سے بیل ' الحکم جلد ۱۱ نمبر ۱۹ صفحہ ۱،۱۱ اورزیرعنوان ' ۱۸ الحکم جلد ۲ نمبر ۲۳ سے اور زیرعنوان کم جلد ۲ نمبر ۲۳ سے اور زیرعنوان نمبر ۲۳ سے اور زیرعنوان ' ۱۸ مرک ۱۸

اللّٰد تعالیٰ ملفوظاتِ مبارکہ کوا فرادِ جماعت اورغیروں کے لیےمفیداور نافع بنائے۔آمین

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بِسُمِ اللهِ الرَّحْلنِ الرَّحِيْمِ

وَعَلَى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

ملفوظات

حضرت مسيح موعودعليهالصلوة والسلام

#### ۸ رجنوری ۲۰۱۶ء

حضرت اقدل کی ایک تقریر جو ۸ رجنوری ۱۹۰۲ء بوقت سیر آپ ابتلاءاور هم وقم کا فائدہ نے فرمائی۔ فرمایا: -

الله تعالی چاہتا تو انسان کو ایک حالت میں رکھ سکتا تھا۔ مگر بعض مصالح اور امور ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر بعض مجیب وغریب اوقات اور حالتیں آتی رہتی ہیں۔ان میں سے ایک ھم توغم کی بھی حالت ہے۔ ان اختلاف حالات اور تغییر و تبدیل اوقات سے اللہ تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرتیں اور اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔کیا اچھا کہا ہے۔

اگر دنیا بیک دستور ماندے بسا اسرارہا مستور ماندے

جن لوگوں کوکوئی هم ّغم دنیا میں نہیں پہنچتا اور جو بجائے خودا پنے آپ کو بڑے ہی خوش قسمت اور خوشحال سجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسرار اور حقائق سے ناوا قف اور نا آشا رہتے ہیں۔اس

کی ایسی ہی مثال ہے کہ مدرسوں میں سلسلة تعلیم کے ساتھ یہ بھی لازمی رکھا گیا ہے کہ ایک خاص وقت تک لڑکے ورزش بھی کریں۔اس ورزش اور تواعد وغیرہ سے جو سکھائی جاتی ہے ہمررشۃ تعلیم کے افسروں کا پی مثاتا تو ہوئیں سکتا کہ ان کو کسی لڑائی کے لیے طیار کیا جاتا ہے اور نہ یہ ہوسکتا ہے کہ وہ وقت ضا کئے کیا جاتا ہے اور لڑکوں کا وقت کھیل کو دمیں دیا جاتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اعضاء جو حرکت کو چاہتے ہیں۔اگران کو بالکل بے کارچھوڑ دیا جائے تو پھران کی طاقتیں زائل اور ضائع ہوجاویں اور اس طرح پر ہیں۔اگران کو بالکل بے کارچھوڑ دیا جائے تو پھران کی طاقتیں زائل اور ضائع ہوجاویں اور اس طرح پر عماری فطرت کچھالی واقع ہوئی ہے کہ وہ تکلیف کو بھی اس کو پوراکیا جاتا ہے۔ بھو ایک ہوجاوی سے کہ وہ تکلیف کو بھی اور تی ہوتا ہے۔جو وہ انسان کو بعض حت کاموجب ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہی ہوتا ہے۔جو وہ انسان کو بعض کو خودشی میں آزام دیکھتا ہے ،مگر انسان کی تعمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلاء آویں اور خودشی میں آزام دیکھتا ہے ،مگر انسان کی تعمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلاء آویں اور تا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا لیقین ہیں ۔جس شحص کو خودشی میں آزام دیکھتا ہے ،مگر انسان کی تعمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ اس پر اس قسم کی ابتلاء آویں اور تا کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا لیقین ہیڑھے۔

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جن کوتفر قداورا بتلا نہیں آتاان کا حال دیکھو کہ کیسا ہوتا ہے۔ وہ بالکل د نیااوراس کی خوا ہشوں میں منہمک ہو گئے ہیں اُن کا سراو پر کی طرف نہیں اٹھتا۔ خدا تعالیٰ کا ان کو کھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ بیدوہ لوگ ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجہ کی خوبیوں کوضائع کر دیااور بجائے اس کے ادنیٰ درجہ کی باتیں حاصل کیں، کیونکہ ایمان اورع فان کی ترقی ان کے لیےوہ دراحت اوراطمینان کے کے ادنیٰ درجہ کی باتیں حاصل کیں، کیونکہ ایمان اورع فان کی ترقی ان کے لیےوہ دراحت اوراطمینان کے سامان پیدا کرتے جو کسی مال ودولت اور دنیا کی لذت میں نہیں ہیں۔ گرافسوں کہ وہ ایک بچہ کی طرح آگ کے انگارہ پرخوش ہوجاتے ہیں اور اس کی سوزش اور نقصان رسانی سے آگاہ نہیں، لیکن جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور جن کو ایمان اور یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے ان پر ابتلاء آتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم پرکوئی ابتلاء نہیں آیاوہ برقسمت ہیں۔ وہ نازونعت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر حو کہتے ہیں کہ ہم پرکوئی ابتلاء نہیں آیاوہ برقسمت ہیں۔ وہ نازونعت میں رہ کر بہائم کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی زبان ہے، مگر وہ حق بول نہیں سکتی۔ خدا کی حمد وثنا اس پر جاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ

صرف فسق و فجور کی باتیں کرنے کے لیے اور مزہ چکھنے کے واسطے ہے۔ ان کی آ تکھیں ہیں، مگر وہ قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ سکتیں، بلکہ وہ بدکاری کے لیے ہیں۔ پھران کوخوشی اور راحت کہاں سے میسر آتی ہے۔ بیمت سمجھو کہ جس کوهم وغم پنچتا ہے وہ بدقسمت ہے۔ نہیں۔ خدا اس کو پیار کرتا ہے۔ جیسے مرہم لگانے سے پہلے چیر نا اور جراحی کاعمل ضروری ہے۔ اسی طرح خدا کی راہ میں هم وغم آنا ضروری ہے۔ اسی طرح خدا کی راہ میں هم وغم آنا ضروری ہے۔ خرض بیانسانی فطرت میں ایک امر واقعہ شدہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بیثابت کرتا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کیا کیا بلائیں اور حوادث آتے ہیں۔

ا بتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب وغریب خواص اور اثر ظاہر ہوتے ہیں اور پیج توبیہ کہ ہمارا خداتو دعاؤں ہی سے پیچانا جاتا ہے۔

ونیامیں جس قدر تو میں ہیں۔

مجیب اور ہو لنے والا خداصر ف اسلام پیش کرتا ہے

جوجواب دیتا ہواور دعاؤں کوسنتا ہو۔ کیا ایک ہندوایک پھر کے سامنے بیٹھ کر یا درخت کآگ کھڑا ہوکر یا بیل کے رُوبروہا تھ جوڑ کر کہ سکتا ہے کہ میرا خدااییا ہے کہ میں اس سے دعا کروں تو یہ مجھے جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ایک عیسائی کہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدامانا ہے۔ وہ میری دعا کوسنتا اور اس کا جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خداصرف ایک ہی ہے جواسلام کا خدا ہے جو آن نے پیش کیا ہے۔ جس نے کہا اُڈھونی آئٹ تیجٹ لگڑ (المؤمن: ۱۲) تم مجھے بکارو میں تم کو جواب دوں گا اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جوایک عرصہ تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالی پر ایمان لاتا ہو۔ وہ مجاہدہ کرے اور دعاؤں میں لگا رہے۔ آخر اس کی دعاؤں کا حواب اُسے ضرور دیا جاوے گا۔

قر آن شریف میں ایک مقام پران لوگوں کے لیے جو گوسالہ پرستی کرتے ہیں اور گوسالہ کوخدا بناتے ہیں آیا ہے لا یَرْجِعُ اِلَیْهِمْ قَوْلًا (ظاہ: ۹۰) کہ وہ اُن کی بات کا کوئی جواب اُن کونہیں دیتا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جوخد ابو لتے نہیں ہیں وہ گوسالہ ہی ہیں۔ہم نے عیسائیوں سے بار ہا پوچھاہے کہ اگرتمہارا خدااییا ہی ہے جودعاؤں کوسنتا ہے اوران کے جواب دیتا ہے تو بتاؤوہ کس سے بولتا ہے؟ تم جویسوع کوخدا کہتے ہو۔ پھراس کو بلا کر دکھاؤ۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ سارے عیسائی اسکھے ہو کر بھی یسوع کو پکاریں۔وہ یقیناً کوئی جواب نہ دےگا، کیونکہ وہ مرگیا۔

عیسائیوں کوملزم کرنے کے واسطے اس سے بڑھ کرکوئی تیز ہتھیا نہیں ہے۔ان سے پہلاسوال

## عیسا ئیوں کوملزم کرنے والاسوال

یہی ہونا چاہیے کہ کیا وہ ناطق خدا ہے یا غیر ناطق؟اگر غیر ناطق ہے تو اس کا گونگا ہونا ہی اُس کے ابطال کی دلیل ہے۔ لیکن اگر وہ ناطق ہے تو پھر اس کو ہمار سے مقابل پر بلا کر دکھا و اور اس سے وہ بولیاں بلواؤ جن سے مجھا جاتا ہے کہ وہ انسان کی مقدرت اور طاقت سے باہر ہیں یعنی عظیم الثان پیشگوئیاں اور آئندہ کی خبریں۔

مگروہ پیشگوئیاں اس قسم کی ہی نہیں ہونی چاہئیں جو بیوع نے خودا پنی زندگی میں کی تھیں کہ مرغ بانگ دے گایالڑائیاں ہوں گی قحط پڑیں گے بلکہ ایسی پیشگوئیاں جن میں قیا فہ اور فراست کو دخل نہ ہو بلکہ وہ انسانی طاقت اور فراست سے بالاتر ہوں۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی پادری ہے کہنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ خدائے قادر کے مقابلہ میں ایک عاجز اور ضعیف انسان بیوع کی افتداری پیشگوئیاں پیش کرسکے خرض یہ مسلمانوں کی بڑی خوش قتمتی ہے کہ ان کا خداد عاوَں کا سننے والا ہے۔

دعاؤل کے نتائج میں تاخیر اور توقف کی وجہ طالب علم نہایت رقت اور درد کے ساتھ دعائیں کرتا ہے گروہ دیکھا ہے کہ ان دعاؤں کے نتائج میں ایک تاخیر اور توقف واقع ہوتا ہے۔ اس کا سرکیا ہے؟ اس میں بیئتہ یا در کھنے کے قابل ہے کہ اوّل توجس قدر امور دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کا سرکیا ہے؟ اس میں بیئتہ یا در کھنے کے قابل ہے کہ اوّل توجس قدر امور دنیا میں ہوتے ہیں ان میں ایک قسم کی تدری پائی جاتی ہے۔ دیکھوایک بچہوانسان بننے کے لیے کس قدر مرحلے اور منازل طے کرنے پڑتے ہیں ایک جے کا درخت بننے کے لیے کس قدر توقف ہوتا ہے۔ اس طرح پر اللہ تعالی کے امور کا نفاذ بھی تدریحاً ہوتا ہے۔ دوسرے اس توقف میں یہ مصلحتِ اللی

ہوتی ہے کہ انسان اپنے عزم اور عقد ہمت میں پختہ ہوجاوے اور معرفت میں استحکام اور رُسوخ ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر انسان اعلی مراتب اور مدارج کوحاصل کرنا چاہتا ہے اُسی قدراس کو زیادہ محنت اور دقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس استقلال اور ہمت ایک الیم عمدہ چیز ہے کہ اگر مینہ ہوتو انسان کامیا بیوں کی منزلوں کو طے نہیں کرسکتا۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشکلات میں ڈالا جاوے۔ إِنَّ مَعَ الْعُسِرِ يُسْرًا (الحد نشرح: ۷) اسی لیے فرما یا ہے۔

دنیامیں کوئی کامیابی اور راحت الیی نہیں ہے جس کے ابتداء اور اوّل میں کوئی رنج اور مشکل نہ ہو۔ ہمت کونہ ہارنے والے مستقل مزاج فائدہ اُٹھا لیتے ہیں اور کچے اور ناوا قف راستہ میں ہی تھک کر رہ جاتے ہیں۔ پنجابی میں کسی نے کہاہے۔

#### ایہو ہیگی کیمیا جے دن تھوڑے ہو

پس جب خدا پرسچاایمان ہوکہ وہ میری دعاؤں کو سننے والا ہےتو یہ ایمان مشکلات میں بھی ایک لذیذ ایمان ہوجا تا ہے اورغم میں ایک اعلیٰ یا قوتی کا کام دیتا ہے۔ ہموم وغموم کے وقت انسان کوکوئی پناہ نہ ہوتو دل کمزور ہوتا جا تا ہے اورآ خروہ مایوس ہوکر ہلاک ہوجا تا اورخودکشی کرنے پر آمادہ ہوتا بلکہ بہت سے ایسے برقسمت یورپ کے ملکوں میں خصوصاً پائے جاتے ہیں جوذراسی نامرادی پر گولی کھا کر مرجاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا خودکشی کرنا خودائن کے مذہب کی موت اور کمزوری کی دلیل ہے۔ اگر اس میں کوئی قوت اور طاقت ہوتی تو اپنے ماننے والوں کو ایسی یاس اور نامرادی کی حالت میں نہ چھوڑ تا۔ لیکن اگر خدا تعالی پر اُسے ایمان ہے اور اس قادر کریم ہستی پر یقین رکھتا ہے کہ وہ دعا ئیں سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت آتی ہے۔

ید دعائیں حقیقت میں بہت قابل قدر ہوتی ہیں اور دعاؤں والا آخر کار کامیاب حقیقت میں بہت قابل قدر ہوتی ہیں اور دعاؤں والا آخر کار کامیاب مقیقت وعلم ہوجاتا ہے ہاں یہ نادانی اور سُوء اُدب ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ لڑنا چاہے۔ مثلاً یہ دعا کرے کہ رات کے پہلے حصہ میں سورج نکل آوے۔ اس قسم کی دعائیں گتاخی میں داخل ہوتی ہیں و شخص نقصان اُٹھا تاہے اور ناکام رہتا ہے جو گھبرانے والا اور

قبل از وقت چاہنے والا ہو۔ مثلاً گربیاہ کے دس دن بعد مرد وعورت بیخواہش کریں کہ اب بچہ پیدا ہوجاوے تو پیکسی حمافت ہوگی ، اس وقت تو اسقاط کے خون اور چھچھڑوں سے بھی بے نصیب رہے گی ۔ اسی طرح جوسبز ہ کونمونہیں دیتاوہ دانہ پڑنے کی نوبت ہی نہیں آنے دیتا۔

میں نے ارادہ کیا ہواہے کہ ایک بار اور شرح وبسط کے ساتھ دعا کے مضمون پر ایک رسالہ کھوں۔ مسلمان دعاسے بالکل ناواقف ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو برشمتی سے ایساموقع ملا کہ دعا کریں مگر انہوں نے صبر اور استقلال سے چونکہ کام نہ لیااس لیے نامراد رہ کرسیّدا حمد خانی مذہب اختیار کرلیا کہ دعا کوئی چیز نہیں۔ یہ دھوکا اور غلطی اس لیے گئی ہے کہ وہ لوگ حقیقت دعاسے ناواقف محض ہوتے ہیں اور اس کے اثر سے بے خبر اور اپنی خیالی امیدوں کو پورانہ ہوتے دیکھ کر کہدا گئے ہیں کہ دعا کوئی چیز نہیں اور اس سے برگشتہ ہوجاتے ہیں۔

دعار بوبیت اورعبودیت کاایک کامل رشتہ ہے۔اگر دعا وَں کا اثر نہ ہوتا تو پھراس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ <sup>ل</sup>

الله تعالی کی شاخت کی میہ قبولیتِ دعامستی باری تعالی کی زبردست دلیل ہے زبردست دلیل اور اُس کی

ہستی پر بڑی بھاری شہادت ہے کہ محو وا ثبات اُس کے ہاتھ میں ہے یہ محوا الله ما یک اُنگاء و اُنٹی پر بڑی بھاری شہادت ہے کہ محو وا ثبات اُس کے ہاتھ میں ہے یہ محوا الله ما یک کئے بڑے اور عظیم الثان نظر آتے ہیں اور ان کی عظمت کود کھ کر ہی بعض نادان اُن کی پرستش کی طرف جھک پڑے ہیں اور انہوں نے اُن میں صفات ِ الہیہ کو مان لیا جیسے ہندویا اور دوسرے بئت پرست یا آتش پرست وغیرہ جوسورج کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ کیا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج اپنے اختیار سے چڑھتا ہے؟ ہرگز نہیں اور اگر وہ کہیں بھی تو وہ اس کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں۔ وہ ذرا سورج کے سامنے یہ دعا تو کریں ایک دن وہ نہ چڑھے یا دو پہرکومثلاً محبوب جاوے تا کہ معلوم ہوکہ سورج کے سامنے یہ دعا تو کریں ایک دن وہ نہ چڑھے یا دو پہرکومثلاً محبوب جاوے تا کہ معلوم ہوکہ

وہ کوئی اختیاراورارادہ بھی رکھتا ہے۔اس کا ٹھیک وقت پرطلوع اورغروب تو صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس کااپناذاتی کوئی اختیاراورارادہ نہیں ہے۔

ارادہ کا مالک تب ہی معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہواور کرنے والے امر کو کرے اور نہ کرنے والے کو نہ کرے والے کو نہ کرے دوالے وہ کا نہ ہوتی تھے والے کو نہ کرے ۔غرض اگر قبولیت دعانہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی ہستی پر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے اور ہوتے اور حقیقت میں جولوگ قبولیت دعا کے قائل نہیں ہیں اُن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہستی کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔میرا تو یہ مذہب ہے کہ جو دعا اور اس کی قبولیت پر ایمان نہیں لا تا وہ جہنم میں جائے گا ، وہ خدا ہی کا قائل نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کی شاخت کا یہی طریق ہے کہ اس وقت تک دعا کر تارہے جب تک خدااس کے دل میں یقین نہ بھر دےاور اَنَاالْحَقِیُ کی آواز اس کونہ آ جاوے۔

اس میں شک نہیں کہ اس مرحلہ کو طے کرنے اور اس قبولیت وعاکے لیے صبر نشرط ہے مقام تک پہنچنے کے لیے بہت سے مشکلات ہیں اور تکیفیں ہیں۔ مگران سب کا علاج صرف صبر سے ہوتا ہے، حافظ نے کیا اچھا کہا ہے۔ شعر سے گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آرے شود ولیک بخونِ جگر شود

یادر کھوکوئی آ دمی بھی دعا سے فیض نہیں اُٹھا سکتا۔ جب تک وہ صبر میں حدنہ کردے اوراستقلال کے ساتھ دعاؤں میں نہ لگار ہے۔ اللہ تعالی پر بھی بدطنی اور بد گمانی نہ کرے۔ اُس کو تمام قدر توں اور ارادوں کاما لک تصوّر کرے، بقین کرے بھر صبر کے ساتھ دعاؤں میں لگار ہے۔ وہ وقت آ جائے گا کہ اللہ تعالی اُس کی دعاؤں کوئن لے گا اوراسے جواب دے گا۔ جولوگ اس نسخہ کو استعال کرتے ہیں، وہ بھی بدنصیب اور محروم نہیں ہو سکتے بلکہ یقیناً وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدر تیں اور طاقتیں بے شار ہیں اس نے انسانی تکمیل کے لیے دیر تک صبر کا قانون رکھا ہے ہیں اس کو وہ بدلتا نہیں اور جو چا ہتا ہے کہ وہ اس قانون کو اس کے لیے بدل دے۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کی جناب میں

گتاخی کرتا اور بے ادبی کی جراُت کرتا ہے پھریہ بھی یا در کھنا چا ہیے کہ بعض لوگ بے صبری سے کام لیتے ہیں اور مداری کی طرح چا ہتے ہیں کہ ایک دَم میں سب کام ہوجائیں میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بے صبری کرے تو بھلا بے صبری سے خدا تعالی کا کیا بگاڑے گا۔ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ بے صبری کر کے دیکھ لے وہ کہاں جائے گا؟

میں ان باتوں کو بھی نہیں مان سکتا اور در حقیقت بیجھوٹے قصے اور فرضی کہانیاں ہیں کہ فلاں فقیر نے پھونک مار کریہ بنادیا اور وہ کر دیا۔ بیاللہ تعالیٰ کی سنّت اور قر آن شریف کے خلاف ہے اس لیے ایسا کبھی نہیں ہوسکتا۔

ہرامر کے فیصلہ کے لیے معیار قرآن ہے۔ دیکھو حضرت یعقو بعلیہ السلام کا پیادا بیٹا یوسف علیہ السلام جب بھا ئیوں کی شرارت سے ان سے الگ ہو گیا تو آپ چالیس برس تک اس کے لیے وعائیں کرتے رہے۔ اگر وہ جلد باز ہوتے تو کوئی متیجہ پیدا نہ ہوتا۔ چالیس برس تک دعاؤں میں لگے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدر توں پر ایمان رکھا۔ آخر چالیس برس کے بعدوہ دعائیں تھن چاکہ کہ یوسف علیہ السلام کو لے بھی آئیں۔ اس عرصہ دراز میں بعض ملامت کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ تو یوسف کو بے فائدہ یا دکر تا ہے۔ گرا نہوں نے یہی کہا کہ میں خداسے وہ جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے ، بیشک ان کو پھر خبر نہ تھی مگر یہ کہا ای ڈکھٹ رئیج ٹوٹسف (یوسف: ۹۵) پہلے تو اتنا ہی معلوم تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ لمبا ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر دعاؤں میں محروم رکھنا ہوتا تو وہ جلد جواب دے دیا ، مگر اس سلسلہ لمبا ہم بہوئیا ہونا قبولیت کی دلیل ہے کیونکہ کریم سائل کو دیر تک بڑھا کر بھی محروم نہیں کرتا بلکہ بخیل سے بخیل بھی ایسانہیں کرتا ، وہ بھی سائل کواگر زیا دہ دیر تک دروازہ پر بڑھا ہے تو آخراس کو بخیل سے بخیل بھی ایسانہیں کرتا ، وہ بھی سائل کواگر زیا دہ دیر تک دروازہ پر بڑھا ہے تو آخراس کو بھی نہیں ۔ غرض دعاؤں کے ماسلہ کے دراز کونے نے بھی گھرانا نہیں چا ہیے۔

الله تعالی ہرنبی کی تکمیل بھی جدا جدا پیرایوں میں کرتا ہے حضرت یعقوب کی تکمیل الله تعالیٰ نے

اسىغم مىں ركھى تھى۔

مخضریہ کہ دعا کا بیائصول ہے جو اس کونہیں جانتاوہ خطرناک حالت میں پڑتا ہے اور جو اس اُصول کو مجھے لیتا ہے اس کا انجام اچھااور مبارک ہوتا ہے۔

اور جولوگ حیوانات کی طرح منتقی کے لیے مصائب ترقی کا باعث ہوتے ہیں فریق اللہ تعالی منتقی کے لیے مصائب ترقی کا باعث ہوتے ہیں فرمون کے تیں۔اللہ تعالی جب ان کو پکڑتا ہے۔ مگرمون کے تق میں اس کی میعادت نہیں ہے۔اُن کی تکالیف کا انجام اچھا ہوتا ہے اور انجام کارمقی کے لیے ہی ہے جیسے فرمایا وَ الْالْخِرَةُ عِنْدَ دَیّاتَ لِلَهُ اللّٰهِ عَنْدَ دَیّاتَ لِلْهُ اللّٰهِ عَنْدَ دَیّاتَ لِلْهُ اللّٰهِ اللّٰہِ ا

اُن کو جو تکالیف اور مصائب آتے ہیں۔ وہ بھی ان کی ترقیوں کا باعث بنتے ہیں تا کہ ان کو تجربہ ہوجاوے اللہ تعالیٰ پھر ان کے دن پھیر دیتا ہے اور بیقا عدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے شکنجہ کے دن آتے ہیں اس پر بہائمی زندگی کا انزنہیں رہتا۔ اس پر ایک موت ضرور آجاتی ہے اور خداشا سی کے بعدوہ لذتیں اور ذوق جو بہائمی سیرت میں معلوم ہوتے تھے نہیں رہتے ، بلکہ ان میں تکی اور کدورت و کر اہت پیدا ہوتی ہے اور نیکیوں کی طرف تو جہ کرنا ایک معمولی عادت ہوجاتی ہے پہلے جو نیکیوں کے کرنے میں طبیعت پر گرانی اور شخق ہوتی تھی وہ نہیں رہتی۔

پس یاد رکھوجب تک نفسانی جوشوں سے ملی ہوئی مُرادیں ہوتی ہیں اس وقت تک خداان کو مسلماً الگ رکھتا ہے اور جب رجوع کرتا ہے تو پھروہ حالت نہیں رہتی ۔ اس بات کو بھی مت بھولو کہ دنیا روز سے چند آخر کا ربا خدا وند ۔ اتنا ہی کا منہیں کہ کھا پی لیا اور بہائم کی طرح زندگی بسر کر لی ۔ انسان بہت بڑی ذمہ داریاں لے کر آتا ہے ۔ اس لیے آخرت کی فکر کرنی چا ہیے اور اس کی تیاری ضروری ہے ۔ اس تیاری میں جو تکالیف آتی ہیں وہ رنج اور تکلیف کے رنگ میں نہ جھو ۔ بلکہ اللہ تعالی ان پر بھیجتا ہے جن کو دونوں بہشتوں کا مزہ چکھانا چا ہتا ہے و لیک نے اَف مَقَامَر کر ہِلے جَدَّاتُن (الرّحلین : ۲۷) ۔

مصائب آتے ہیں تا کہ ان عارضی اُمور کو جو تکلّف کے رنگ میں ہوتے ہیں نکال دے۔

مولوی رومیؓ نے کیا اچھا کہاہے۔۔

عشق اوّل سرکش و نُونی بود تا گریزد ہر کہ بیرونی بود

سیرعبدالقادر جیلانی تا بھی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جب مومن ،مومن بننا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ اس پرد کھا ور ابتلاء آویں اور وہ یہاں تک آتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کوقریب موت ہمجھتا ہے اور پھر جب اس حالت تک پہنچ جاتا ہے تو رحمت الہیہ کا جوش ہوتا ہے تو قُلْنَا یُنَادُ کُوْنِی بُرُدًا وَسُلْبًا (الانبیآء: ۲۰) کا حکم ہوتا ہے۔اصل اور آخری بات یہی ہے۔ گرنے شنیدہ کہ خدا داری جہ غم داری۔ ل

#### به پاپ آیاتِ<sup>مب</sup>ین

بہتیں کہا کہ جم جو مانگو گے وہی دیا جاوے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض اقتر احی نشانات مانگے گئے تو آپ نے بہی خدا کی تعلیم سے جواب دیا قال سُبھان کرتِی ھال کُنْتُ إلاّ بَشَوًا رَّسُولًا (بنی اسر آئیل: ۹۴) خدا کے رسول بھی اپنی بشریت کی حدسے نہیں بڑھتے اور وہ آ دابِ الہی کومڈ نظر رکھتے ہیں۔ یہ با تیں مخصر ہیں معرفت پر۔جس قدر معرفت بڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف اور خشیت دل پر مستولی ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر معرفت انبیاء کیہم السلام ہی کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کی ہر بات اور ہرادا میں بشریت کا رنگ جدا نظر آتا ہے اور تا سُداتِ الہیہ الگ نظر آتی ہیں۔

ہماراایمان ہے کہ خدا تعالیٰ نشان دکھا تاہے جب چاہتا ہے، وہ دنیا کوقیامت بنانانہیں چاہتاا گر وه ایسا کھلا ہوا ہو کہ جیسے سورج تو پھرایمان کیار ہااوراس کا ثواب کیا؟الیی صورت میں کون بدبخت ہوگا جوا نکارکرے گا۔نشان بین ہوتے ہیں لیکن ان کو باریک بین دیکھ سکتے ہیں اور کوئی نہیں ۔اوریہ دِقّت نظراورمعرفت سعادت کی وجہ سے عطا ہوتی ہے اور تقویٰ سے ملتی ہے شقی اور فاسق اس کونہیں دیکھ سکتا۔ ایمان اس وقت تک ایمان ہے جب تک اس میں کوئی پہلوا خفا کا بھی ہولیکن جب بالکل پر دہ برانداز ہوتو وہ ایمان نہیں رہتا۔اگرمٹھی بند ہواور کوئی بتاوے کہاس میں بیہ ہےتواس کی فراست قابل تعریف ہوسکتی ہے لیکن جب مٹھی کھول کر دکھا دی اور پھرکسی نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں تو کیا ہوا۔ یا پہلی رات کا چاندا گرکوئی دیکھ کر بتائے توالبتہ اسے تیز نظر کہیں گے،لیکن اگر چود ہویں کا چاند ہو گیااس وقت کوئی کے کہ میں نے جاندد کیولیا، وہ چڑھا ہوا ہے تولوگ اس کو یا گل کہیں گے۔غرض معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے پر دوسرے عاجز ہوں۔انسان کا بیکا منہیں کہوہ ان کی حدیند کرے کہ ایسا ہونا چاہیے یا ویسا ہونا چاہیے۔اس میں ضرور ہے کہ بعض پہلوا خفا کے ہوں کیونکہ نشانات کے ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی غرض پیہ ہوتی ہے کہ ایمان بڑھے اور اس میں ایک عرفانی رنگ پیدا ہوجس میں ذوق ملا ہوا ہو۔لیکن جب ایسی کھلی باتیں ہوں گی تو اس میں ایمانی رنگ ہی نہیں آ سکتا چہ جائیکہ عرفانی اور ذوقی رنگ ہو۔ پس اقتر احی نشانات سے اس لیے نتع کیا جاتا ہے اور روکا جاتا ہے کہ اس میں پہلی رگ سوء ادبی کی پیدا ہوجاتی ہے جوایمان کی جڑکاٹ ڈالتی ہے۔

## ٩رجنوري٢٠٩١ع (بوقت سير)

ابتدائے جنوری ۱۹۰۱ء کوایک عرب صاحب آئے ہوئے تھے۔ بعض لوگ ایک پر انا الہام ان کے متعلق مختلف رائیں رکھتے تھے۔ حضرت اقدی امام علیہ الصلوة والسلام کو ۹ رجنوری کی شب کواس کے متعلق الہام ہواقگ جَرَث عَادَةُ اللهِ اَنَّهُ لَا یَنْفَعُ الْاَمُوَاتِ اِلَّا اللَّاعَاءُ اس وقت پر میں نے اللَّاعَاءُ اس وقت رات کے تین ہے ہوں گے۔ حضرت اقدی فرماتے ہیں کہ اس وقت پر میں نے دعا کی تویہ الہام ہوا فکلِّنہ کے مِن کُلِّ بَابِ وَّلَنْ یَّنَفَعُهُ اِلَّا هٰذَا اللَّوَاءُ (اَی اللَّاعَاءُ)

اور پھرایک اور الہام اس عرب کے متعلق ہوا کہ فَیتَّبِعُ الْقُرُ آنَ۔ اِنَّ الْقُرُ آنَ کِتَا بُ اللهِ کِتَابُ الصَّادِقِ۔

چنانچہ ۹ رجنوری ۱۹۰۲ء کی صبح کو جب آپ سیر کو نکلے تو حضرت اقد س نے عربی زبان میں ایک تقریر فرمائی۔ جس میں سلسلہ محمد سیا در موسویہ کی مشابہت کو بتا یا اور پھر سور ہُ نور کی آبیتِ استخلاف اور سور ہُ تحریم سے اپنے دعاوی پر دلائل پیش کیے اور قر آن شریف اور احادیث کے مراتب بتائے جس کا متجہ سیہ ہوا کہ وہ عرب صاحب جو پہلے بڑے جوش سے بولتے تھے بالکل صاف ہو گئے اور انہوں نے صدقِ دل سے بیعت کی اور ایک اشتہار بھی شائع کیا اور بڑے جوش کے ساتھ اپنے ملک کی طرف بخرض تبلیغ چلے گئے، چونکہ بیخد اتعالیٰ کا کلام تھا۔ ہم نے اس کی عرب و عظمت کے لحاظ سے ضروری سمجھا کہ گو پر انا الہام ہے الیکن چونکہ آج تک بیسلسلہ اشاعت میں نہیں آیا۔ اس کو شائع کر دیا جاوے۔

## نشانات کس سے صادر ہوتے ہیں؟

اس سوال کا جواب حضرت ججۃ اللہ علیہ السلام نے ایک بارا پنی ایک مختصر تقریر میں دیا ہے۔ فرمایا: -''نثانات کس سے صادر ہوتے ہیں۔جس کے اعمال بجائے خودخوارق کے درجہ تک پہنچ جائیں۔مثلاً ایک شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے۔وہ ایسی وفاداری کرے کہ اُس کی وفا خارقِ عادت ہوجاوے۔اُس کی محبت اُس کی عبادت خارقِ عادت ہو۔ ہر خض ایثار کرسکتا ہے اور
کرتا بھی ہے، لیکن اس کا ایثار خارقِ عادت ہو۔غرض اس کے اخلاق،عبادات اور سب تعلقات جو
خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھتا ہے اپنے اندرایک خارق عادت نمونہ پیدا کریں۔تو چونکہ خارقِ عادت کا
جواب خارقِ عادت ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پرنشانات ظاہر کرنے لگتا ہے۔ پس جو
چاہتا ہے کہ اس سے نشانات کا صدور ہوتو اس کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو اس درجہ تک پہنچائے کہ ان
میں خارق عادت نتائج کے جذب کی قوت پیدا ہونے لگے۔

انبیاء کیہم السلام میں یہی ایک نرالی بات ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اندرونی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایساشد ید ہوتا ہے کہ کسی دوسر سے کا ہر گرنہیں ہوتا۔ ان کی عبودیت ایسار شتہ دکھاتی ہے کہ کسی اور رنگ عبودیت نہیں دکھاسکتی۔ پس اس کے مقابلہ میں ربوبیت اپنی تحبی اور اظہار بھی اسی حیثیت اور رنگ کا کرتی ہے۔ عبودیت کی مثال عورت کی ہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ حیا وشرم کے ساتھ رہتی ہے اور جب مرد بیا ہنے جاتا ہے تو وہ علانیہ جاتا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت پردہ خفا میں ہوتی ہے۔ لیکن اگو ہیت جب اپنی تحبی کرتی ہے تو وہ علانیہ جاتا ہے۔ اسی طرح پر عبودیت پردہ خفا میں ہوتی ہے۔ لیکن اگو ہیت جب اپنی تحبی کرتی ہے تو پھر وہ ایک بیتن امر ہوجاتا ہے۔ اور ان تعلقات کا جوایک سے مومن اور عبد اور اس کے ربّ میں ہوتے ہیں خارقِ عادت نشانات کے ذریعہ ظہور ہوتا ہے۔ انبیاء کیہم السلام کے مجزات کا یہی راز ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ گل انبیاء کیہم السلام سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ کے مجزات بھی سب سے کرماتھ ہوئے ہیں۔ ل

۵ارجنوری۲۰۹۱ء (شب)

طاعون کی خبریں س کر فرمایا: -طاعون اور لوگوں کی حالت پیخدا کی طرف سے س قدر تنبیہ ہے اگراب بھی دل بیدار نہ ہوں اور اب بھی خداسے سلح کا عہد باندھنے کے لیے مستعد نہ ہوں توکیسی بدشمتی ہے۔افسوں ہے کہ لوگ اب بھی خدا تعالیٰ کی طرف تو جہٰ ہیں کرتے۔اور فسق و فجو راور شوخیوں سے باز نہیں آتے۔اگر

کسی کی اولا داورعزیزوں پرآفت آ جاوے تو ساری باتیں رہ جائیں۔ پھرکس شیخی اور بھروسہ پر

انسان خداہے اس قدرسرکشی کرتاہے۔وہ اُس کی حکومت سے کہیں بھاگ کرنہیں جاسکتا۔ جب پیر

حال ہے توسب سے بہتر اور محفوظ طریق عذابِ الہی سے بچنے کا توخوداً س کی ہی پناہ میں آنا ہے۔وہ

احمق ہے جوخدا کے حدود کوتو ڑ کر نکلتا ہے اس لیے کہ امان پاوے۔وہ مصیبت کو بلاتا ہے اور عذاب کو

جذب كرتا ہے۔اب وقت ہے كەمىلمان اپنے ايمان اورتوبه كى تجديد كريں۔ بيروقت آياہے كەخدا

ا پناو جود دکھا ناچا ہتا ہے اورا پنی ہستی کومنوا ناچا ہتا ہے۔

الله تعالی پرایمان لانے اور اس کومتحکم اور مضبوط کرنے کی الله الله کے تین فرائع تین فرائع تین صورتیں ہیں اور خدا تعالی نے وہ تینوں ہی سُورۃ فاتحہ میں میں بیان کردی ہیں۔

اوّل۔اللہ تعالیٰ نے اپنے مُسن کو دکھایا ہے جب کہ جمیع محامد کے ساتھ اپنے آپ کو مصف کیا ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ خوبی بجائے خود دل کو اپنی طرف کھینے لیتی ہے۔خوبی میں ایک مقاطیسی جذب ہے جودلوں کھینچت ہے جیسے موتی کی آب، گھوڑ ہے کی خوبصورتی ،لباس کی چیک دمک، مقاطیسی جذب ہے جودلوں کو گھینچت ہے جیسے موتی کی آب، گھوڑ ہے کی خوبصورتی ،لباس کا خاصہ ہے کہ غرض بیٹس بھولوں ، پتوں ، پتھروں ،حیوانات ،نباتات ، جمادات کسی چیز میں ہواس کا خاصہ ہے کہ بے اختیار دل کو کھینچتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے بہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا مُسن رکھا ہے جب اُختیار دل کو کھینچتا ہے۔ پس خدا تعالیٰ نے بہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا مُسن رکھا ہے جب اُختیار دل کو کھینچتا ہے۔ ایس خدا تعالیٰ نے بہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا مُسن رکھا ہے جب اُختیار دل کو کھینچتا ہے۔ ایس خدا تعالیٰ ہے بہلا مرحلہ اپنی خدائی منوانے کا مُسن رکھا ہے جب

پھر دوسرا درجہ احسان کا ہوتا ہے انسان جیسے حُسن پر مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے ویسے ہی احسان پر بھی مائل ہوتا ہے اس لیے پھر اللہ تعالی نے رَبِّ الْعلَیدیٰنَ ۔ الرَّحْملیٰ ۔ الرَّحْملیٰ ۔ الرَّحِیْمِ ۔ ملیا ہے بَوْمِ اللّہ ایْنِ صفات کو بیان کر کے اپنے احسان کی طرف تو جہ دلائی ۔ لیکن اگر انسان کا مادہ ایسا ہی خراب ہواور وہ حُسن اور احسان سے بھی سمجھ نہ سکے تو پھر تیسرا ذریعہ سورۃ فاتحہ میں غیرِ الْمَغْضُونِ کہہ کرمتنبہ کیا ہے۔ اعلی درجہ

کے لوگ توٹسن سے فائدہ اُٹھاتے اور جوان سے کم درجہ پر ہوں وہ احسان سے فائدہ اُٹھا لیتے ہیں۔
لیکن جوایسے ہی پلید طبع ہوں اُن کو اپنے جلال اور غضب سے متوجہ کیا ہے۔ یہود یوں کو مغضوب
کہا ہے اوران پر طاعون ہی پڑی تھی۔ خدا تعالی نے سورۃ فاتحہ میں یہود یوں کی راہ اختیار کرنے سے
منع فر مایا۔ یا یوں کہو کہ طاعون کے عذابِ شدید سے ڈرایا ہے۔ شیطان بے باک انسان پر ایساسوار
ہے کہ وہ سُن لیتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک جذبات اور شہوات پر ایک موت
وار دہوکر اُنہیں بالکل سر دنہ کردے خدا تعالی پر ایمان لا نامشکل ہے۔ اب تو غضبِ اللی کے نمونے خطرناک ہیں ابھی تین مہینے باقی ہیں خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔

مخالفین کے لیے ہم فکر بیے ہمارے اور اُن کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہمارت اور اُن کے دل اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ خدا تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے اور ان افعال کو جوہم کررہے ہیں دیکھتا ہے۔ وہ خود فیصلہ کردے گا اور سے اُن پر اپنی مُہرکردے گا۔ ہم کو تو یہ تعجب آتا ہے کہ اگریہ لوگ تقوی اور خدا ترسی سے کام لیتے تو

خوف کے کل اور مقام سے ڈرجاتے اور مخالفت میں اس قدر زبان درازی نہ کرتے۔وہ دیکھتے کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ سے موعود نازل ہو؟ کیا صلیب کا غلبہ نہیں؟ کیا اسلام کی تو ہین اور تضحیک نہیں کی

وہ ولک بین ایا کہ من خو وو مار من البیاب کا منبہ بین البیاب ملا من کو بین اور خیک بین کی جاتی ؟ وہ در ماندہ اسلام کی جاتی ؟ وہ در مکی کے اور کوئی ملاعی کھڑا نہ ہوا۔ جو در ماندہ اسلام کی

حمایت کے لیے میدان میں آتا۔

پھر ضرورت اوروقت ہی پر اپنی نگاہ محدود خدر کھتے اگر وہ غور کرتے تو اُن کو معلوم ہوتا کہ آسان نے صاف شہادت دے دی اور کسوف خسوف ظاہر ہو گیا جو عظیم الشّان نشان مقرر ہو چکا تھا۔ تا سکدی نشانوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے وہ اُسے دیکھتے اور سلسلہ کی ترقیات پرغور کرتے اور سوچتے کہ کیامفتری اسی طرح ترقی کیا کرتے ہیں؟

ان سب اُمور پر یجائی نظر کے بعد تقویٰ کا تقاضا تو پیتھا کہ اس قدر بین شواہد کے ہوتے ہوئے کھی اگران کی نگاہ تاریک تھی تو خاموش ہوجاتے اورصبر سے انتظار کرتے کہ انجام کیا ہوتا ہے۔مگر

یہاں توشو یے عظیم میری مخالفت میں برپا کیا گیااور گندی گالیاں دی گئیں جن کی نظیر پہلے مخالفوں میں بھی یائی نہیں جاتی۔

جج الكرامه ميں نواب صديق حسن خان نے لکھا ہے كه آيات پورى ہوگئى ہيں اور پھراپنی اولا دكو سلام کی وصیت کرتا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو خود بھی ان مخالفت کرنے والوں ہی کے ہمراہ ہوتے ۔ بیلوگ کب ماننے والے ہوتے ہیں جب تک وہی نظارہ آئکھوں سے نہ دیکھ لیں جو خیالی طور پردل میں فرض کررکھا ہے۔ بیلوگ جو پچھان سے بن پڑتا ہے میری مخالفت میں کریں مجھے ذرابھی پرواہ نہیں کیونکہ بیمیرامقابلہ نہیں بیتو خداسے مقابلہ کیا جاتا ہے۔اگر میری اپنی مرضی پر ہوتا تو میں تخلیہ کو بہت پیند کرتا تھا مگر میں کیا کرسکتا تھا جب کہ خدا تعالیٰ نے ہی ایسا پیند کیا۔ پیمقابلہ کریں مگر دیکھ لیں گے کہ خدا کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرسکتا۔وہ ایک طُر فۃ العین میں سالہا سال کی کارروائی کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔اس لیے ہمیں خوشی ہے اور ان کی مخالفت سے ذرا بھی رنج نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا خدااییا خدا ہے جوساری خوبیوں سے مقصف ہے جیسا کہ اُٹھیٹ یلاد میں ہم کو پہلے ہی بتایا گیا ہے۔ پھر خداداری چغم داری ہمیں ان کی مخالفت کا کیا فکر؟ ہم کیوں بے حوصلہ ہوں؟ کیا معلوم ہے کہ اُس نے اُس مخالفت کے طوفان کے انجام میں کیا مقدر رکھاہے؟ یہ جوخدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ اسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّادٍ عَنِيْدٍ (ابراهيم:١٦) اس معلوم موتائ كه جب انبياء اوررُسل آت بين وه ایک وفت تک صبر کرتے ہیں اور مخالفوں کی مخالفت جب انتہا تک پہنچ جاتی ہے تو ایک وقت تو جہ تام ے اقبال علی اللہ کر کے فیصلہ چاہتے ہیں اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وَ خَابَ کُلُّ جَبَّادٍ عَنِیْبٍ۔

اِسْتَفْتَحُوْا سنّت اللّه کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس وقت فیصلہ چاہتے ہیں اور اس فیصلہ چاہنے کی خواہش ان میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب گویا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے لیس ہم اپنے مخالفوں کی مخالفت کی کیا پرواہ کریں بیخالف نوبت بہنوبت اپنے فرضِ منصی کوسرانجام دیتے ہیں۔ابتداان کی ہوتی ہے اور انجام متقیوں کا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (الاعراف:۱۲۹) اللہ متقیوں کا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ (الاعراف:۱۲۹)

### عصمت اور شفاعت (ایڈیٹر کے اپنے الفاظ میں)

تعجب ہے کہ عیسائی لوگ شفاعت کے لیے عصمت کا مطالبہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں نری عصمت شفاعت کا موجب نہیں ہوسکتی بلکہ شفاعت تب ہوسکتی ہے جب کہ شفیع معصوم ہواور پھروہ ابن الله ہواور پھر صلیب پر لٹکا یا جا کر ملعون ہو۔ جب تک یہ تثلیث عیسائی مذہب کے عقیدہ کے موافق قائم نہ ہوشفیع نہیں ہوسکتا۔ پھر وہ عصمت عصمت ہی کیوں یکارتے ہیں۔کیا اگر کوئی معصوم اُن کے سامنے پیش کیا جاوے یا ثابت کردیا جاوے تو وہ مان لیں گے کہ وہ شفیع ہے؟ ہرگزنہیں۔ بلکہ عیسائی عقیدہ کےموافق پیضروری ہے کہ وہ خدابھی نہ ہو بلکہ ابن اللہ ہواور وہ مصلوب ہوکر جب تک ملعون نہ ہولے ہرگز ہرگز وہ شفیع نہیں ہوسکتا۔ پھرایک اور بات قابلِ غور ہے کہ جبکہ یسوع خودخدا تھا اوراس لیے وہ علّت الْعِلْل تھااوراس نے کل جہان کے گناہ بھی اپنے ذمے لئے پھروہ معصوم کیونکر ہوا اور گناہوں کا تذکرہ ہم چھوڑتے ہیں جو یہودی مؤرخوں اور فری تھنکروں (آزاد خیال)نے ان کی انجیل سے ثابت کیے ہیں لیکن جب اس نے خود گناہ اُٹھا لیے اور بوجہ عِلَّتُ اُلْعِلْل ہونے کے سارے گناہوں کا کرانے والا وہی گلہراتو پھراسے معصوم قرار دینا عجیب دانشمندی ہے۔ پھرخدا کا نام معصوم نہیں کیونکہ معصوم وہ ہے جس کا کوئی دوسراعاصم ہو۔خدا کا نام عاصم ہے۔اس لیے جب شفاعت کے لیے ابنیت کی ضرورت ہے اور اُس کے لیے بھی مصلوبیت کی لعنت ضروری ہے تو بیسارا تا نابانا ہی بنائے فاسد برفاسد کا مصداق ہے۔ حقیقی اور سچی بات یہ ہے جومیں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شفیع کے لیے ضروری ہے کہاوّل خدا تعالیٰ سے تعلق کامل ہو، تا کہوہ خدا سے فیض کو حاصل کرے اور پھرمخلوق سے شدید تعلق ہو تا کہ وہ فیض اور خیر جو وہ خدا سے حاصل کرتا ہے مخلوق کو پہنچاوے۔ جب تک پیر دونوں تعلق شدید نہ ہوں شفیع نہیں ہوسکتا۔ پھراسی مسلہ پر تیسری بحث قابلِ غوریہ ہے کہ جب تک نمونے نہ دیکھے جائیں کوئی مفید نتیج نہیں نکل سکتا اور ساری بحثیں فرضی ہیں مسیح کے نمونہ کو دیکھ لوکہ چند حوار بوں کو بھی درست نہ کر سکے۔ ہمیشہ اُن کوسُت اعتقاد کہتے رہے بلکہ بعض کوشیطان بھی کہااورانجیل

کی رُوسے کوئی نمونہ کامل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ بالمقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل نمونہ ہیں کہ کیسے روحانی اور جسمانی طور پر انہوں نے عذاب الیم سے چھڑا یا اور گناہ کی زندگی سے اُن کو نکالا کہ عالم ہی پلٹ دیا۔ ایساہی حضرت موسیٰ کی شفاعت سے بھی فائدہ پہنچا۔ عیسائی جوسیے کومثیلِ موسیٰ قرار دیتے ہیں توبیثا بت نہیں کر سکتے کہ موسیٰ کی طرح انہوں نے گناہ سے قوم کو بچایا ہو۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میسی کے بعد قوم کی حالت بہت ہی بگڑ گئی اور اب بھی اگر کسی کوشک ہوتو لنڈن یا یورپ کے دوسرے شہروں میں جا کرد کھے لے کہ آیا گناہ سے چھڑا دیا ہے یا چھنسا دیا ہے اور یوں کہنے کو توایک چو ہڑا بھی کہ سکتا ہے کہ بالمیک نے چھوڑا یا مگر بیزے دعوے ہیں دعوے ہیں جن کے ساتھ کوئی واضح شوت نہیں ہے۔ پس عیسا ئیوں کا یہ کہنا کہ سے چھوڑا نے کے لیے آیا تھا۔ ایک خیالی بات ہے جبکہ ہم شوت نہیں ہے۔ پس عیسائیوں کا یہ کہنا کہ سے جھوڑا نے نے لیے آیا تھا۔ ایک خیالی بات ہے جبکہ ہم شوت نہیں کہان کے بعد قوم کی حالت بہت بگڑگئی اور روحانیت سے بالکل دور جا پڑی ۔

ہاں سچاشفیج اور کامل شفیع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے قوم کو بُت پرستی اور ہرقسم کے فسق و فجور کی گند گیوں اور نا پا کیوں سے نکال کراعلی درجہ کی قوم بنادیا اور پھراس کا ثبوت ہیہ ہے کہ ہرزمانہ میں آپ کی پاکیزگی اور صدافت کے ثبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نمونہ جیج دیتا ہے اس کے بعد استعفار کا مسئلہ بھی قابل غور ہے۔عیسائیوں نے اپنی جہالت اور نا دانی سے اس پاک اصول پر بھی کتہ چینی کی ہے حالا نکہ یہانسان کی طبعی منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔

جانا چاہیے کہ اللہ تعالی کے قرآن شریف نے دونام پیش کیے ہیں اُلْحَیُّ اور اَلْقَیُّوُمُ۔ اَلْحَیُّ کے معنے ہیں خود زندہ اور دوسروں کو زندگی عطاکر نے والا۔ اَلْقَیُّومُ خود قائم اور دوسروں کے قیام کا اصلی باعث ۔ ہرایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ کیا صلی باعث ۔ ہرایک چیز کا ظاہری باطنی قیام اور زندگی انہیں دونوں صفات کے طفیل سے ہے۔ پس حی کا لفظ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے جیسا کہ اس کا مظہر سورۃ فاتحہ میں اِیّاک نَعْبُ نُ ہے اور اَلْقَیُّوْمُ چاہتا ہے کہ اس سے سہار اطلب کیا جاوے اس کو اِیّاک نَسْتَعِیْنُ کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے۔

حیّ کا لفظ عبادت کواس لیے چاہتا ہے کہاس نے پیدا کیا اور پھر پیدا کر کے جھوڑ نہیں دیا۔ جیسے

مثلاً معمار جس نے عمارت کو بنایا ہے اُس کے مرجانے سے عمارت کا کوئی حرج نہیں ہے، مگر انسان کو خدا کی ضرورت ہر حال میں لاحق رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ خدا سے طاقت طلب کرتے رہیں اور یہی استغفار ہے۔ اصل حقیقت تو استغفار کی ہے۔ پھر اس کو وسیع کر کے اُن لوگوں کے لیے کیا گیا کہ جو گناہ کرتے ہیں کہ اُن کے بُرے نتائج سے محفوظ رکھا جاوے ، لیکن اصل میہ ہے کہ انسانی کمزور یوں سے بچایا جاوے ۔ پس جو شخص انسان ہوکر استغفار کی ضرورت نہیں شمجھتا وہ بے ادب اور دہریتے ہے۔ ل

خالف جوگالیاں دیتے ہیں اور گندے اور ناپاک اشتہار شائع کرتے ہیں۔ ہم کواُن کا جواب گالیوں سے بھی دینا نہیں چاہیے۔ ہم کو سخت زبانی کی ضرورت نہیں، کیونکہ سخت زبانی سے برکت جاتی رہتی ہے، اس لیے ہم نہیں چاہیے کہ اپنی برکت کو کم کریں۔ اُن کو تو مخاطب کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ بجائے خود واجب الرحم ہیں۔ ہاں فضول با تو ل کو نکال کراگر کسی معقول اعتراض کا جواب عوام کو دھو کہ سے بچانے کے لیے دیا جاوی تو نامنا سب نہیں۔ اگر ہم ان کے مقابل پر سخت زبانی کا استعال کریں تو یہ تو اپنی مرارت ہے جو دوا کے طور پر ہے جس کی نظیر انجیل اور نہیوں کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ ریس اور تقلید کرنا ہیا جا کا کام نہیں۔ نام تو وہی ہوتا ہے جو آسان پر رکھا جا تا ہے۔ کسی کے ظالم، کافر کہنے سے کیا بنتا ہے۔ زمینی ناموں کا آخر خاتمہ ہوجا تا ہے اور آسانی نام ہی رہ جاتے ہیں۔ پس دنیا کے کیڑوں کے ناموں کی کیا پر وا؟ اُس نام کی قدر کر وجو آسان پر نیک کھا جا وے۔

زرد چادروں سے مُراد اگر یہی ہوجو ہمارے نخالف مسیح کا دوزرد چا دروں میں نزول بیان کرتے ہیں تو پھر عام ہندو جو گیوں اور سے میں مابدالا متیاز کیا ہوگا۔اصل میں خداکی چادرا پنے الگ معنے رکھتی ہے اور وہ وہی ہیں جو خدا تعالیٰ نے مجھ کے اکام جلد ۲ نمبر ۱۰ مور خد ۱۲ رمار چ ۱۹۰۲ می شخد ۵،۴

پر کھو لے ہوئے ہیں کہ دوزر دچا دروں سے مُراد دو بیاریاں ہیں جو مجھے لاحقِ حال ہیں۔

ونیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں عوام ، متوسط درجے کے ، اُمراء عوام عموماً اور ابنی کے اُمراء عوام عموماً ہوتی ہے۔ اس لیے اُن کو سمجھا نا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ، کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں اور اُن کا تکبر اور تعلّی اور بھی مشکل ہوتا ہے ، کیونکہ وہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور جلد گھبرا جاتے ہیں اور اُن کا تکبر اور تعلّی اور بھی سڈ راہ ہوتی ہے۔ اس لیے اُن کے ساتھ گفتگو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اُن کے طرز کے موافق اُن سے کلام کر سے یعنی مختصر مگر پورے مطلب کوا داکرنے والی تقریر ہوقت کی وہ اُن کے طرز کے موافق اُن سے کلام کر سے یعنی مختصر مگر پورے مطلب کوا داکرنے والی تقریر ہوقت کی وہ اُن کے طرز کے موافق اُن ہے۔ سے اور عام فہم ہونی چاہیے۔ رہے اوسط درجہ کے لوگ زیادہ تر ہی گروہ اس قابل ہوتا ہے کہ ان کو تبلیغ کی جاوے۔ وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اُن کے مزاج میں وہ تعلی اور تکبر اور نزاکت بھی نہیں ہوتی جو اُمراء کے مزاج میں ہوتی ہے۔ سے اس لیے ان کو سمجھا نا بہت مشکل نہیں ہوتا۔

جب انبیاء پرلوگ سلام مامور ہوکر بعث انبیاء پرلوگ سلام مامور ہوکر دیا ہیں آتے ہیں تو لوگ تین دریعوں سے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ تین ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ظالم ،مقصد اور سابق بالخیرات۔

اوّل درجے کے لوگ تو سابق بالخیرات ہوتے ہیں جن کو دلائل اور مجزات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایسے صاف دل اور سعید ہوتے ہیں کہ مامور کے چہرہ ہی کو دیکھ کراس کی صداقت کے قائل ہوجاتے ہیں اوراُس کے دعویٰ کوہی ٹن کراس کو برنگ دلیل سمجھ لیتے ہیں۔ اُن کی عقل الیمی لطیف واقع ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کی ظاہری صورت اوراُن کی باتوں کوسن کر قبول کر لیتے ہیں۔

دوسرے درجہ کے لوگ مقتصدین کہلاتے ہیں جو ہوتے توسعید ہیں مگراُن کو دلائل کی ضرورت ہوتی ہے اوروہ شہادت سے مانتے ہیں۔

تیسرے درجہ کے لوگ جو ظالمین ہیں ان کی طبیعت اور فطرت کچھالیمی وضع پر واقع ہوتی ہے

کہوہ بجز مارکھانے اور سختی کے مانتے ہی نہیں۔

جولوگ بیاعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جرسے پھیلا ہے وہ تو بالکل جھوٹے ہیں۔ کیونکہ اسلامی جنگیں دفاعی اصول پر تھیں، گر ہاں یہ تھے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے قانون میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تیسرے درجہ کے لوگوں یعنی ظالمین کے لیے ایک طریق رکھا ہوا ہے جو بظاہر جبر کہلاتا ہے اور ہر نبی کے وقت میں عوام کی ہدایت جبر کے سی نہ کسی پیرا یہ میں ہوئی ہے، کیونکہ دُور بین سے دیکھنے والے کا مقابلہ مجرد آئکھ سے دیکھنے والا نہیں کرسکتا۔ جب استعدادیں مختلف ہیں تو پھر سب کے لیے ایک ہی ذریعہ کیونکر مفید ہوسکتا ہے۔

بڑے مقبول اور مقرب اور رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے وہی ہوتے ہیں جو سابق بالخیرات ہوتے ہیں اُن کی مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سے کہ آپ نے کوئی معجزہ اور نشان طلب نہیں کیا سنتے ہی ایمان لے آئے۔ اور حقیقت میں یہ ہے بھی سچے اس لیے کہ جس شخص کو مامور کی اخلاقی حالت کی واقفیت ہواس کو مجزہ اور نشان کی ہر گز ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی لیے آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلا یا کہ فَقَدُ لَیِثُتُ فِیْکُمْ عُدُرًّا (یونس: ۱۷) سابقین کو تو یہ صورت پیش آتی ہے کہ وہ اپنی فراست صححہ سے ہی تاڑ جاتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب آئے مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کود یکھنے آئے۔ ایک یہودی بھی آیا اور اس سے جب لوگوں نے یو چھا تو اُس نے یہی کہا کہ یہ منہ تو جھوٹوں کا نہیں ہے۔

اورمقتصدلوگ وہ ہوتے ہیں جودلائل اور معجزات کے محتاج ہوتے ہیں اور تیسری قسم ظالمین کی ہے جو شختی سے مانتے ہیں۔ جیسے موٹی علیہ السلام کے زمانہ میں کبھی طاعون سے اور کبھی زلزلہ سے ہلاک ہوئے اور دوسروں کے لیے عبرت گاہ بنے۔ یہ ایک قسم کا جبرہے جواس تیسری قسم کے لیے خدا تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اور سلسلہ نبوت میں یہ لازمی طور پریایا جاتا ہے۔

مامور من الله کی دعاؤں کا گل جہان پراٹر ہوتا ہے اور بین خدا تعالی مامور من الله فیج ہوتا ہے اور بین خدا تعالی مامور من الله شفیع ہوتا ہے کا ایک باریک قانون ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا

جن لوگوں نے شفیع کے مسلہ سے انکار کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ شفیع کو قانونِ قدرت چاہتا ہے۔ اُس کوایک تعلق شدید خدا تعالی سے ہوتا ہے اور دوسرانخلوق سے بخلوق کی ہمدر دی اس میں اس قدر ہوتی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ اُس کے قلب کی بناوٹ ہی الیم ہوتی ہے کہ وہ ہمدر دی کے لیے جلد متاثر ہوجاتا ہے اس لیے وہ خدا سے لیتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور تو جہ سے خلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنی عقد ہمت اور تو جہ سے خلوق کو پہنچاتا ہے اور اپنی اثر اُس پر ڈالتا ہے۔ اور یہی شفاعت ہے۔

انسان کی دعااور توجہ کے ساتھ مصیبت کارفع ہونا یا معصیت اور ذنوب کا کم ہونا بیسب شفاعت کے پنچ ہے۔ توجہ سب پراثر کرتی ہے خواہ مامورکوا پنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا نام بھی یا دہونہ ہو۔ <sup>ل</sup>

شریعت کی کتابیں حقائق اور معارف کا ذخیرہ ہوتی ہیں۔لیکن حقائق اور مارکی صحبت اخلاص مامور کی صحبت اخلاص معارف پر بھی پوری اطلاع نہیں مل سکتی جب تک صادق کی صحبت اخلاص اور صدق سے اختیار نہ کی جاوے۔ اس لیے قرآن شریف فرما تا ہے یَا یُٹھا الَّذِینَ اُمَنُوااتَّقُوااللّٰہ وَ کُونُوْا مَعَ الصَّدِ وَیُنَ (التّوبة: ۱۱۹) اسی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اتقاء کے مدارج کامل طور پر بھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک صادق کی معیت اور صحبت نہ ہو، کیونکہ اس کی صحبت میں رہ کروہ اس کے انفاس طیبہ، عقد ہمت اور توجہ سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔

دعاجب قبول ہونے والی دعا کا راز ایک سچا جوش اور اضطراب پیدا کر دیتا ہے اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعاسکھا تا ہے اور الہا می طور پر اس کا پیرایہ بتادیتا ہے جبیبا کہ فرما تا ہے فَتَلَقَّی اللہ تعالیٰ خود ہی ایک دعاسکھا تا ہے اور الہا می طور پر اس کا پیرایہ بتادیتا ہے جبیبا کہ فرما تا ہے فَتَلَقَّی اللہ تعالیٰ اینے راستباز بندوں کو اُدھُر مِن دَیّہ کیلئے (البقرة ۱۹۸۶) اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے راستباز بندوں کو قبول ہونے والی دعا نیں خود الہا ما سکھا دیتا ہے۔

بعض وقت الیی دعامیں ایبا حصہ بھی ہوتا ہے جس کو دعا کرنے والا ناپیند کرتا ہے، مگر وہ قبول

ك الحكم جلد ٢ نمبر ١١ مور خه ٢٢ رمار چ٢٠٥ وصفحه ٧٠٥

ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کے مصداق ہے عَسَى اَنْ تَكُرَهُوْا شَيْئًا وَّ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (البقرة: ٢١٧)

مامور من الله کی سیحی ہمدردی میں ہمارے نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم سب سبح ہوتی ہے اور ہماعت سے بھی ہوتی ہے اور یہ ہمدردی عوام سے بھی ہوتی ہے اور ہماعت سے بھی۔ اس ہمدردی میں ہمارے نبی کر یم صلی الله علیہ وسلم سب سبے بڑھے ہوئے سے ۔ اس لیے کہ آپ گل دنیا کے لیے مامور ہوکر آئے شے اور آپ سے پہلے جس قدر نبی آئے وہ مخت القوم اور مخت الزمان کے طور پر سے مگر آنحضر سے سلی الله علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی شخص القوم اور مخت الزمان کے طور پر سے مگر آنحضر سے سلی الله علیہ وسلم کل دنیا اور ہمیشہ کے لیے نبی سے ، اس لیے آپ کی ہمدردی بھی کامل ہمدردی تھی، چنا نچہ الله تعالی فرما تا ہے لکھ گلگ با خی گفت کے الله گلگ با خی گفت کے الله گلگ کہا تو ان کے مومن نہ ہونے کی الله علی جان دے دے گا۔ اس آیت سے اس در داور فکر کا پہ لگ سکتا ہے جو آپ کو دنیا کی فکر میں اپنی جان دے دی گا۔ یہاں کو کامل بہوں کو مومن بنانے کی فکر میں تو آپ کی عام ہمدردی کے لیے ہے اور یہ معن بھی اس آیت کے ہیں کہ مومن کومومن بنانے کی فکر میں تو اپنی جان دے دی گا۔ یعنی ایمان کو کامل بنانے میں۔

اسی لیےدوسری جگہ اللہ تعالی فرما تا ہے یَا یُٹھا الَّن یُن اَمَنُوۤ اَ اِمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهِ (النِّساء: ١٣٧) بظاہر تو پیخصیل حاصل معلوم ہوتی ہوگی ،کین جب حقیقتِ حال پرغور کی جاوے ،تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ کئی مراتب ہوتے ہیں ،اس لیے اللہ تعالیٰ تکمیل چاہتا ہے۔

غرض مامور کی ہمدردی مخلوق کے ساتھ اس درجہ کی ہوتی ہے کہ وہ بہت جلداً سے متأثر ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ اور اُس کے ماموروں کے درمیان دوقت مے تعلقات ہوتے ہیں۔

رسولِ مامور

مامور تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوتا ہی ہے، لیکن بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ بھی مامور

کارسول ہوجا تا ہے۔ یہ ایک باریک بھید ہے جس کو ہر شخص جلدی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ صورت اس وقت

پیدا ہوتی ہے جب مامورا پنی جماعت کو اپنی منشاء کے موافق نہیں دیکھا تو اس کے دل میں ایک درد

پیدا ہوتا ہے اوراس پرایک ٹھوکرلگتی ہے۔اس وقت خدا تعالی تمثیلی طور پر بعض افراد کواُن کے عیوب اُن پر ظاہر کر دیتا ہے اور بھی اس فعل کاعلم ماموراوراس کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسان دونوں کو ہوتا ہے اور بھی ایک ہی کو۔

(ہم اس عقدہ کوحل کرنے کے لیے ذرامثال کے طور پر سمجھا دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے بلکہ قریباً ہرایک شخص پراس قسم کے واقعات گذرہے ہوں گے کہ جب بھی وہ کسی گناہ کی حالت میں گرفتار ہونے کو ہوا ہے تو رؤیا میں حضرت اقدر سے ملیہ الصلو قوالسلام کی اُس نے زیارت کی اور اس گناہ کی حالت سے پُک گیا۔ اس قسم کے تمثلات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالی مامور کارسول ہوکر اپنافیض پہنچا تا ہے۔ ایڈیٹر ) کے گیا۔ اس قسم کے تمثلات وہ ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالی مامور کارسول ہوکر اپنافیض پہنچا تا ہے۔ ایڈیٹر ) کے

#### بلاتاریخ ۲ • ۱۹ء

قدراور جبر پربڑی بڑی جین ہوئی ہیں، گرتجب کی بات ہے کہ لوگ اس پر کیوں فضا اور دعا بحث کرتے ہیں۔ میرا مذہب ہیہ کہ قرون ثلاثہ کے بعد ہی اس قسم کی بحثوں کی بنیاد پڑی ہے ورنہ انسانیت یہ چاہتی تھی کہ ان پر توجہ نہ کی جاوے۔ جب روحانیت کم ہوگئ تو اس قسم کی بحثوں کا بھی آغاز ہوگیا۔

جس شخص کا بیایان نہ ہو کہ اِنّها اَمْرُهٔ اِذَا اَدَادَ شَیْعًا اَنْ یَقُول لَكُ کُنْ فَیكُون (ینن: ۸۳)
میں سے سے کہتا ہوں کہ اُس نے خدا تعالی کونہیں پہچانا اور ایسا ہی اس شخص نے بھی شاخت نہیں کیا جواس
کوملیم بذات ِالصَّد وراور حیّ وقیوم کہ دوسروں کی حیات وقیام اسی سے ہے اور وہ مدیّر بالا را دہ ہے
مدیّر بالطبع نہیں مانتا، جو فلاسفروں کا عقیدہ ہے۔غرض ہم اللہ تعالی پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بات
قریب بہ کفر ہوجاتی ہے۔اگریت لیم کریں کہ کوئی حرکت یاسکون یاظلمت یا نور بدوں خدا کے اراد ہے
تر بب بہ کفر ہوجاتی ہے۔اگریت اوّل قانونِ قدرت ہے۔انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوآ تکھیں، دوکان ایک
ناک دیئے ہیں۔ایتے ہی اعضاء لے کر بچے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح عمر ہے اور بہت سے امور

ہیں جوایک دائرہ کے اندرمحدود ہیں۔بعض کے اولا دنہیں ہوتی۔بعض کے لڑکے یا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔غرض پیتمام امور خدا تعالیٰ کے قدیر ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔

پس ہمارا مذہب ہیہ کہ خداکی اُلو ہیت اور ربو ہیت ذرّہ وزرّہ پر محیط ہے اگر چواحادیث میں آیا ہے کہ بدی شیطان یانفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ بدی جس کو بدی سمجھا جاوے ، مگر بعض بدیاں الی ہیں کہ اُن کے اسرار اور جگم اور مفہوم سے ہم آگا ہہیں ہیں۔ جیسے مثلاً آدم کا دانہ کھانا۔ غرض ہزار ہا اسرار ہیں جو مستحد ثات کا رنگ دکھانے کے لیے کرر کھے ہیں۔ قرآن شریف میں ہے ماگان لِنَفْسِ اَنْ تَنُوْتَ اِلَّا بِلِذُنِ اللّهِ (الِ عبدان : ۱۲) تَنُوْتَ میں روحانی اور جسمانی دونوں باتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے ہی ہدایت اور ضلالت خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انبیا علیہم السلام کا سلسلہ لغو ہوجا تا ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیے ہیں کہ کوئی الیے فہرست پیش کروجس میں لکھا ہو کہ فلال شتی ہے۔

انبیاء کیہم السلام جب دعوت کرتے تواس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اثر متر تب ہوتا ہے اورایسا ہی دعا کے ساتھ بھی۔اللہ تعالیٰ قضا وقدر کو بدل دیتا ہے۔ کے ساتھ بھی۔اللہ تعالیٰ قضا وقدر کو بدل دیتا ہے اورقبل از وقت اس تبدیلی کی اطلاع بھی دیدیتا ہے۔ اس وقت ہی دیکھو کہ جور جوع لوگوں کا اس سلسلہ کی طرف اب ہے۔ براہین احمد بیر کے زمانہ میں کب تھا۔اس وقت کوئی جانتا بھی نہ تھا۔

میں نے خودعیسائیوں کی کتابیں پڑھی ہیں، کین اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایک طُر فۃ العین کے لیے بھی عیسائی مذہب کی سچائی کا خیال میرے دل میں نہیں گذرا۔ وہ قر آن شریف کی اس تعلیم پر کہ خدا کے ہاتھ میں صلالت اور ہدایت ہے اعتراض کرتے ہیں، لیکن اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے جن میں کھا ہے کہ شریر جہنم کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یا مثلاً پہ کھا ہے کہ فرعون کا دل سخت ہونے دیا۔ اگر لفظوں پر ہی اعتراض کرنا ہوتو عیسائی جمیں بتا عیں اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟

بددیانت آ دمی سے تو مرے ہوئے کتے سے بھی زیادہ بدبوآتی ہے۔ہم دعوے سے کہتے ہیں کہان پادریوں کا اسلام پر ایسااعتراض نہیں ہے جوتوریت اور انجیل کے ورق ورق پر صاف صاف نہ آتا ہو۔ایساہی رگ ویداور فارسیوں اور سنا تنیوں کی کتابوں سے پایاجا تاہے۔

قر آن شریف نے ان امور کوجن سے احتی معترضوں نے جبر کی تعلیم نکالی ہے محض اس عظیم الشّان اصول کوقائم کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہرایک امر کامبدء اور مرجع وہی ہے وہی عِلَّتُ الْعِلْلِ اورمسبّب الاسباب ہے۔ یغرض ہے جواللّہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بعض درمیانی وسائط اٹھا کراینے عِلَّتُ اَلْعِلْل ہونے کا ذکر فرمایا ہے ورنہ قر آن شریف کو پڑھواس میں بڑی صراحت کے ساتھان اساب کوبھی بیان فرمایا جس کی وجہ سے انسان مکلّف ہوسکتا ہے؟

علاوہ بریں قرآن شریف جس حال میں اعمال بد کی سز انھہرا تا ہے اور حدود قائم کرتا ہے۔اگر قضا وقدر میں کو ئی تبدیلی ہونے والی نتھی اورانسان مجبور مطلق تھا توان حدوداور شرائع کی ضرورت ہی کیاتھی۔

پس یادر کھنا چاہیے کہ قرآن شریف دہریوں کی طرح تمام امور کواسباب طبیعیہ تک محدود رکھنا نہیں چاہتا بلکہ خالص توحید پر پہنچانا چاہتا ہے۔اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دعا کی حقیقت کونہیں سمجھااور نہ قضاوقدر کے تعلقات کو جودعا کے ساتھ ہیں تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ جولوگ دعا سے کام لیتے ہیں۔اللہ تعالی ان کے لیے راہ کھول دیتا ہے۔وہ دعا کور تنہیں کرتا۔ایک طرف دعاہے۔ دوسری طرف قضاوقدر۔خدانے ہرایک کے لیےاینے رنگ میں اوقات مقرر کردیئے ہیں۔اورر بوہیت کے حصه كوعبوديت مين ديا گيا ہے اور فرمايا ہے اُدْعُونِيْ ٱلسَّنجِبُ لَكُيْر (البؤمن : ١١) مجھے يكارومين جواب دوں گا۔ میں اس لیے ہی کہا کرتا ہوں کہ ناطق خدامسلمانوں کا ہے، کیکن جس خدانے کوئی ذرہ پیدانہیں کیا یا جوخود یہودیوں سے طمانچے کھا کرمر گیاوہ کیا جواب دے گا۔

> تو کار زمین را نکو ساختی که با آسان نیز پرداختی

جبراورقدر کےمسلہ کواپنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار پر کسنا دانشمندی نہیں ہے۔اس سِر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنا بیہودہ ہے۔الوہیت اور ربوبیت کا کچھ تو ادب بھی چاہیے اور بیراہ تو ادب کے خلاف ہے کہ الو جیت کے اسرار کو سیجھنے کی کوشش کی جاوے الظریفقہ کُلُّھا آکہ۔

تضاوقدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تفتر بڑل جاتی ہے۔ جب مشکلات
پیدا ہوتے ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ، ان کو ایک دھوکا لگا ہوا ہے۔
قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کئے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالی اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسر سے
قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کئے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالی اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسر سے
پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے و گذبہ کو تگر پشٹی چوری المنحوف و المبحوج (البقر ۱۵۲۵) میں تو اپنا حق کہ کو کرمنوانا چاہتا ہے۔ نونِ ثقیلہ کے ذریعہ سے جواظہار تاکید کیا ہے۔ اس سے اللہ تعالی کا بی منشا ہے کہ
قضائے مبرم کوظا ہر کریں گے تو اس کا علاق آئا ہے و آئا آلکیہ دِجوری کا ہے دوائی کہ ہوئی کی السقر ق : ۱۵۵) ہی ہے۔ اور دوسرا
وقت خدا تعالی کے فضل و کرم کی امواج کے جوش کا ہے وہ اُڈ کو ڈی آ اُستیجٹ گگر میں ظا ہر کیا ہے۔

پس مومن کو ان دونو مقامات کا پوراعلم ہونا چا ہیے۔ صوئی کہتے ہیں کہ فقر کا مل نہیں ہوتا، جب تک
کی اور موقع کی شاخت حاصل نہ ہو بلکہ کہتے ہیں کہ صوئی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کوشاخت نہ کرے۔

سیر عبد القا در جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی سعید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو
سیرعبد القا در جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی سعید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو

الغرض دعا کی اس تقسیم کو ہمیشہ یا در کھنا چاہیے کہ بھی اللہ تعالی اپنی منوانا چاہتا ہے اور بھی وہ مان لیتا ہے۔ یہ معاملہ گو یا دوستانہ معاملہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظیم الشّان قبولیت دعاؤں کی ہے۔ اس کے مقابل رضا اور تسلیم کے بھی آپ اعلیٰ درجہ کے مقام پر ہیں۔ چنا نجی آپ کے گیارہ بیچ مرگئے ، مگر آگ نے بھی سوال نہ کیا کہ کیوں؟

جولوگ فقراءاوراہل اللہ کے پاس آتے ہیں۔اکثر اُن میں سے محض آز مائش اورامتحان کے لیے آتے ہیں۔ وہ دعا کی حقیقت سے نا آشنا ہوتے ہیں، اس لیے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ علمندانسان اس سے فائدہ اُٹھا تا ہے۔ سچ تو بیہ ہوگی تو اہل اللہ مرجاتے۔ جولوگ دعا کے منافع سے محروم ہیں ان کودھوکا یہی لگا ہوا ہے کہ وہ دعا کی تقسیم سے ناوا قف ہیں۔

میرا جبسب سے پہلالڑ کا فوت ہوا تو اس کو ایک سخت غشی کی حالت تھی۔گھر میں اس کی والدہ

نے جب دیکھا کہ حالت نازک ہے تو انہوں نے کہا کہ بیتو امید نہیں اب جانبر ہو میں اپنی نماز کیوں ضائع کروں چنانچہ وہ نماز میں مصروف ہو گئے اور جب نماز سے فارغ ہوکر مجھ سے پوچھا تو اُس وقت چونکہ انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ لڑکا مرگیا ہے انہوں نے پورے صبر اور رضا کے ساتھ اِنّا یللهِ وَ اِنّاً اِللّٰهِ اَجِعُونَ پڑھا۔

خداجس امر میں نامراد کرتا ہے، اس نامرادی پرصبر کرنے والوں کوضائع نہیں کرتا۔ اسی صبر کا متیجہ ہے کہ خدانے ایک کی بجائے چارلڑ کے عطافر مائے۔

الغرض دعابڑی دولت ہے۔ بےصبر ہوکر دعانہ کرے، بلکہ دعاؤں میں لگار ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے''۔

# قرآن مجيد مين فتنه وحبال كاذكر اوّل بآخرنسيته دارد

قرآنِ شریف کوسورۃ فاتحہ سے شروع کرکے غیر المَعْفُوْنِ عَکیْهِمْ وَ لَا الصَّالِیْنَ (الفاتحة: ٤) پرختم کیا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے معتقدات پرنظر کرتے ہیں، تو دجال کا فتذائن کے ہاں عظیم الشّان فتنہ ہے اور یہ ہم بھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دجال کا ذکر ہی بھول گیا ہو۔ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ دجال کا مفہوم ہمجھنے میں لوگوں نے دھوکا کھایا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں جو دوفتنوں سے بچنے کی دعاسکھائی ہے اوّل غیر المَعْفُونِ عَکیمُهُمْ ، غیرالمعضوب سے مراد با تفاق جمع المِل اسلام یہود ہیں اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک وفت اُمّت پرآنے والا ہے جبکہ وہ یہود سے تشابہ پیدا کرے گی اور وہ زمانہ سے موعود ہی کا ہے۔ جبکہ اس کے انکار اور کفر پراسی طرح زور دیا جائے گا عیدا کہ حضرت میں جانو میں کم کے کفر پر یہود یوں نے دیا تھا۔ غرض اس دعا میں یہ سکھایا گیا کہ یہود کی طرح میں موعود کی تو ہیں اور تکفیر سے ہم کو بچا اور دوسرا عظیم الشّان فتنہ جس کا ذکر سورۃ فاتحہ میں کیا ہے۔ اور جس پرسورۃ فاتحہ وُتم کردیا ہے وہ فضار کی کا فتنہ ہے جو و کر الصّالیٰ نی میں بیان فرما یا ہے اب جب اور جس پرسورۃ فاتحہ وُتم کردیا ہے وہ فسار کی کا فتنہ ہے جو و کر الصّالیٰ نی میں بیان فرما یا ہے اب جب اور آن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھی شہادت دیتا قرآن شریف کے انجام پر نظر کی جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں فتنوں کے متعلق کھی شہادت دیتا

ہے۔ مثلاً غَيْدِ الْمَغْضُوْدِ كے مقابل ميں سورة تَبَّتْ يَكَا ہے۔ جُھے بھی فتو كى كفر سے پہلے بيالها م ہوا تقلافہ يَدُ كُرُ بِكَ الَّذِي كَ كُفُولِي وَ اِنِّى لَا ظُلْتُهُ مِنَ تَعَلافًا يَدُ مُكُرُ بِكَ الَّذِي كَ كُفُولِي كَا هَا مَانُ لَعَيِّى اَطَلِعُ عَلَى اللهِ مُولِي وَ اِنِّى لَا ظُلْتُهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ . تَبَّتُ يَكَ ا آئِ لَهَ إِنَّ لَكَ لَا عَلَى اللهِ مُولِي وَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

غرض سورة تبت میں غایر المنخضُونِ عَکیفِهِ کے فتنه کی طرف اشارہ ہے اور و کا الصّالِیّن کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورة اخلاص ہے۔ اور اس کے بعد کی دونوں سورتیں سورة الفلق اور سورة الناس ان دونو کی تفسیر ہیں۔ ان دونو سورتوں میں اس تیرہ و تارز مانه سے پناہ ما کُلی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر گفر کا فتو کی لگا کر مغضوب علیہم کا فتنه پیدا ہوگا اور عیسائیت کی صلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی۔ پس جیسے سورہ فاتحہ میں جو ابتدائے قرآن ہے۔ ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی۔ دعا سکھائی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی۔ تاکہ یہ بات ثابت ہوجاوے کہ اوّل با خرنستے دارد۔

سورۃ فاتحہ میں جو اِن فتنوں کا ذکر ہے وہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے مگر قر آن شریف کے آخر میں جو اِن فتنوں کا ذکر ہے وہ بھی مخضر طور پر مجھ لو۔

اَلَضَّا لِیْنَ کے مقابل آخر کی تین سورتیں ہیں۔اصل تو قُلُ هُو الله مے اور باقی دونوسورتیں اس کی شرح ہیں۔قُلُ هُو الله کا ترجمہ ہیہ کہ نصار کی سے کہدو کہ اللہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا۔اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔

پھر سورة الفلق میں اس فتنہ سے بچنے کے لیے بیدعا سکھائی قُل اَعُودٌ بِرَبِّ الْفَكَقِ لِعنى تمام

مخلوق کے شرسے اس خدا کی پناہ ما نگتا ہوں جورتِ الفلق ہے یعنی صبح کا مالک ہے یاروشی ظاہر کرنااسی کے قبضہ واقتدار میں ہے۔ ربّ الفلق کا لفظ بتا تا ہے کہ اس وقت عیسائیت کے فتنہ اور سے موعود کی تکفیر اور تو بین کے فتنہ کی اندھیری رات احاطہ کرلے گی اور پھر کھول کر کہا کہ شکر ﷺ فایستِ إذا وَقبَ اور میں اس اندھیری رات کے شرسے جوعیسائیت کے فتنہ اور سے موعود کے انکار کے فتنہ کی شب تارہے پناہ ما نگتا ہوں۔ پھر لکھا وَ مِن شکر ؓ النّ فی ہو نے فی الْحُقیدِ اور میں ان زنانہ سیرت لوگوں کی شرارت سے بناہ ما نگتا ہوں جو گئیں مارتے ہیں۔

گرہوں سے مراد وہ معضلات اور مشکلات شریعت ِمحمہ یہ ہیں۔ جن پر جاہل مخالف اعتراض کرتے ہیں اور ان کوایک پیچیدہ صورت میں پیش کر کے لوگوں کودھو کہ میں ڈالتے ہیں اور بیدوشتم کے لوگ ہیں ایک تو پادری اور ان کے دوسر ہے لیس خور دہ کھانے والے اور دوسر ہے وہ نا واقف اور ضدی مُلال ہیں جواپی غلطی کوتو چھوڑتے نہیں اور اپنی نفسانی پھونکوں سے اس صاف دین میں اور بھی مشکلات پیدا کردیتے ہیں اور زنانہ خصلت رکھتے ہیں کہ خدا کے مامور ومرسل کے سامنے آتے نہیں۔ پس ان لوگوں کی شرار توں سے پناہ مانگتے ہیں اور ایساہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں اور ایساہی ان حاسدوں کے حسد سے پناہ مانگتے ہیں اور ایساہی اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب وہ حسد کرنے لگیں۔

اور پھر آخر سورۃ میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم فرمائی ہے جیسے سورۃ فاتحہ کو اکسے آئین پرختم کیا تا کہ ختاس اور اَلضَّا لِّیْن کا اَلْتُ اَلِیْن پرختم کیا تا کہ ختاس اور اَلْضَّا لِّیْن کا تعلق معلوم ہو۔ اور آ دم کے وقت میں بھی ختاس جس کوعبرانی زبان میں نحاش کہتے ہیں جنگ کے لیے آیا تھا اس وقت بھی میچ موجود کے زمانہ میں جو آ دم کامٹیل بھی ہے۔ ضروری تھا کہ وہی نحاش ایک دوسر کے لباس میں آتا اور اسی لیے عیسائیوں اور مسلمانوں نے باتفاق یہ بات تسلیم کی ہے کہ آخری زمانہ میں آ دم اور شیطان کی ایک عظیم الشان لڑائی ہوگی ، جس میں شیطان ہلاک کیا جاوے گا۔ اب ان تمام امور کود کھے کرایک خدا ترس آ دمی ڈرجا تا ہے کیا یہ میر سے اپنے بنائے ہوئے امور ہیں جو خدا نے جمع کرد ہے ہیں۔

کس طرح پرایک دائرہ کی طرح خدانے اس سلسلہ کورکھا ہواہے وَ لا الصَّالِّینَ پرسورۃ فاتحہ کو جوقر آن کا آغاز ہے ختم کیااور پھرقر آن شریف کے آخر میں وہ سورتیں رکھیں جن کاتعلق سورۃ فاتحہ کے انجام سے ہے۔ادھرسی اور آ دم کی مما ثلت کھہرائی اور مجھے سیح موعود بنایا تو ساتھ ہی آ دم بھی میرا نام رکھا۔

پیہ باتیں معمولی باتیں نہیں ہیں۔ بیا یک علمی سلسلہ ہے جس کوکوئی رد نہیں کرسکتا ، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس کی بنیا در کھی ہے۔

شفیع کالفظ شفع سے نکلاہے جس کے معنے جفت کے ہیں۔اس لیے شفیع ن میں ہوسکتا ہے وہ ہوسکتا ہے جو دو مقامات کا مظہرِ اُتم ہو یعنی مظہر کامل لاہُوت اور معامات کا مظہرِ اُتم ہو یعنی مظہر کامل لاہُوت اور ناسُوت کا ہو۔ لا ہُوتی مقام کامظہر کامل ہونے سے بیمراد ہے کہاس کا خدا کی طرف صعود ہو۔ وہ خدا سے حاصل کرے اور ناسُوتی مقام کے مظہر کا پیمفہوم ہے کہ مخلوق کی طرف اس کا نزول ہو جوخدا سے حاصل کرے وہ مخلوق کو پہنچاو ہے اور مظہر کامل ان مقامات کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، اسى كى طرف اشاره ہے دَنَا فَتَكَ لَي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَى (التَّجم: ١٠٠٩) ـ

ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدوں کامل حصہ مقام لاہُوت کا کسی نبی میں نہیں آیا، اور ناسُوتی حصہ چاہتا ہے بشری لوازم کوساتھ رکھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام میں بیہ ساری باتیں پوری پائی جاتی ہیں۔ آپ نے شادیاں بھی کیں۔ بیچ بھی ہوئے دوستوں کا زُمرہ بھی تھا۔فتوحات کر کے اختیاری قوتوں کے ہوتے ہوئے انتقام چھوڑ کررتم کر کے بھی دکھایا۔ جب تک انسان کے پیرایہ پورے نہ ہوں،وہ پوری ہمدردی نہیں کرسکتا۔اس حصہ اخلاقِ فاضلہ میں وہ نامکمل رہےگا۔

مثلاً جس نے شادی ہی نہیں کی وہ بیوی اور بیّوں کے حقوق کی کیا قدر کرسکتا ہے اور ان پراپنی شفقت اور ہمدردی کا کیانمونہ دکھاسکتا ہے۔ رہبانیت ہمدردی کو دور کر دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے رہبانیت کونہیں رکھا۔غرض کامل شفیع وہی ہوسکتا ہے،جس میں پید دونوں جھے کامل طور پر یائے جائیں۔ چونکہ یہ ایک ضروری امرتھا کہ شفیع ان دونوں مقامات کامظہر ہو۔ الله تعالیٰ نے ابتدائے آ فرینش ہے ہی اس سلسلہ کاظل قائم رکھا، یعنی آ دم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تولا ہوتی حصہ تو اس مين يون ركود ياجب كها فإذَا سوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ فَقَعُواْ لَكُ سْجِيرِيْنَ (الحجر: ٣٠) اور ناسُوتی حصہ بوں رکھا کہ حوّا کواس سے پیدا کیا۔

یعنی جب روح پھوئی تو ایک جوڑ آ دم کا خدا تعالی سے قائم ہوا۔ اور جب حوّا نکالی تو دوسر امخلوق کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ناسُوتی ہوگیا۔ پس جب تک بیدونو جھے کامل طور پر کامل انسان میں نہ یائے جاویں وہ شفیع نہیں ہوسکتا۔ جیسے آ دم کی پہلی سے حوّانگلی اسی طرح پر کامل انسان کی پہلی سے خلوق نکلتی ہے۔

#### ایک شخص نے دریافت کیا کہ تصویر کی وجہ سے نماز فاسد تونہیں ہوتی؟ تصويراورنماز جواب میں حضرت اقدیں سے موعود علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا: -

'' کفار کے تتبع پر تو تصویر ہی جائز نہیں۔ ہان نفسِ تصویر میں حُرمت نہیں بلکہ اُس کی حُرمت اضافی ہے،اگرنفس تصویر مفسد نماز ہوتو میں بوچھتا ہوں کہ کیا پھرروییہ پیسہ نماز کے وقت پاس رکھنا مفسد نہیں ہوسکتا؟ اس کا جواب اگر میدو کہ روپیہ پیسہ کا رکھنا اضطراری ہے تو میں کہوں گا کہ کیا اگر اضطرارے یا خانہ آ جاو ہے تو وہ مفسد نماز نہ ہوگا اور پھروضو کرنانہ پڑے گا؟

اصل بات بیہ ہے کہ تصویر کے متعلق بید مکھنا ضروری ہے کہ آیااس سے کوئی دینی خدمت مقصود ہے یانہیں۔اگریوں ہی بے فائدہ تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس سے کوئی دینی فائدہ مقصور نہیں تو پیلغو ہے اور خدا تعالی فرما تا ہے وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ (المؤمنون: ٢) لغوسے اعراض كرنا مومن کی شان ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے لیکن ہاں اگر کوئی دینی خدمت اس ذریعہ سے بھی ہوسکتی ہوتومنع نہیں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ علوم کوضا کع نہیں کرنا چاہتا۔

مثلاً ہم نے ایک موقع پرعیسائیوں کے مثلّث خدا کی تصویر دی ہے جس میں روح القدس بشکل کبوتر دکھایا گیا ہے اور باب اور بیٹے کی بھی جدا جدا تصویر دی ہے۔اس سے ہماری پیغرض تھی کہ تا تثلیث کی تر دید کر کے دکھائیں کہ اسلام نے جو خدا پیش کیا ہے وہی حقیقی خدا ہے جو حی وقیّے م-ازلی وابدی غیر متغیر ہے اور تجسّم سے پاک ہے۔ اس طرح پراگر خدمتِ اسلام کے لیے کوئی تصویر ہوتو شرع کلام نہیں کرتی ہے کیونکہ جوامور خادم شریعت ہیں ان پراعتر اض نہیں ہے۔

کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس گل نبیوں کی تصویر یں تھیں۔ قیصرروم کے پاس جب صحابہ گئے تھے توانہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اس کے پاس دیکھی تھی۔ تو یا در کھنا چاہیے کہ نفس تصویر کی گرمت نہیں بلکہ اس کی گرمت اضافی ہے جولوگ لغوطور پر تصویر میں رکھتے اور بناتے ہیں وہ حرام ہیں۔ شریعت ایک پہلو سے حرام کرتی ہے اور ایک جائز طریق پر اسے حلال گھہراتی ہے۔ روزہ ہی کودیکھورمضان میں حلال ہے کیکن اگر عید کے دن روزہ رکھے تو حرام ہے۔ ب

گر حفظِ مراتب نه کنی زندیقی

حرمت دوتسم کی ہوتی ہے۔ ایک بالنفس حرام ہوتی ہے، ایک بالنسبت ۔ جیسے خزیر بالکل حرام ہوتی ہے، ایک بالنسبت ۔ جیسے خزیر بالکل حرام ہے۔ خواہ وہ جنگل کا ہو یا کہیں کا، سفید ہو یا سیاہ ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہرایک قسم کا حرام ہے۔ بیرام بالنفس ہے لیکن حرام بالنسبت کی مثال ہے ہے کہ ایک شخص محنت کر کے کسپ حلال سے روپیہ پیدا کرے تو حلال ہے۔ لیکن اگر وہی روپیہ نقب زنی یا قمار بازی سے حاصل کر سے توحرام ہوگا۔ بخاری کی پہلی ہی حدیث ہے اِنّہ الْا عُمَالُ بالدِّیّاتِ۔

ایک خونی ہے اگراس کی تصویراس غرض سے لے لیں کہ اس کے ذریعہ اس کو شاخت کر کے گرفتار کیا جاوے تو بیہ نہ صرف جائز ہوگی بلکہ اس سے کام لینا فرض ہوجائے گا۔ اس طرح اگرایک شخص اسلام کی تو بین کرنے والے کی تصویر بھیجتا ہے تو اس کواگر کہا جاوے کہ حرام کام کیا ہے تو بیہ کہنا موذی کا کام ہے۔

یا در کھواسلام بُت نہیں ہے بلکہ زندہ مذہب ہے۔ مجھے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آجکل ناسمجھ مولو یوں نے لوگوں کواسلام پراعتراض کرنے کا موقع دیا ہے۔

آنکھوں میں ہرشے کی تصویر بنتی ہے۔ بعض پتھرایسے ہیں کہ جانوراُڑتے ہیں توخود بخو داُن کی

تصویراتر آتی ہے۔ اللہ تعالی کا نام مصوّر ہے یُصوِّد کُدُد فِی الْاَدْ کَامِر (الِ عبد ان : 2) پھر بلاسو پے سمجھے کیوں اعتراض کیا جاتا ہے۔ اصل بات یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ تصویر کی حُرمت غیر حقیقی ہے کسی کل پر ہموتی ہے اور کسی پڑئیں۔ غیر حقیقی حُرمت میں ہمیشہ نیت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر نیت شرعی ہے توحرام نہیں ور نہرام ہے۔

حدیثوں ہی پر تکیہ نہ کرلو۔ اگر قرآن شریف پر حدیث کومقدم کرتے ہوتو پھر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہو کہ کیوں انہوں نے احادیث کوخود جمع نہیں کرایا ، کیونکہ آپ نے کوئی حکم احادیث کے جمع کرنے کونہیں فرمایا حالانکہ قرآن شریف کو آپ خود لکھواتے اور سناتے تھے۔ بعض صحابہ نے احادیث کو اپنے طور پر جمع کیا ، لیکن آخر انہوں نے جلادیا۔ جب سبب دریا فت کیا تو یہی بتایا کہ آخر راویوں سے شنی ہیں مکن ہے ان میں کمی بیشی ہوئی ہو۔ اپنے ذمہ کیوں بو جھ لیں۔ پس قرآن کومقدم کرواور حدیث کوقرآن پرع ض کرو حکم نہ بناؤ۔ '' ک

## ۱۲ رفر وری ۴ • ۱۹ء

## ضرورى اعلان

حضرت سے موعود اَدَامَد اللهُ فُیوُوضَهُمْ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اَکام کے ذریعہ اپنے تمام دوستوں کواطلاع دے دی جاوے کہ چونکہ طاعون پنجاب کے اکثر حصوں میں زور کے ساتھ پھیل گیا ہے اور پھیلتا جاتا ہے ایک صورت میں بیام قرین مصلحت نہیں کہ ایسا مجمع ہوجس میں وبازدہ علاقوں کے لوگ بھی شامل ہوں۔ اس لیے عیدالا شعی پر جو تجویز امتحان کی قرار پائی تھی وہ کسی دوسر بے وقت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔وہ لوگ جن کے شہروں اور دیہات میں طاعون شدت کے ساتھ پھیل گیا ہے اپنے شہروں سے دوسری جگہ نہ جا تھیں۔ اپنے مکانوں کی صفائی کریں اور انہیں گرم رکھیں اور ضروری تدابیر حفظ ما نقدم کی عمل میں لا تمیں اور سب سے بڑھ کریہ کہ تو بہ کریں اور پاک تبدیلی کر کے خدا تعالی سے سلے کریں۔ راتوں کو اُٹھ اٹھ اور سب سے بڑھ کریہ کہ رہیں اور پاک تبدیلی کرکے خدا تعالی سے سلے کریں۔ راتوں کو اُٹھ اٹھ

کر تبجد میں دعائیں مانگیں۔ ہرایک قسم کے فسق وفجور خیانت اور غلط کاری کی راہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنی حالت کی سچی تبدیلی ہی خدا کے اس عذاب سے بچاسکے گی۔ وَلَذِ مُحَمَّ مَاقِیْلَ۔

خور تابان سیہ گشت است از بدکاری مردم زمین طاعون ہمی آرد پئے تخویف وانذارے به تشویش قیامت ماند ایں تشویش گر بین علاجے نیست بہر دفع آں جزحسن کر دارے کے

(ایڈیٹرکےاینےالفاظمیں)

معراج کے اسرار معراج میں جوآنحضرت میں الدعلیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے انبیاء کیہم السلام کو مختلف آسانوں پر دیکھا ہے حقیقت میں آنحضرت میں الله علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ زمانی طور پر بتایا ہے۔ سب سے او پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو جوابوالا نبیاء تھے دکھایا ہے۔ اور دوسرے آسان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ حضرت بیٹی کا زمانہ مشترک تھا اس لیے ان کو اکتھے بٹھا یا ہے جو آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے درجے پر تھے، اس لیے دوسرے آسان پر ان کو دکھا یا اور آ دم کو پہلے آسان پر دکھا یا ہے کہ آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم بھی آ دم تھے۔ اس لیے آسان پر ان کو دکھا یا اور آ دم کو پہلے آسان پر دکھا یا ہے کہ آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم سے۔ اس لیے آسان پر دکھا یا ہے کہ آنحضرت میلی اللہ علیہ وسلم بھی آدم

اس وقت خدا تعالی نے مذہبی امور کو قصے اور کھا کے رنگ میں مذہب ایک سیا کنس سے نہیں رکھا ہے، بلکہ مذہب کو ایک سائنس (علم) بنادیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیز مانہ کشفِ حقائق کا زمانہ ہے۔ جبکہ ہر بات کو علمی رنگ میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے ہی جیجا گیا ہوں کہ ہراعتقا دکواور قرآن کریم کے قصص کو علمی رنگ میں ظاہر کروں۔

یزمانہ چونکہ کشفِ حقائق کازمانہ ہے اور خدا تعالی قرآن شریف فر الفرنین اور سے موعود کے حقائق اور معارف مجھ پر کھول رہا ہے۔ ذوالقرنین کے قصے

کی طرف جومیری توجہ ہوئی تو مجھے یہ مجھایا گیا ہے کہ ذوالقرنین کے پیرایہ میں مسیح موعود ہی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ذوالقرنین اس لیے رکھا ہے کہ قرن چونکہ صدی کو کہتے ہیں اور سیح موعود دو قرنوں کو یائے گا، اس لیے ذوالقرنین کہلائے گا۔ چونکہ میں نے تیرھویں اور چودھویں صدی دونوں پائی ہیں اور اسی طرح پر دوسری صدیاں ہندوؤں اور عیسائیوں کی بھی یائی ہیں۔اس لحاظ سے تو ذوالقرنین ہے۔

اور پھراسی قصہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ذوالقرنین نے تین قومیں یا نمیں۔اوّل وہ جوغروبِآ فتاب کے پاس ہےاور کیچڑ میں ہے۔اس سے مرادعیسائی قوم ہے جس کا آفتاب ڈوب گیاہے۔ یعنی شریعتِ حقہ اُن کے پاس نہیں رہی، روحانیت مرگئ اور ایمان کی گرمی جاتی رہی ہے۔ بدایک کیچرا میں کھنے ہوئے ہیں۔ دوسری قوم وہ ہے جوآ فتاب کے پاس ہے اور جھلنے والی دھوپ ہے۔ بیمسلمانوں کی موجودہ حالت ہے۔ آفتاب یعنی شریعتِ حقه اُن کے پاس موجود ہے مگریہ لوگ اس سے فائدہ نہیں اُٹھاتے، کیونکہ فائدہ تو حکمتِ عملی سے اُٹھا یا جاتا ہے۔جیسے مثلاً روٹی ایکانا۔ وہ گوآگ سے ایکائی جاتی ہے، لیکن جب تک اس کے مناسب حال انتظام اور تدبیر نہ کی جاوے وہ روٹی تیارنہیں ہوسکتی۔اسی طرح پر شریعتِ حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمتِ عملی کو چاہتا ہے۔ پس مسلمانوں نے اس وقت باوجود یکداُن کے پاس آ فتاب اوراس کی روشنی موجود تھی اور ہے لیکن کا منہیں لیا اور مفید صورت میں اس کو استعمال نہیں کیااورخدا کے جلال اورعظمت سے حصنہیں لیا۔

اورتیسری وہ قوم ہےجس نے اس سے فریاد کی کہ ہم کو یا جوج ماجوج سے بچا۔ یہ ہماری قوم ہے جوسے موعود کے پاس آئی اوراس نے اس سے استفادہ کرنا چاہا ہے۔غرض آج اِن قصّوں کاعلمی رنگ ہے۔ ہماراا بمان ہے کہ بی قصّہ پہلے بھی کسی رنگ میں گذراہے الیکن بید سچی بات ہے کہ اس قصّہ میں وا قعه آئنده كابيان بهي بطور پيشگوئي تهاجو آج اس زمانه ميں پورا ہو گيا۔

ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں دولفظ ہلی اور حق کے رکھے ہیں۔ ھلی توبہ ہے کہ اندرروشیٰ پیدا کرے۔
معمّا نہ رہے۔ یہ گویا اندرونی اصلاح کی طرف اشارہ ہے، جومہدی کا کام ہے اور حق کا لفظ اس بات کی
طرف اشارہ کرتا ہے کہ خار جی طور پر باطل کوشکست دیوے، چنانچہ دوسری جگہ آیا ہے جگا الْحقُّ وَ زَهَقَ
الْبَاطِلُ (بنی اسر آءیل: ۸۲) ۔ اورخوداس آیت میں بھی فرمایا ہے لِیُظِهِرَهُ عَلَی الرِّینِ نُی لِّہِ یعنی اس رسول کی
آمد کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حق کو غلبہ دے گا۔ بیغلبہ للوار اور تفنگ سے نہیں ہوگا، بلکہ وجوہِ عقلیہ سے ہوگا۔
یا در کھوکہ پاک صاف عقل کا خاصہ ہے کہ وہ قصوں پر اکتفانہیں کرتی بلکہ اسرار کو کھنے لاتی ہے۔
اس واسطے خدا تعالی فرما تا ہے کہ جن کو حکمت دی گئی اُن کوخیر کثیر دی گئی ہے۔

آجکل ہمارے حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ طاعون اللّٰہ اوی الْقَدیّة کے معنے کی طرف زیادہ ہے اور چونکہ بیلوگ عارف تر ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی غناء ذاتی سے خاکف تر بھی ہوتے ہیں۔ عمو ماً سیراور بعد شام طاعون پر بچھ نہ بچھ تقریر ہوجاتی ہے اِنّٰہ اوی القریّة کا جوالہام ایک عرصہ سے آنحضرت کو ہو چکا ہے۔ اس کے معلق فر ما یا کہ میں اس کے معنے بقیناً بہی سجھتا ہوں کہ وہ افر اتفری اور قیامت خیز نظارہ جو طاعون کی وجہ سے میں اس کے معنے بقیناً بہی سجھتا ہوں کہ وہ افر اتفری اور قیامت خیز نظارہ جو طاعون کی وجہ سے بیدا ہور ہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ قادیان کو ضرور محفوظ رکھے گا اگر چہ بیام ممکن ہی ہو کہ کوئی کیس خدانخواستہ یہاں ہوجائے ، مگر اکناً دِرُ کا لُمَعُن وُمِ کے خمن میں ہے تا ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور وعدہ کے موافق یقین ہے کہ وہ ہمیں تشویش اور شخت اضطراب سے ضرور محفوظ رکھے گا۔ ل

#### ۲۳رمارچ۲۰۹۱ء

مامورمن الله کی صحبت میں رہنے مامورمن الله کے مکفر بین سے خدا تعالیٰ کامعاملہ والے لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک حد تک علم سے اٹھاتے ہیں اور ایک حد تک علم سے اس تعلق کے متعلق جو مامورمِن الله اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے لے الحکم جلد ۲ نمبر ۱۹۰۳ مورخه ۱۹۰۰ ایریل ۱۹۰۲ مفحه ۲

علم تو پھراور ہی رنگ رکھتا ہے۔ جب مامور کی تکذیب اور انکار حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھرٹھیک اسی طرح جیسے زمیندار جب فصل یک جاتی ہے تواس کے کاٹنے کے واسطے درانتی کو درست کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ

ری پیدوید بور کے لیے تیاری کرتا ہے اور میں دیھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے خدا تعالیٰ بھی مکلہ بوں کے لیے تیاری کرتا ہے اور میں دیھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے خدا تعالیٰ

ہر پہلو سے حجت پوری کر چکا ہے۔اس لیےاب ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خاموثی سے

آسانی ہتھیارادر حربے کودیکھے۔ دنیامیں ہم بیقانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کومعلوم ہوجاوے کہ

فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے تو پھرخدا تعالیٰ جس کاعلم سب سے زیادہ صحیح اوریقینی ہے جو

ہر حال کا بینا ہے، کیوں اس مظلوم صادق کی مددنہ کرے گا۔ جو محض اس لیے ستایا گیا ہے کہ اس نے

الله تعالیٰ سے الہام یا کریہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں۔اللہ تعالیٰ

ا پنے راستباز بندوں کو بھی ضائع نہیں کرتا۔وہ اُن کی مدد کرتا ہے الیکن ہاں بیسنّت اللہ ہے کہ وہ صبر

سے کام لیتا ہے۔ یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کواس تکذیب اورا نکار کی خبرنہیں کفر ہے۔ وہ تو ابتدا سے جانتا

ہے کہ کیا کیاجا تا ہے۔

اس وقت خدا تعالی کے فضل سے دوفریق ہو گئے ہیں۔ جس طرح ہماری جماعت شرح صدر سے
اپنے آپ کوفق پر جانتی ہے۔ اس طرح خالف اپنے غلومیں ہر قسم کی بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔
شیطان نے اُن کے دلوں میں جمادیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افتر ااور بہتان اُن کے لیے جائز ہے
اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کوان کے مقابلے
میں بالکل چھوڑ دیں اور خدا تعالی کے فیصلہ پرنگاہ کریں۔ جس قدروقت اُن کی بیہودگیوں اور گالیوں کی
طرف تو جہ کرنے میں ضائع کریں بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔

ہماری جماعت کو پہضیحت ہمیشہ یا در کھنی چاہیے خوش قسمت ہے وہ انسان جو متی ہے کہ وہ اس امر کو مدِّ نظر رکھیں جو میں بیان کرتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ اگر کوئی خیال آتا ہے تو یہی آتا ہے کہ دنیا میں تورشتے نا طے ہوتے ہیں۔بعض ان

میں سے خوبصورتی کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ بعض خاندان یا دولت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے اور بعض طاقت کے لحاظ سے۔ کیا خاصے۔ اللہی کوان امور کی پرواہ نہیں۔ اُس نے تو صاف طور پر فرمادیا کہ لِاتَّ

اَكُومَكُهُ عِنْدَاللَّهِ اَتَقْدَكُمُ (العجرات:١٨) يعنى الله تعالى كنز ديك وبي معزز ومكرم ہے جو متى

ہے۔اب جو جماعت اتقیاء ہے خدااس کوہی رکھے گا اور دوسری کو ہلاک کرے گا۔ بینازک مقام

ہے اور اس جگہ پر دو کھڑے نہیں ہو سکتے کہ تقی بھی وہیں رہے اور شریر اور ناپاک بھی وہیں ۔ضرور

ہے کہ مقی کھڑا ہواور خبیث ہلاک کیا جاوے اور چونکہ اس کاعلم خدا کو ہے کہ کون اُس کے نز دیک متقی

ہے۔ پس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔خوش قسمت ہے وہ انسان جومتی ہے اور بدبخت ہے وہ جو

لعنت کے نیج آیا ہے۔

الہی اور شیطانی الہام میں فرق بین تو بیا کہ نیا بات ہے اور اس سے کوئی فائدہ اس مقصد کوئیس پہنچ سکتا جوانسانی ہستی کا ہونا چاہیے۔ یا در کھو وہ امر جس پر خداراضی ہوتا ہے جب تک وہ مقصد کوئیس پہنچ سکتا جوانسانی ہستی کا ہونا چاہیے۔ یا در کھو وہ امر جس پر خداراضی ہوتا ہے جب تک وہ نہ ہونا مقید۔ جو شخص پا خانہ کے پاس کھڑا ہے۔ پہلے تو اُس کو بد بوہی آئے گ۔ پھر اگر عطر اس کے پاس کیا جاوے تو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا۔ جب تک خدا تعالیٰ کا قرب عاصل نہ ہو پچھ نہیں ملتا۔ اور خدا سے قریب کرنے والی بات صرف تقویٰ ہے۔ پچی آ واز سننے کے ماصل نہ ہو پچھ نہیں ملتا۔ اور خدا سے قریب کرنے والی بات صرف تقویٰ ہے۔ پچی آ واز سننے کے لیے متی بننا چاہیے۔ بیس نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ہم آ واز کو جو آئیس آ جاوے الہام ہی سیجھے ہیں حالانکہ اضغا نے اَحلام بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو آ وازیں آئیس سنائی دیتی ہیں وہ بناوٹی ہیں۔ نہیں اُن کو آ واز یس آئیس دے سکتے ، بناوٹی ہیں۔ نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہا تھو وہ انوار اور ہرکات نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی آ واز قرار نہیں دے سکتے ، مستحد ہیں۔ اس کے ہم کہتے ہیں کہ ان الہام کے دعو کی کرنے والوں کوا سے الہاموں کواس کسوٹی پر پر کھنا چاہیے ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان الہام کے دعو کی کرنے والوں کوا سے الہاموں کواس کسوٹی پر پر کھنا چاہیے ۔ اور اس بات کو بھی اُنہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ بعض آ وازیں نری شیطانی ہوتی ہیں۔ اس لیے ان آوازوں پر ہی فریفتہ ہو جانا دانشہندانسان کا کام نہیں بلکہ جب تک اندرونی نہاست اور گندرورنہ ان آوازوں پر ہی فریفتہ ہو جانا دانسان کا کام نہیں بلکہ جب تک اندرونی نہاست اور گندرورنہ

ہواور تقویٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفائی حاصل نہ ہواور اس درجہ اور مقام پر انسان نہ بینی جاوے جو دنیا ایک مرے ہوئے کیڑے جاوے جو دنیا ایک مرے ہوئے کیڑے سے بھی حقیر اور ذلیل نظر آوے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر قول وفعل میں مقصود ہو اس مقام پر قدم نہیں پڑسکتا جہاں پہنچ کر انسان اپنے اللہ کی آواز سنتا ہے۔ اور وہ آواز حقیقت میں اس کی ہوتی ہے کیونکہ اس وقت بیٹمام نجاستوں سے پاک ہوگیا ہوتا ہے۔

غرض نری آوازیں اور چندرسمی کتابوں کے پڑھ لینے سے فیصلہٰ ہیں ہوتا، بلکہ فیصلہ کی اصل اور سچی راہ وہی ہے جس کو تائیدات الہید کہتے ہیں ۔اُن سے ہی فیصلہ ہوتا ہے اور خداہی کاحربہ فیصلہ کرتا ہے۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے حضورا یسے مقام پر کھڑا ہے جونجاست سے بالکل الگ ہے۔ وہ وہی یاک آ وازیں سنتا ہے جوحضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح ، حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام نے سنیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کوسنا تھا۔ میں سچے سچے کہتا ہوں کہ ان آوازوں کی صدافت اورعملی ظہور کے لیے انسانی ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود خدا تعالیٰ ان کی چیکار دکھا تا ہے۔اگر چہ بیہ بہت ہی باریک باتیں ہیں جومعرفت کے اسرار میں داخل ہیں۔ تا ہم خوشبواور بد بو اینے مختلف نظاروں سے شاخت کی جاسکتی ہے۔اچھے درخت کو کئی طرح پہچان لیتے ہیں۔ پتوں سے بھی شاخت کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بارالا بُکی کا درخت انبالہ میں دیکھااورایک پتااس کا لے کر سؤنگھا تو اس میں الا بچکی کی خوشبوموجود تھی اگر جہ ابھی اس کے تین درجے باقی تھے، مگرخوشبوموجود تھی۔ دانشمندانسان بہت سے قرائن سے امر واقعی کومعلوم کر لیتا ہے۔خبا ثت بھی ہزاروں پردوں میں چھپی رہتی ہےاورتقو کی بھی ہزاروں پردوں میں مخفی رہتا ہے مگراُن کے آثاراور قرائن سے بخو بی پیۃ لگ سکتا ہے۔صوفیوں نے کھا ہے کہ جیسے کوئی آ دمی عین بدکاری کی حالت میں پکڑا جاوے تواسے بہت ہی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ایسے ہی ایک متقی جب اپنے تقویٰ کے سیر وعبادت میں مصروف ہواور کوئی اجنبی اس پر گذر ہے تواس کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔شرمندگی کے موجبات توایک ہی ہیں۔ بدکاراپنی بدکاری کوامرمستوررکھنا چاہتا ہے اور متقی اپنے تقویٰ کو نے غرض تقویٰ کے امور بہت پوشیدہ ہوتے ہیں بلکہ اصل تو یہ ہے کہ اس سِرکی ملائکہ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ پھر دوسرے کو کیسے اطلاع مل سکتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تک ٹی کا تھا اس کی کیفیت کو اللہ تعالی جس قدر سمجھتا تھا اس کو کسی دوسرے نے ہرگز نہیں سمجھا۔ نہ حضرت ابو بکر نے اُسے سمجھا نہ حضرت علی نے اور نہ کسی اور نے ۔ آپ کا انقطاعِ تا م اور اللہ تعالی پر تو گل کرنا اور مخلوق کو مرے ہوئے کیڑے سے جہے شمجھنا ایک ایساا مرتھا جو دوسروں کو نظر نہ آسکتا تھا، مگر خدا تعالی کی تائیدوں کود کھے کرلوگ یہ نتیجہ ضرور نکا لیتے تھے کہ جبیبا خدا تعالی سے سے یا ور تو ی تعلق اُس نے پیدا کیا ہوا ہے۔ خدا تعالی نے بھی اس سے کوئی فرق نہیں کیا ہے۔

کیسی عظیم الشّان بات ہے کہ آپ کو آن کریم اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ کوئی مقام ذلّت کا بھی نصیب نہیں ہوا،

سلکہ ہرمیدان میں آپ ہرطرح معزز ومظفر ثابت ہوئے ہیں لیکن بالمقابل اگرمیج کی حالت کودیکھیں تو معلوم ہوتا ہے۔ کہ اُنہیں کیسی ذلّت پر ذلّت نصیب ہوئی ہے بسااوقات ایک عیسائی شرمندہ ہوجاتا ہوگا جب وہ اپنے اس خداکی حالت پرغور کرتا ہوگا جوانہوں نے فرضی اور خیالی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب اور جرت ہوئی ہے کہ عیسائی اس تعلیم کو جوانجیل میں بیان ہوئی ہے اور اس خدا کوجس کے واقعات کسی قدر انجیل سے ملتے ہیں رکھ کرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ترجیح کے وکر دیتے ہیں مثلاً یہی تعلیم ہے کہ ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری بھی پھیر دواب اس کے تمام پہلوؤں پرغور کر وتو صاف نظر آجائے گا کہ یہ کسی بودی اور کمی تعلیم ہے۔ بعض با تیں ایس ہوتی ہیں کہ اُن سے بیچ خوش صاف نظر آجائے گا کہ یہ کسی بودی اور کمی تعلیم ہے۔ بعض با تیں ایس ہوتی ہیں کہ اُن سے بیچ خوش صاف تا ہیں بعض سے متوسط در سے کے لوگ اور بعض سے علی درجہ کے لوگ۔

انجیل کی تعلیم صرف بچوں کا تھلونا ہے کہ جس کی حقیقت کیھے بھی نہیں۔ کیااللہ تعالی نے جوانسان کو اس قدر تو کی عطا فرمائے ہیں ان سب کا موضوع اور مقصود بہی ہے کہ وہ طما نچے کھا یا کرے؟ انسان انسان تب ہی بنتا ہے کہ وہ سار ہے تو کی کو استعال کرے، مگر انجیل کہتی ہے کہ سار ہے تو کی کو بیکار چھوڑ دو اورا یک ہی توت پر زور دیئے جاؤ ۔ بالمقابل قر آن شریف تمام قو توں کا مربی ہے اور برمحل ہر قوت کے استعال کی تعلیم دیتا ہے جینا کہ سے کی اس تعلیم کے بجائے قر آن شریف فرما تا ہے جَذْوُّا سَیِّنَا تُو اس سَیِّنَا اللہ کی تعلیم کے تعلیم کی سز اتو اسی قدر بدی ہے مگر عفو بھی کروتو سَیِّنَا اللہ عَلَی کی منز اتو اسی قدر بدی ہے مگر عفو بھی کروتو

47

ایباعفو کہ اس کے نتیجہ میں اصلاح ہو، وہ عفو بے کل نہ ہو، مثلاً ایک فر ما نبردار خادم ہے اور کبھی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے اداکر نے میں نہیں کرتا۔ مگر ایک دن اتفا قاً اس کے ہاتھ سے گرم چاء کی پیالی گرجاوے اور نہ صرف پیالی ہی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چاء سر پر بھی پڑجاوے تو اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آقا اس کو سزادے بلکہ اس کے حسبِ حال سزایہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاوے۔ ایسے وقت پر موقع شاس آقا تو خود شرمندہ ہوجا تا ہے کہ اس بیچا رہے نوکر کو شرمندہ ہونا پڑے گا، لیکن کوئی شریر نوکر اس قسم کا ہے کہ وہ ہرروز نقصان کرتا ہے اگر اس کو عفو کر دیا جائے تو وہ اور بھی بڑے گا۔ اس کو تنبیہ ضروری ہے۔ غرض اسلام انسانی قوئی کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعال کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور انجیل اندھادھندا یک ہی قوت پر زوردیتی چلی جاتی ہے۔

#### گر حفظِ مراتب نه کنی زندیقی

غرض حفظِ مراتب کامقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے۔ مال کی طرف دیکھونہ مُسبِک بناتا ہے نہ مُسرف۔ یہی وجہ ہے کہ اس امّت کا نام ہی اُمّا ہ وَ گَسَطًا رکھ دیا گیا۔

المنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور سے علیہ السلام آخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کود یکھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ ہی جانتا ہے مگرجس پردہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا پنی رضامندی کے آثار جس پردکھا تا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کومقرب پردہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا پنی رضامندی کے آثار جس پردکھا تا ہے ضروری ہے کہ ہم اس کومقرب کہیں۔ اسی طرح پررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے قرب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسر ہے کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ عطایا اور نعماء جو آپ کو دیئے گئے ہیں سب سے بڑھ کر ہیں اور جو اسرار آپ پر ظاہر ہوئے اور کوئی اس حد تک پہنچا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی کود کھو کہ کے بار ہاخیال آتا ہے کہ یہ نادان کہ کس قدر عظیم الشان پیشکو کیاں اس میں موجود ہیں حضرت سے کا جمھے بار ہاخیال آتا ہے کہ یہ نادان کہ کس قدر عظیم الشان پیشکو کیاں اس میں موجود ہیں حضرت سے کا جمعے بار ہاخیال آتا ہے کہ یہ نادان عبسائی کس شیخی پرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت سے کا تو دعوی عیسائی کس شیخی پرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسے کا تو دعوی عیسائی کس شیخی پرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسے کا تو دعوی عیسائی کس شیخی پرآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسے کا تو دعوی کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسے کا تو دعوی کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسے کا تو دعوی کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسے کا تو دعوی کی سے کہ میں کا مقابلہ کرنے کیا کہ کو میں کی میں کی کو میں کی کو کو کھیں کی کو کو کو کو کیا کہ کو کی کو کو کی کو کی کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو ک

ہی بجائے خود محدود ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔
ضُرِبَتْ عَکَیْھِدُ النِّلَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله عمدان: ۱۱۳) کی مصداق آپ کی دعوت کی مخاطب قوم تھی۔ یہ دعویٰ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی نمبر داری یا پتی داری کا دعویٰ کرے۔اب اُن کی ہمت استقلال اور توجہ اسی دعویٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں اسی دعویٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں قُلْ یَاکَیُّهُا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللّهِ الْدَیْکُمْ جَمِیْگًا (الاعراف: ۱۵۹)۔اب اس ہمت اور بلند نظری اور تو جہ کا مقابلہ کروکیا یہی خدائی کی شان ہے کہ یہود یوں کے چارگھروں کے سوااور کسی کی اصلاح کے لیے بھی نہیں آئے؟

خدا کے حسب حال تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دعوت کا میدان بڑاو سیع ہوتا۔ خیر بنی اسرائیل کی گشدہ بھیڑوں کے لیے ہی دعوت ہیں۔ مگراب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس میں کا میا بی کیا ہوئی۔ غور کیا جاوے اور انجیلی وا قعات پر نگاہ کی جاوے تو بیراز بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں ذلیل ہونا پڑا۔ دشمنوں پر کامیا بی نہلی۔ بلکہ انہوں نے پکڑ کرصلیب پر چڑھادیا اور قصہ یا کہ ہوا؟

اس خدا کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے آپ ہر میدان میں مظفر ومنصور ہوئے۔آپ کو ہیجا ایسے وقت میں گیا جبکہ ذمانہ آپ کی ضرورت کوخود ثابت کرتا تھا اوراُ ٹھائے ایسے وقت گئے جبکہ کامل اصلاح ہو چکی اور آپ ایپ فرضِ منصبی کو پوری کا میا بی کے ساتھ ادا کر چکے اور اُلیوْ مَر اُکھنگ گئے دینگٹمہ (الہائی ق: ۴) کی آ واز آپ نے س لی۔

پیمسے کی طرف دیکھوآپ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں اور ایلی ایلی لما سبقتنی کی فریاد کرتے ہیں۔ یہودااسکر بیطی تیس روپیہ پراپنے پاک اُستاد کو پکڑوا چکا ہے اور لیطرس صاحب لعنت بھیج رہے ہیں میں کے لیےوہ نظارہ کیساما بوسی بخش ہے۔ دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھو کہ آپ کے جال نثارر فیق کس طرح پراپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کررہے ہیں۔ ایسے وفادار اور فرما نبر داراصحاب اور رفیق کس کو ملے؟ اور بیدوفاداری اور اطاعت میں فنا کہ اپنی جانوں تک کے اور فرما نبر داراصحاب اور رفیق کس کو ملے؟ اور بیدوفاداری اور اطاعت میں فنا کہ اپنی جانوں تک کے

دے دینے میں دریغ نہ کیا۔ آپ کی ذاتی قوتِ قدس کا ثبوت ہے جومقابلہ کرنے سے میں کی پھر بھی نظرنہیں آتی۔

قرآن کریم اور بائیل میں ہیں تورات اور انجیل میں وہ کہاں؟ پھرقرآن شریف میں ہیں تورات اور انجیل میں وہ کہاں؟ پھرقرآن شریف تمام امور کوسرف دعوے ہی کے رنگ میں بیان نہیں کرتا جیسے کہ تورات یا انجیل جو دعویٰ ہی دعویٰ کرتی ہیں بلکہ قرآن شریف استدلا لی رنگ رکھتا ہے کوئی بات وہ بیان نہیں کرتا جس کے ساتھا اُس نے ایک قوی اور سنجگم دلیل نہ دی ہو جیسی قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت اپنے اندرایک جذب رکھتی ہے جس طرح پراس کی تعلیم میں معقولیت اور کشش ہے ویسے ہی اس کے دلائل مؤثر ہیں ۔غرض میرا مطلب ان ساری با توں سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کامل اور مؤثر نمونہ آنمحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی حقیقی وارث جماعت خداہے جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حقیقی وارث جماعت خداہے جس نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم پراحسان اور انعام کیے اور اسی طرح پراہ بھی اس کے فضل اور برکات کے انعام ہورہے ہیں۔ پس یا در کھو کہ جوفریق اس حق کی مخالفت کرتا ہے اور اسے مفتری کہتا ہے وہ جس قدر مخالفت چاہیں کریں۔ خالف الہام سنا ئیں ان کو آخر معلوم ہوجائے گا کہ غالب وہی ہوتا ہے جس کو خدا نے اپنا نور اور فضل دے کر بھیجا ہے اور خدا تعالی اپنی قدیم سنت اور عادت کے موافق اس قوم پر اپنا فضل کرے گا جس کو اُس نے منتخب کیا ہے۔ وہی دنیا پر پھیلے گی اور وہی قرآن شریف، اسلام اور آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیجی وارث ہوگی۔

دنیا میں ہمیشہ انسانوں کے تین طبقے ہوتے ہیں سابق بالخیرات ، مقتصد مومنین کے تین طبقے اور مجزات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ظالم ۔ سابقین کونشانات اور مجزات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ تو قرائن اور حالات موجودہ سے پہچان لیتے ہیں ۔مقتصدین کو پچھ حصدروثن دماغی کا ملا ہوا ہوتا ہے

اور کچھتار کی کا،اس لیے وہ دلائل اور مجزات کے متاج ہوتے ہیں مگرتیسرا طبقہ جوظالمین کا ہوتا ہے جو وہ چونکہ بہت ہی غی اور بلید ہوتے ہیں بجز مار کھانے کے وہ نہیں مانتے ۔ بیا یک قسم کا جر ہوتا ہے جو ہر مذہب حق میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ظالمین بجزاس کے سجھ نہیں سکتے ۔ حضرت سے کے لیے طبطا وُس دُوی کا اتفاق ہو گیا۔ موسیٰ کی قوم جو پہلے ہی سے مزدور یوں اور فرعون کی سختیوں سے نالاں تھی اس نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کر لینا اپنی نجات کا موجب سمجھا اور پھر بھی اللہ تعالی ان کی اصلاح کے لیے وقاً فوقاً اُن پر عذاب بھی جارہ ہا۔ بھی طاعوں بھی زلز لے مختلف طریق پر انہیں منوا یا اور اسی طرح ہوتا رہا ہے۔

غرض بیا یک سنت اللہ ہے کہ ظالمین کو اللہ تعالیٰ اس طریق پر سمجھا تا ہے کیوں؟ بیفر قد زیادہ بھی ہوتا ہے اور غبی بھی ۔اس وقت بھی بیفر قد زیادہ ہے جونشا نات خدا نے ظاہر کئے ان پر بھی جرح کرتے ہیں ۔کسوف نسوف کی حدیث کومجروح قرار دے دیا۔لیھر ام کی پیشگوئی پراعتراض کر دیا۔ ہر نشان جوظا ہر ہوتا ہے اعتراض کر دیتے ہیں مگر خدا تو سب کا مرشد ہے اس نے تیسری صورت اور آخری جست اختیار کی ہے جوطاعون ہے۔

طاعون کا علاج توبہ استغفار اور تہجر معمولی بلانہیں بلکہ ارادہ الہی ہے۔ یہ کوئی مطاعون کا علاج توبہ استغفار اور تہجر معمولی بلانہیں بلکہ ارادہ الہی سے نازل ہوئی ہے بہتو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جماعت میں سے سی کو نہ ہو۔ صحابہ میں سے بھی بعض کو طاعون ہوگئ تھی لیکن ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خدا تعالی کے حضور تضریع اور زاری کرتا ہے اور اس کے حدود واحکام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے جلال سے ہمیت زدہ ہوکرا پنی اصلاح کرتا ہے وہ خدا کے فضل سے ضرور حصہ لے گااس لیے ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تجد کی نماز کولازم کرلیں۔ جوزیادہ نہیں وہ دو ہی رکعت پڑھ لے، کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہر حال مل جائے گااس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تا شیر ہوتی ہے کیونکہ وہ سیچ در داور جوش سے نکتی ہیں۔ جب تک ایک خاص سوز اور در دول میں نہ ہواس وقت تک ایک شخص خواب راحت سے بیدار کب ہوسکتا

ہے؟ پس اس وقت کا اُٹھنا ہی ایک در دِدل پیدا کر دیتا ہے جس سے دعا میں رقت اور اضطراب کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور یہی اضطراب اور اضطرار قبولیتِ دعا کا موجب ہوجاتے ہیں ، لیکن اگر الحضے میں سُستی اور غفلت سے کا م لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ در داور سوز دل میں نہیں کیونکہ نیند توغم کو دور کر دیتی ہے لیکن جبکہ نیند سے بھی بڑھ کر ہے دور کر دیتی ہے لیکن جبکہ نیند سے بھی بڑھ کر ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے اور وہ یہ جو بیدار کر رہا ہے پھرایک اور بات بھی ضروری ہے جو ہماری جماعت کو اختیار کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ زبان کو فضول گوئیوں سے پاک رکھا جاوے زبان وجود کی ڈیوڑھی میں آگیا تو پھراندر آنا کرنے سے گویا خدا ڈیوڑھی میں آگیا تو پھراندر آنا کہ تعجب خدا ڈیوڑھی میں آگیا تو پھراندر آنا کہا تعجب ہے؟

پھر یادر کھوکہ حقوق اللہ اور حقوق عباد میں دانستہ ہر گر غفلت نہ کی جاوے۔ جوان امور کومڈ نظر رکھ کر دعاؤں سے کام لے گا۔ یا یوں کہوکہ جسے دعا کی توفیق دی جاوے گی۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنافضل کرے گا اور وہ نج جاوے گا۔ ظاہری تدابیر صفائی وغیرہ کی منع نہیں ہیں۔ بلکہ برتو گل زانوے اشتر بہ بند پر ممل کرنا چا ہیے جیسا کہ ایٹاک نغب کُ وَ ایٹاک نَسْتَعِیْنُ سے معلوم ہوتا ہے، مگر یا در کھو کہ اصل صفائی وہی ہے جو فر ما یا ہے قُلُ اَفْلَحَ مَنُ ذَکِّ ہَا (الشّبس: ۱۰) ہر خص اپنا فرض سمجھ لے کہ وہ اپنی حالت میں تبدیلی کرے تمہیں یا دہوگا کہ مجھے الہا م ہوا تھا آیٹا کہ غضبِ الله عضبِ الله عضب الله عنوب کے تعلق ہے مگر وہی خدا کے فضل کا امیدوار ہوسکتا ہے جوسلسلہ دعا، تو بہاوراستغفار کا نہ تو ڑے اور عمداً گناہ نہ کرے۔

گناہ ایک زہر ہے جوانسان کو ہلاک کردیتی ہے اور خدا کے غضب کو بھڑکاتی ہے گناہ سے صرف خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کی محبت ہٹاتی ہے طاعون بھی گناہوں سے بچانے کے لیے ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ سعید کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں دیتے ۔ بعض کے حالات سنے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ کوئی ہیت ناک نظارہ ہو تا کہ دل میں رقت اور درد پیدا ہو۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہیت ناک نظارہ ہوگا کہ لاکھوں بچے بیتے میں ۔ بیواؤں سے گھر بھر جاتے ہیں۔ ہزاروں خاندان بے نام ونشان کہ لاکھوں بے بیتے میں ۔ ہزاروں خاندان بے نام ونشان

ہوجاتے ہیں اور کوئی باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی بیست ہے کہ وہ انبیاء کیہم السلام کوایسے موقعوں پر ہمیشہ بچالیتا ہے جبکہ بلائیں عذاب الہی کی صورت میں نازل ہوں۔ پس اس وقت خدا کا غضب بڑھا ہوا ہے اور حقیقت میں بیخدا کے غضب کے ایام ہیں اس لیے کہ خدا کے حدود اور احکام کی بے حُرمتی کی جاتی ہے اور اس کی باتوں پر ہنسی اور ٹھٹھا کیا جاتا ہے۔ پس اس سے بچنے کے لیے یہی علاج ہے کہ دعا حاتی ہوائی ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے پگھل کے سلسلہ کو نہ تو ڑواور تو بہ واستغفار سے کام لو۔ وہی دعا مفید ہوتی ہے جبکہ دل خدا کے آگے پگھل جاوے اور خدا کے سواکوئی مفر نظر نہ آوے جو خدا کی طرف بھا گتا ہے اور اضطرار کے ساتھ امن کا جو یاں ہوتا ہے وہ آخر نے جاتا ہے۔ ل

## ۵را پریل ۲۰۱۶ء

۵۱را پریل ۱۹۰۲ء کی شام کو چند آدمی بیعت کے لئے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے بعد بیعت بظاہران کوخطاب کر کے کل جماعت کو یوں ہدایت فر مائی:-

استغفار کرتے رہوا ورموت کو یا در کھوموت سے بڑھ کراور کوئی بیدار کرنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان سیجے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اپنافضل کرتا ہے۔

جس وقت انسان اللہ تعالی کے حضور سیچ دل سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی پہلے گناہ بخش دیتا ہے پھر بندے کا نیا حساب چلتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی ذراسا بھی گناہ کر ہے تو وہ ساری عمراس کا کینہ اور دشمنی رکھتا ہے اور گوز بانی معاف کر دینے کا قرار بھی کر ہے لیکن پھر بھی جب اسے موقعہ ملتا ہے تو اپ اس کینہ اور عداوت کا اس سے اظہار کرتا ہے۔ یہ خدا تعالی ہی ہے کہ جب بندہ سیچ دل سے اس کی طرف آتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور رجوع بہر حمت فرما تا ہے۔ اپنا فضل اس پر نازل کرتا ہے اور اس گناہ کی سنز اکو معاف کر دیتا ہے، اس لیے تم بھی اب ایسے ہو کر جاؤ کہ تم وہ ہو جاؤ جو پہلے نہ تھے۔ نماز سنوار کر پڑھو۔خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ پس ایسانہ ہو کہ جب تک تم یہاں جو پہلے نہ تھے۔ نماز سنوار کر پڑھو۔خدا جو یہاں ہے وہاں بھی ہے۔ پس ایسانہ ہو کہ جب تک تم یہاں

ك الحكم جلد ٢ نمبر ١٢ مورخه ١٣رمارچ٢٠٩٠ عشجه ٣ تا٢

ہوتمہارے دلوں میں رفت اور خدا کا خوف ہواور جب پھراپنے گھروں میں جاؤتو بے خوف اور نڈر ہو جاؤ نہیں بلکہ خدا کا خوف ہروفت تمہیں رہنا چاہیے۔ ہرایک کام کرنے سے پہلے سوچ لواور دیکھ لوکہ اس سے خدا تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض۔

نمازبڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔خدا تعالی منازبڑی ضروری چیز ہے اور مومن کا معراج ہے۔خدا تعالی منمازکس طرح پیڑھنی چاہیے سے دعا ما تکنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نمازاس لیے نہیں کہ تکریں ماری جاویں یا مرغ کی طرح کچھٹونگیں مارلیں۔ بہت لوگ ایسی ہی نمازیر ھنے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے کہنے سننے سے نماز پڑھنے لگتے ہیں ہے کچھ نہیں۔

نماز خدا تعالی کی حضوری ہے اور خدا تعالی کی تعریف کرنے اور اس سے اپنے گنا ہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت کا نام نماز ہے۔ اس کی نماز ہر گزنہیں ہوتی جواس غرض اور مقصد کو مد نظر رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ پس نماز بہت ہی اچھی طرح پڑھو۔ کھڑے ہوتو ایسے طریق سے کہ تنہاری صورت صاف بتادے کہ خدا تعالی کی اطاعت اور فرما نبرداری میں دست بستہ کھڑے ہواور حکوتو ایسے جس سے صاف معلوم ہو کہ تمہارا دل جھکتا ہے اور سجدہ کروتو اس آ دمی کی طرح جس کا دل ڈرتا ہے اور نماز وں میں اینے دین اور دنیا کے لیے دعا کرو۔

طاعون جودنیا میں آئی ہے اوراُس نے لاکھوں انسانوں کو طاعون ایک غضب الہی ہے زیرز مین کردیا ہے، جس سے لاکھوں بچے بتیم اورعورتیں بوہ ہوگئ ہیں بلکہ کئ گھر بالکل تباہ ہو گئے اور خاندانوں کے خاندان بے نام ونشان ہو گئے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک غضب ہے جوانسانوں کی غفلت اور حدسے بڑھی ہوئی شرارت اورا نکار کی وجہ سے آیا ہے۔

خدا تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جب انسان غافل ہوجا تا ہے اور طرح طرح کی بدکاریوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہوجا تا ہے ۔ اس وقت بھی دنیا کی الیم فسق و فجور میں مبتلا ہوجا تا ہے تواس وقت خدا کاغضب جوش میں آتا ہے۔ اس وقت بھی دنیا کی الیم ہی حالت ہوگئ تھی۔ کچھ توخود گمراہ ہی تھے اورغفلت اورشستی ان میں آگئ تھی۔ سچے مذہب کے سچے

عقائدکوچھوڑ بیٹھے تھے اور تمام اعمالِ صالحہ کی جگہ صرف چندر سومات نے لے لی تھی۔ اس پر پادر یول نے اور بھی مٹی پلید کی۔ اُنہوں نے مختلف ذریعوں سے اس بیہودہ مذہب کوجس میں ایک عاجز انسان کو جومر گیا ہے خدا بنایا گیا، لوگوں کے سامنے عجیب عجیب رنگ دے کر پیش کیا اور اس کے خون کو گنا ہوں کا کفارہ قرار دے کر بیباک زندگی بسر کرنے کی ترغیب دی۔ حیلہ جوطبیعتوں کو ایک بہانہ ل گیا اور بہت سے مرتد ہو گئے اور اکثروں نے دین کی عظمت کو دل سے دور کر دیا۔ پادریوں کے اس فتنہ کے ساتھ ہی بیٹھ میں نقص پیدا ہوا کہ انگریزی تعلیم اور انگریزی وضع نے بھی ایک قشم کی نصرانیت بھیلا دی جبکہ سروں میں آزادی ہی آزادی کا خیال بھر گیا۔

ادھر پورپ کے فلسفہ اور طبیعیات نے اپنی جدید تحقیقاتیں جو پیش کیں تو علماء نے اپنی کی معرفت اور علوم حقہ سے بیخبری کے باعث اور بھی نقصان اسلام کو پہنچایا۔ ان میں سے بعض نے تو قرآن کریم کی تعلیمات کی اس فلسفہ سے دب کرالی تاویلیس شروع کر دیں جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے منشاء کے صرح خلاف تھیں اور بعض نے سرے سے ان علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے ماشاء کے صرح خلاف تھیں اور بعض نے سرے سے ان علوم جدیدہ کے پڑھنے والوں کے اعتراضوں پران کو کفر کے فتو ہے دیے شروع کر دیے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی تعلیم نے جوآزادی کے پیلا دی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہوئے بچوں کو بالکل بیباک کر دیا اور پھر ایک اور فلت تو پیدا ہوہ ہی چکی تھی۔ سیجے عقائد کو چھوڑ کر قسم قسم کی بدعتیں اور سلسلے خدا تعالیٰ کے سیچ دین اور سلسلے کے خلاف پیدا کیے گئے اور مشرکانہ تعلیمات اور فظائف قائم کر لیے۔

ان ساری آفتوں کے ہوتے ہوئے جب خدا تعالی نے اپنے قدیم قانون کے موافق محض اپنے فضل سے ایک بندہ جیجے دیا جوان ساری مصیبتوں کا چارہ گراور مداوا تھا۔ ان لوگوں نے ناحق اسے تکلیف دی اور اس کی مخالفت کے لیے اٹھے۔ جب ان کی مخالفت اور شرارت حدسے بڑھ گئی اور خدا تعالی کے حضوران کی شوخیاں اور گئتا خیاں اور بے جاضدا ورعداوت سے ملا ہواا نکار قابل سز اکھہر گیا تو اس نے وعدہ کے موافق اس بندہ کی تائید کے لیے طاعون بھیجا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ

الله تعالیٰ اس مرض سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں لے۔ طاعون کوئی معمولی مرض نہیں ہے اور نہ اس کے دورہ کا کوئی خاص نظام ہے بلکہ بعض اوقات میسالہائے دراز تک اپنا سلسلہ جاری رکھتی ہے اور اس وقت تو طاعون خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کام کے لیے مامور کی گئی ہے۔ وہ لوگ غلطی اور گناہ کرتے ہیں جوطاعون کو بُرا کہتے ہیں۔ میہ خدا کا فرشتہ ہے جواس کے بندے کی سچائی پرایک گواہی قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ لئے

طاعون کی شدت اوراس کے متعلق پیشگوئیاں

ہرایک گاؤں کا دورہ کرے گی۔ بینہ جھوکہ کوئی باتی رہ جاوے گا۔ وہی نج سکتا ہے جوتو ہا دراستغفار میں

ہرایک گاؤں کا دورہ کرے گی۔ بینہ جھوکہ کوئی باتی رہ جاوے گا۔ وہی نج سکتا ہے جوتو ہا دراستغفار میں

مصروف ہیں۔ اس لیے اس وقت ضروری ہے کہ اپنی جان اور اپنی ہیوی بچوں پر رخم کرو۔ بیضد اتعالی

کے غضب کے دن ہیں۔ بہت دفعہ ایہا ہوتا ہے کہ انسان کی بدکاریاں اور شوخیاں اس حد تک پنجی

ہوئی ہوتی ہیں کہ جب وہ خدا کے غضب سے ہلاک ہوتا ہے تواس لعنت اور غضب کا اثر اُس کی اولاد

تک بھی پنجتا ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے و کر یکنا فی عُقبٰ ہی (الشہ سی: ۱۲)۔

عُشِیٰ ہی سے اولا داور پسماندگان مراد ہیں۔ جہاں جہاں طاعون پھیلا ہے۔ لوگ کوں کی طرح

مرتے ہیں۔ بعض مُردہ چو ہوں کی طرح بد بودار ہوجاتے ہیں۔ کوئی اُن کو اُٹھا بھی نہیں سکتا اور ان

گاؤں سے آئے ہیں۔ جن میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی جنازہ نہیں پڑھتا۔ مُرداروں کی طرح مُردوں کو

گرشے کھود کر ڈال دیاجا تا ہے، مگر تجب اورافسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس بات کی طرف توجہ

مریف کی ہندا تعالیٰ کا مغضب کیوں آیا؟

میں یقیناً کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جولوگ آتے ہیں۔ جب اُن کی باتوں کولوگ نہیں مانتے اور شرارت اور شوخی سے اُن کا انکار کر کے ایذ ارسانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر خدا تعالیٰ کا

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٠ مورخه ١٣ رمئي ١٠ ١٩ وصفحه ٧٠٥

عضب کسی نہ کسی رنگ میں جوش میں آتا ہے چنا نچہ پہلے نبیوں کے وقت میں کسی قوم کو کسی عذاب سے ہلاک کیا، کسی کو کسی سے ، مگراس وقت جو ہی موعود کا زمانہ ہے خدا تعالیٰ نے اس شرارت اور شوخی سے ملے ہوئے انکار کی سزا کے لیے طاعون کو مقرر کیا ہے۔ چنا نچہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسیح موعود کے زمانہ کا نشان طاعون قرار دیا اور آنجیل میں بھی اسی کی صدافت موجود ہے۔ براہین احمد سے میں بھی آتی ہے زمانہ کا نشان طاعون قرار دیا اور آنجیل میں بھی اسی کی صدافت موجود ہے۔ براہین احمد سے میں بھی آتی سے پچپس برس پیشتر خدا تعالیٰ نے طاعون کے پھیلنے کی خبر دی تھی ۔ چونکہ انکار صد سے زیادہ بڑھ گیا اور انکار کے ساتھ شرارت اور ایڈ ارسانی بھی ہے اور قسم شم کے طعن کیے جاتے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے طاعون ہی کو مزا کے لیے بھیجا۔ اور سے بات کہ مامور من اللہ کی تکذیب اور ایڈ ارسانی پر عذا تعالیٰ نے طاعون ہی کو مزا کے لیے بھیجا۔ اور سے بات کہ مامور من اللہ کی تکذیب اور ایڈ ارسانی پر وصول کرنے کے لیے بھیجے حالا نکہ وہ چیڑا تی پانچ چھرو پیم ماہوار کا ملاز م ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو معاملہ معاملہ نہ دے یا شرارت کر کے اس کو دکھ دیے تو گور نمنٹ سارے گاؤں کو مزا دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہو جاتی ہوں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامور وں کی جو دو اور اس کا غضب بھڑک اُٹھتا ہے۔ جائی ہے خواہ اس میں کسے ہی معزز اور دولتمند زمیندار بھی ہوں۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے مامور وں کی جو دو قدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور اس کا غضب بھڑک اُٹھتا ہے۔ اس وقت وہ شریروں کو مزاد سے نے لیے بندے کی حمایت میں نشان ظاہر کرتا ہے۔

مسیح موعود کی بعثت کی غرض برگری بات تو کہتے ہی نہیں۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ خدا ہی کی عبادت کر واور مخلوق سے نیکی کرو۔ نمازیں پڑھواور جوغلطیاں مذہب میں پڑگئ ہوئی ہیں، انہیں کا لئے ہیں چنانچہ اس وقت جو میں آیا ہوں تو میں بھی اُن غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں نو بین چی اُن غلطیوں کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں جو نیج اعوج کے زمانہ میں پیدا ہوگئ ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو خاک میں ملادیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور اہم اور اعلیٰ تعلیم تو حید کومشکوک کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو عیسائی کہتے ہیں کہ بیسوع زندہ ہے اور تہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں اور وہ اس سے حضرت عیسائی کہتے ہیں کہ بیسوع زندہ ہے اور تہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہیں اور وہ اس سے حضرت عیسائی کہتے ہیں کہ بیسوع زندہ ہے اور تہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نبیں اور وہ اس سے حضرت عیسائی کوخدا اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ دو ہزار برس سے زندہ

چلے آتے ہیں۔ نہ زمانہ کا کوئی اثر اُن پر ہوا۔ دوسری طرف مسلمانوں نے یہ تسلیم کرلیا کہ بیشک میں زندہ آسان پر چلا گیا ہے اور دو ہزار برس سے اب تک اسی طرح موجود ہے۔ کوئی تغیر و تبدّ ل اس کی حالت اور صورت میں نہیں ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگئے۔ میں سے کہتا ہوں کہ میر ادل کا نپ جاتا ہوں کہ بیس ایک مسلمان مولوی کے منہ سے بیلفظ سنتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگئے۔ زندہ نبی کو مُردہ رسول قرار دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر بے حرمتی اور بے عرقی اسلام کی کیا ہوگی، مگریہ غلطی خود مسلمانوں کی ہے جنہوں نے قرآن شریف کے صریح خلاف ایک نئی بات پیدا کر لی۔ فرآن شریف میں میں میں گیا ہوگی، مگر اللہ فرآن شریف کے صریح خلاف ایک نئی بات پیدا کر لی۔ فرآن شریف میں اس غلطی کا از اللہ میں میں میں کے موت کا بڑی وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے، لیکن اصل میں اس غلطی کا از اللہ میرے ہی لیے دکھا تھا کیونکہ میرانام خدا نے تھکم رکھا ہے۔ اب جو اس فیصلہ کے لیے آوے وہی اس غلطی کو زکا لے۔ دنیا نے اس کو قبول نہ کیا پر خدا اُس کو قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سے اِن کی ایوں نے دنیا کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔

مگراب وقت آگیا ہے کہ یہ سب جھوٹ ظاہر ہوجاوے۔خدا تعالی نے جس کو تھے اس سے یہ باتیں مخفی نہیں رہ سکتی ہیں۔ بھلادائی سے بیٹ جھپ سکتا ہے۔ قرآن نے صاف فیصلہ کردیا ہے کہ آخری ظیفہ می موحود ہوگا اور وہ آگیا ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس پر کلیر کا فقیر رہے گا جو فیج اعوج کے زمانہ کی ہے تو وہ نہ صرف خود نقصان اٹھائے گا بلکہ اسلام کو نقصان پہنچانے والاقر اردیا جاوے گا اور حقیقت میں اس غلط اور نا پاک عقیدہ نے لاکھوں آدمیوں کو مرتد کردیا ہے۔ اس اصول نے اسلام کی سخت ہتک کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہیں۔ جب یہ مان لیا کہ مُردوں کو زندہ کرنے والا، آسمان پر جانے والا، آخری انصاف کرنے والا یسوع مسیح ہی ہے تو پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ بھی بھی نہ ہوئے حالانکہ اُن کورَخمہ ٹر گلے کا کمین کہا گیا اور وہ کافتہ الٹاس کے لیے رسول ہو کر آئے۔ خاتم انتبین وہی ہوئے۔ ان لوگوں کا جنہوں نے مسلمان کہلا کر ایسے بیہودہ عقیدہ رکھے ہیں، یہ بھی نہ جب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں پھی تے ہیں اور پچھ خدا تعالی کے۔ ہیں، یہ بھی نہ جب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں پھی تے ہیں اور پچھ خدا تعالی کے۔ ہیں، یہ بھی نہ جب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں پھی نے ہیں اور پچھ خدا تعالی کے۔ ہیں، یہ کھی نہ جب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں پکھی تے جیں اور پچھ خدا تعالی کے۔ ہیں، یہ کھی نہ جب ہے کہ اس وقت جو پرندے موجود ہیں اُن میں کھی تو سے بیں اور پکھ خدا تعالی کے۔ ہیں وقت دوجانور پیش کے جاویں

اور پوچھاجاوے کہ خدا کا کونسا ہے اور سے کا کونسا ہے۔ تواس نے جواب دیا کیل جل ہی گئے ہیں۔ ک پھروہ دین جوخدا تعالی کی توحید کا سرچشمہ تھا اور جس کی حمایت اور آبیاری کے لیے زمین صحابہ کے پاک خون سے سرخ ہوگئ تھی۔اسی کے ماننے کا دعویٰ کرنے والوں نے ایک عورت کے بچہ کو عیسائیوں کا تتبع کر کے خدا بنادیا اور خدا کی صفات کواس میں قائم کر دیا۔ جب یہاں تک نوبت بہنچ گئی تو خدا تعالیٰ نے اپنی غیرت اور جلال کے لیے بیسلسلہ قائم کیا اوراُس نے اس نبی ناصری کے نمونہ پر (جس کونادان مسلمانوں نے خدائی صفات سے متصف کرنا چاہاہے ) مجھے بھیجا ہے، مگران لوگوں نے جوضداورتعصّب سے خالی نہ تھے بلکہ اُن کے دل ان تاریک بخارات سے سیاہ ہو چکے تھے،میری مخالفت کی اوراس مخالفت کوشرارت اورایذ ارسانی کی حد تک پہنچایا۔اس پر خدا تعالیٰ نے جواپنے بندوں کے لیے غیرت رکھتا ہے طاعون کو بھیجا۔ اور بیاس وقت ہوا ہے جب ہرقشم کی جیّت پوری ہو چکی عقلی دلائل اُن کے سامنے پیش کیے گئے ۔نصوص قر آنیہ حدیثیہ سے اُن پر جمت پوری کی اور آخر خدا تعالی کے تائیدی نشانات بھی کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے۔ ہوشم کے نشان اُن کو ملے مگر انہوں نے اُن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور اُن پر ٹھٹھا کیا۔اس لیے آخری علاج طاعون رکھا گیا۔ بیوہ نشان ہےجس کا ذکر اللہ تعالی نے آج سے پچیس برس پہلے براہین میں بھی کیا ہے اور خدا تعالی نے پہلی کتابوں میں بھی سیح موعود کے زمانہ کا بیا یک نشان رکھا ہے۔اس سے وہی بچیں گے جوتو حیداختیار کریں گےاور عاجزانسان کوخدانہ بنائیں گے۔اورخدائی صفات سےاس کومتنصف نہ گھہرائیں گے اورخدا تعالیٰ کے بھیج ہوئے رسول کی قدر کریں گے۔

سب سے پہلی بات جو یا در گھنی چاہیے وہ وفات میں کا ہی مسکلہ مسکلہ وفات میں کا ہی مسکلہ وفات میں کی اہمیت ہے۔ یہ لوگ بعض وقت دھوکا دیتے ہیں کہ وفات میں کی بحث کی ضرورت ہی کچھنہیں حالانکہ اصل جڑیہ ہے۔ اسی مسکلہ سے عیسا ئیوں کی ساری کارروائی باطل ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں ہوتی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا میں

قائم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے وفاتِ میں کے مسئلہ پر برخلاف اور نبیوں کی وفات کے بہت ہی بڑا زور دیا ہے۔ اور تین سے بھی زیادہ آیوں میں اس مضمون کو بیان کیا ہے چنانچہ یا لین مُتوقِق کے بہت ہی بڑا زور دیا ہے۔ اور قدیمتی وغیرہ آیوں میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ وفات نہیں ہوئی بلکہ خدا نے آسمان پراُٹھالیا۔ یہ غلطیاں ہیں جو کتاب اللہ کے ملاف دین کی ہتک کے لیے لوگوں نے ازخود پیدا کر لی ہیں۔ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی صفات عاجز انسان کو دی جاویں۔ پھر کس شخی پر یہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا اسلام اس کا نام ہے لوگوں نے اسلام کی ہتا ہوں کہ ایسے عقائد بنا کران لوگوں نے اسلام کی ہتا ہوں کہ ایسے عقائد بنا کران کو گول نے اسلام کی ہتک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کی ہے۔ افسوس! کیا اسلام کی ہتک کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہین کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مخالفت کی ہے۔ افسوس! کیا اسلام کی ہر کردنیا میں آیا تھا؟ اس کا نام اتمام نعت تھا؟

 م مَا سَمِعْنَا بِهِنَا فِي الْبَالِينَا الْأَوَّلِينَ (المؤمنون: ٢٥)

اباس زمانہ کے بعد خدانے چاہا ہے کہ ان غلطیوں کو طم**ور مہدی و تیج موعود کی غرض**دور کرے اور اسلام کا حقیقی چہرہ پھر دنیا کو دکھائے اور شرک اور مہدی و انسان کی پرستش کو دور کرے اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی طور پر ظہور ہوا۔ اور آپ کی عظمت کو سے مقابلہ میں ظاہر کرنے کے لیے خدا کی غیرت نے چاہا کہ احمد مختام خلام کوسیج سے افضل قرار دیا۔

اسی بات کے لیے سورج چاند کورمضان میں مقررہ تاریخوں پر پیشگوئی کے موافق گرئن لگا۔ یہ مولوی جب تک بیدوا تع نہ ہوا تھا۔ مہدی کی علامتوں میں بڑے زوروشور سے منبروں پر چڑھ چڑھ کر اس کو بیان کرتے تھے۔لیکن اب جبکہ خدا تعالیٰ نے اپنے وقت پراس نشان کوظا ہر کردیا تو میری مخالفت

کے لیے بیخدا تعالیٰ کے اس جلیل الشان نشان کی بے مُرمتی کرتے ہیں اور رسول الڈ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاک پیشگوئی کی تو ہین کرتے ہوئے حدیثوں کوجھوٹا قرار دیتے ہیں!!!افسوس۔

اسی طرح پریہود کے بڑے بڑے مولوی فقیہ اور فرلی کرتے تھے۔ جب حضرت میں آئے اُنہوں نے بھی انکارکیا۔ یادر کھوتی میں ایک خوشبو ہوتی ہے اورہ خود بخو دپھیل جاتی ہے اور خدااس کی حمایت کرتا ہے۔ جب خدا تعالی نے مجھے مامور کیا تھا۔ اس وقت میں اکیلا تھا اور کوئی مجھے جانتا بھی نہ تھا، مگر اب پچپاس ہزار سے بھی زیادہ انسان اس سلسلہ میں شامل ہیں اور اطراف عالم میں اس دعویٰ کا شور مجھے گیا ہے۔ خدا تعالی اگر ساتھ نہ ہوتا اور اُس کی طرف سے یہ سلسلہ نہ ہوتا تو اس کی تائید کیونکر ہوسکتی تھی اور بہسلسلہ قائم کیونکررہ سکتا تھا؟

اور پھر پہنیں کہ اس طریق میں سب کو نوش کیا گیا۔ عیسائی الگ ناراض اور سب سے بڑھ کر مخالفت کی وجیع خالفت اور سب کو ناراض کیا گیا۔ عیسائی الگ ناراض اور اس سے بڑھ کر ناراض ہیں، جبہ اُن کو سنایا گیا کہ صلیبی اعتقاد کو پاش پاش کرنے آیا ہوں اور اُن کو دعوت کی گئی کہ تہمارا یسوع مسے جس کوتم نے خدا بنایا ہے اور جس کی صلیبی موت پر جو تہمارے نزد کیل عنتی موت ہم ہماری نجات منحصر ہے وہ ایک عاجز انسان تھا اور وہ تشمیر میں مراپڑا ہے۔ عیسائی اگر ناراض سے تو اور کسی قوم کے ساتھ بھی صلح نہ رہی۔ آریوں کے ساتھ الگ مخالفت جبکہ اُن کے نیوگ، تناتخ اور دوسرے معتقدات کی الیی تر دیدگی گئی کہ جس کا جواب اُن سے بھی نہ ہوسکے گا۔ اور آخر خدا تعالیٰ دوسرے معتقدات کی الیی تر دیدگی گئی کہ جس کا جواب اُن سے بھی نہ ہوسکے گا۔ اور آخر خدا تعالیٰ دوسرے معتقدات کی الیی تر دیدگی گئی کہ جس کا جواب اُن سے بھی نہ ہوسکے گا۔ اور آخر خدا تعالیٰ موت ہی خوش ہوتے، مگر تم دیکھ لو کہ ان لوگوں کی جب غلطیاں نکالی گئیں اُن کے مشائخ، پیرز ادوں مولو ہوں اور دوسرے لوگوں کی برعتوں اور مشر کا نہ رسومات کو ظاہر کیا گیا اور اُن کے خانہ ساز عقائد کو مولو ہوں اور دوسرے لوگوں کی برعتوں اور مشر کا نہ رسومات کو ظاہر کیا گیا اور اُن کے خانہ ساز عقائد کو کھولا گیاتو بیسب سے بڑھ کر دشمن ثابت ہوئے۔ اب ان سب لوگوں کی مخالفت کے ہوتے ہوئے اس سلسلہ کا ترتی کرنا اور دن بدن بڑھنا بتاؤ خدا کی تائید کے بغیر ہوسکتا ہے؟ کیا انسانی منصوبوں سے بی عظیم الشان سلسلہ چل سکتا ہے؟

انسان کی عادت میں داخل ہے کہ جب اس کی عادت اور عقیدہ کے خلاف کہا جاو ہے تو وہ مخالف ہوجا تا ہے اور ناراض ہوجا تا ہے۔ایک ہندوکو جب گنگا کے خلاف ذراسی بات بھی کہی جاو ہے تو وہ وہ من بن جا تا ہے۔ پھرگل مذاہب کے خلاف کہا گیا وہ کیوں ناراض نہ ہوتے اور اس پراگر خداکی طرف سے بیکام نہ ہوتا تو تباہ ہوجا تا۔اس قدر مخالفت کے ہوتے ہوئے اس کا سرسبز ہونا ہی اس کے خداکی طرف سے بیونے کی دلیل ہے۔

پھر عام پیروں اور مشائح کی طرح نہیں کہ نذرو نیاز سے ہی کام ہے خواہ وہ چوری کی ہی ہو۔اور پھر عام پیروں اور مشائح کی طرح نہیں کہ نذرو نیاز سے ہی کام ہے خواہ وہ چوری کی ہی ہو۔اور پھر بھی خدا تعالیٰ کی سچی شریعت کے متعلق نہیں بتاتے ، بلکہ بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔وہ اس قدر جرائت نہیں کر سکتے کہ ایک چور مرید کو چوری کرنے سے منع کر سکیں یا سُودخوار یا بدکار کواس کے عیبوں سے آگاہ کر سکیں۔ دنیا کے گدی نشینوں اور مہنتوں کا اس طرح پر گذارہ نہیں ہوسکتا۔

یہ خدا ہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہ وہ وشمنوں کے بیسلسلہ خدا کی طرف سے ہے درمیان پرورش یا تااور بڑھتا ہے۔ <sup>ل</sup>

اُنہوں نے بڑے بڑے بڑے منصوبے کئے۔خون تک کے مقدّ مے بنوائے مگراللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں ہوتی ہیں، وہ ضا کع نہیں ہوسکتیں۔ میں تمہیں سے جو باتیں ہوتی ہیں، وہ ضا کع نہیں ہوسکتیں۔ میں تمہیں سے جے۔اگرانسانی ہاتھوں اور انسانی منصوبوں کا نتیجہ ہوتا تو انسانی تدابیر اور انسانی مقابلے ابتک اُس کو نیست و نابود کر چکے ہوتے۔انسانی منصوبوں کے سامنے اس کا بڑھنا اور ترقی کرنا ہی اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت ہے۔ پس جس قدرتم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤ گے اسی قدر دل روثن ہوگا۔

قرآن شریف کو پڑھواورخدا سے بھی نا اُمید نہ ہو۔ مومن خدا سے بھی مایوس دعاکے آواب نہیں ہوتا۔ یہ کا فروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا علیٰ کُلِنَّ شُکیْءِ قَدِیْرٌ خدا ہے۔قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھواور نمازوں کو

الا الحكم جلد ٢ نمبر ٢٢ مورخه ١١رجون ٢٠ ١٩ وصفحه ٥،١٧

سنوار سنوار کر پڑھواور اس کا مطلب بھی سمجھ لو۔ اپنی زبان میں بھی دعائیں کرلو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کرنہ پڑھو بلکہ اُس کوخدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ نماز کواسی طرح پڑھو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ البتداپنی حاجتوں اور مطالب کومسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بینیک ادا کر واور خدا تعالیٰ سے مانگواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نماز ہر گز ضا کئے نہیں ہوتی۔ آجکل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے۔ نمازیں کیا پڑھتے ہیں ظریں مارت بیس میں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھ رہتے ہیں۔ نماز تو بہت جلد جلد مرغ کی طرح ٹھونگیں مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھ رہتے ہیں۔ نماز کا اصل مغز اور روح تو دعا ہی ہے۔ نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں موسکتا ہے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جاوے اور اس کوا پنا حال عرض کرنے کا موقع بھی ہولیکن وہ اس وقت تو بچھ نہ کہے لیکن جب دربار سے باہر جاوے تواپنی درخواست بیش کرے۔ اسے کیا فائدہ۔ ایساہی حال ان لوگوں کا ہے جونماز میں خشوع خضوع کے ساتھ دعا ئیں نہیں مانگتے۔ اسے کیا فائدہ۔ ایساہی حال ان لوگوں کا ہے جونماز میں خشوع خضوع کے ساتھ دعا ئیں نہیں مانگتے۔ اسے کیا فائدہ۔ ایساہی حال ان لوگوں کا ہے جونماز میں خشوع خضوع کے ساتھ دعا ئیں نہیں مانگتے۔ اسے کیا فائدہ ویشوں نماز میں کرلیا کر واور پورے آداب الدُّما کو نموظ کیو طرکھو۔

الله تعالی نے قرآن شریف کے شروع ہی میں دعا سکھائی ہے اور اس کے ساتھ ہی دعا کے آواب کے ساتھ ہی دعا کے آواب بھی بنادیئے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کا نماز میں پڑھنالاز می ہے اور بیدعا ہی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اصل دعا نماز ہی میں ہوتی ہے چنانچہ اس دعا کو الله تعالیٰ نے یوں سکھایا ہے اَلْحَمْدُ لَٰ یِلّٰہِ رَبِّ الْعَلَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحْمُ الْمُعْمَانِ الرَّحْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّعْمُ اللهُ الْمُلْمِانِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُعْمَانِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الرَّمْنِ الْمُعْمَانِ الرَّمْنِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الرَّمْنِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِمِينِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَ

یعنی دعا سے پہلے بیضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاوے جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے روح میں ایک جوش اور محبت پیدا ہو، اس لیے فرما یا اَلْحَدُدُ بِلّٰہِ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں رحبِ اَلْعٰلَمِیْنَ۔ سب کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا۔ اَلرَّ عہدی۔ جو بلا ممل اور بن مانگے دینے والا ہے۔ الرَّحِیْمِ ۔ چو بلا ممل اور بن مانگے دینے والا ہے۔ الرَّحِیْمِ ۔ پھر ممل پر بھی بدلہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ مٰلِكِ يَوْمِ الرِّیْنِ ۔ ہر بدلہ اُسی کے ہاتھ میں ہے۔ پورا اور کا مل موحد تب ہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم اللہ بی تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو دگام کے سامنے کامل موحد تب ہی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو مالک یوم اللہ بی تسلیم کرتا ہے۔ دیکھو دگام کے سامنے

جاکران کوسب پھے سلیم کرلینا یہ گناہ ہے اور اس سے شرک لازم آتا ہے۔ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالی نے اُن کو حاکم بنایا ہے۔ اُن کی اطاعت ضروری ہے، مگر اُن کو خدا ہم گزنہ بناؤ۔ انسان کاحق انسان کاحق انسان کو اور خدا تعالی کاحق خدا تعالی کاحق خدا تعالی کاحق خدا تعالی کودو۔ پھر یہ کھو اِیّاک نَدُبُنُ وَ اِیّاک نَسْتَعِیْنُ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد ما تکتے ہیں۔ اِلھِ اِلسِّراط الْہُ شَتَقِیْم الحج ہم کوسید ہی راہ دکھا یعنی ان لوگوں کی راہ جن پرتو نے انعام کے اور وہ نہیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کاگروہ ہے۔ اس دعا میں ان مام گروہوں کے فضل اور انعام کو مانگا گیا ہے۔ ان لوگوں کی راہ سے بچا، جن پر تیراغضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ غرض بیخضرطور پرسورۃ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح پر سمجھ ہم کھر کرساری نماز کا ترجمہ پڑھا اور کی ہم اسی مطلب کو سمجھ کرنماز پڑھو۔ طرح طرح طرح کے حرف رَٹ لینے سے بچھ فائدہ نہیں۔ یہ یہ طواور پھر اسی مطلب کو سمجھ کرنماز پڑھو۔ طرح طرح کے حرف رَٹ لینے سے بچھ فائدہ نہیں۔ یہ یہ تھو کہ آ دمی میں سپی تو حید آئی نہیں سکتی، جب تک وہ نماز کوطو طے کی طرح پڑھتا ہے۔ روح پروہ ایر نہیں پڑتا اور شھو کرنہیں گتی جو اس کو کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ عقیدہ بھی یہی رکھو کہ خدا تعالی کا کوئی ثانی اور نہیں ہے اورا سے عمل سے بھی یہی ثابت کر کے دکھاؤ۔

خدا تعالی کی دو زبر دست گواہیاں ہر بات سلسلہ احمد بید کے برحق ہونے کا ثبوت میں ہیں جوخدا تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اوّل گواہی اس کی کتاب کی ہے جوقر آن شریف ہے۔ قر آن شریف میں جو پھی کھا ہے وہ سب صحیح اور سی کتاب کی ہے جوقر آن شریف ہے۔ قر آن شریف میں جو پھی کھا ہے وہ سب صحیح اور سی ایمان لاتے اور یقین کرتے ہیں کہ بی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے پس اس کو ما نواور دوسری گواہی اس کے کام کی ہے۔ زمین و آسان اپنی شہادتوں سے اس کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو جو قائم کیا ہے اور مجھے جو پیدا کیا ہے تو اس میں بھی ان دونوں گواہیوں کو ساتھ رکھا ہے۔

اوّل۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کا بڑی صفائی کے ساتھ قر آن شریف میں ذکر کیااور تیس آیتوں میں کھول کو اُس کی موت بیان کی۔

دوم ۔ قر آن شریف نے ریجی تعلیم دی کہ حقیقی مُرد ہے کبھی واپس نہیں آ سکتے ۔

سوم ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثیلِ موسی کھیر اکریۃ علیم دی کہ جس طرح سلسلہ موسوی میں رسول آتے رہے محمدی سلسلہ میں بھی اس کا نمونہ اور نظیر ہوگ ۔ گویا اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء کے نام سے آئے گا۔

چنانچان وعدول کے موافق جب خدانے مجھے سے موعود بنا کر بھیجاتو میری تائید میں زمین اور آسان نے بھی اپنی شہادت کواد اکر دیا۔

العنی زمین کی حالت بجائے خودایی ہوگئی کہ وہ پکار کہدرہی تھی کہ خدا کا ما موراور مسلح اس وقت آئے۔ وہ ہرفتہ کے فساد سے لبریز ہوگئی تھی۔ اسلام پر خطرناک جملے شروع ہو چکے تھے۔ آسان نے اپنے نشانوں سے میری شہادت دی چنا نچے جس طرح پر پہلے کہا گیا تھا، اُسی طرح آپنے وقت پر کسوف وخسوف ہوگیا۔ زمین کے دوسر نشانات میں سے طاعون بھی ایک بڑانشان ہے۔ غرض جو پچھسلی کے لیے ضروری تھا۔ وہ خدانے سب پورا کردیا۔ اگر کسی کو خرنہیں تو اُسے چاہیے کہ ان کتا بوں کو جو ہم نے کسمی ہیں پڑھے یا سنے کہ کیونکر خدا تعالی نے اپنے نشانات کو وقت پر پورا کیا ہے۔ بغیر علم کے انسان اندھا ہوتا ہے اور جہالت ایک موت ہے۔ پس اس نامینائی اور موت سے بختی علم کے انسان اندھا ہوتا ہے اور جہالت ایک موت ہے۔ پس اس نامینائی اور موت سے جو خدا تعالی نے طعنہ کرنے والوں اور سفیہوں کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی پورا ہوگیا۔ میں سے گہتا ہوں کہ خدا تعالی اس وقت غضب میں ہے۔ اُس کی باتوں پر ہنمی کی گئی۔ اس کے نشانوں کو ذکیل ہوں کہ خدا تعالی اس وقت غضب میں ہے۔ اُس کی باتوں پر ہنمی کی گئی۔ اس کے نشانوں کو ذکیل ہوں کہ خدا تعالی اس وقت غضب میں ہے۔ اُس کی باتوں پر ہنمی کی گئی۔ اس کے نشانوں کو ذکیل ہوں کہ خدا اہم پورا ہور ہا ہے۔ '' دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُس کو بول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کے کہ پیدالہا م پورا ہور ہا ہے۔ '' دنیا میں ایک نظام کر دےگا۔''

اس لیےاب وہ وفت ہے کہ نیک بخت کو بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ خدا بے نیاز ہے۔موت کو یاد رکھو کہ بیدن خدا کے غضب کے ہیں۔نمازوں پر پکے ہو جاؤ۔ تہجد پڑھوا ورعورتوں کو بھی نماز کی تاکید کرو۔ غرض پیطاعون خدر کا ہے۔ عقامندوہی ہے جوہوا پہچان لے اور خداکی ملاعون خدر اللہ کا ہے۔ اور خداکی جواس باتوں پرصد قِ دل سے ایمان لے آئے۔ یا در کھو کہ خدا تعالی جواس وقت عذاب دے رہا ہے۔ وہ ایک خاص کام کے لیے عذاب دے رہا ہے۔ ہمارے سلسلہ کی بابت مولو یوں، صوفیوں یا سجادہ نشینوں سے بات کروتو وہ پہلے ہی گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لو کہ خدا تعالی کا صبر کتنا بڑا صبر ہے کہ ہزار برس سے او پر ہونے کو آیا کہ خدا کے پاک نبیوں اور راستبازوں اور برگزیدوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور اُن کی بے جُرمتی اور ذلت کے لیے ہوشم کے وسائل اختیار کئے جاتے ہیں آخر اُس نے ان سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب وعظمت کو قائم کرنے کے لیے بیسلسلہ قائم کیا۔

اور جب سے بہ قائم ہوا۔اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا جو پہلے راستبازوں کے ساتھ ہوا تھا، مگر آخر خدا تعالیٰ نے ان حدسے بڑھے ہوئے بیبا کوں اور شوخ چشموں کا علاج کرنا چاہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بہت حلیم ہے، مگر اس میں کلام بھی نہیں کہ جب پکڑتا ہے توسخت پکڑتا ہے، کیا بچے کہا ہے۔شعرے

> هان مشو مغرور برحلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرترا

آدمی دونتم کے ہوتے ہیں۔ایک میرے ہاتھ پرتو بہ کرناایک موت کو چا ہتا ہے تو وہ سعید الفطرت ہوتے ہیں جو پہلے ہی مان لیتے ہیں، یاوگ بڑے ہی دُوراندیش اور باریک بین ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ سے اور ایک بیوقوف ہوتے ہیں اور جب سر پرآپڑتی ہے تب پچھ چو نکتے ہیں۔اس لیے تم اس سے پہلے کہ خدا کا غضب آجاوے، دعا کر واور اپنے آپ کوخدا کی پناہ اور حفاظت میں دے دو، دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں در داور رقت پیدا ہوا ور مصائب اور غضب الہی دُور ہو، لیکن جب بلا سر پرآئی ہے شک اس وقت بھی ایک در د پیدا ہوتا ہے مگر وہ در د قبولیتِ دعا کا

جذب اپنے اندر نہیں رکھتا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ اگر مصیبت سے پہلے اپنے دلوں کو گداز کرو گے اور خدا تعالی کے حضور اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے گریہ و بکا کرو گے تو تمہارے خاندان اور تمہارے خاندان کی حفاظت کے لیے گریہ و بکا کرو گے تو تمہارے خاندان اور تمہارے بچ طاعون کے عذاب سے بچائے جائیں گے اگر دنیا داروں کی طرح رہو گے تو اس سے بچھ فائدہ نہیں کہ تم نے میرے ہاتھ پر تو بہ کرنا ایک موت کو چاہتا ہے تاکہ تم نئی زندگی میں ایک اور پیدائش حاصل کرو۔

بیعت اگردل سے نہیں تو کوئی نتیجہ اس کا نہیں میری بیعت سے خدادل کا اقرار چاہتا ہے پس جو
سے دل سے مجھے قبول کرتا ہے اور اپنے گنا ہوں سے سچی تو بہ کرتا ہے ،غفور ورجیم خدا اُس کے گنا ہوں
کو ضرور بخش دیتا ہے اور وہ ایسا ہوجا تا ہے ، جیسے مال کے پیٹ سے نکلا ہے۔ تب فرشتے اس کی
حفاظت کرتے ہیں ، ایک گاؤں میں اگرایک آدمی نیک ہو، تو اللہ تعالی تو اس نیک کی رعایت اور خاطر
سے اس گاؤں کو تباہی سے محفوظ کر لیتا ہے ، لیکن جب تباہی آتی ہے تو پھر سب پر پڑتی ہے ، مگر پھر بھی
وہ اپنے بندوں کو کسی نہ کسی نہج سے بچالیتا ہے۔ سنت اللہ یہی ہے کہ اگرایک بھی نیک ہوتو اس کے لیے
دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابرا ہیم کا قصہ ہے کہ جب لوط کی قوم تباہ ہونے لگی تو
دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابرا ہیم کا قصہ ہے کہ جب لوط کی قوم تباہ ہونے لگی تو
دوسرے بھی بچائے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابرا ہیم کا قصہ ہے کہ جب لوط کی قوم تباہ ہونے لگی تو
دوسرے بھی بچائے کہ اگر سُو میں سے ایک ہی نیک ہوتو کیا تباہ کردے گا۔ کہا نہیں آخر ایک تک بھی

فرمایا: -لیکن جب بالکل حد ہی ہو جاتی ہے تو پھر الا یکنائی عُقْبھا خدا کی شان ہوتی ہے پلیدوں کے عذاب پروہ پروانہیں کرتا کہ اُن کی بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا اور صادقوں اور راستبازوں کے لیے گان اُبُوھُہا صَالِے کی رعایت کرتا ہے۔ حضرت موٹی اور خضر کو ہم ہواتھا کہ ان بچوں کی دیوار بنادواس لیے کہ اُن کا باپ نیک بخت تھا۔ اور اس کی نیک بختی کی خدا نے ایسی قدر کی کہ پیغیرراج مزدور ہوئے ،غرض ایسا تورجیم کریم ہے، لیکن اگر کوئی شرارت کرے اور زیادتی کرے تو پھر بہت بُری طرح پیڑتا ہے۔ وہ ایسا غیور ہے کہ اس کے غضب کود کیھر کا بچہ پھٹتا ہے۔ دیکھولوط کی بستی کو کیسے تباہ کرڈالا۔ اس وقت بھی دنیا کی حالت ایسی ہی ہور ہی ہے کہ وہ خدا تعالی کے غضب کو کینے لائی ہے تم بہت اس وقت بھی دنیا کی حالت ایسی ہی ہور ہی ہے کہ وہ خدا تعالی کے غضب کو کینے لائی ہے تم بہت

ا چھے وقت آگئے ہواب بہتر اور مناسب یہی ہے کہتم اپنے آپ کو بدلالو۔ اپنے اعمال میں اگر کوئی انحراف دیکھوتو اُسے دور کرو۔ تم ایسے ہوجاؤ کہ نٹافوق کاحق تم پر باقی رہے نہ خدا کا۔ یا در کھوجو مخلوق کا حق دباتا ہے۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظالم ہے۔ ل

اس سلسله میں داخل ہو کرتمہارا وجود الگ ہواورتم البین زندگی میں انقلاب ببیدا کرو الک ایک نئی زندگی بسر کرنے والے انسان بن جاؤ۔ جو پھیتم پہلے تھے وہ نہ رہو۔ یہ مت مجھوکہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں تبدیلی کرنے سے محتاج ہوجاؤگ یا تمہارے بہت سے دشمن بیدا ہوجا ئیں گے نہیں ، خدا کا دامن پکڑنے والا ہر گر محتاج نہیں ہوتا اس پر بھی بُرے دن نہیں آسکتے۔خداجس کا دوست اور مددگار ہوا گرتمام دنیااس کی دشمن ہوجاوے تو بھی پر واہ نہیں ، مومن اگر مشکلات میں بھی پڑے تو وہ ہر گر تکلیف میں نہیں ہوتا بلکہ وہ دن اس کے لیے بہشت کے دن ہوتے ہیں خدا کے فرشتے مال کی طرح اسے گود میں لے لیتے ہیں۔

مخضریہ کہ خدا خودان کا محافظ اور ناصر ہوجاتا ہے یہ خدا جو ایبا خدا ہے کہ وہ علی کُلِّ شَکیَ ﷺ تَوَیْرُ ہے وہ عالم الغیب ہے وہ حی وقیوم ہے۔اس خدا کا دامن پکڑنے سے کوئی تکلیف پاسکتا ہے؟

میں پڑکر حضرت البراہیم علیہ السلام کا زندہ نکانا کیا دنیا کے لیے چیرت انگیز امر نہ تھا۔ کیا ایک خطر ناک میں پڑکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ نکانا کیا دنیا کے لیے چیرت انگیز امر نہ تھا۔ کیا ایک خطر ناک طوفان میں حضرت نوح اور آپ کے دفقاء کا سلامت نی رہنا کوئی چھوٹی ہی بات تھی اس قسم کی بے شار نظیریں موجود ہیں اورخو داس زمانہ میں خدا تعالی نے اپنے دستِ قدرت کے کر شے دکھا کے ہیں دیکھو مجھ پرخون اور اقدام قبل کا مقدمہ بنایا گیا۔ایک بڑا بھاری ڈاکٹر جو پادری ہے وہ اس میں مدعی ہوا اور آریہ اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے سے فر مایا تھا۔

ہوا اور آریہ اور بعض مسلمان اس کے معاون ہوئے لیکن آخر وہی ہوا جو خدا نے پہلے سے فر مایا تھا۔

البُرَاء (بِقَصُور صُرِرُون)۔

پس بہوقت ہے کہتم تو بہ کرواور اپنے دلوں کو پاک صاف کر وابھی طاعون تمہارے گا وَں میں

نہیں۔ یہ خدا کا فضل وکرم ہے اس لیے تو بہ کا وقت ہے اور اگر مصیبت سر پر آپڑی اس وقت تو بہ کیا فاکدہ دے گی۔ جمول، سیالکوٹ اور لدھیا نہ وغیرہ اضلاع میں دیکھو کہ کیا ہور ہا ہے۔ ایک طوفان برپا ہے اور قیامت کا ہنگامہ ہور ہا ہے اس قدر خوفناک موتیں ہوئی ہیں کہ ایک سنگدل انسان بھی اس نظارہ کو دیکھ کر ضبط نہیں کر سکتا۔ چھوٹا بچہ پاس پڑا ہوا تڑپ رہا اور بلبلار ہا ہے ماں باپ سامنے مرتے ہیں۔ کوئی خبر گیر نہیں ہے بہت عرصہ کا ذکر ہے کہ میں نے ایک روئیا دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے اس میں لوئی خبر گیر نہیں ہے بہت عرصہ کا ذکر ہے کہ میں نے ایک روئیا دیکھی تھی کہ ایک بڑا میدان ہے اس میں اور ایک بڑی نالی کھدی ہوئی ہے جس پر بھیڑیں لٹا کر قصاب ہاتھ میں چُھری لئے ہوئے بیٹھتے ہیں اور آسان کی طرف منہ کیے ہوئے تھی کہ کا انتظار کرتے ہیں۔ میں پاس ٹہل رہا ہوں۔ اسے میں میں نے بڑھا قُلُ مَا یَخْبُو اُ بِکُمْ دَیِّ کُو لا دُعَا وُکُمْ (الفرقان: ۸۷) یہ سنتے ہی انہوں نے جھٹ چُھری کھیر دی بھیڑیں تڑپی ہیں اور وہ قصاب انہیں کہتے ہیں کہتم ہو کیا، گوہ کھانے والی بھیڑیں ہی ہووہ نظارہ اس وقت تک میری آئکھوں کے سامنے ہے۔

غرض خدا بے نیاز ہے، اُسے صا دق مومن کے سوااور کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔اور بعداز وقت دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔

جب الله تعالی نے مہلت دی ہے اُس وقت اُسے راضی کرنا چاہیے ہلیکن جب اپنی سیہ کاریوں اور گنا ہوں سے اُسے ناراض کرلیا اور اس کا غضب اور غصہ بھڑک اُٹھا۔ اُس وقت عذا بِ الٰہی کود کیھ کر توبہ استغفار شروع کی اس سے کیا فائدہ ہوگا جب سز اکا فتو کی لگ چکا۔

سیالی بات ہے کہ جیسے کوئی شہزادہ بھیس بدل کر نکلے اور کسی دولت مند کے گھر جا کرروٹی یا کپڑا پائی مانگے اور وہ باوجود مقدرت ہونے کے اس سے مسخری کریں اور ٹھٹھے مارکر نکال دیں۔ اور وہ اسی طرح سارے گھر پھرے ، لیکن ایک گھر والا اپنی چار پائی دے کر بٹھائے اور پائی کی بجائے شربت اور خشک روٹی کی بجائے بیا وُدے تو اور چھٹے ہوئے کپڑوں کی بجائے اپنی خاص پوشاک اس کودے تو استم سمجھ سکتے ہو کہ وہ دو مقدرت ہونے کے اس کودھ تکاردیا اور اس سے برسلوکی کی سخت ہے کہ ان کم بختوں کو جنہوں نے باوجود مقدرت ہونے کے اس کودھ تکاردیا اور اس سے برسلوکی کی سخت

سزادے گااوراس غریب کوجس نے اس کے ساتھ اپنی ہمت اور طاقت سے بڑھ کرسلوک کیاوہ دے گا جواس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ خدا کیے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا نہ دیا۔ یا میں نٹکا تھا مجھے کپڑا نہ دیا۔ میں پیاساتھا مجھے یانی نہ دیا۔وہ کہیں گے کہ یاربَّ العالمین کب؟وہ فرمائے گا۔فُلا ں جومیراحاجتمند بنده تھااس کودینااییا ہی تھا جبییا مجھ کو۔اوراییا ہی ایک شخص کو کیے گا کہ تونے روٹی دی کیڑا دیا۔وہ کیے گا كةُوتوربُّ العالمين ہے تو كب گياتھا كەمىں نے دياتو پھراللەتعالى فرمائے گا كەفلاں بندہ كودياتھا۔ غرض نیکی وہی ہے جوبل از وقت ہے۔اگر بعد میں کچھ کرتے تو کچھ فائدہ نہیں۔خدانیکی قبول نہیں کرتا جوصرف فطرت کے جوش سے ہو۔کشتی ڈوبتی ہے توسب روتے ہیں اور دعا ئیں مانگتے ہیں،مگروہ رونااور چلانا چونکه تقاضائے فطرت کا نتیجہ ہے اس لیے اس وقت سُود مندنہیں ہوسکتا اور وہ اس وقت مفید ہے جواس سے پہلے ہوتا ہے جبکہ امن کی حالت ہو۔ یقیناً سمجھو کہ خدا کو یانے کا یہی گرہے جو قبل از وقت چو کٹا اور بیدار ہوتا ہے۔ایسا بیدار کہ گو یااس پر بجلی گرنے والی ہے۔اس پر ہر گزنہیں گرتی لیکن جو بجلی کو گرتے دیکھ کرچلاتا ہے۔اُس پرگرے گی اور ہلاک کرے گی۔وہ بجلی سے ڈرتا ہے نہ خدا سے۔ اسى طرح پر جب طاعون گھر ميں آگئي اس وقت اگر تو به واستغفار شروع کيا تو وہ طاعون کا خوف ہے نہ خدا کا۔اس کا بُت طاعون ہے خدامعبو نہیں۔اگر خداسے ڈرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ بیمت سمجھو کہ طاعون گرمی میں ہٹ جاتی ہے سر دی میں پھریہی بلاآن موجود ہوتی ہے۔ بعض وقت اس کا دورہ ستر ستر برس تک ہوتا ہے۔ یہود پر بھی یہی بلا پڑی تھی۔ غَيْرِ الْمُغَضُّوْبِ مِينِ الله تعالى نے يہى تعليم دى ہے كمان يہوديوں كى راہ سے بچائيوجن پرطاعون یڑی تھی پس قبل از وقت عاجزی کرو گے تو ہماری دعا نمیں بھی تمہارے لیے نیک منتیجے پیدا کریں گی۔ لیکن اگرتم غافل ہو گئے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ خدا کو ہر وقت یا در کھواور موت کوسامنے موجو دسمجھو۔ زمیندار بڑے نادان ہوتے ہیں۔اگرایک رات بھی امن سے گذرجاوے تو بےخوف ہوجاتے ہیں۔

دیکھوتم لوگ کچھمخت کر کے کھیت تیار کرتے ہوتو فائدہ کی امید ہوتی ہے۔اس طرح برامن کے

دن محنت کے لیے ہیں۔ اگر اب خدا کو یا دکر و گے تو اس کا مزا پاؤ گے۔ اگر چہ زمینداری اور دنیا کے کاموں کے مقابلہ میں نمازوں میں حاضر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور تنجد کے لیے اور بھی ، مگر اب اگر اپنے آپ کواس کا عادی کر لوگے۔ تو پھر کوئی تکلیف نہ رہے گی۔ اپنی دعاؤں میں طاعون سے محفوظ رہنے کی دعا ملالو۔ اگر دعائیں کروگے تو وہ کریم رحیم خداا حسان کرے گا۔

وعائیں کرنے کے لیے صبحت پررم کرتے ہو۔ پی جانوں اورا پنے کنبه وعائیں کر آتا ہے۔ جس طرح ابنی جانوں اورا پنے کنبه ابنان پررم کرتے ہو۔ پیوں پر جمہیں رم آتا ہے۔ جس طرح ابنان پررم کرتے ہو۔ پیوں پر جم کرتے ہو۔ دعائیں کرو۔ رکوع میں ابنان پررم کرتے ہو۔ یہ جما ایک طریق ہے کہ نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کرو۔ رکوع میں بھی دعا کرو کہ اللہ تعالی اس بلاکو پھیر دے اور عذا ب سے محفوظ رکھے۔ جو دعا کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دعائیں کرنے والا غافل پلید کی طرح مارا جاوے۔ اگر ایسانہ ہوتو خدا بھی پہچانا ہی نہ جاوے۔ وہ اپنے صادق بندوں اور غیروں میں امتیاز کر الیتا ہے۔ ایک پکڑا جاتا ہے۔ دوسرا بچایا جاتا ہے۔ غرض ایسا ہی کرو کہ پورے طور پرتم میں سچا اخلاص پیدا ہوجاوے۔ ا

## ۲رايريل ۱۹۰۲ء

رات میں نے کشف میں دیکھا کہ کوئی بیار کتا ہے میں اسے دوادیے لگا ہوں تو میری کشف زبان برجاری ہوا۔

"اس كت كا آخرى دم ہے۔"

فر ما یا۔ کشف میں غکیتِ حِس نہیں ہوتی مگرخواب میں ہوجاتی ہے۔ اور جب الہامِ الٰہی زبان پر جاری ہوتا ہے اس وقت زبان پراللہ تعالیٰ کا تصرّ فِ تام ہوتا ہے میرااس پرکوئی دخل نہیں ہوتا۔ <sup>ک</sup>

له الحکم جلد ۲ نمبر ۲۴ مورخه ۱۰رجولا کی ۱۹۰۲ ۽ صفحه ۲۰۵ که الحکم جلد ۱۲ نمبر ۱۹مورخه ۲۸رمنگ ۱۹۱۰ ۽ صفحه ۵

#### ۱۹۰۲ پریل ۲۰۱۶ء

انبیاء علیم السلام کے سلسلہ میں یہی رہا ہے کہ وہ پیشگوئیوں کے دعانہ کرنا سُوءِ اُ دنی ہے دیئے جانے پر بھی اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا ایمان رکھ کر بھی دعاؤں کے سلسلہ کو ہرگز نہ چھوڑتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کے غناءِ ذاتی پر بھی ایمان لا تے ہیں اور مانتے ہیں کہ خداکی شان لا یُن رکھ ہے اور بیر سُوءِ ادب ہے کہ دعانہ کی جاوے ۔ لکھا ہے کہ بدر کی لڑائی میں جب آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اضطراب سے دعا کر رہے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ حضور! اب دعانہ کریں خدا تعالیٰ نے آپ کو فتح کا وعدہ دیا ہے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف رہے۔

بعض نے اس پرتحریر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ تھا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بہت بڑھی ہوئی تھی اور ہر کہ عارف ترباشد خائف ترباشد۔ وہ معرفت آپ کو اللہ تعالی کے غناء ذاتی سے ڈراتی تھی۔ پس دعا کا سلسلہ ہرگز چھوڑ نانہیں جا ہے۔

مسیح موعود کی دعاؤل کی عظمت (میں آج کل طاعون سے قادیان کے محفوظ رہنے کے لیے موعود کی دعاؤل کی عظمت میں آج کل طاعون سے قادیان کے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں اور باوجوداس کے کہ اللہ تعالی نے بڑے بڑے بڑے وعدے فرمائے ہیں لیکن سے سُوء ادب اور انبیاء کے طریق سے دور ہے کہ خدا کی آلا یُکُندَ کے شان اور غناء ذاتی سے خوف نہ کیا جاوے۔ آج پہلے وقت ہی ہے الہام ہوا۔

دلم می بلرزد چو یاد آورم مناجات شوریده اندر حرم

شوریدہ سے مراد دعا کرنے والا ہے اور حرم سے مرادجس پر خدانے تباہی کوحرام کر دیا ہواور دلم مے بلرز دخدا کی طرف ہے یعنی بید عائیں قوی اثر ہیں میں انہیں جلدی قبول کرتا ہوں۔ بیخدا تعالیٰ کے فضل اور رحمت کا نشان ہے دلم مے بلرز د بظاہرا یک غیر محل سامحاورہ ہوسکتا ہے مگریہ اسی کے مشابہ ہے جو بخاری میں ہے کہ مومن کی جان نکا لنے میں مجھے تر دّ د ہوتا ہے۔

توریت میں جو پچپتانا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں دراصل وہ اسی قشم کےمحاورہ ہیں جواس سلسلہ کی ناواقفی کی وجہ سےلوگوں نے نہیں سمجھے۔اس الہام میں خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی محبت اور رحمت کا اظہار ہے اور حرم کے لفظ میں گویا حفاظت کی طرف اشارہ ہے۔

(حرم كے لفظ پراس وقت خاكسارايدُيرْ نے عرض كيا تھا كەحضور كا الہام مَنْ دَخَلَهٔ كَانَ اَمِنَّا اور بھى اس لفظ حرم كى تصديق كرتا ہے اوراب ہم كہتے ہيں كمراتِّى اُستَافِظُ كُلَّ مَنْ فِى اللَّادِ كا الہام بھى اس كامؤيد ہے۔ ياد آورم اس طرح ہے جیسے اُذْ كُرُوفِيْ اَذْ كُرُكُورْ (البقرة: ١٥٣)

الله تعالی جوقرض مانکتا ہے تو اس سے بیمرا دنہیں منگ خواس سے بیمرا دنہیں من ذاالله تعالی کو عاجت ہے اور وہ عنی کے اور وہ عنی کے اسلام کا مطلب میں کے کہ جزا کے ساتھ والیس کروں گا۔ بیا یک طریق ہے الله تعالی جس سے فضل کرنا چاہتا ہے۔

حضرت سيد عبدالقا درجيلا في رحمة الله عليه كا و يكفنا كود يكفنا كود يكفنا كود يكفان كل رحمة الله عليه كا قول به البه كا شكل برخدا تعالى كود يكفان كل ربّ كوا بينا باب كى شكل برد يكفا مين نے بحق البي والدصاحب كى شكل برالله تعالى كود يكفان كى شكل برئى بارُعب شي انهوں نے رياست كا زمانه ديكھا ہوا تھا اس ليے برئ بائد ہمت اور عالى حوصله شكل برئى بارُعب تقى انهوں نے رياست كا زمانه ديكھا ہوا تھا اس ليے برئ بائد ہمت اور عالى حوصله تقد عرض ميں نے ديكھا كه وہ ايك عظيم الشَّان تخت پر بيٹھے ہيں اور مير برا ہوتا ہے اور قرب اور تعلق ہم ساب چونكہ شفقت اور رحمت ميں بہت برئ اہوتا ہے اور قرب اور تعلق شديدر كھتا ہے، اس ليے الله تعالى كا باب كي شكل ميں نظر آناس كى عنايت تعلق اور شدت محبت كو ظاہر كرتا ہے۔ اس ليے قر آن شريف ميں تھی آيا ہے كن كُو كُو كُو مُد (البقرة: ۲۰۱۱) اور مير بالہا مات ميں مير هي ہے آئت ميرتی بيت ئيز ليے آؤلا هي ميرقر آن شريف كى اس آيت كے مفہوم اور الها مات ميں ميرهی ہے آئت ميرتی بيت ئيز ليے آؤلا هي ميرقر آن شريف كى اس آيت كے مفہوم اور

مصداق پرہے۔

١٠ را پريل کوالهام ہوا

''افسو*س صد*افسوس''

اور اا را پریل کوالهام ہوا''ربگزائے عالم جاودانی شد''۔

''ہمارااصل منشاء اور مدّعا آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا جلال العثن موعود کا اصل منشاء فلم کرنا ہے اور آپ کی عظمت کوقائم کرنا۔ہماراذکر توضمنی ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم میں جذب اور افاضہ کی قوت ہے اور اسی افاضہ میں ہماراذکر ہے۔ ک

### کاراپریل ۱۹۰۲ء

بعداز مغرب فرمایا:
طاعون سے متعلق ایک اعتراض کا جواب طاعون کے متعلق بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں ،

ہیں کہ اکثر غریب مرتے ہیں اور اُمراء اور ہمارے بڑے بڑے مخالف ابھی تک بچے ہوئے ہیں ،

لیکن سننٹ اللہ یہی ہے کہ آئم اُلفر اخیر میں پکڑے جایا کرتے ہیں چنا نچہ حضرت موسیٰ کے وقت جس قدر عذاب پہلے نازل ہوئے۔ اُن سب میں فرعون بچار ہا چنا نچہ قر آن شریف میں بھی آیا کہ ناقی اُلارْضَ مَنْ قُصُها مِنْ اَطُرافِها (الرّعی: ۲۲) یعنی ابتداعوام سے ہوتا ہے اور پھرخواص پکڑے جاتے ہیں اور بعض کے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی بی حکمت بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں کے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں کے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں کے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں کے آخر میں تو بہ کرنی ہوتی ہے کہ انہوں کے اسلام قبول کرنا ہوتا ہے۔

فرمایا: - کمالاتِ متفرقہ جوتمام دیگرانبیاء میں پائے جاتے تھے۔ وہ سب موعود کا مقام حضرت رسول کریم میں ان سے بڑھ کرموجود تھے اور اب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم سے ظلّی طور پر ہم کوعطا کیے گئے۔ اور اسی لیے ہمارانام آ دم، ابراہیم،

له الحكم جلد ٢ نمبر ١٤ مورخه ١٠ رمني ٢٠ ١٩ وصفحه ٧٠٧

موسی ، نوح ، داوُد ، یوسف ، سلیمان ، یجی ، عیسی وغیرہ ہے۔ چنانچہ ابراہیم ہمارا نام اس واسطے ہے کہ حضرت ابراہیم ایسے مقام میں پیدا ہوئے تھے کہ وہ بئت خانہ تھا اورلوگ بئت پرست تھے اوراب بھی لوگوں کا یہی حال ہے کہ تسم تسم کے خیالی اور دہمی بتوں کی پرستش میں مصروف ہیں اور وحدانیت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ پہلے تمام انبیاء ظِل تھے نبی کریم کی خاص خاص صفات میں اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم کے ظِل ہیں۔ مولا ناروم م نے خوب فرمایا ہے۔

ے نامِ احمدُ نام جملہ انبیاء است چوں بیامد صدنو دہم پیش ما است

نبی کریم ؓ نے گو یا سب لوگوں سے چندہ وصول کیا اور وہ لوگ توا پنے اپنے مقامات اور حالات پر رہے پر نبی کریم ؓ کے پاس کروڑوں روپے ہو گئے۔

فرمایا: - معلوم ہوتا ہے کہ اس عالمگیر طوفانِ وبا ہے ہماں مالمگیر طوفانِ وبا ہمندواسلام کی طرف توجہ کریں گے میں یہ ہندووں کی قوم بھی اسلام کی طرف توجہ کریں گے میں یہ ہندووں کی قوم بھی اسلام کی طرف توجہ کرے ۔ چنانچہ جب ہم نے باہر مکان بنوانے کی تجویز کی تھی توایک ہندو نے ہم کوآ کر کہا تھا کہ ہم تو قوم سے ملیحدہ ہوکرآ پ ہی کے پاس باہر رہا کریں گاور نیز دود فعہ ہم نے روّیا میں دیکھا کہ بہت سے ہندو ہمارے آ گے سجدہ کرنے کی طرح جھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاوتار ہیں اور کرشن ہیں اور ہما ہو، تیری استی ہمارے آ گے نذریں دیتے ہیں اور ایک دفعہ الہام ہوا ہے کرشن رودر گویال تیری مہما ہو، تیری استی گیتا میں موجود ہے ۔ لفظ رودر کے معنے نذیر اور گویال کے معنے بشیر کے ہیں ۔

فرمایا: ۔عیسائیوں نے جوشور مجایا تھا کہ عیسیٰ مُردوں کوزندہ کرتا تھااور اُمّت ِ محمدی کی شان وہ خدا تھا۔ اس واسطے غیرتِ اللّی نے جوش مارا کہ دنیا میں طاعون کھیلائے اور ہمارے مقام کو بچائے تا کہ لوگوں پر ثابت ہوجائے کہ اُمّت ِ محمدی کا کیا شان ہے کہ احما کے ایک غلام کی اس قدر عرب ہے۔ اگر عیسیٰ مُردوں کو زندہ کرتا تھا تو اب عیسائیوں کے مقامات کو اِس بلاسے بچائے۔ اس وقت غیرتِ اللّی جوش میں ہے تا کہ عیسیٰ کا کسرِ شان ہوجس کو مقامات کو اِس بلاسے بچائے۔ اس وقت غیرتِ اللّی جوش میں ہے تا کہ عیسیٰ کا کسرِ شان ہوجس کو

خدا بنا یا گیاہے۔۔

#### چه خوش ترانه زد این مطرب مقام شاس که درمیان غزل تول آشا آورد

قرآن شریف اور احادیث میں جو قرآن شریف اور احادیث میں جو قرآن میں میسے کی معصوم بیت کے ذکر کی وجبہ حضرت عیسیٰ کے نیک اور معصوم ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ دوسراکوئی نیک یا معصوم نہیں بلکہ قرآن شریف اور حدیث نے ضرور تا کی کہود کے منہ کو بند کرنے کے لئے یہ فقرے ہولے ہیں کہ یہود نعوذ باللہ مریم کوزنا کارعورت اور حضرت عیسیٰ کوولد الرقی نا کہتے تھے۔ اس لیے قرآن شریف نے اُن کا ذَبّ کیا ہے کہ وہ ایسا کہنے سے باز آویں۔

فرمایا: - حضرت رسول کریم کے جسمانی برکات ہزاروں جسمانی برکات ہزاروں جسمانی برکات ہے۔
آنحضرت سلی اللّٰدعلیہ وسلم کے جسمانی برکات ہزاروں جسمانی برکات ہے۔
آپ کے جُہّہ سے بعدوفات آپ کے لوگ برکات چاہتے تھے۔ بیاریوں میں لوگوں کوشفادیتے تھے اور بارش ہوجاتی تھی۔ایک لاکھ سے زیادہ آپ کے اصحابی تھے۔ بہتوں کی برش نہ ہوتی تو دعا کرتے تھے اور بارش ہوجاتی تھیں۔ عیسیٰ کو نبی کریم کے ساتھ کیا نسبت ہوسکتی ہے۔
جسمانی تکلیفات آپ کی دعاؤں سے دُور ہوجاتی تھیں۔ عیسیٰ کو نبی کریم کے ساتھ کیا نسبت ہوسکتی ہے۔
جس کے ساتھ چندآ دمی تھے اور ان کا حال بھی انجیلوں سے ظاہر ہے کہ وہ کس مرتبدر وحانیت کے تھے۔

فرمایا: -ابوجهل اس اُمّت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی کریم کی چند اِس اُمّت کا فرعون تھا، کیونکہ اس نے بھی نبی کریم کی چند اِس اُمّت کا فرعون مصری نے حضرت موئی کی پرورش کی تھی۔اورا بیاہی مولوی محمد حسین صاحب نے ابتداء میں براہین پرریو یولکھ کر ہمارے سلسلہ کی چند یوم پرورش کی۔

حضرت اقدسٌ نے اپناایک پراناالہام سنایاتاً یَخیبی خُذِ الْکِتَابَ ایک الہام کی تشریکے بِقُوَّةٍ وَالْغَیْرُ کُلُّهٔ فِی الْقُرُانِ۔ اور فرمایا کہ: -اس میں ہم کو حضرت یحیلی کی نسبت دی گئی ہے کیونکہ حضرت یحلی کو یہود کی ان اقوام سے مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ جو کتابُ اللہ توریت کو چھوڑ بیٹے تھے اور حدیثوں کے بہت گرویدہ ہو رہے تھے اور ہر بات میں احادیث کو پیش کرتے تھے۔الیا ہی اس زمانہ میں ہمارا مقابلہ اہلِ حدیث کے ساتھ ہوا کہ ہم قرآن پیش کرتے اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں۔

ایک شخص اپنامضمون اشتهار درباره طاعون سنار ها افران کے وقت کوئی اور نیکی کا کا م کرنا شادان ہونے گی۔ وہ چُپ ہوگیا۔ فرمایا:۔'' پڑھتے جاؤ۔اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے''۔

ایگ خف نے دریافت کیا کہ میرے اہلِ خانہ طاعون زدہ علاقہ میں جانے کی ممانعت اور بچایک ایسے مقام میں ہیں جہاں طاعون کا دور ہے۔ میں گھبرایا ہوا ہوں اور وہاں جانا چاہتا ہوں۔

فرمایا: -''مت جاوَلا تُلُقُواْ بِاَیْدِیْکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ (البقرة:١٩٦١) بچھلى رات کواٹھ کراُن کے لیے دعا کرو۔ یہ بہتر ہوگا بہ نسبت اس کے کہتم خود جاؤ۔ ایسے مقام پر جانا گناہ ہے۔''

حضرت اقدس کو الهام ہوا آنت مَعِيْ إِنِّيْ قرآ في الفاظ ميں الهامات كى حكمت مَعَك- إِنِّيْ بَايَعْتُك بَا يَعَنِيْ رَبِّيْ.

فرمایا کہ: -اللہ تعالی کا منشاہے کہ قرآن شریف کوحل کیا جائے اس واسطے اکثر الہامات جو قرآن شریف کوحل کیا جائے اس واسطے اکثر الہامات جو قرآن شریف کے الفاظ میں ہوتے ہیں ان کی ایک عملی تفسیر ہوجاتی ہے۔اس سے خدا تعالی بید کھانا چاہتا ہے کہ یہی زندہ اور بابر کت زبان ہے اور تا کہ ثابت ہوجائے کہ تیرہ سوسال اس سے بل ہی اسی طرح بیخدا کا کلام نازل ہوا۔

فرمایا کہ: -اس آیت فر آن مجید میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیشگوئیاں قرآن کریم میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیشگوئیاں قرآن کریم میں اس زمانہ اور طاعون کے متعلق پیشگوئی ہے وَ الْمُدُسَلَتِ عُدُفًا۔ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا۔ وَّ النَّشِولْتِ

نشراً ﴿ فَالْفُرِقَٰتِ فَرُقًا مِیں یعنی پہلا وقت ایسا ہوگا کہ کوئی کوئی واقعہ طاعون کا ہوجایا کرے۔ پھروہ ہواؤں کی جوآ ہستہ چلق ہیں یعنی پہلا وقت ایسا ہوگا کہ کوئی کوئی واقعہ طاعون کا ہوجایا کرے۔ پھروہ زور پکڑے اور تیز ہوجاوے۔ پھروہ ایسا ہوکہ لوگوں کو پراگندہ کردے۔ اور پریشان خاطر کردے پھر الیسے واقعات ہوں کہ مومن اور کا فر کے درمیان فرق اور تمیز کردیں۔ اس وقت لوگوں کو جھے آجائے گی کہ حق کس امر میں ہے۔ آیا اس امام کی اطاعت میں یا اس کی مخالفت میں۔ یہ جھے میں آنا بعض کے لیے صرف جیت کا موجب ہوگا۔ (عُذَرًا) یعنی مرتے مرتے اُن کا دل اقر ارکر جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے اور بعض کے لیے (نُذرًا) یعنی ڈرانے کا موجب ہوگا کہ وہ تو بہ کرکے بدیوں سے باز آویں۔ اُ

#### ۱۸ را پریل ۲ • ۱۹ء

فرما يا كه آج رات كوبيالهام موا:-

الهام " 'إِنَّى مَعَ الرَّسُولِ التَّوْمُ - وَمَنْ يَّلُومُهُ الُّومُ - أَفُطِرُ وَاصُومُ'

یعنی میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔اس کی مدد کروں گااور جواس کو ملامت کرے گا اُس کو ملامت کر رے گا۔
کروں گا۔روزہ افطار کروں گااورروزہ رکھوں گا یعنی بھی طاعون بند ہوجائے گی اور بھی زور کرے گی۔
نماز جمعہ کے بعد انجمن حمایتِ اسلام کا اشتہار دربارہ دعا برائے دفعیہ طاعون آپ کو دکھا یا گیا
جس کی تحریک برآیے نے طاعون کا مختصر اُردو اشتہار کھا۔

قادیان میں ایک بدگوبد باطن مخالف بدگوبد باطن مخالف بدگوبد باطن مخالف بدگوبد باطن مخالف ایس بدگوبد باطن مخالف سے اعراض مناسب مے آیا ہوا تھا۔ اس نے احباب میں سے ایک کو بلایا۔ وہ اس کے ساتھ بات کرنے کو گیا۔ حضرت کوخبر ہوئی تو فر ما یا کہ: - "ایسے خبیث مفسد کو اتن عوق تنہیں دین جا ہے کہ اُس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات کرے۔"

<sup>\*</sup> نشر کے معنے چیر ڈالنامنشراس سے نکلاہے یعنی پھروہ پوری تباہی لائیں۔

اله الحكم جلد ۲ نمبر ۱۵ مورنه ۲۴ رايريل ۲۰ 1۹ عضحه ۷ تا ۹

فرمایا کہ:۔''مخلف لوگوں کو جورؤیا ہوئے ہیں خوا بول کو جمع کرنے کے لیے ارشاد کے ان خوابوں کو جمع کرنے شائع کر دینا چاہیے۔''

مولوی محمداحسن صاحب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کرتے اصل مقصد تقدیس رسول ہے ہیں۔ان کوفر مایا کہ:-

''اصل میں ہمارا منشابہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس ہواور آپ کی تعریف ہو اور ہمار کی تعریف اگر ہوتو رسول اللہ کے شمن میں ہو۔''

دشمن کا بھی خوب وار نکلا تِس پر بھی وہ وار یار نکلا

یعنی مخالفوں نے تو بیشور مچایا ہے کہ پیشگوئی غلط نکلی مگر جلد فہیم لوگ سمجھ جائیں گے اور نا وا قف شرمندہ ہوں گے۔

فرمایا: - مکته والوں کو جب فتح کاوعدہ دیا گیاتوان کو ۱۳سال اس کے انتظار میں گذر گئے۔ مگر آخراللہ تعالیٰ کے وعدہ کا دن آگیا اور دشمن ہلاک ہو گئے ورنہ وہ کہا کرتے تھے مَتٰی الْفَتْحُ (السّجدی ۲۹:۶۶) فرمایا: -''اللہ تعالیٰ تمحیص کرناچاہتا ہے تا کہ جیسا دوسرے ابتال تمحیص کرناچاہتا ہے تا کہ جیسا دوسرے ابتال تمحیص کے لیے آئے ہیں ۔ پیروں کا حال ہے ہمارے پاس بھی ہرطرح کے گندے اور نا پاک لوگ بھی شامل نہ ہوجاویں۔اس واسطے اس قسم کے ابتلا بھی درمیان میں آجاتے ہیں۔ ک

## ۲۷رايريل ۱۹۰۲ء

لبعض فقہی سوالات کے جوابات ایک شخص نے عرض کی کہ زیور پرز کو ہے یانہیں؟ فرمایا کہ: -''جوزیوراستعال میں آتا ہے اور مثلاً کوئی بیاہ شادی پر مانگ کرلے جاتا ہے تو دے دیا جاوے، وہ ذکو ہے سے شنٹی ہے''۔

سوال ہوا کہ جوآ دمی اس سلسلہ میں داخل نہیں اُس کا جنازہ جائز ہے یانہیں؟

فرمایا:۔''اگراس سلسله کامخالف تھااور ہمیں بُرا کہتااور ہمچھتا تھا تو اس کا جنازہ نہ پڑھواوراگر خاموش تھااور درمیانی حالت میں تھا تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے بشرطیکہ نمازِ جنازہ کا امام تم میں سے کوئی ہوور نہ کوئی ضرورت نہیں''۔

سوال ہوا کہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف نہیں تو اس کے پیچھے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟

فرمایا:۔''پہلے تمہارا فرض ہے کہ اُسے واقف کرو پھرا گرتصدین کرے تو بہتر ورنہاس کے پیچھے اپنی نماز ضائع نہ کرواورا گرکوئی خاموش رہے نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے تو وہ بھی منافق ہے۔ اُس کے پیچھے نماز نہ پڑھو''۔

فرمایا:۔'' اگرکوئی ایسا آ دمی مرجائے جوتم میں سے نہیں اور اُس کا جنازہ پڑھنے اور پڑھانے والے غیرلوگ موجود ہوں اور وہ پسند نہ کرتے ہوں کہتم میں سے کوئی جنازہ کا پیش امام ہے اور

له الحكم جلد ۲ نمبر ۱۲ مورخه ۰ ۳ را پریل ۱۹۰۲ و شخیه ۲،۷

جھگڑے کا خطرہ ہوتوایسے مقام کوترک کرواورا پنے کسی نیک کام میں مصروف ہوجاؤ''۔ ک

### ۷۲رايريل۲۰۱۶ء

فرمایا:- ''جیسا کہ یہودی فاضل موجودہ عیسا کئیت در حقیقت پولوسی مذہب ہے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ مذہب نصاری جس میں شریعت کا کوئی پاس نہیں اور سور کھا نا اور غیر مختون رہنا وغیرہ تمام با تیں شریعتِ موسوی کے مخالف ہیں۔ یہ با تیں اصل میں پولوس کی ایجاد ہیں اور اس واسطے ہم اس مذہب کوعیسوی مذہب نہیں کہہ سکتے بلکہ دراصل یہ پولوسی مذہب ہے اور ہم تعجب کرتے ہیں کہ حوار یوں کو چھوڑ کر اور اُن کی رائے کے برخلاف کیوں ایسے خص کی باتوں پر اعتبار کر لیا گیا تھا جس کی ساری عمر یہ وع کی مخالف میں گذری تھی۔ مذہب عیسوی میں پولوس کا ایسا ہی حال ہے جیسا کہ باوانا نک صاحب کی اصل باتوں کو چھوڑ کر قوم سکھ گورہ گو بند سکھ کی باتوں کو پکڑ بیٹھی ہے۔ کوئی سند کہ باوانا نک صاحب کی اصل باتوں کو چھوڑ کر قوم سکھ گورہ گو بند سکھ کی باتوں کو پکڑ بیٹھی ہے۔ کوئی سند ایسی طابق عمل کر کے پولوس جیسے آدمی کے خطوط انا جمیل اربعہ کے ساتھ شامل جو خواہ مختور بن بیٹھا تھا۔ ہم اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے جو سکتے تھے۔ پولوس نواہ مخواہ معتبر بن بیٹھا تھا۔ ہم اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے جو دواہ مخواہ مورہ کی بی بیٹھا تھا۔ ہم اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں پاتے جو دواہ مخواہ کوئی ہیں بیٹھا ہو''۔ کے

## ۲۸راپریل ۱۹۰۲ء

اشتہار دافع البلاء کی اشاعت کے لیے شیخ یعقو بعلی صاحب کی امداد

اشتہاردافع البلاء کے متعلق حضرت بہت تا کید کررہے تھے کہاس کو بہت جلد شائع کیا جائے۔ مگر مطبع میں ہفتہ کے اندرسات آٹھ سوچھپ سکتا ہے۔اس پرشنج یعقو بعلی صاحب نے عرض کی کہا خبار الحکم

ك، كـ الحكم جلد 1 نمبر 11 مورخه • ٣٠ ايريل ٢ • 19 وصفحه ٨٠ ٤

میں ہردو پریس ہم دودن کے لیے خالی کروادیتے ہیں۔حضرت نے بہت پیندفر مایا اور حکم دیا کہ ایسا کیا جاوے تا کہ بیاشتہاروقت پرجلد شائع ہوجائے۔اللّٰہ تعالیٰ شیخ صاحب موصوف کو جزائے خیر دے۔ اُن کے مطبع سے اس طرح وقتاً فوقتاً حضرت کے زیادہ ضروری کا موں میں نصرت ملتی رہتی ہے۔

۲۸ را پریل حضرت اقدی گوالهام موا:

' إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّارِ -''

فرمایا: - دار کے معنیٰ ہیں کھلے کہ اس سے مراد صرف پہ گھر ہے یا قادیان میں جتنے ہمارے سلسله کے متعلق گھر ہیں ۔مثلاً مدرسها ورمولوی صاحب کا گھر وغیرہ۔ ک

### ۲۹رايريل۲۰۱۶ء

ظہر کے وقت فرمایا:۔

جراغ الدين جمونی كاتوبه نامه مياں چراغ الدّين جمول والے نے اپنا توبه نامه سيج دیا ہے۔ بیاُن کی بڑی سعادت ہے اور ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے دراصل کوئی افتر انہیں کیا تھا بلکہ حدیث نفس اوراضغاث ِ احلام سے ایک دھوکا لگ جاتا ہے۔شیخ یعقو بعلی الحکم میں شائع کردیں کہ سب لوگ اُن کواپنا بھائی سمجھیں اورخُلق کے ساتھا اُن سے بیش آویں۔

۲۸ رایریل کےالہام کاذکرتھافر مایا کہ:۔

''ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا گھرا تنابرًا ہوتا کہ سارے جماعت والے اس کے اندرآ جاتے۔''

عیسائیوں کے ہاہمی اختلا فات کا ذکرتھااورایک کتاب عیسائیوں کے باہمی اختلافات پڑھی جارہی تھی۔جس میں بیذ کرہے کہ موجودہ مذہب عیسوی اصل میں پولوس نے فریب دہی سے بنایا ہے سے کا بیدند بہب نہ تھا۔حضرت اقدیں نے فر مایا کہ:-'' دیکھو پیلوگ آپ ہی عیسائیت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں ، کیونکہ لکھا ہے کہ اگرمسی وجال کونہ

ك الحكم جلد ٢ نمبر ١٦ مورخه ٠ ١٦ ماريريل ١٩٠٢ ع صفحه ٧

### \_\_\_\_ مارےگا۔تب بھی وہ گل گل کرمر جائے گا۔''<sup>ل</sup>

## ۰ ۳را پریل ۱۹۰۲ء

---فرما یا: -آج رات کوالہام ہوا الہام

' لُو لَا الْكُمُرُ لَهَلَك النَّهُرُ ''

یعنی اگرسنّت اللّٰداورا مرِ الٰہی اس طرح پر نہ ہوتا کہ اُٹمیّۃُ الکفرا خیر میں ہلاک ہوا کریں ۔تواب بھی بڑے بڑے مخالف جلد تباہ ہو جاتے ۔لیکن چونکہ بڑے مخالف جو ہوتے ہیں۔اُن میں ایک خو بی عزم اور ہمت اورلوگوں پر حکمرانی اوراثر ڈالنے کی ہوتی ہے۔اس واسطےاُن کے متعلق بیامید بھی ہوتی ہے کہ شایدلوگوں کے حالات سے عبرت پکڑ کرتو بہ کریں اور دین کی خدمت میں اپنی قو توں کو کام میں لا ویں۔

فرمایا: -اس بات میں بڑی لڈت ہے کہ انسان خدا کے وجود کو سمجھے کہ وہ ہے اور رسول کو برحق جانے۔انسان کو چاہیے کہاینے گذارے کے مطابق اپنی معیشت کو حاصل کرے اور دنیا کی بہت مرادیابیوں کی خواہش کے پیچھے نہ یڑے'۔ ک

#### ۵ رمنی ۲۰۹۱ء

رات کے تین بجے حضرت اقدیں کو الہام ہوا:

' إِنِّي أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي النَّارِ إِلَّا الَّذِينَ عَلَوْ ا بِا سُتِكْبَارِ '

یعنی میں دار کے اندرر ہنے والوں کی حفاظت کروں گا۔سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تکبّر کے ساتھ علق کیا۔

فرمایا: -علق دوقشم کا ہوتا ہے۔ایک جائز ہوتا ہے اور دوسرا نا جائز۔ جائز کی مثال وہ علق ہے جو

ك، تله الحكم جلد ٦ نمبر ١٦ مورخه ٠ ٣٠ اپريل ١٩٠٢ ع صفحه ٨

حضرت موسیٰ علیہ السلام میں تھااور ناجائز کی مثال وہ علق ہے جوفرعون میں تھا۔ اور فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد بیالہام ہوا:-

'إِنِّي آرَى الْهَلَائِكَةَ الشِّدَادَ"

يعني مين سخت فرشتول كود يكها هول حبيبا كه مثلاً ملك الموت وغيره بين \_

فرمایا کہ: - خدا کے غضب شدید سے بغیر تقوی وطہارت کے کوئی نہیں نے سکتا۔ پس سب کو چاہیے کہ تقوی وطہارت کواختیار کریں اور اگر کوئی فاسق اور فاجر دار میں داخل ہوجائے تو اُس کا نے کر ہنا یقینی کیونکر ہوسکتا ہے۔ ہاں اس میں پھر بھی ایک قشم کی خصوصیت کی گئی ہے۔ کیونکہ جولوگ علو اسکبار نہ کریں اُن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اِنّے ہُ اَوَی الْقَدِّرِیَةَ میں بیام نہیں۔ وہاں انتشار اور ہلچل شدید سے بچنے کا وعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایساام نہیں کرتا جس سے لوگوں کو جرائت پیدا ہوجائے اور گناہ کی طرف جھکنے گیس۔ متلبر ،علو کرنے والوں کے استثناء کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک کا فرنے حضرت علیہ الصلوة والسلام خیسا کہ ایک کا فرنے حضرت علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا تھا کہ اس کواسی جگفتل کردو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر مفسد کو پناہ نی بین دیتا۔

اس گاؤں میں دراصل اس قسم کے سخت دل اور مخالف دین اسلام لوگ موجود ہیں کہ اگر اس سلسلہ کا اکرام نہ ہوتا تو بیسارا گاؤں ہلاک ہوجا تا۔اوراب بھی اگر چیمکن ہے کہ بعض واردا تیں ہوں،مگر تاہم اللہ تعالیٰ ایک مابدالامتیاز قائم رکھے گا۔

ایک محص نے ایک لمبا خط لکھا کہ سیونگ بنک اور تجارتی کا رخانوں کے شود کا حکم سیونگ بنک کا سود اور دیگر تجارتی کا رخانوں کا سُود جا نز ہے یانہیں۔ یونکہ اس کے ناجا ئز ہونے سے اسلام کے لوگوں کو تجارتی معاملات میں بڑا نقصان ہور ہاہے۔

حضرت اقدیںؓ نے فرمایا کہ: - بیدایک اجتہادی مسکہ ہے اور جب تک کداس کے سارے پہلوؤں پرغورنہ کی جائے اور ہرقتیم کے ہرج اور فوائد جواس سے حاصل ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے

پیش نہ کیے جاویں ہم اس کے متعلق اپنی رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بیجا ئز ہے۔اللہ تعالیٰ نے ہزاروں طریق روپی کمانے کے پیدا کیے ہیں۔مسلمان کو چاہیے کہاُن کواختیار کرےاوراس سے یر ہیز رکھے۔ایمان صراطِ متنقیم سے وابستہ ہے اور الله تعالیٰ کے احکام کواس طرح سے ٹال دینا گناہ ہے۔ مثلاً اگر دنیا میں سؤر کی تجارت ہی سب سے زیادہ نفع مند ہوجاوے تو کیا مسلمان اس کی تجارت شروع کردیں گے۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کوچھوڑ نا اسلام کے لیے ہلاکت کا موجب ہوتا ہے۔ تب ہم فکن اضْطُرٌ غَيْرٌ بَاغِ وَ لا عَادٍ (الانعام: ١٣١) كے نيج لاكراس كوجائز كهدديں كَمَّريد کوئی ایساامز ہیں اور یہ ایک خانگی امراور خودغرضی کامسکہ ہے۔ ہم فی الحال بڑے بڑے عظیم الشّان اموردینی کی طرف متوجہ ہیں۔ ہمیں تولوگوں کے ایمان کا فکریٹرا ہواہے۔ ایسے ادنیٰ امور کی طرف ہم توجہٰ ہیں کر سکتے۔اگر ہم بڑے عالیثان دینی مہتات کوچھوڑ کر ابھی سے ایسے ادنیٰ کاموں میں لگ جائیں تو ہماری مثال اس بادشاہ کی ہوگی جوایک مقام پرایک محل بنانا چاہتا ہے،مگراس جگہ بڑے شیر اور درندے اور سانپ ہیں اور نیز مکھیاں اور چیونٹیاں ہیں ۔ پس اگروہ پہلے درندوں اور سانپوں کی طرف توجہ نہ کرے اور ان کو ہلا کت تک نہ پہنچائے اور سب سے پہلے مکھیوں کے فنا کرنے میں مصروف ہوتو اس کا کیا حال ہوگا۔اس سائل کولکھنا چاہیے کہتم پہلے اپنے ایمان کا فکر کرواور دو چار ماہ کے واسطے یہاں آ کرمٹیمرو، تا کہ تمہارے دل ور ماغ میں روشنی پیدا ہوا ورایسے خیالات میں نہ پڑو۔<sup>ل</sup>

### ۲۲ رمنی ۲۰۹۶ء

جماعت كومباحثول اورمقابلول كى ممانعت حضرت اقدس عليه الصلاة والسلام كى عدام عليه الصلاة والسلام كى خدمت ميں حاضر ہوئے تومختلف با تول كے تذكرہ كے اثناء ميں فرما يا:-

'' میں بڑی تا کید سے اپنی جماعت کو جہاں کہیں وہ ہیں منع کرتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا مباحثہ،

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٧ مورخه • ارمئ ٢ • ١٩ وصفحه • ١،١١

مقابلہ اور مجادلہ نہ کریں۔اگر کہیں کسی کوکوئی درشت اور ناملائم بات سننے کا اتفاق ہوتو اعراض کرے۔ میں بڑے وثوق اور سیج ایمان سے کہتا ہوں کہ میں دیچر ہا ہوں کہ ہماری تائید میں آسان پرخاص تیاری ہورہی ہے۔ ہماری طرف سے ہر پہلو کے لحاظ سے لوگوں پر جحت پوری ہو چکی ہے۔اس لیے اب خداتعالی نے اپنی طرف سے اس کارروائی کے کرنے کا ارادہ فرمایا ہے جووہ اپنی ستنب قدیم کے موافق اتمام جیت کے بعد کیا کرتا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ اگر ہماری جماعت کے لوگ بدز بانیوں اور فضول بحثوں سے بازنہ آئیں گے تواپیانہ ہو کہ آسانی کارروائی میں کوئی تاخیراورروک پیدا ہوجاوے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اس کا عمّاب ان لوگوں پر ہوتا ہے جن پر اس کے فضل اور عطایات بے شار ہوں اور جنہیں وہ اپنے نشانات دکھا چکا ہوتا ہے۔وہ ان لوگوں کی طرف بھی متوجہ ہیں ہوتا کہ انہیں عتاب یا خطاب یا ملامت کرے جن کے خلاف اس کا آخری فیصلہ نافذ ہونا ہوتا ہے چنانچہ ایک طرف آنحضرت صلى الله عليه وسلم كوفر ما تائے فَاصْدِرْ كَمَّا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِر مِنَ الرُّسُلِ وَلا تَسْتَغُجِلْ لَّهُم (الاحقاف:٣٦) اورفر ما تائ وَ لا تَكُنْ كَصَاحِب الْحُونِ (القلم: ٣٩) اور فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اللهِ (الانعام :٣١)

یہ جت آمیز عمّاب اس بات پر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد فیصلہ کفار کے ق میں عائة تقى مرخدا تعالى اين مصالح اورسنن كے لحاظ سے بڑے توقف اور حلم كے ساتھ كام كرتا ہے، لیکن آخر کارآنحضرت صلی الله علیه وسلم کے دشمنوں کواپیا کیلا اور پیسا که اُن کا نام ونشان مٹادیا۔اسی طرح یرممکن ہے کہ ہماری جماعت کے بعض لوگ طرح طرح کی گالیاں، افتراء پردازیاں اور بدزبانیاں خدا تعالیٰ کے سے سلطے کی نسبت س کر اضطراب اور استعجال میں پڑیں۔ مگر انہیں خدا تعالیٰ کی اس سنّت کوجو نبی کریم صلی اللّه علیه وسلم کے ساتھ برتی گئی ہمیشہ کھوظ خاطر رکھنا چاہیے۔اس لیے میں پھراور بار بار بتا کیدتھم کرتا ہوں کہ جنگ وجدال کے مجمعوں تحریکوں اورتقریبوں سے کنارہ کشی کرو۔ اس لیے کہ جو کامتم کرنا چاہتے ہو یعنی دشمنوں پر جحت پوری کرنا وہ اب خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لےلیاہے۔

تمہارا کام اب یہ ہونا چاہیے کہ دعاؤں اور استغفار اور عبادتِ الٰہی اور تزکیہ وتصفیہ نفس میں مشغول ہوجاؤ۔اس طرح اپنے تئیں مستحق بناؤ خدا تعالیٰ کی ان عنا یات اور توجہات کا جن کا اس نے وعدہ فرما یا ہے۔اگر چہ خدا تعالیٰ کے میرے ساتھ بڑے بڑے وعدے اور پیشگوئیاں ہیں جن کی نسبت یقین ہے کہ وہ پوری ہوں گی، مگرتم خواہ نخواہ اُن پر مغرور نہ ہوجاؤ۔ ہر قسم کے حسد، کینہ بغض، غیبت اور کبراور رعونت اور فسق و فجور کی ظاہری اور باطنی را ہوں اور کسل اور غفلت سے بچواور خوب یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقبوں کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وَ الْاِخِرَةُ عِنْدُ دَبِّكَ یَادُرُو۔

یاد رکھو کہ انجام کار ہمیشہ متقبوں کا ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وَ الْاِخِرَةُ عِنْدُ دَبِّكَ یَادُرُو۔

حضرت مولا نا مولوی عبدالکریم صاحب نے ذکر کیا کہ سلسلہ احمد میری عرضت وعظمت حضور کی بیاری کی شدّت میں میرے دل میں بہت رفت پیدا ہوئی تو میں نے بہت دعا کی اوراس طرح پر دعا کی کہ مولا کریم اسلام کی عرضت، قرآن کی عرضت، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی عرضت اور بالآخر تیری اپنی عرضت اور جلال کے اظہار کا بھی اس وقت یہی ذریعہ ہے۔ تواس برفر مایا:۔

یماری کی شدّت میں جبکہ یہ گمان ہوتا تھا کہ روح پرواز کرجائے گی۔ مجھے بھی الہام ہوا اَللّٰہُمَّ اِنْ اَهْلَکُت هٰذِيدُ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِی الْآرُضِ اَبَدًا۔ یعنی اے خداا گرتونے اس جماعت کو ہلاک کردیا تو پھراس کے بعداس زمین میں تیری پرستش بھی نہ ہوگی۔

فرمایا: - یقیناً یا در کھویہ سلسلہ اس وقت اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے۔ اگریہ سلسلہ قائم نہ ہوتے ہوتا تو دنیا میں نفرانیت پھیل جاتی اور خدائے وحدۂ لاشریک کی تو حید قائم نہ رہتی یا یہ مسلمان ہوتے جواپنے ناپاک اور جھوٹے عقیدوں کے ساتھ نفرانیت کو مدد دیتے ہیں اور اُن کے معبود اور خدا بنائے ہوئے سے کا بودنہ ہوگا۔ بنائے ہوئے سے کے لیے میدان خالی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب سی ہاتھ اور طاقت سے نابود نہ ہوگا۔ بیضر ور بڑھے گا اور پھولے گا اور خدا کی بڑی برکتیں اور فضل اس پر ہوں گے۔ جب ہمیں خدا کے زندہ اور مبارک وعدہ ہر روز ملتے ہیں اور وہ سلّی دیتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری

دعوت زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ پھر ہم کسی کی تحقیراور گالی گلوچ پر کیوں مضطرب ہوں۔ <sup>ک</sup>

#### • سرمنی ۲ • ۱۹ء

م سرمی ۱۹۰۲ء کی شام کومختلف با توں کے مامورین کی شمجیدا ور مدح و شنا کی حقیقت نذرہ میں بیذ کر شروع ہوا کہ لوگ جناب کے

اس فقرہ پر کہ میں سیج اور حسین سے بڑھ کر ہوں۔ بہت جھلار ہے ہیں۔

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:۔'' دنیا میں دوشم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جوخواہ مخواہ بلاکسی قسم کے استحقاق کے اپنے تئیں محامد، مناقب اور صفات مجمودہ سے موصوف کرنا چاہتے ہیں۔ گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کبریائی کی چادر آپ اوڑھ لیں۔ ایسے لوگ لعنتی ہوتے ہیں۔

اس کی کوئی تمہیرتھی اور نہ دنیا میں کوئی شہرت تھی ۔ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میری نسبت پیہ

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٠ مورخه ١٣٠١م بي ١٩٠٢ء صفحه ٥

فرما یا که: -

يَحْمَلُكَ اللهُ مِنْ عَرْشِهِ. نَحْمَلُكَ وَ نُصَلِّيْ. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَإِفْتِخَارًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ. يَا آحْمَلُ فَاضَتِ الرَّحْمَةُ عَلَى شَفَتَيْكَ. إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. يَرْفَعُ اللهُ ذِكْرَكَ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْك فِي اللَّانْيَا وَالْأَخِرَةِ. يَا آحْمَدِيْ أَنْتَ مُرَادِي وَمَعِيْ غَرَسْتُ كَرَامَتَك بِيَدِي يَ الْحَمَلُ يَتِمُّ السَّمُك وَلا يَتِمُّ السِّمِي. بُوْرِكْت يَا آحْمَلُ وَكَانَ مَا بَارَك اللهُ فِيْك حَقًّا فِيْك شَأْنُك عَجِيْبٌ وَّ آجُرُكَ قَرِيْبٌ إِنِّي جَاعِلُك لِلنَّاسِ إِمَامًا. آنت وَجِيْهٌ فِي حَضْرَتِيْ وَخُتَرْتُك لِنَفْسِي - الْأَرْضُ وَالسَّهَا مُعَك كَمَا هُوَ مَعِي - وَسِرُّك سِرِّي -أنْتَ مِينِي بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِي وَ تَفْرِيْدِي . سُبْحَانَ اللهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى زَادَ مَجُدُك . سَلَامُ عَلَيْكَ عُعِلْتَ مُبَارَكًا وَإِنِّي فَضَّلْتُكَ عَلَى الْعَلَمِيْنَ وَلَقَلْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ادْمَ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ـ دَنْ فَتَكَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ آوُ آدُنْ ـ وَإِنَّ عَلَيْك رَحْمَتِي فِي اللُّنْيَا وَالرِّينِ. وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّتِّي. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي. يَحْمَدُكَ اللهُ وَيَمْشِي إلَيْك. خَلَقَ ادَمَ فَأَكْرَمَهُ عَرِيُّ اللهِ فِي حُلَلِ الْأَنْبِيَاءِ . آنْتَ مَعِيْ وَانَامَعَكَ خَلَقْتُ لَكَ لَيْلًا وَنَهَارًا . اعْمَلُ مَا شِئْتَ فَإِنَّى قُلْ غَفَرْتُ لَك . أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْخَلُقُ . وَيَعْصِبُك اللهُ وَلَوْلَمْ يَعْصِبُك النَّاسُ وَلَوْلَمْ يَعْصِبُك النَّاسُ يَعْصِبُك اللهُ اللهُ أنت الْمَسِيْحُ الَّذِي لَا يُضَاعُ وَقُتُهُ لَكِ دُرُّ لَّا يُضَاعُ لَأَتُ الشَّيْخُ الْمَسِيْحُ وَإِنِّي مَعَك وَمَعَ انْصَارِكَ. وَانْتَ اسْمِي الْأَعْلَى وَ انْتَ مِنْيُ بِمَنْزِلَةِ تَوْحِيْدِيْ وَتَفْرِيْدِي وَانْتَ مِنْيُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحْبُوبِيْنَ عَلَيْك بَرَكَاتُ وَّسَلامٌ لسلامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيْمٍ مَظْهَرُ الْحَي وَ ٱنْتَ مِنْيَ مَبْدَءُ الْآمَرِ . وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُّوْلَى ـ

فرمایا: - میں اپنے قلب کود کیر کر تقین کرتا ہوں کہ کل انبیاء علیہم السلام طبعاً ہوتشم کی تعریف اور مدح وثنا سے کرا ہت کرتے تھے مگر جو کچھ خدا تعالیٰ نے اُن کے قق میں بیان فرمایا ہے اپنے مصالح کی بنا پر فرمایا ہے اور میں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ بیرالفاظ میرے الفاظ نہیں خدا تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور بیاس لیے کہ خدا تعالیٰ کی عزّت اور جلال اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزّت اور عظمت اور جلال خاک میں ملادیا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضرت حسین کے حق میں ایسا غلوا ورا طرا کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کا عرش کا نیتا ہے

اب جبکہ کروڑ ہا آ دمی حضرت عیسیٰ کی مدح و ثنا سے گمراہ ہو چکے ہیں اور ایسا ہی بے انتہا مخلوق حضرت حسین کی نسبت غلوا وراطرا کر کے ہلاک ہو چکی ہے تو خدا کی مصلحت اور غیرت اس وقت یہی چاہتی ہے کہ وہ تمام عز توں کے کپڑ ہے جو بے جاطور پر ان کو پہنائے گئے تھے اُن سے اُ تار کر محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو پہنائے جاویں ۔ پس ہماری نسبت پیکلمات در حقیقت خدا تعالیٰ کی اپنی عز ت کے اظہار اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے ہیں ۔

میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جوش یہی ہے کہ تمام محامد اور منا قب اور تمام صفاتِ جمیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کروں۔ میری تمام ترخوثی اسی میں ہے اور میری بعث کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تو حید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب عرب عن تعدر تعربی اللہ علیہ وسلم کی عرب عن تعیب قدر تعربی تعیب قدر تعربی تعیب قائم ہو۔ میں یقیناً جانتا ہوں کہ میری نسبت جس قدر تعربی کلمات اور تمجیدی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ بھی در حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف راجع ہیں اس لیے کہ میں آپ کا ہی غلام ہوں اور آپ ہی کے مشکو قو نبوت سے نور حاصل کرنے والا ہوں اور مستقل طور پر ہما را کچھ بھی نہیں۔ اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اور مستقل طور پر ہما را کچھ بھی نہیں۔ اسی سبب سے میرا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ وگل کرے کہ میں مستقل طور پر بلااستفاضہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیار کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے دروازہ سے آنہیں سکتا ہے بیجر ا تباع کی جہ اس بات پر کہ کوئی شخص وصول الی اللہ کے دروازہ سے آنہیں سکتا ہے بیجر ا تباع کہ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی اللہ علیہ وسلمی وسلمیہ وسلمیں اللہ علیہ وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی وسلمیہ و

#### ا سرمنی ۲ • ۱۹ء

شرک کی اقسام جاوے بیسب سے عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔ دوسری قسم شرک کی بیست برسی وغیرہ کی بیست مشرک کی اقسام جاوے بیسب سے عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔ دوسری قسم شرک کی بیس ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھر وسہ کیا جاوے کہ فلال کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہوجا تابی بھی شرک ہے۔ تیسری قسم شرک کی بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے۔ موٹے شرک میں تو آج کل اس روشنی اور عقل کے زمانہ میں کوئی گرفتار نہیں ہوتا، البتہ اس مادی ترقی کے زمانہ میں شرک فی الا سباب بہت بڑھ گیا ہے۔ طاعون کے پھیلنے پر بیکوئی خیال نہیں مرتا کہ شامتِ اعمال سے پھیلی ہے اور اور اسباب کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

MY

نماز اپنی زبان میں پڑھنی چاہیے۔خداتعالی میں نہیں پڑھنی چاہیے۔خداتعالی مماز عربی زبان میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ خداتعالی مماز عربی زبان میں قر آن شریف رکھا ہے اس کو چھوڑ نانہیں چاہیے۔ ہاں اپنی حاجتوں کو اپنی زبان میں خدا تعالی کے سامنے بعد مسنون طریق اور اذکار کے بیان کر سکتے ہیں، مگر اصل زبان کو ہرگر نہیں چھوڑ نا چاہیے۔عیسائیوں نے اصل زبان کو چھوڑ کر کیا پھل یا یا۔ پچھ بھی باقی نہ رہا۔

قرآن شریف پرغور کرنے سے معلوم ہوتا جرآن شریف پرغور کرنے سے معلوم ہوتا جرآن شریف پرغور کرنے سے معلوم ہوتا جسے فرایا ہے اِن مِن قَدْیةِ اِلاَ نَحُنُ مُهُلِكُوْهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیلَةِ اَوْ مُعَلِّبُوْهَا اللهِ (بنی اسرآءیل ۵۹۰) جسے فرمایا ہے اِن مِن قَدْیةِ اِلاَ نَحُنُ مُهُلِكُوْهَا قَبْلَ یَوْمِ الْقِیلَةِ اَوْ مُعَلِّبُوْهَا اللهِ (بنی اسرآءیل ۵۹۰) اس سے لازم آتا ہے کہ کوئی قرید مسِّ طاعون سے باقی ندر ہے۔ اس لیے قادیان کی نسبت یہ فرمایا اِنَّهُ اَوَی الْقَرْیَةَ۔ یعنی اس کوانتشار اور افر اتفری سے اپنی پناہ میں لے لیا۔ سز اکی دوشم کی ہوتی ہیں۔ ایک بالکلیۃ اہلاک کرنے والی جس کے مقابلہ میں فرمایا کو لا الْاِ کُوّا اُم لَهَ لَکُ اللهُ قَامُر۔ یعنی یہ مقام اہلاک سے بچایا جاوے گا۔ دوسری قسم سز اکی بطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالی یعنی یہ مقام اہلاک سے بچایا جاوے گا۔ دوسری قسم سز اکی بطور تعذیب ہوتی ہے۔ غرض خدا تعالی

نے قادیان کو ہلاکت سے محفوظ رکھا ہے اور تعدّی سز اممنوع نہیں بلکہ ضروری ہے۔

دانے کا کیا وجود ہوتا ہے لیکن جمع کیے جاویں توسیری کا موجب ہوجا تا ہے۔ایک آئیات اللہ سیر خام میں قریباً پندرہ ہزار کے دانہ ہوتے ہیں۔جس سے ایک آدمی بخوبی سیر ہوجا تا ہے۔اسی طرح پر آیا گا اللہ کواگر جمع کیا جاوے اور قدر کی جاوے تو وہ روحانی سیری کا موجب ہو جاتی ہیں۔ہمارے نشانات کواگر یکجائی طور پردیکھا جاوے توان کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے۔

آج کل جوایک بہاڑ کی وجہ سے جزائر غربُ الہند میں سینٹ پیری اور مارٹینک ایک نشان ہلاک ہوئے ہیں۔ان کے متعلق تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:-

لوطً کی بستی پر بھی اسی طرح پتھر برسے جیسے کوہ آتش فشاں سے پڑتے ہیں۔ یہ قانونِ قدرت ہے۔موجودہ واقعہ جو ہلاکت کا ہوا ہے۔ یہ سے کے زمانہ کا ایک نشان ہے۔

ہم قرآن کریم کے ذریعہ توریت کی اصلاح کرنا قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح چاہتے ہیں توریت کے ذریعے قرآن کی صلاح کرنانہیں چاہتے۔ توریت کا مقابلہ ہی قرآن سے کیا ہے۔ جہاں قرآن اور توریت کا اختلاف ہے وہاں صاف نظر آتا ہے کہ توریت میں ایک گنداور جھوٹ ہے جو بعد میں ملایا گیا ہے۔

انبیاءاور مامور ہمیشہ گزُرُج آتے ہیں۔ ابتداء میں حقیر اور انبیاءاور مامور ہمیشہ گزُرُج آتے ہیں۔ ابتداء میں حقیر اور انبیاءاور مامورین کی ابتدا نے اپنی نظر آتے ہیں۔ فلسفی ان کو حقارت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے۔ لیکن آخر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ لی

#### جون ۲ + ۱۹ء

حضرت اقدس ججۃ اللّه علی الارض مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کے دارالا مان کا ہفتہ فضل وکرم سے بہمہ وجوہ تندرست ہیں۔اورطاعون کے متعلق ایک جدید

اشتہارلکھ رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے کہ حضرت ججۃ الله سیر کے لئے باہرتشریف لے گئے اوراب انشاء الله حسبِ معمول ہرروز جایا کریں گے۔ سیر سے واپس آ کرشنخ عبدالرحمٰن ملازم خان صاحب نواب محمعلی خان صاحب رئیس اعظم مالیرکوٹلہ نے جواپنی غلط فہمی اور کو تداندیش کی وجہ سے ان کی ملازمت سے مستعفی ہوئے تھے رخصت جاہی۔ حضرت ججۃ اللہ نے ان کو نخاطب کر کے فرمایا:۔

ملازم کے لئے ملازمت سے پہلے ایسی جگہ دیو لینی چا ہیے جہاں آقا نیک اور مقی ہو کیونکہ بندگ بندگ بندگ ملازم ناصح کا در جہیں پاسکتا اس لیے بسااوقات ایسے لوگوں کی ملازمت ہوتی ہے جہاں دین برباد ہوجا تا ہے پس نواب صاحب کی ملازمت کو بہت ترجیح دینی چا ہیے نواب صاحب بڑے صالح اور بامروّت ہیں اور پھر قادیان جیسی جگہ کوچھوڑ نانہیں چا ہیے یہاں امن سے بیٹے ہود نیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے اور ابھی معلوم نہیں کیا ہوگا ملک الموت قریب آرہا ہے لیکن یہاں تم سنتے ہو کہ خدا اپنا فضل کر رہا ہے جب انسان دینی فوائد کوچھوڑ کر دنیوی فوائد کے بیچھے جاتا ہے تو دنیوی فوائد بھی جاتے رہے ہیں بس بڑی مجلسوں سے تو ہو کرواور جہاں تکذیب ہوتی ہووہاں سے اٹھ جاؤور نہ تم بھی ان کے مثل سمجھے جاؤے میری رائے میں بہتری یہی ہے کہ تم اپنے اس ارادہ پر نظر ثانی کرلو۔ ا

#### ىما رجون ۲+ 19ء

ہم خدا تعالی کے اس قانونِ قدرت کو مانتے ہیں جوقر آن شریف میں مردوں کا جی اُنھنا بیان ہوا ہے۔ جومُردہ ایسے ہیں کے قبر میں رکھے جاتے ہیں اوران کے پیاس ملائکہ آتے ہیں۔ اُن کی نسبت قرآن شریف کا یہی فتو کی ہے فیڈسیٹ الگیٹی فضی عکیہ کا اُلگوٹی (الزُّمُر:۳۳)

مگر برنگ دیگر غیر حقیقی موت میں إحیاء بھی ہوتا ہے چنانچہ اس قسم کے واقعات خود ہمارے ساتھ بھی پیش آئے ہیں چنانچہ مبارک کے متعلق اس قسم کی موتیں فیڈیسٹ والیّقی قطعی عَکیْها الْمَوْت

له الحكم جلد ٦ نمبر ٢١ مورخه • ارجون ٢ • ١٩ وصفحه ١

سے ہیں اوروہ بیاحیاء ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ مُردہ جی اٹھتا ہے۔

غرض خدا تعالی نے جوقانون باندھاہے اُسے ہم مانتے ہیں اگراس پراعتبار نہ کریں اور یقین نہ لائمیں توامان اُٹھ جاتا ہے۔ پس خدا تعالی کا قانونِ قدرت جو کتاب اللہ میں درج ہے اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ خدا تعالی اپنی صفات کے خلاف نہیں کرتا۔ مثلاً کوئی کے کہ خدا تعالی قادر ہے تو کیا خودشی بھی کرلیتا ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ کہی نہیں کیونکہ کہ اُلگ سُنہا گا اُلگ سُنہا کی دالعشہ (العشہ : ۲۵)

کوئی صفت اس سے منسوب نہیں کر سکتے وہ اپنی صفاتِ قدیمہ کے خلاف نہیں کرتا۔ غرض احیاۓ موتی اورقانونِ قدرت کے متعلق ہمارایہی مذہب ہے کہ ہم اس اِحیاء کے قائل ہیں جوقر آن شریف نے بیان کیا اوروہ قانونِ قدرت ہماراامام ہے جوقر آن شریف سے ثابت ہوتا ہے۔ بورپ کا فلسفہ اور اس کی محدود تحقیقا تیں ہمارے لیے رہبرنہیں ہوسکتی ہیں۔

ہم اپنے خدا تعالیٰ پریقوی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے صادق بندہ ہم اپنے خدا تعالیٰ پریقوی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اپنے صادق بندہ ہم اراخدا قا درخدا ہے کہ بھی ہے کہ ایک آگنہیں اگر ہزار آگ ہی ڈالا جاوے تو وہ آگ اس کو جلانہیں سکتی۔ ہمارا مذہب یہی ہے کہ ایک آگنہیں اگر ہزار آگ ہی ہوتو وہ جلانہیں سکتی۔ صادق اُس میں ڈالا جاوے تو ضرور ن جاوے گا۔ ہم کواگر اس کام کے مقابلہ میں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپر دکیا ہے آگ میں ڈالا جاوے تو ہمارا یقین ہے کہ آگ جلانہیں سکے گی اور اگر شیروں کے پنجرہ میں ڈالا جاوے تو وہ کھانہ سکیس گے۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ ہمارا خدا وہ خدانہیں جواپنے بندوں اور اس کے غیروں خدانہیں جواپنے سندوں اور اس کے غیروں میں ما بہالا متیا زر کھ دیتا ہے۔ اگر ایسانہ ہوتو پھر دعا بھی ایک فضول شے ہو۔ میں سے بھی کروڑ در کروڑ در ج

ہماراا بمان ہے کہا گرقریش مکہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو پکڑ کرآگ میں ڈال دیتے تووہ

آگ ہرگز آپ کوجلانہیں سکتی تھی۔اگرکوئی محض اس بنا پر کہ آگ اپنی تا فیرنہیں جھوڑ تی انکار
کرے تو وہ خبیث اور کا فر ہے کیونکہ خدا تعالی نے جب ان سب دشمنوں کومخاطب کر کے یہ کہہ
د یافکیٹ کُونی جَوئیگا (ہود: ۵۲) تم سب مکر کر کے دیکھ لو میں اس کو ضرور بچالوں گا۔ چھرا گرکوئی
یہ وہم بھی کر ہے کہ آگ میں ڈالتے تو معاذ اللہ جل جاتے یہ گفر ہے۔ قرآن شریف سچا ہے اور
غدا تعالی کے وعد ہے سچے ہیں وہ کوئی بھی حیلہ اور فریب آپ کی جان لینے کے لیے کرتے ۔اللہ تعالیٰ
ضرور اُن کے گزند سے محفوظ رکھتا جیسا کہ محفوظ رکھ کر دکھا دیا۔ خواہ وہ صلیب کا مکر کرتے خواہ
مزور اُن کے گزند سے محفوظ رکھتا جیسا کہ محفوظ رکھ کر دکھا دیا۔ خواہ وہ صلیب کا مکر کرتے خواہ
مرحلہ خدا شاسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالی آ ہت آ ہت ہستہ سب چھ ہوجا و ہے گا۔
مرحلہ خدا شاسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ آ ہت آ ہت ہستہ سب چھ ہوجا و ہے گا۔
مرحلہ خدا شاسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ آ ہت آ ہت ہستہ سب چھ ہوجا و ہے گا۔
مرحلہ خدا شاسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ آ ہت آ ہت ہستہ سب چھ ہوجا و ہے گا۔
مرحلہ خدا شاسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ آ ہت آ ہت ہستہ سب چھ ہوجا و ہے گا۔
مرحلہ خدا شاسی کا ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالیٰ آ ہستہ آ ہت ہستہ سب جو دینا میں
مرحلہ خدا شاسی کا جوش

یورپ اور دوسر ہے ملکوں میں ہم ایک اشتہار شائع میں ہوگئے ہیں جو بہت ہی مخضرا یک جھوٹے سے صفح کا ہوتا کہ سب اُسے پڑھ لیں۔اس کا مضمون اتنا ہی ہو کہ سے کی قبر سرینگر شمیر میں ہے جو واقعات صححہ کی بنا پر ثابت ہوگئ ہے۔اس کے متعلق مزید حالات اور واقفیت اگر کوئی معلوم کرنا چاہے تو ہم سے کرلے۔اس قشم کا اشتہار ہو جو بہت کثرت سے چھپوا کرشا کئے کیا جاوے۔

صدیث میں آیا ہے مِنْ حُسْنِ اِسْلَاهِ الْمَدُوءِ مُضرِ صحت چیز سے مضرِ ایمان ہیں ۔ مضرِ صحت چیز سے مضرِ ایمان ہیں ۔ تَوْ کُهُ مَالَا یَعْنِیْهِ یَعْنِ اسلام کا حسن میر ہی ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہووہ چھوڑ دی جاوے۔

اسی طرح پریہ یان، مُقد،زردہ (تمباکو) افیون وغیرہ الیی ہی چیزیں ہیں۔بڑی سادگی یہ ہے کہ ان چیزوں سے پر ہیز کرے۔ کیونکہ اگر کوئی اور بھی نقصان اُن کا بفرضِ محال نہ ہوتو بھی اس سے ابتلا آ جاتے ہیں اور انسان مشکلات میں بھنس جاتا ہے۔ مثلاً قید ہوجاو ہے تو روٹی تو ملے گی کیکن بھنگ چرس یا اورمنشی اشیاء نہیں دی جاوے گی۔ یا اگر قید نہ ہوکسی ایسی جگہ میں ہوجو قید کے قائم مقام ہوتو پھر بھی مشکلات پیدا ہوجاتے ہیں۔عمرہ صحت کوکسی بیہورہ سہارے سے بھی ضائع کرنانہیں چاہیے۔شریعت نے خوب فیصلہ کیا ہے کہ ان مفترصحت چیزوں کومُضر ایمان قرار دیا ہے اوران سب کی سردار شراب ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ نشوں اور تقو کی میں عداوت ہے۔افیون کا نقصان بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔طبّی طور پریشراب سے بھی بڑھ کرہے اورجس قدر قوی لے کرانسان آیا ہے اُن کوضا کع کردیتی ہے۔ منشی الہی بخش اور اُس کے دوسرے رفیق اعتراض کرتے بی**رمشک اور کیوڑ ہ کا استعمال** ہیں کہ میں بیدمشک اور کیوڑ ہ کا استعمال کرتا ہوں یا اور اس قسم کی دوائیاں کھا تا ہوں۔ تعجب ہے کہ حلال اور طیّب چیزوں کے کھانے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر وہ غور کر کے دیکھتے اور مولوی عبداللہ غزنوی کی حالت پر نظر رکھتے تو میرا مقابلہ کرتے ہوئے اُن کوشرم آ جاتی ۔مولوی عبداللہ کو بیو یوں کا استغراق تھااس کیے انڈے اور مرغ کثرت سے کھاتے تھے۔ یہاں تک کہ اخیر عمر میں شادی کرنا چاہتے تھے۔ میری شہادت مل سکتی ہے کہ مجھے کیوڑہ وغیرہ کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ میں کیوڑہ وغیرہ کا استعمال کرتا ہوں جب د ماغ میں اختلال معلوم ہوتا ہے یا جب دل میں نشنج ہوتا ہے۔خدائے وحدۂ لاشریک جانتا ہے کہ بجزاس کے مجھے ضرورت نہیں پڑتی ۔ بیٹھے بیٹھے جب بہت محنت کرتا ہوں تو یکد فعہ ہی دورہ ہوتا ہے۔ بعض وقت الی حالت ہوتی ہے کہ قریب ہے کہ خش آ جاوے اس وقت علاج کے طور پر استعال کرنا پڑتا ہے اوراسی لیے ہرروز باہرسیرکوجا تا ہوں۔

مگرمولوی عبداللہ جو کچھ کرتے تھے لینی مرغ،انگور،انڈے وغیرہ جواستعال کرتے تھے اس کی وجہ کنڑت از دواج تھی اورکوئی سبب نہ تھا۔انبیاء کیہم السلام ان چیزوں کواستعمال کرتے تھے مگروہ خدا کی راہ میں فداتھے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھبراتے تھے تو حضرت عائشہرضی اللہ عنہا

کی ران پر ہاتھ مارکر کہتے کہ اے عائشہ ہم کوراحت پہنچا۔ آنحضرت کے لیے تو سارا جہان ڈنمن تھا۔ پھر اگر اُن کے لیے کوئی راحت کا سامان نہ ہوتو یہ خدا کی شان کے ہی خلاف ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ جیسے کا فور کے ساتھ دو چارمرچیں رکھی جاتی ہیں کہ اُڑ نہ جاوے۔

اللہ تعالی جو کچھ کرتا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے کرتا ہے چونکہ شوکت اسلام کا آئندہ غلبہ کا زیادہ بیت کے لیے کرتا ہے چونکہ شوکت کا زمانہ دیر تک رہتا ہے اور اسلام کی قوت اور شوکت صدیوں تک رہی اور اُس کے فتو حات دور دراز تک پہنچے۔ اس لیے بعض احمقوں نے سمجھ لیا کہ اسلام جبرسے پھیلایا گیا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم ہے لا آئو کا قی اللّٰ اِیْنِ (البقرة: ۲۵۷)

اس امری صدافت کوظاہر کرنے کے لیے اسلام جبر سے نہیں پھیلا اللہ تعالی نے خاتم الخلفاء کو پیدا کیا اور اس کا کام یَضعُ الْحَوْرَ ب رکھ کر دوسری طرف لِیُظْھِرَۃ عَلَی البِّدیْنِ کُلِّهِ (الصّف: ١٠) قرار دیا۔ یعنی وہ اسلام کا غلبہ مِلکِ ہا لکہ پر ججت اور براہین سے قائم کرے گا اور جنگ وجدال کو اُٹھا دے گا وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی اور خونی میے کا انتظار کرتے ہیں۔

اسلام کاعظیم الشان اعجاز ملسکتی وه اس کی حقانیت اور روشنی ہے وہ کسی پہلو سے شرمندہ ملسلام کاعظیم الشان اعجاز ملسکتی وہ اس کی حقانیت اور روشنی ہے وہ کسی پہلو سے شرمندہ نہیں ہوتا۔ تمام حقائق اور صداقتیں اسلام میں موجود ہیں۔ ہرایک پہلوسے کامل ۔ سب کے حملوں کا جواب نہیں ہوسکتا۔

مرایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، کین بہت ہی کم ہیں وہ لوگ جنہوں دراز کی عمر کا راز فی عمر کا راز فی عمر کا راز فی عمر کا راز فی عمر کا راز ہو۔ آب کھی اس اصول اور طریق پرغور کی ہوجس سے انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شریف نے ایک اصول بتایا ہے و اُمّا مَا یَنْفَعُ النّاسَ فَیَهُکُتُ فِی الْاَرْضِ (الرّعد: ۱۸) یعنی جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں۔ اُن کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دراز کی عمر کا وعدہ فرمایا ہے جود وسر بے لوگوں کے لیے مفید ہیں۔ حالانکہ شریعت کے دو پہلو ہیں۔ اوّل خدا تعالیٰ کی عبادت۔ دوسر بی بنوع سے ہمدر دی۔ لیکن یہاں یہ پہلواس لیے اختیار کیا ہے کہ کامل عابد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پہلے پہلو میں اوّل مرتبہ خدا تعالیٰ کی محبت اور تو حید کا ہے۔

اس میں انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے اور اس کی صورت یہ ہے اُن کو خدا کی مجت پیدا کرنے اور اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرے جیسا کہ و تو اَصوا پانچیّ (العصر: ۴) سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض وقت خود ایک امر کو بھے لیتا ہے، لیکن دوسر کو سمجھانے پر قاد نہیں ہوتا۔

اس لیے اُس کو چاہیے کہ محنت اور کوشش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاوے۔ ہمدرد کی خلائی بہی ہوتا۔

ہے کہ محنت کر کے دماغ خرج کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے تا کہ عمر دراز ہو۔

امّا مَا یَدْفَعُ النَّاسَ کے مقابل پر ایک دوسری آیت ہے جو دراصل اس وسوسہ کا جواب ہے کہ عابد کے مقابل نفع رساں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور عابد کی کیوں نہیں ہوتی ؟ اگر چہیں نے بتایا ہے کہ کامل عابدوہ ہی ہوسکتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے اور وہ کامل عابدوہ ہی ہوسکتا ہے جو دو در وں کو فائدہ پہنچائے لیکن اس آیت میں اور بھی صراحت ہے اور وہ کوگر رب کو نہ پہنچائے ایک کہ دو کہ اگر تا ہے کہ وہ بنوں اور جنگلوں کہ سکتے ہیں کہ وہ عابد کی پرواہ کرتا ہے۔ وہ عابد زاہد جن کی بابت کہا جاتا ہے کہ وہ بنوں اور جنگلوں میں رہے اور تھے کیونکہ ہمارا مذہب میہ ہے کہ جوشخص اس تارک الدُّنیا شے ہمارے نز دیک وہ بودے اور کمز ورشے کیونکہ ہمارا مذہب میہ ہے کہ جوشخص اس حد تک بہنچ جادے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل معرفت ہوجادے وہ بھی خاموش رہ سکتا ہی تہیں ۔ وہ اس ذوق اور لڈت سے سرشار ہو کر دوسروں کواس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے۔

یقین ایک ایسی شے ہے جوانسان کو ایک توت اور شجاعت حکمت ایمانیاں را ہم بخواں عطا کرتا ہے۔ یقین معلومات سے بڑھتا ہے اور جب معلومات وسیع ہوں تو یقین کی قوت سے ایک ماتحت اپنے افسر کے سامنے اپنے مقصد کو بیان کرنے سے نہیں ڈرتالیکن اگر معلومات کم ہوں تو یقین میں بھی ایک قسم کی کمزوری ہوگی اور پھر خواہ وہ افسر بھی ہوتوا سے بھی دبنا پڑتا ہے۔

سی جے بات ہے کہ زندگی اور طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب پوراعلم ہو۔اس وقت انسان اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالٹا ہوا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ جیسے صحابہ جو یقین اور معرفت کے نور سے بھر کر دل میں ایک قوت اور شجاعت رکھتے تھے۔وہ بادشا ہوں کے سامنے کس دلیری سے جابولے۔یقین الیم

چیز ہے جوموت کوبھی آ سان کر دیتا ہے۔اسی لیے شہادت کی موت مہل اور آ سان ہے۔ اگرایک پلے مسلمان کوتل کی ڈھمکی دی جاو ہے تو وہ قتل اس کو مہل معلوم ہوگا۔یقین ایک روحانی مسکن ہے۔

شہادت کی موت والا دنیا اور طُولِ اَمُل کوطاق پرر کھ دیتا ہے۔غرض انسان کو یقین حاصل کرنا چاہیے۔اس سے پہلے کہ وہ فلسفہ اور طبیعات میں ترقی کرے۔۔۔

اے کہ خواندی حکمت یونانیاں حکمت یونانیاں حکمت ایمان میں یڑھی وہ مُردہ پرست ہی رہا۔

جوں جوں انسان بڑھا ہوتا جاتا ہے دین کی طرف ہوتا جاتا ہے۔ یہ نس کا دھوکہ اور سخت بہر نیا دن موت کے قریب کرتا ہے بہروائی کرتا جاتا ہے۔ یہ نس کا دھوکہ اور سخت غلطی ہے جوموت کو دور سجھتا ہے۔ موت ایک ایسا ضروری امر ہے کہ اس سے کسی صورت میں ن خمیں سکتے اور وہ قریب ہی قریب ہے ہرایک نیا دن موت کے زیادہ قریب کرتا جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض آ دمی اوائل عمر میں بڑے زم دل تھے۔لیکن آ خرعمر میں آ کر سخت ہوگئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟نفس دھوکہ دیتا ہے کہ موت ابھی بہت دور ہے۔ حالانکہ بہت قریب ہے۔موت کو قریب سمجھوتا کہ گنا ہوں سے بچو۔

خدا تعالی کے فضل وکرم کا دروازہ کبھی بندنہیں ہوتا۔

انس در گئے مادر گہنو میدی نیست

انسان اگر سچ دل سے اخلاص لے کررجوع کر ہے وہ غفور حیم ہے اور تو بہ کو قبول کر نے والا ہے۔ یہ بھنا کہ س کس گنہگار کو بخشے گا۔ خدا تعالی کے حضور سخت گنتاخی اور لیا انتہا ہیں۔ اس کے حضور کوئی کی سخت گنتاخی اور لیا انتہا ہیں۔ اس کے حضور کوئی کی نہیں۔ اس کے حضور کوئی کی نہیں۔ اس کے درواز ہے کسی پر بندنہیں ہوتے۔ انگریزوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اسے نہیں ۔ اس کے درواز جاری پر بندنہیں ہوتے۔ انگریزوں کی نوکریوں کی طرح نہیں کہ اسے نوکریاں ملیں۔ خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلی مدارج پائیں گے۔ یہ بیشینی وعدہ ہے۔ وہ انسان بڑا ہی برقسمت اور بد بخت ہے جو خدا تعالی سے مایویں ہواوراس کی نزع

کاونت غفلت کی حالت میں اس برآ جاوے۔ بے شک اس وقت درواز ہبند ہوجا تا ہے۔ <sup>ک</sup>

یادر کھولغزش ہمیشہ نادان کو آتی ہے۔شیطان کو جو علم نور سے اور جہالت حجابِ البر نفرش آئی وہ علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادانی سے آئی۔اگروہ علم میں کمال رکھتا تولغزش نہآتی ۔قرآن شریف میں علم کی مذمت نہیں بلکہ إنَّهَا يَخْسَكي الله مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَدُوُّا (فاطر:٢٩) ہے۔اور نیم ملّان خطرہ ایمان مشہور مثل ہے۔ پس میرے مخالفوں کوعلم نے ہلاک نہیں کیا بلکہ جہالت نے ۔ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کوفر مایا قُتُلُ دَّبِّ زِدُنِیَ عِلْمًا (ظهٰ: ١١٥) پس اگرعلم کوئی معمو لی اور حِپوٹی سی چیز ہوتی توبید دعا آپ کوتعلیم نہ کی جاتی ۔ اور پھر فرما يا مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَالُ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيرًا (البقرة: ٢٧٠) غرض ساري سعادتين علم صحيح كي تخصیل میں ہیں یہجس قدرلوگ نصرانی ہوئے ہیں۔وہ جہالت کےسبب ہوئے۔ا گرعلم کامل ہوتا تو انسان کوخدا نہ بناتے۔خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ جہنمی کہیں گے کو گنّا کشنیع اُو نَعْقِلُ مَا کُنّا فِي أَصْحُبِ السَّعِيْرِ (الملك: ١١) - يرجو كَتِى بَي ٱلْعِلْمُ الْحِجَابُ الْأَكْبَرُ يه غلط ب - الْجَهْلُ الْحِجَابُ الْآئْرَةُ وعلم نور ہے وہ حجاب نہیں ہوسکتا بلکہ جہالت حجاب اکبر ہے۔خدا کا نام علیم ہے اور پھر قرآن میں آیا ہے الرَّحْلُنُ عَلَّمَهِ الْقُرْانَ (الرَّحلن: ٣٠٢) اسى ليے ملائكه نے كہالاً عِلْمَهُ لَنَّأَ إلاَّ مَا عَلَيْهَنَا (البقرة: ٣٣) مخضريه كه يا دركھو كەسارى زہريں نادانى ميں ہيں \_ جہالت سچ مچ ایک موت ہے۔تمام اطبّاءاور ڈاکٹر اور دوسرے لوگ جوغلطی کھاتے ہیں وہ قصورعلم کی وجہ سے کھاتے ہیں۔انبیاءِلم لے کرآتے ہیں جب دنیا میں ظلمت چھاجاتی ہے اور مخلوق شیطان ہوجاتی ہے اورخدا تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں رہتااس وقت خدا تعالیٰ اپنے بندوں کوتجدید کے لیے بھیجتا ہے۔ کم موت کے متعلق ایک دن حضرت مسیح موعود

موت مومن کے لیے خوشی کا باعث ہے علیہ السلام نے فرمایا:-

موت سے ہیں ڈرنا جا ہیے، مگر خدا کے غضب سے بچنا چا ہیے، کیونکہ موت تو بہر حال آنے والی ہے۔

له الحکم جلد ۲ نمبر ۲۴ مورخه ۱۰ رجولا کی ۴۰۲ وضفحه ۲ تا ۴ ئے الحکم جلد 7 نمبر ۲۵ مورخہ کارجولائی ۴۰۱ وسفحہ ۲

موت نہیں ٹلتی مگر جوخدا کے دین کے خادم ہوں۔اعلائے کلمۃ اللہ چاہتے ہوں ان کی عمر دراز کی جاتی ہے۔جواپنی زندگی کھانے پینے تک محدودر کھتے ہیں،ان کا خداذ مہدار نہیں۔

موت مومن کے لیے خوشی کی باعث ہے، کیونکہ وہ ایک مُر کُبُ ہے جو دوست کو دوست کے یاس پہنچاتی ہے۔

قرب الہی کے حصول کی دوچیزیں ہیں۔اول سچا ایمان۔دوم اعمالِ صالحہ۔عیسائی مذہب میں دونوں باتیں نہیں ہیں۔اصولِ ایمان کی جگہ کفارہ نے لیے لی اور اس کے ساتھ ہی اعمال صالحہ حذف ہوئے۔ کیونکہ ضرورت نہ رہی۔ لیہ

عبادت کے دوجھے تھے۔ایک وہ جوانسان اللہ تعالیٰ سے ڈر بے جوڈرنے اسلامی عبادات کاحق ہے۔ خدا تعالیٰ کا خوف انسان کو پاکیزگی کے چشمہ کی طرف کے جاتا ہے اور اس کی روح گداز ہوکر الوہیت کی طرف بہتی ہے اور عبودیت کا حقیقی رنگ اس میں پیدا ہوجا تا ہے۔

دوسرا حصہ عبادت کا بیہ ہے کہ انسان خدا سے محبت کرے جومحبت کرنے کاحق ہے اسی لیے فرمایا ہے و الّذِیْنَ اَمَنُوْآ اَشَکُ کُبَّا لِللّٰہِ (البقر ۃ: ١٦١) اور دنیا کی ساری محبتوں کوغیر فانی اور آنی سمجھ کر حقیقی محبوب اللّٰہ تعالیٰ ہی کوقر اردیا جاوے۔

ید دوئق ہیں جواللہ تعالی اپنی نسبت انسان سے مانگتا ہے ان دونوں قسم کے حقوق کے اداکر نے کے لیے بول تو ہر قسم کی عبادت اپنے اندر ایک رنگ رکھتی ہے۔ مگر اسلام نے دومخصوص صور تیں عبادت کی اس کے لیے مقرر کی ہوئی ہیں۔

خوف اور محبت دوالیی چیزیں ہیں کہ بظاہران کا جمع ہونا بھی محال نظر آتا ہے کہ ایک شخص جس سے خوف کرے اس سے محبت کیونکر کرسکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ایک الگ رنگ رکھتی ہے۔ جس قدر انسان خدا کے خوف میں ترتی کرے گا۔ اسی قدر محبت زیادہ ہوتی جاوے گی۔ اور جس قدر محبت الہی میں وہ ترتی کرے گا۔ اسی قدر محبت الہی میں وہ ترتی کرے گا۔ اسی قدر خدا تعالیٰ کا خوف غالب ہوکر بدیوں اور بُرائیوں سے

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٥ مورخه ١١رجولا ئي ٢٠ ١٩ وصفحه ٨

نفرت دلا کریا کیزگی کی طرف لے جائے گا۔

پس اسلام نے ان دونوں حقوق کو پورا کرنے کے لیے ایک صورت نماز کی رکھی جس میں خدا کے خوف کا پہلور کھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں خوف کا پہلور کھا ہے۔ خوف کے جس قدر ارکان ہیں وہ نماز کے ارکان سے بخوبی واضح ہیں کہ س قدر تذلّل اور اقر ارعبودیت اس میں موجود ہے اور جج میں محبت کے سارے ارکان پائے جاتے ہیں بعض وقت شدّت محبت میں کیڑے کی بھی حاجت نہیں رہتی۔ عشق بھی ایک جنون ہوتا ہے۔ کیڑوں کو سنوار کر رکھنا یہ عشق میں نہیں رہتا۔ سیالکوٹ میں نہیں رہتی۔ عشق بھی نہیں رہتا۔ سیالکوٹ میں ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی۔ اسے بہتیرا پکڑ کر رکھتے تھے۔ وہ کیڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی۔ ایک عورت ایک درزی پر عاشق تھی۔ اسے بہتیرا پکڑ کر رکھتے تھے۔ وہ کیڑے پھاڑ کر چلی آتی تھی۔ غرض پینمونہ جوانتہائے محبت کا لباس میں ہوتا ہے۔ وہ جج میں موجود ہے۔ سرمنڈ ایا جاتا ہے۔ دوڑتے ہیں۔ محبت کا بوسہ رہ گیا وہ بھی ہے جو خدا کی ساری شریعتوں میں تصویری زبان میں چلا آیا ہے پھر قربانی میں بھی کمال عشق دکھایا ہے۔ اسلام نے پورے طور پر ان حقوق کی تیمیل کی تعلیم دی ہے۔ اندان ہے وہ شخص جوابنی نابینائی سے اعتراض کرتا ہے۔ ل

# كيم اگست ۲ • 19ء

بعد نماز مغرب حضرت مسيح موعود حسب معمول تشريف فرما ہوئے۔ دارالا مان کی ایک شام سید ناصر شاہ صاحب جموں سے تشریف لائے تھے اور کئی سال بعد آئے تھے وہ یاؤں دبانے لگے۔ آئے نے فرمایا کہ:-

"آپ بیٹھ جائے"

سیدصاحب جوشِ ارادت اور حسنِ عقیدت کی وجہ سے چاہتے تھے کہ دیر تک قدم مبارک کو دباتے رہیں۔آپ نے پھر کمال لُطف اور پیار سے فر مایا کہ: 
دباتے رہیں۔آپ نے پھر کمال لُطف اور پیار سے فر مایا کہ: 
"" آپ بیڑھ جا کیں'' اَلْاَ مُرُ فَوْقَ الْاَکَب

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٦ مورخه ٢٨ رجولا أي ١٩٠٢ وصفحه ٣

بین کرسیدصاحب او پرشنشین پر بیٹھ گئے۔

جناب مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے استفسار کیا کہ آج جناب نے کیا لکھا ہے۔ مولانا ممدوح کی غرض اس قسم کے استفسار سے محض ایک تحریک کرنا ہوتی ہے کہ حضرت امام می بھو بطور خلاصہ بیان فرمادیں۔

فرمایا:-" آج تومیں پچھلامسودہ دیکھارہا کیونکہ کا تب لکھ رہاہے۔"

اس پرمولوی عبدالکریم صاحب نے پھر تصیدوں کی بابت دریافت کیا جوحضرت ججۃ اللہ اس کتاب کے ساتھ منضم فرماویں گے۔

فرمایا: ۔''وہ آخر میں لگائے جائیں گے۔نثر میں اس کے تداخل کی ضرورت نہیں۔اس لیے بعد ہی میں ان کو پورا کروں گا۔''

اعجازا ن کی معلوم ہے کہ جب میں عربی کھتا ہوں تو کس طرح افواج کی طرح الفاظ اور اعجازا ن کی معلوم ہے کہ جب میں عربی کھتا ہوں تو کس طرح افواج کی طرح الفاظ اور فقر سے سامنے کھڑ ہے ہوتے ہیں۔ ہاں ان کو پیۃ لگ جا تا اگر بیمقابلہ کرتے اور پچھ کھنے کے لیے فلم اٹھاتے۔ یہ جو سرقہ کا بیہودہ الزام لگاتے ہیں ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ ساری دنیا کی کتا بوں سے سرقہ کرلیں۔ گر جب علمی مضمون کو ادابی نہیں کر سکتے اور معارف سے آگاہ ہی نہیں تو کہ ساری دنیا کی کتا بوں سے سرقہ کرلیں۔ گر جب علمی مضمون کو ادابی نہیں کر سکتے اور معارف سے آگاہ ہی نہیں تو لیے مطلوں کے سرقہ سے کیا ہوگا۔ الفاظ کو معانی کے تا بع علمی رنگ میں کسی مضمون کو یہ کوگ ہوگا۔ الفاظ کو معانی کے تا بع علمی رنگ میں کسی مضمون کو یہ کوگ ہرگز لکھ نہیں سکتے تو وہی مثال ہے کہ ایک شخص معمار ہوا ورا بنیٹیں چرا کر جمع کر لے اور بس ۔ گر مضمون کا نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ حریری کی بابت بھی مشہور ہے کہ جب اسے الفاظ کا تنتیج کرتے ہیں ، مضمون کا نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ حریری کی بابت بھی مشہور ہے کہ جب اسے الک اظہار کھنے کے لیے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ عبارت بھی فضیح و بلیخ الیک ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی اور مضامین بھی عالی اور علی ہیں۔ ایک اظہار لکھنے کے لیے کہا گیا تو نہ لکھ سکا۔ یہ قرآن شریف ہی کا معجزہ ہے کہ عبارت بھی فضیح و بلیخ الیک ہے کہ اس کی نظیر نہیں میں کا معجزہ ہے کہ اس کی نظیر نہیں میں کی عالی اور علی ہیں۔

اس پرمولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور ایک بار میرے دل میں آیا کہ میں کوشش کر کے مقاماتِ حریری کی طرح مسجّع عبارت میں فرضی قصے لکھ سکتا ہوں۔ آخر ریہ کہ بات کھل گئی کہ الفاظ اپنے اغراض کے ماتحت کر کے افسانے لکھ لینے آسان ہیں۔مگر حقائق ومعارف اور واقعات فصیح وبلیغ عبارت میں لکھنا قریب محال ہے۔

فرمایا: - ' یهی تومعجزه قرآن شریف کا ہے۔'

پهراسي سلسله کلام مين فرمايا که:-

''فیصلہ کی کیسی آسان راہ تھی۔ یہ جومشہور کرتے ہیں کہ گولڑی کے مقابلے میں لا ہور نہ آئے۔ہم نے کہا تھا کہ تفاؤل کے طور پر قرآن کہیں سے کھول کراس کی تفسیر بالمقابل کھنی چاہیے۔اس کا جواب اس وقت گولڑی نے بیدیا کہ پہلے عقائد پر تقریر کر کے مولوی محمد حسین کا فیصلہ مان لو۔اگروہ کہہ دے کہ یہ عقیدہ غلط ہے تو معاً میرے ہاتھ پر بیعت کرلو۔ پھر تفسیر لکھ لو۔اب بتاؤیہ کیا فیصلہ ہوا۔اس پر کہتے ہیں کہ لا ہور نہیں آئے''

حضرت حکیم الامت نے سیدعلی حائری لا ہوری شیعہ کے رسالہ کا ذکر کیا کہ اس میں حضرت امام حسین ط کی فضیلت پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بارہ امام نُورِ الٰہی سے پیدا ہوئے تھے۔جس کا ظاہری ثبوت یہی ہے کہ ان کا سابینہ تھا۔ پس جبکہ وہ نور الٰہی سے بنے تھے تو پھر ان پرکسی کو فضیلت کیسی! اور پھر لکھا ہے کہ قرآن شریف کی چودہ منزلیں ہیں۔ یہ تقسیم اپنے طور پر کی ہے کہ لورِ محفوظ پر آیا۔ پھر جبرائیل کے پاس علی ہذا القیاس۔ اس پر حضرت ججۃ اللہ نے فرمایا کہ:۔

کیا چودھویں منزل بینہیں لکھی کہ آخر حضرت عثان کے پاس محر ّف مبدّ ل ہو گیا۔ چودھویں منزل توان کے اعتقاد کے موافق بہی ہوگی نہ۔

اور مدینہ منورہ سے کر بلا ۱۴ منزل ہیں۔اس سے حضرت حسین کی فضیلت قرآن سے ثابت ہوگئ۔غرض اس قسم کے لغویات اس میں بھرے ہیں۔اورایک جگہ باپ کی کتاب ہی ثبوت کے لیے کا فی قرار دے دی ہے۔

اورایک مقام پرلکھا ہے کہ غایث المقصود پڑھ کراتنے ہزار مرزائی مومن ہوگئے۔اس پر مفتی محمد صادق صاحب نے عرض کی کہ گولڑی کہتا ہے کہ میری کتاب پڑھ کراتنے ہزار نے تو بہ کی بیہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تعداد کم بتاتے ہیں اور پھر ہزاروں نکل کران میں بھی شامل ہوجاتے

ہیں اورختم نہیں ہوتے ۔

حضرت حجة اللَّد نے ہنس کرفر مایا: -

'' یہ عجیب حساب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا کیا نام رکھا جاوے۔ اُربعہ ہے یا کیا کہ جس قدرکم ہوتے جاویں وہ بڑھتے جاویں''

حضرت اقدلؓ نے ضمناً ایڈیٹر الحکم سے خطاب کر کے اشاعت السّنۃ کے متعلق دریافت فرمایا کہ ابھی شائع ہوا پانہیں۔عرض کی گئی کہ اشتہارا شاعت کے بعد کچھ معلوم نہیں ہوا۔اسی کے شمن میں د بلی کے ایک پنجانی کا تب والے اخبار کا ذکر ایڈیٹر نے کیا کہ اس میں ایک نوٹ کھے کر گویا ۱۸ مختلف مقامات پرنائش کی دھمکی دی ہے۔

پھر ماسٹرعبدالرحمٰن صاحب نے ایک

رؤیا ہمت اور استعداد کے مطابق ہوتی ہے لڑے کا خواب بتلایا۔ حضرت اقدیّ

نے فرمایا کہ:۔

ہر شخص کی خواب اس کی ہمت اور استعداد کے موافق ہوتی ہے۔ ہے۔ معبّرین نے یہی لکھاہے۔ ضمناً میاں جان محمر صاحب مرحوم امام مسجد قادیان کی ایک رؤیا کا تذکرہ فرمایا۔

پھر فرمایا: -خدا تعالیٰ کا فیضان ظرف اور استعداد کے موافق ہوتا ہے۔خدا توایک ہی ہے۔لیکن جیسے روشنی صاف اور روشن چیز پر جیسے شیشہ ہے بہت صفائی سے پڑتی ہے اسی طرح پر خدا تعالیٰ کے فیضان کا حال ہے۔ ہمار بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بہت ہی بلند تھی اس لیے قرآن شریف جیسا کلام آی پرنازل ہوا۔قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی صاف تصویر نظر آتی ہے۔اوراور کتابوں میں دھندلی می روشنی پڑتی ہے۔مسے ہی کود کچھ لو کہ اسرائیل کی قوم پیشِ نظر ہے۔مگر قرآن شریف كسى خاص قوم كوخطاب ميں كرتا۔ شروع بى سے الْحَدُثُ يلله رَبِّ الْعَلَيديْن (الفاتحة: ٢) كہتا ہے اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى كيسى بلند ہمت اور عام دعوت ہے كہ كہتے ہيں يَا يُسْهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ الكَيْكُةُ جَمِيْعًا (الاعراف: ۱۵۹) مَكرانجيل ميں اسرائيل ہى كا ذكر ہے جو پيشگوئياں ہيں وہ بھي ان ہی کے متعلق ہیں۔اسی سبب سے یہود یوں کوٹھوکر لگی اور خدا کے وعدوں کے مصداق اپنی ہی قوم کو سمجھ کرتمام قوموں سے بے تعلق اور غافل ہو گئے اور خدا کے وعدوں کے ایفاء کی آخری منزل اسی دنیا کوخیال کر کے قیامت سے بے خبر اور بہتیر ہے منکر ہو گئے۔

اورفر مایا:۔''ہمت بلند ہونی چاہیے۔ چنانچ کھاہے۔ ہمت بلند دار کہ دا دار کر دگار'' ان باتوں میں ہی اذان ہوگئی۔حضرت امام علیہ الصلوٰ قوالسلام نماز کے لیے اٹھے اور بعد نماز تشریف لے گئے۔ ل

انبیاء کی بعثت کی اصل غرض ایساء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی پر انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی پر اور گناہ سوز فطرت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اعمالِ صالحہ بھی نہیں ہو سکتے ہیں جب تک اللہ تعالی پر سپا ایمان اور معرفت پیدا نہ ہو، ہرایک عمل معرفت سے اور عرفانِ کامل کے بعدا عمالِ صالحہ کی تہ میں آتا ہے۔ لوگ جو کچھا عمالِ صالحہ کرتے ہیں یا صدقات و خیرات کرتے ہیں بیرتم اور عادت کے طور پر کرتے ہیں، اُس معرفت کا نتیجہ نہیں ہوتے جو ایمان علی اللہ کے بعد پیدا ہوتی ہے چونکہ دنیا کی نکییاں اور بظا ہرا عمالِ صالحہ رسم اور عادت کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور دنیا خداشا ہی اور خداری کے مقاموں سے دور ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرما تا ہے جو آگر دنیا کو خداتعالی پر ایمان لانے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ باقی تمام اُمور اس ایمان کا متیجہ ہوتے خداتعالی پر ایمان لانے کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ باقی تمام اُمور اس کی زندگی کے اصل منشاء عبود بیت تاہہ سے آگاہ کریں اور خداتعالی پرعرفان بخش ایمان لانے کی تعلیم دیں۔

انبیاء میہم السلام تھوڑے ہوتے ہیں اورا پنے اپنے وقت پرآیا کرتے کو نوا صنح الطّب وقت پرآیا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام دُنیا کورسم اور عادت سے نجات دینے اور سیجا خلاص اور ایمان حاصل کرنے کی بیراہ بتائی ہے کہ کُونُوا صَعَ الطّب وَیْنَ (السَّوبة: ۱۱۹)۔ بید

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٨ مورخه ١٠ اراگست ١٩٠٢ ع فحه ٩٠٠١

سچی بات ہے اس کو بھی بھولنا نہیں جا ہے کہ جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کردیا۔ رسم اورعادت کی غلامی سے انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب وہ عرصہ درازتک صادقوں کی صحبت اختیار کرے اوراُن کے نقش قدم پر چلے۔

یہ جو خداتعالیٰ نے فرمایاہے مَا یَنْفَعُ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْأَرْضِ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْأَرْضِ (الرَّعد:١٨)

حقیقت یہی ہے کہ جو شخص دُنیا کے لیے نفع رساں ہواس کی عمر دراز کی جاتی ہے۔اس پر جو پیاعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جھوٹی تھی۔ یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔اوّل اس لیے کہ انسانی زندگی کا اصل منشااور مقصد آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے حاصل کرلیا۔ آپ دنیا میں اس وقت آئے جب کہ دنیا کی حالت بالطبع مصلح کو چاہتی تھی اور پھرآپ اُس وقت اُٹھے جب پوری کامیابی اپنی رسالت میں حاصل کر لی۔ اَلْیَوْمَ اَکْہَالْتُ لَکُمْ دِیْنِکُمْ (المائدة: ۴) کی صداکسی دوسرے آ دمی کونہیں آئى اور إذَا جَآءَ نَصُرُ اللهِ وَالْفَتُحُ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَنْ خُلُوْنَ فِي دِيْنِ اللهِ أَفُوا جَا (التصر:٣٠٢) یوری کا میا بی کا نظارہ اپنی آئکھوں سے دیکھ لیا ابجس حال میں کہرسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم یورے طور پر کا میاب ہوکرا کھے بھریہ کہنا کہ آپ کی عمرتھوڑی تھی سخت غلطی ہے۔اس کے علاوہ آنحضرت صلی الله عليه وسلم كے بركات اور فيوض أبدى ہيں اور ہرز مانہ ميں آپ كے فيوض كا درواز ہ گھلا ہواہے۔اس لئے آپ کوزندہ نبی کہا جاتا ہے اور حقیقی حیات آپ کو حاصل ہے طولِ عمر کا جومقصد تھاوہ حاصل ہو گیا۔ اوراس آیت کےموافق آپ ابدالآباد کے لئے زندہ رہے۔

مسيح عليهالسلام كي وفات پر دوز بردست گوا بهياں مسیح علیہ السلام کی وفات کے دوگواہ علاوہ اور گواہوں کی شہادت کے موجود ہیں جن كا انكار بر گزنهيں موسكتا۔ اوّل خدا تعالى كى شہادت جس نے ليعينسى إنّى مُتَوَقِّيْكَ وَ رَافِعُكَ اِلَّى (ال عبد ان:۵۲) فرمایا ہے اور پھر دوسری شہادت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رؤیت کی ہے۔ آپ نے بیجیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت مسیح کود بکھا۔اب ان دو گوا ہوں کے خلاف پیکہنا ہے کہ

وہ زندہ ہے کہاں تک سیح ہوسکتا ہے؟

رجوع کالفظ صعود کے بعد ہوتا ہے پھر جولوگ میں کے مع وجود عضری آسان پر چڑھنے کو ثابت کرتے ہیں ان کافرض ہے کہ وہ میں کارجوع ثابت کریں کیونکہ نزول کے لیے صعود لازم نہیں ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ صوم وصلوٰ ق سے درجہ نہیں ملتا، بلکہ اس بات سے جوانسان صدق ووفا۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ عملِ صالحہ ہواور اس کا اخفاء ہوریا کاری نہ ہو۔ صدق بڑی چیز ہے اس کے بغیر عملِ صالحہ کی تعمیل نہیں ہوتی۔ خدا تعالی اپنی سنت نہیں چھوڑ تا اور انسان اپنا طریق نہیں چھوڑ ناچا ہتا۔ اس لیے فرما یا ہے وَ الَّذِینَ جَاهَلُ وُ الْحَذِیٰ کَارِی نہو۔ مدت بول کے خدا تعالی میں ہوکر جو مجاہدہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالی اپنی کن فیل کی کھول دیتا ہے۔

بُت پرست بھی وجود یوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہر ہی مانتے ہیں۔

وحدت الوجود
ترآن شریف اس مذہب کی تردیدکرتا ہے۔ وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے
الْحَدُنُ بِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّمُنُوقَ اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو
رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ نہ کہتا۔ اب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں ہے کیونکہ عالم کے معنے ہیں تمایُعُلمُہ بِه
اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے لا تُنْ رِکُهُ الْاَ بُصَادُ (الانعام: ۱۰۴)۔

موجودات کو جو وہ عین اللہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن شریف نے عین اور غیر کی کوئی بحث نہیں کی مجی الدین ابن عربی سے جو منسوب کرتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ اُلْحَمٰہ کُ لِلّٰهِ الَّذِی خَلَقَ الْاَشْکِاءَ وَهُوعَیْنُهَا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خدا تعالی فرما تاہے لا تقفی ما کیش الَّذِی خَلَقَ الْاَشْکِاءَ وَهُوعَیْنُهَا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خدا تعالی فرما تاہے لا تقفی ما کیش لکی بہ عِلْمُ (بنی اسرآءیل: ۳۷) جب انسان کو کچھ بھی خبر نہیں پھر بتاؤ کہ غیب کہاں رہی۔ یہ تو پی بات ہے کہ صفات کسی چیز کے اس سے الگنہیں ہوتے خواہ وہ کہیں چلی جاوے۔ پانی کوخواہ لندن لے جاؤ آخروہ پانی رہے گا۔ جب انسان خدا ہوتو اس کی صفات اس سے کیوں الگ ہونے لگیں خواہ کسی حالت میں ہو۔

استحالہ کے ساتھ اس کے صفات معدوم ہوجاتے ہیں۔ ہرایک چیز کا بقاتواس کے صفات ہی کے ساتھ ہے۔ اگرا نیک پھول کے صفات اُس کے ساتھ نہیں تو وہ پھول کیونکر ہوسکتا ہے۔ اپس اگرا نسان خدا ہے تو پھراس کی خدائی کے صفات اس کے ساتھ ہونے ضروری ہیں۔ اگر صفات نہیں تو پھر نا دائی سے اُسے خدا بنایا جا تا ہے۔ انسان ایسی الی مصیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ ٹکریں مارتا پھرتا ہے اور ایسا سرگردان ہوتا ہے کہ پچھ پیتہ نہیں لگتا ہزاروں آرز و کیس اور تمثا کیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آتیں۔ کیا خدا تعالی کے اراد ہے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہوں۔ اس کی شان تو یہ ہے لؤ آ اُداکہ شنے گا اُن یقول کے اراد ہے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہ ہوں۔ اس کی شان تو یہ ہے لؤ آ اُداکہ شنے گا اُن یقول کے اراد ہے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہ ہوں۔

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جوانسان کواپنے ارادول میں نامراد کرتا ہے۔ وہ کوئی الگ اور طاقتور ہستی ہے اگر دونوں ایک ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے پاتی ۔ یہ باتیں قرآن شریف کی تعلیم کے صرح خلاف ہیں اور خدا تعالی کے حضور خطرناک گستاخی کی باتیں ہیں۔ اس قسم کے اعتراض کرنا کہ پھرد نیا کہاں سے بنائی۔ باد بی ہے۔ جب خدا تعالی کوقا در مان لیا، پھرایسے اعتراض کیوں کیے جاویں۔ آریہ بھی اس قسم کے اعتراض کیا کرتے ہیں وہ خدا تعالی کواپنی قوت اور طافت کے پیانہ سے ناپنا چاہئے ہیں۔

پھردیکھووجودیوں کے بڑے بڑے مؤ فی مرے ہیں اور مرتے ہیں۔اگروہ خدا تھے توان کوتو

اس وقت خدائی کا کرشمہ دکھانا چاہیے تھانہ یہ کہ عاجز انسان کی طرح تڑپ کرجان دے دیتے۔ یا در کھو

انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کا موں میں اپنا دخل نہ دے بلکہ اپنی عبودیت کا

اعتراف کرے۔ ہمارا تو یہ ایمان اور مذہب ہے کہ ایک فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی

ہے۔ جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔ وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ جی قیّوم ہے اور ہم ایک عاجز

مخلوق۔ قرآن شریف میں جو حضرت سلیمان اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کراپی پنڈلی

سے کپڑا اُٹھایا، اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمان نے اس عورت کو دی تھی وہ دراصل

آفاب پرتی کرتی تھی،اس کواس طریق سے انہوں نے ہمجھایا کہ جیسے یہ پانی شیشہ کے اندر چل رہا ہے

دراصل او پرشیشہ ہی ہے اسی طرح پر آفتا ہے کوروشی اور ضیا بخشنے والی ایک اور زبر دست طافت ہے۔

اور بیا عتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف غیریت اُٹھانے آیا تھا۔ اس کو وجودیوں نے سمجھا نہیں۔ قرآن شریف ایک استحاد عام مسلما نوں میں قائم کرتا ہے نہ یہ کہ خالق اور مخلوق کو متحد فی اللہ اُت کر دے۔ نظائر کے بغیر تو پچھ بھی نہیں آتا۔ پس ایسی کوئی مثال وجودی کو پیش کرنی چاہیے جس سے معلوم ہوجا وے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں۔ انسان گناہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ عین خدا کیونکر ہوسکتا ہے۔ وجودی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں سے غلط ہے ہم تو مخلوق ہوسکتا ہے۔ وجودی کہتے ہیں کوئی الگ خدا تو نجو پر نہیں کرتے اور پھر مخلوق بھی الی مانتے ہیں جس پر سارا ہی تصرف مانتے ہیں کوئی الگ خدا تو نجو پر نہیں کرتے اور پھر مخلوق بھی الی مانتے ہیں جس پر سارا ہی تصرف خدا تعالیٰ اس قسم کا کی ہو تو منہیں ہے کہ جیسے معمار کی عمارت کوشرور ہیں ہوتی کہ معماراس کے ساتھ زندہ رہے یہی اگر معمار مرجا و ہو تو عمارت کواس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتی کہ معماراس کے ساتھ زندہ رہے یہی اس کے معمار مرجا و ہوتی نہیں سکتی۔ بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے۔ ہم عین غیر سہارے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے۔ ہم عین غیر کی بحث میں ہرگر نہیں پڑتے قرآن شریف نے ان اصطلاحوں کو بھی بیان نہیں کیا۔ جو تعلقات خالق اور مخلوقات کے اس نے بیان کے ہیں۔ ان سے باہر جانا گتا خی اور بے اد تی ہے۔ ان کی ہو تیا ہیں نہیں کیا۔ جو تعلقات خالق اور مخلوقات کے اس نے بیان کے ہیں۔ ان سے باہر جانا گتا خی اور بے اد تی ہے۔

شیخ محی الدّین سے پہلے اس وحدتِ وجود کا نام ونشان نہ تھا۔ ہاں وحدتِ شہودی تھی یعنی خدا تعالی کے مشاہدہ میں اپنے آپ کو فانی سمجھنا۔ وحدتِ شہودی میں ''من تو شدم تو من شُدی'' استیلائے محبت کا تقاضا تھا۔ وجود یوں نے اس سے تجاوز کر کے وہ کام کیا جوڈا کٹراور فلاسفر کرتے ہیں۔ کہ وہ خدائی کے حصہ دار بنتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ یہ وحدتِ وجود والے عموماً اباحتی ہوتے ہیں۔ اور نماز وروزہ کی ہرگز پروانہیں کرتے یہاں تک کہ تنجروں ( کنچنوں ) کے ساتھ بھی تعلقات رکھتے ہیں۔ ان کوکوئی پر ہیز اور عذر نہیں ہوتا۔ شہود کی حقیقت تو یہی ہے کہ جیسے لو ہے کوآگ میں ڈالا جاوے اور وہ اس قدر گرم ہوجاوے کہ مُرخ آگ کی طرح ہوجاوے۔ اس وقت اگر چیآگ کے خواص اس میں پائے جاتے ہیں تاہم وہ آگ نہیں کہلاسکتا۔ اسی طرح جش شخص کو خدا تعالی سے تعلقات قوگی اور

شدید ہوتے ہیں اور فنافی اللہ کے درجہ پر ہوتا ہے تواس سے بسااوقات خارقِ عادت مجزات صادر ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوائے اندرایک قسم کی اقتداری قوت کا نمونہ رکھتے ہیں ،لوگ اپنی غلط نہی اور کمزوری سے بیگان کر بیٹھتے ہیں کہ شاید بی خدا ہو۔ شہودی حالت میں اکثر اموران کی مرضی کے موافق ہوجاتے ہیں۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کو خدا تعالی نے اپنا فعل قرار دیا ہے اور اُلْیَوْمَرُ اُکْمَلُتُ لُکُدُ دِیْنَکُدُ (المائدیة: ۲) اور إذا جَاءَ نَصُرُ اللهِ (السّصر: ۲) کی صدر آپ کوآگئی۔ ل

### ۴ راگست ۲ • 19ء

۱۸ داگست کی شام کو بعد نماز مغرب حضرت ججة الله حسب معمول تشریف فرما ہوئے۔ خدام پروانہ وارار دگر دیتھے۔ایک نوجوان نے عرض کی کہ میں اپنا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا:۔ '' کل صبح کو بیان کرو۔مسنون طریق یہی ہے۔ رسول صلی الله علیہ وسلم بھی صبح ہی کوخواب سنا کرتے تھے۔''

ا ثنائے کلام میں اس امر پر تذکرہ ہوا کہ فیضی ساکن بھیں نے اعجاز اسے اسکے زبر دست نشان کا جواب لکھنا چاہا تھا جو خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق جو اعجاز اسے کے ٹائٹل بیج پر درج ہے بامراد نہ ہوسکا، بلکہ اس دنیا سے اُٹھ گیا۔ حضرت ججة اللہ نے فرمایا کہ:-

یہ سقدرزبردست نشان ہے خدا کی طرف سے ہماری تصدیق اور تائید میں کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے و اُمّا مَا یَنفَعُ النّاسَ فَیَهُکُتُ فِی الْاَرْضِ (الرّعد: ۱۸) اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگریہ سلسلہ جیسا کہ ہمارے مخالف مشہور کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا تو چاہیے تھا کہ فیضی فی جولوگوں کی نفع رسانی کا کام شروع کیا تھا اس میں اس کی تائید کی جاتی ، لیکن اس طرح پر اس کا جوانا مرگ ہوجانا صاف ثابت کرتا ہے کہ اس سلسلہ کی مخالفت کے لیے قلم اُٹھانا لوگوں کی نفع رسانی

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲۸ مورنده ۱۰ اراگست ۱۹۰۲ عضحه ۸،۷

کا کام نہ تھا۔ کم از کم ہمار سے مخالفوں کو بھی اتنا توتسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت نیک نہ تھی ورنہ کیا وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کی تائید نہ کی اور اس کومہلت نہ لی کہ اس کوتمام کر لیتا۔

میرے اپنا اہم میں بھی ہے و اُھّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَهُنْتُ فِی الْاَدُضِ تیں برس سے زیادہ عرصہ ہوا جب میں تپ سے شخت بیار ہوا۔ اس قدر شدید تپ جھے چڑھی ہوئی تھی کہ گویا بہت سے انگارے سینے پرر کھے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اس اثنائے میں جھے الہام ہواو اُھّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَهُنْتُ فِی الْاَدُضِ یہ جواعتراض کیا جا تا ہے کہ بعض مخالفِ اسلام بھی لمبی عمر حاصل کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزد یک اس کا سب سے ہے کہ اُن کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزد یک اس کا سب سے ہے کہ اُن کا وجود بھی بعض رنگ میں مفید ہی ہوتا ہے۔ دیکھوا ہو جہل بدر کی جنگ تک زندہ رہا۔ اصل بات سے ہے کہ اگر مخالف اعتراض نہ کرتے تو قرآن شریف کے میں سیارے کہاں سے آتے ۔ جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ مفید جمحتا ہے اسے مہلت و تیا ہے۔ ہمارے مخالف بھی جوزندہ ہیں اور مخالفت کرتے ہیں ان کے وجود سے بھی بیافا کہ وہ پہنچتا ہے کہ فدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر مہر علیٰ شاہ اتنا شور نہ مجاتا تو کہ فدا تعالیٰ مقام اتنا شور نہ مجاتا تو کہ فدا تعالیٰ قرآن شریف کے حقائق و معارف عطا کرتا ہے۔ اب اگر مہر علیٰ شاہ اتنا شور نہ مجاتا تو کہ فدر ایک کے میں کھا جاتا۔

اس طرح پرجودوسرے مذاہب باقی ہیں ان کے بقاء کا بھی یہی باعث ہے تا کہ اسلام کے اصولوں کی خوبی اور حسن ظاہر ہو۔ اب دیکھ لوکہ نیوگ اور کفارہ کے اعتقاد والے مذہب اگر موجود نہ ہوتے تو اسلام کی خوبیوں کا امتیاز کیسے ہوتا۔غرض مخالف کا وجود اگر مفید ہوتو اللہ تعالی اسے مہلت دیتا ہے۔ <sup>ل</sup>

### ۲راگست ۲۰۱۶ء

اس نے اپنی کتاب سیف چشتیائی کی تالیف میں کی ہے اور جس کاراز اگلی اشاعت میں بالکل کھول دیا جو اس نے اپنی کتاب سیف چشتیائی کی تالیف میں کی ہے اور جس کاراز اگلی اشاعت میں بالکل کھول دیا جاوے گا اور دنیا کود کھایا جاوے گا کہ کفن کھسوٹ مصنّف بھی دنیا میں ہیں ۔اس کے بعد امریکہ کے

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٨ مورخه ١٠/اگست ١٩٠٢ ع شخم ١١

مشہور مفتری مترعی الیاس ڈوئی کا اخبار پڑھا گیا جومفتی محمد صادق صاحب ایک عرصہ سے سنایا کرتے ہیں ڈوئی نے اپنے مخالف قوموں ، باد شاہوں اور سلطنوں کی نسبت پیشگوئی کی ہے کہ وہ تباہ ہوجا نمیں گے۔اس پر حضرت اقد س کی رگ غیرت وحمیّت دینی جوش میں آئی اور فرمایا کہ:-

''مفتری کذّاب اسلام کا خطرناک شمن ہے۔ بہتر ہے اُس کے نام ایک کھلا خط چھاپ کر بھیجا جاوے اوراس کومقابلہ کے لیے بلایا جاوے ۔ اسلام کے سواد نیا میں کوئی سچا مذہب نہیں ہے اوراسلام ہی کی تائید میں برکات اور نشان ظاہر ہوتے ہیں میرایقین ہے کہ اگر بیمفتری میرامقابلہ کرے گاتو سخت شکست کھائے گااوراب وقت آگیا ہے کہ خدا تعالی اس کے افتر اکی اس کوسز ادے۔''

غرض به قرار پایا که ۷ راگست کوحفرت اقدی ایک خطاس مفتری کوکھیں اور اسے نشان نمائی کے میدان میں آنے کی دعوت کریں۔ به خطائگریزی زبان میں ترجمه ہوکر مختلف اخبارات میں بھی شائع ہوگا اور بھیجا جاوے گا۔''

نزول المسیح جوآج کل لکھ رہے ہیں۔اور پیر گولڑی کی کتاب سیف چشتیائی بھی زیرِنظر الہام ہے۔اس پرکسی قدرتو جہ کرنے سے بیالہام ہوا: اِنِّیْ اَنَارَبُّك الْقَدِیْرُ۔ لَا مُبَیِّلْ لِکَلِمَاتِیْ۔

### ۷راگست ۲۰۹۶ء

ے راگست کی صبح کو حسب معمول سیر کو نظے۔ ایڈیٹر الحکم نے عرض کی کہ حضور امسال شکا گو کی طرز پرایک مذہبی کا نفرنس جاپان میں ہونے والی ہے۔ جس میں مشرقی دنیا کے مذاہب کے سرکر دہ ممبروں کا اجتماع ہوگا اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیوں اور تائید پرلیکچر دیئے جائیں گے۔ کیا اچھا ہوا گر حضور کی طرف سے اس تقریب پر کوئی مضمون لکھا جاوے اور اسلام کی خوبیاں اس جلسہ میں پیش کی جاویں۔ ہماری جماعت کی طرف سے کوئی صاحب جیسے مولوی محمعلی صاحب ہیں چیا جائیں۔ جایان کے مصارف بھی بہت نہیں ہیں اور جایان والوں نے ہندوستا نیوں کو

دعوت کی ہے بلکہ وہ ہندوستان سے جانے والوں کے لیے اپناالگ جہاز جیجنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں۔اس پرفر مایا کہ:-

بیتک ہم تو ہروقت تیار ہیں اگر یہ معلوم ہوجاوے کہ وہ کب ہوگی اور اس کے قواعد کیا ہیں تو ہم اسلام کی خوبیوں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے دکھا سکتے ہیں اور اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو کہ ہر میدان میں کا میاب ہوسکتا ہے کیونکہ مذہب کے تین جُزو ہیں۔اوّل خداشاسی، مخلوق کے ساتھ تعلق اور اس کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق ۔جس قدر مذاہب اس وقت موجود ہیں بجزاسلام کے جوہم پیش کرتے ہیں سب نے بے اعتدالی کی ہوئی ہے۔ پس اسلام ہی کا میاب ہوگا۔ ذکر کیا گیا کہ وہاں بدھ مذہب ہے اس کا ذکر کھی اس مضمون میں آ جانا جا ہیے۔

فرمایا: - بدھ مذہب دراصل سناتن دھرم ہی کی شاخ ہے۔ بدھ نے جواوائل میں میگر ھے مت اپنی ہوی بچوں کوچھوڑ دیا اور قطع تعلق کرلیا، شریعت ِ اسلام نے اس کوجائز نہیں رکھا۔ اسلام نے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنی اور مخلوق سے تعلق رکھنے میں کوئی تناقض بیان نہیں کیا۔ بدھ نے اوّل ہی قدم پر غلطی کھائی ہے اور اس میں دہریت پائی جاتی ہے۔ مجھے اس بات سے کھی تعجب نہیں ہوتا کہ ایک کتا مُردار کیوں کھا تا ہے جس قدر تعجب اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان ہوکر پھرا پنے جیسی مخلوق کی پرستش کیوں کرتا ہے اس لیے اس وقت جب خدانے یہ سلسلہ قائم کیا ہے توسب سے اوّل میرافرض ہے کہ خدائی توحید قائم کرنے کے لیے بیٹے اور اشاعت میں کوشش کروں۔ پہنے قواعد آنے چا ہئیں۔ پھر فرمایا کہ:۔ پہنے مصمون تیار ہوسکتا ہے اور وہاں بھیجا جا سکتا ہے۔ پہنے قواعد آنے چا ہئیں۔ پھر فرمایا کہ:۔

اس مضمون کے پڑھنے کے لیے اگر مولوی عبدالکریم صاحب جائیں تو خوب ہے۔ اُن کی آواز بڑی بارُعب اور زبردست ہے اور وہ انگریزی لکھا ہوا ہوتو اُسے خوب پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ مولوی محملی صاحب بھی ہوں اور ایک اور شخص بھی چاہیے۔اکر قینے ٹُم ڈالطّرِیْق۔

يهراس سلسله كلام مين فرمايا: -

زمانہ میں باوجود استغراق دنیا کے مذہب کی طرف بھی توجہ ہو گئی ہے اور مذہبی چھیڑ چھاڑ کا ایسا

سلسله جاري ہو گیاہے کہ پہلے بھی ایساموقع نہیں ملا۔

پھراس ذکر پرکہ انجمن حمایتِ اسلام کو بعض اخباروں نے توجہ دلائی ہے کہ وہ کوئی آ دمی ہجین \_فرمایا: -

ہمارے مخالف اسلام کو کیا پیش کریں گے جب کہ اسلام کی خوبیوں کا خود ان کو اعتراف نہیں ہے۔ اوّل خدا کی توحید اسلام نے بڑے زورسے قائم کی مگر جب بیت میں خدائی صفات کو قائم کرتے اور مانتے ہیں تو توحید کہاں رہی۔ پھر برکات اسلام کا فخر ہے۔ مگر بیلوگ اس سے بھی منکر ہیں۔ اگر پچھلے قصے پیش کریں توسناتن والے بھی کر سکتے ہیں۔ اسلام تو اس پھل کی طرح تھا جو تا زہ بتازہ ہو۔ بس کے کھانے سے لڈت اور خوشی محسوس ہوتی ہے، مگر اب ان لوگوں نے وہ حالت کردینی چاہی ہے جسے ایک سڑا ہوا کھل ہوجس کی عفونت د ماغ کو خراب کر دے۔ خدا تعالی نے اپنے وعدہ کے موافق اسلام کو تازہ ہی رکھا ہے اور اسی لیے بجز ہمارے کوئی دوسرا اس کو پیش نہیں کرسکتا۔ آج اسلام کو وہی کا میاب کرسکتا ہے جو بیان کرتے کرتے میں کو قبرتک پہنچادے۔

پھراسی سلسلہ میں فرمایا کہ:-

خدا تعالی نے جو براہین میں وعدہ کیا تھاینٹصُرُك اللهُ فِی الْمَوَاطِنِ۔ یعنی اللہ بہت سے میدانوں میں تیری مددکرے گا۔اب تک جس قدر میدان ہمارے سامنے آئے خدا تعالی نے فتح دی۔ ک

## ۸ راگست ۲ • 19ء (بوقتِ شام)

## امریکہ کے ڈاکٹر ڈوئی کے نام حضرت مسیح موعود کی چٹھی کا خلاصہ

حضرت اقدس علیہ السلام نے مولوی مجمعلی صاحب کووہ چٹھی دی جوڈاکٹر ڈوئی امریکہ کے مشہور عیسائی مفتری کے نام کھی ہے چنانچیوہ چٹھی پڑھ کرسنائی گئی۔اس چٹھی کوہم انشاءاللہ اخیر ستمبر ۲۰۹۱ء

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲۸ مورخه ۱۰ اراگست ۴۰ ۱۹ ع شخه ۴

تک الحکم میں شائع کرنے کے قابل ہو سکیں گے تا ہم حاصل بالمطلب کے طور پر اتنااب بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضرت اقد س نے اس چھی میں ایک عظیم الشان فیصلہ کی بنیا در کھ دی ہے۔ ہمارے ناظرین اخبار کو غالباً معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر ڈوئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ عہد نامہ کا رسول ہے۔ وہ الیاس پیغیمرہ ہے جس کا آنا مسیح سے پہلے ضروری تھا اور اس نے اپنے اخبار میں یہ پیشگوئی کی ہے کہ وہ سلطنت، وہ انسان، وہ قوم ہلاک ہوجائے گی جو اس کورسول نہیں مانتے اور مسلمانوں کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے اور اس پیشگوئی میں ہماری گور نمنٹ کو بھی داخل کرلیا ہے اور تمام دنیا کی سلطنق کو شامل کیا ہے۔

حضرت اقدلً نے اس چٹھی کے ذریعہ ڈاکٹر ڈوئی کودعوت کی ہے کہ: -

اب فیصلہ کا طریق آسان ہے۔ اس قدر مسلمانوں کے ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مسیح موعود جس کا ڈاکٹر ڈوئی انتظار کرتا ہے آگیا ہے وہ میں ہوں۔ پس میر ہے ساتھ مقابلہ کرکے یہ فیصلہ ہوسکتا ہے کہ کون کا ذب اور مفتر کی ہے۔ ڈاکٹر ڈوئی اپنے مریدوں میں سے ایک ہزار آدمی کے دستخط دے کرایک قسم اس طرح شائع کر دے کہ ہم دونوں میں سے جو کا ذب اور مفتر کی ہے وہ راست باز اور صادق سے پہلے ہلاک ہوجاوے۔ پس پھر کا ذب کی موت خودایک نشان ہوجاوے گا۔ یہ خلا صہ ہے اس چھی کا جس میں اور بھی بہت سے حقا کق ہیں۔ حضرت اقد س نے بیچی فرکیا ہے کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہمیشہ کے لئے ثابت کر دیا جاوے کہ یہ غلط خیال ہے کہ تلوار بھی منہ ہما کہ جو اور ان واقعات کی بنا پر جو انجیل میں درج ہوئے ہیں گی موت اور آپ کی قبر پر بحث کی ہے اور ان واقعات کی بنا پر جو انجیل میں درج ہوئے ہیں ثابت کیا ہے کہ وہ صلیب پرنہیں مرے ، بلکہ وہاں سے پی کرنگل کھڑے ہوئے اور کشمیر میں شرخوت ہوئے۔

اس چھی کے ختم کرنے کے بعد مولوی عبداللہ صاحب تشمیری نے ایک فاری نظم غازی و گولڑی کے جواب میں پڑھی جودوسری جگہ درج ہے۔ پھر مولوی جمال الدین صاحب سیکھواں والے نے ایک پنجابی نظم تصدیق المسیح میں جوسوہل کے خیاطوں کو مخاطب کر کے کھی گئی ہے۔ پڑھ کرسنائی جس میں حضرت ججۃ اللہ کی صدافت کا معیار آپ کی عظیم الشان کا میابیاں اور دشمنوں کی نامرادیاں

#### مذکورتھیں۔ان نظموں کے بڑھے جانے کے بعد نمازعشاءادا کی گئی۔ <sup>ل</sup>

## ۹راگس**ت ۲۰۱**۱ء (بوقت سیر)

ی سیر میں مختلف تذکروں کے بعد قیصرِ ہند کی تاجپوشی کا ذکر آیا۔فرمایا کہ:۔ قیصر کی تاج پونٹی رعیّت کی بڑی خوش تسمتی ہے کہ شاہ ایڈورڈ ہفتم ہندوستان کے سرپرست ہوئے۔میری رائے تو یہ ہے کہ نوجوان بادشاہ کی نسبت بوڑھا بادشاہ رعایا کے لئے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ نو جوان اپنے جذبات اور جوش کے نیچ بھی بھی رعایا کے حقوق اورنگہداشت کے طریقوں میں فروگذاشت کر بیٹھتا ہے مگر عمر رسیدہ بادشاہ اپنی عمر کے مختلف حصوں میں گزرجانے کے باعث تجربہ کار ہوتا ہے۔اس کے جذبات دیے ہوئے ہوتے ہیں۔خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوجا تا ہے۔اس لئے وہ رعایا کے لئے بہت ہی مفیداور خیرخواہ ہوتا ہے۔ کے

#### (بوقتِ شام)

حضرت اقدس نما زمغرب سے فارغ ہوکرحسب معمول بیٹھ گئے ۔تھوڑی دیر کے بعد کیورتھا یہ ہے آئے ہوئے دوتین احماب نے بیعت کی۔ بیعت کے بعدایک صاحب کی نسبت عرض کیا گیا کہ بیقاری ہیں آپ نے فرمایا کہ پچھ سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اقدس کے ارشاد کے موافق سورہ مریم کا ایک رکوع نہایت ہی عمدہ طور پر پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد قاری صاحب سے حضرت اقدس معمولی امور دریافت فرماتے رہے۔زاں بعد قاری صاحب نے عرض کی کہ حضور بہت عرصہ سے مجھےاس امر کا اشتیاق ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی زیارت مجھے ہوجا و ہے۔ اس کئے آپ کوئی وظیفہ مجھے بتاد یجئے کہ ایک جھلک ہوجاد ہے۔اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:-دیھوآپ نے میری بیعت یا۔ جو س بیعت یں دری زیارت ِرسول صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہوتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مقاصد کو

له الحکم جلد ۲ نمبر ۲۹ مورخه ۱۷راگست ۴۰۹۱ ع مفحه ۲،۷ ك الحكم جلد ٢ نمبر ٢٩ مورخه ١٥ راكست ١٩٠٢ وصفحه ٧

میرے دیکھنے سے اُن کوکیا فائدہ ہوا۔

مدِّ نظرر کے جو بیعت سے ہیں۔ یہ امور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجاوے۔ اصل منشا اور مدعا سے دور ہیں۔ انسان کا اصل منشا یہ ہر گرنہیں ہونا چا ہیے۔ قر آن شریف میں بھی یہ اصل مقصد نہیں رکھا گیا بلک فرما یا ہے اِن گذشہ تُحجبُون الله کا فَیْبِعُونی یُحبِبْکُهُ الله والله الله عبر ان ۱۳۲)۔ اصل غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہے۔ جب انسان آپ کی اتباع میں کھو یا جاتا ہے تو ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ ضمناً زیارت بھی ہوجاوے۔ جیسے کوئی میز بان کسی کی دعوت کرتا ہے تو وہ اس کے لیے عمدہ کھانے لاتا ہے لیکن ان کھانوں کے ساتھ وہ ایک دستر خوان بھی لے آتا ہے۔ ہاتھ بھی دھلائے جاتے ہیں ، حالا نکہ اصل مقصد تو کھانا ہوتا ہے۔ اس طرح پر جو شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی شچی اتباع کرتا ہے۔ اور اس کو اپنا مقصد گھراتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی زیارت کا ہوجانا بھی کی وقت ممکن ہے۔ دیکھو بہت سے لوگ یہاں جو بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ مجھے دیکھے ہیں۔ لیکن اگران میں وہ تبدیلی جو میری اصل غرض ہے اور جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں نہیں ہوتی تو ہیں۔ لیکن اگران میں وہ تبدیلی جو میری اصل غرض ہے اور جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں نہیں ہوتی تو بیں دی تو ایک بھی سے اور جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں نہیں ہوتی تو

اس طرح خدا تعالی کے نزدیک وہ خض بڑا ہی بد بخت ہے اور اس کی کچھ بھی قدر اللہ تعالی کے حضور نہیں جس نے گوسارے انبیاء کیم السلام کی زیارت کی ہو مگر وہ سچا اخلاص، وفاداری اور خدا تعالی پرسچا ایمان خشیت اللہ اور تقوی اس کے دل میں نہ ہو۔ پس یا در کھو کہ نری زیار توں سے خدا تعالی پرسچا ایمان خشیت اللہ اور تقوی اس کے دل میں نہ ہو۔ پس یا در کھو کہ نری زیار توں سے کچھ نہیں ہوتا۔ خدا تعالی نے جو پہلی دعا سکھلائی ہے اِلمی نکا الصّراط الْہُ شُتقیٰتھ و مِراط الّذِین الْعَدِیٰت عَکَیْفِهُ (الفاتحة: ۲۰۱۷) اگر خدا تعالی کا اصل مقصود زیارت ہوتا تو وہ اِلمَدِیٰکا کی جگہ آرِ نَاصُورَ اللّذِیْنَ اَنْعَمْت عَلَیْهِمْ کی دعا تعلیم فرما تا جو نہیں کیا گیا۔ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو عملی زندگی میں دیکھ لو کہ آپ نے بھی یہ خوا ہش نہیں کی کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہو جاوے۔ گو آپ کو معراج میں سب کی زیارت بھی ہوگئی۔ پس بیا مرمقصود بالذات ہر گرنہیں ہونا جا ہے۔ اصل مقصد بی اتباع ہے۔

چونکه سوره فاتحه کا ذکر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ: -سورة فاتحه کی دعا اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے۔اوّل منعملیهم، دوم مغضوب، سوم ضالین۔ مغضوب سے مراد بالا تفاق یہود ہیں اور ضالین سے نصار کی۔ اب تو سیر ھی بات ہے کہ کوئی دانشمند باپ بھی اپنی اولا دکووہ تعلیم نہیں دیتا جواس کے لیے کام آنے والی نہ ہو۔ پھر خدا تعالیٰ کی نسبت یہ کیونکر روار کھ سکتے ہیں کہ اس نے ایسی دعا تعلیم کی جو پیش آنے والے امور نہ تھے؟ نہیں بلکہ یہ امور سب واقعہ ہونے والے تھے۔ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اُمّت کے بعض لوگ یہودی صفت ہوجا نمیں گے۔ یہاں تک کہ ان سے تشبہ اختیار کریں گے کہ اگر یہودی نے ماں سے زنا کیا ہوتو وہ بھی کریں گے۔ اب وہ یہودی جو خدا تعالیٰ کے عذاب کے نیچ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اُن پر لعنت پڑی تھی۔ اس سے صاف عذاب کے میچ موعود کے زمانہ میں یہ سب واقعات پیش آئیں گے۔ وہ وقت اب آگیا ہے۔ میری مخالفت میں یہ لوگ ان سے ایک قدم بھی پیچے نہیں رہے۔

اس کے بعد حضرت مولا نا نورالدین صاحب نے عرض کی کہ حضورا یک سوال رشوت کی تعریف ایک است کے بیش آئے مشوت کی تعریف است پیش آئے ہیں کہ اُن کو بعض وقت ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب تک وہ کسی اہلکار وغیرہ کو پچھ نہ دیں۔ اُن کا کا منہیں ہوتا اور وہ تباہ کر دیتے ہیں۔

فرمایا: -میرے نزدیک رشوت کی بی تعریف ہے کہ کسی کے حقوق کو زائل کرنے کے واسطے یا ناجائز طور پر گور نمنٹ کے حقوق کو دبانے یا لینے کے لیے کوئی ما بدالا حظاظ کسی کو دیا جائے ، لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ کسی دوسرے کا اس سے کوئی نقصان نہ ہوا ور نہ کسی دوسرے کا کوئی حق ہو، صرف اس لحاظ سے کہ اپنے حقوق کی حفاظت میں چھے دے دیا جاوے تو کوئی حرج نہیں اور بیر شوت نہیں بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستہ پر چلے جاویں اور سامنے کوئی کتا آجا و بے تو اس کو ایک گلڑ اروٹی کا ڈال کی مثال ایسی ہے کہ ہم راستہ پر چلے جاویں اور سامنے کوئی کتا آجا و بے تو اس کو ایک گلڑ اروٹی کا ڈال کر اپنے طور پر جاویں اور اس کے شرسے محفوظ رہیں ۔

اں پر حضرت حکیم الامت نے عرض کی کہ بعض معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں استف**تاءِ قلب** کہ پیتہ ہی نہیں لگتا کہ اصل میں حق پر کون ہے۔

فرمایا: - الیی صورتوں میں استفتاء قلب کافی ہے۔اس میں شریعت کا حصہ رکھا گیا ہے۔

میں نے جو کچھ کہا ہے اس پراگرزیا دہ غور کی جاوے توامید ہے قر آن نثریف سے بھی کوئی نُصٌ مل حاوے۔ بعد نمازعشاء حضورتشریف لے گئے۔ <sup>ل</sup>

### + اراگست ۲ + ۱۹ء

۱۰۱۰ اسالہ کا است کی سیر میں شیعوں کے لاہوری جمتہد سیدعلی حائری کے دوسرے اشتہار یا رسالہ کا تذکرہ تھا۔ جس میں علی حائری نے لغواور بے معنی طریق پر حضرت امام حسین کی فضیلت کوکل انبیاء پر ثابت کرنے کی بالکل بیہودہ کوشش کی ہے۔ اور ضمناً اس امر پر بھی ذکر ہوا کہ ہمارے خالفین مکد بین کا جوانجام ہوا ہے۔ وہ ایک زبر دست نشان ہے۔ مثلاً غلام دستگیر کا اپنی کتاب میں مباہلہ کرنا اور پھر اس کے چندروز بعد مرجانا یا مولوی اساعیل علیکڑھی کا مباہلہ کرنا اور ہلاک ہونا، ایسا ہی لدھیانہ کے اوّل المکد بین مولوی عبدالعزیز کا تباہ ہونا یا دوسر سے خالفوں کا مختلف اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا اور اس سلسلہ کا کامیاب اور بامراد ہونا یو شیم الشّان نشان ہے۔

پھر ہاتوں ہی ہاتوں میں جناب نواب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص سے میں نے سپی سکھ کہا کہ مومن ہی دنیا و آخرت میں سپی سکھ پاتا ہے۔جس پر وہ شخص کہنے لگا کہ پھر سب سے بڑے مومن توانگریز ہیں۔اس پر حضرت ججۃ اللہ نے جو پچھفر مایا۔اس کا خلاصہ وہ عنوان ہے جو ہم نے اس نوٹ کے حاشیہ میں کھودیا ہے۔حضرت اقد س نے فرمایا کہ:۔

''یہ بات غلط ہے کہ سچاسکھ یا راحت کفار کو حاصل ہے۔ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ شراب جیسی چیزوں کے کیسے غلام ہیں اوراُن کے حوصلے کیسے بیت ہیں۔ اگر اطمینان اور سکینت ہوتو پھر خود کشیاں کیوں کرتے ہیں۔ ایک مومن بھی خود کشیاں کیوں کرتے ہیں۔ ایک مومن بھی خود کشیاں کیوں کرتے ہیں۔ ایک مومن بھی خود کشیاں کیوں کرنے والا اور راحت بخشنے والا سچا ایمان غلط کرنے والے اور داحت بخشنے والا سچا ایمان ہے۔ یہ مومن ہی کے لیے ہے و لیمن خاف مَقَامَر دَسِّ ہِ جَنَّانِ (الرِّحلن: ۲۵)''۔

حضرت امام حسین کی فضیلت کے دلائل یا دعاوی جوسیدعلی مخلوق پرست دانشمند کہاں! حائری نے بیان کیے ہیں۔اُن کے تذکرے پر حضرت اقدس نے ایک موقع پر فر مایا کہ:-

'' مخلوق پرست کبھی دانشمند نہیں ہو سکتے اور اب تو زمانہ بھی ایسا آگیا ہے۔علمی تحقیقات اور ایجادوں نے خود دلوں پرایک اثر کیا ہے اور لوگ سجھنے لگ گئے ہیں کہ بیہ خیالی امور ہیں۔''<sup>ل</sup>

## ااراگست ۲ • ۱۹ء (بوقت سیر)

ایک قریشی صاحب کئی روز سے بیار ہوکر دارالا مان میں حضرت حکیم الامت کے علاج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اُنہوں نے متعدّد مرتبہ حضرت ججۃ اللہ کے حضور دعا کے لیے التجاء کی۔ آپ نے فرمایا:''ہم دعا کریں گے''

المرائست کی شام کواس نے بذریعہ حضرت کیم الامت التماس کی کہ میں حضورت موعود میم الامت التماس کی کہ میں حضورت موعود میم الدواری کی فریارت کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر پاؤں کے مقور مونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہوسکتا۔ حضرت نے خود اارائست کوائن کے مکان پر جا کرد کھنے کا وعدہ فرما یا چنانچہ وعدہ کے ایفاء کے لیے آپ سیر کو نگلتے ہی خدام کے حلقہ میں اس مکان پر پنچ جہاں وہ فروش تھے۔ آپ پچھ دیرتک مرض کے عام حالات دریا فت فرماتے رہے۔ زاں بعد بطور تبلیغ فرما یا کہ: ۔

میں نے دعا کی ہے مراض کے عام حالات دریا فت فرمات رہے۔ زاں بعد بطور تبلیغ فرما یا کہ: ۔

قبولیت وعالی مشرط ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور امر نہ ہو۔ دیکھو اہلِ حاجت لوگوں کو کس قدر تکالیف ہوتی ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی اور امر نہ ہو۔ دیکھو اہلِ حاجت اس طرح پر اللہ تعالیٰ کے امر سے سب کچھ ہوتا ہے۔ میں دعا کی قبولیت کو اس وقت محسوس کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور اون ہو کیونکہ اس نے اُڈ عُوْنِیْ تو کہا ہے مگر اَسْتَ بحِبُ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور اون ہو کیونکہ اس نے اُڈ عُوْنِیْ تو کہا ہے مگر اَسْتَ بحِبُ

114

رود بھی ہے۔ لکم بھی ہے۔

یے ضروری بات ہے کہ بندہ اپنی حالت میں ایک پاک تبدیلی کرے اور اندر ہی اندر خدا تعالی سے صلح کر لے اور بیہ معلوم کرے کہ وہ دنیا میں کس غرض کے لیے آیا ہے اور کہاں تک اس غرض کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب تک انسان اللہ تعالی کو شخت نا راض نہیں کرتا اس وقت تک کسی تکلیف میں مبتلانہیں ہوتا۔ لیکن اگر انسان تبدیلی کرلے تو خدا تعالی پھر رجوع برجمت کرتا ہے۔ اس وقت طبیب کو بھی سو جھ جاتی ہے۔ خدا تعالی پرکوئی امر مشکل نہیں بلکہ اس کی توشان ہے اِنَّما اَامُونَا اَمُ مُنَا اَانُ یَکُونُ وَلَیْنَ اِللہَ اِس کی توشان ہے اِنَّما اَامُونَا اِللہَ اِللہَ اِللہَ اِللہَ اِللہَ اِللہَ اِلْہُ کُنُ فَیکُونُ (لِیْنَ: ۸۳)۔

ایک بار میں نے اخبار میں پڑھاتھا کہ ایک ڈپٹی انسپیٹر پنسل سے ناخن کا میل نکال رہاتھا۔ جس
سے اس کا ہاتھ ورم کر گیا۔ آخر ڈاکٹر نے ہاتھ کا شورہ و یا۔ اس نے معمولی بات سیجھی۔ نتیجہ یہ ہوا
کہ وہ ہلاک ہوگیا۔ اس طرح ایک دفعہ میں نے پنسل کو ناخن سے بنا یا۔ دوسرے دن جب میں سیر
کوگیا تو مجھے اس ڈپٹی انسپٹر کا خیال آیا اور ساتھ ہی میر اہاتھ ورم کر گیا۔ میں نے اسی وقت دعا کی
اور الہا م ہوا اور پھر دیکھا تو ہاتھ بالکل درست تھا اور کوئی ورم یا تکلیف نہتھی۔ غرض بات ہیہ کہ خدا تعالی جب اپنافضل کرتا ہے تو کوئی تکلیف باقی نہیں رہتی گر اس کے لیے بیضر وری شرط ہے کہ
انسان اپنے اندر تبدیلی کرے۔ پھر جس کو وہ دیکھتا ہے کہ بینافع وجود ہے تو اس کی زندگی میں ترقی
دے دیتا ہے۔ ہماری کتاب میں اس کی بابت صاف لکھا ہے و اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَہُنْتُ فِی
الْاَرْضِ (الرِّعن:۱۸) ایساہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جا تا ہے۔ حز قیاہ نبی کی کتاب میں بھی درج ہے۔
انسان بہت بڑے کام کے لیے بھیجا گیا ہے لیکن جب وقت آتا ہے اور وہ اس کام کو پور انہیں
کرتا تو خدا اس کا تمام کام کر دیتا ہے۔ خادم کوہی دیکھلو کہ جب وہ شیک کام نہیں کرتا تو آتا اس کوالگ
کردیتا ہے پھر خدا تعالی اس وجود کو کیونکر قائم رکھے جوا پنے فرض کوا دانہیں کرتا۔

کرتا تو خدا اس کا تمام کام کردیتا ہے۔ خادم کوہی دیکھلو کہ جب وہ شیک کام نہیں کرتا تو آتا اس کوالگ

 <sup>★</sup> حضرت اقد س کے والد صاحب مرحوم ومغفور۔

نہیں ملا۔ سے یہی ہے کہ خدا تعالی کے اذن کے بغیر ہرایک ذرہ جوانسان کے اندرجا تا ہے کبھی مفید نہیں ہوسکتا۔ تو ہواستغفار بہت کرنی چاہیے تا خدا تعالی اپنافضل کرے۔ جب خدا تعالی کافضل آتا ہے تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ خدانے یہی فرمایا ہے کہ دعا قبول کروں گا اور بھی کہا کہ میری قضاء وقدر مانو۔ اس لیے میں تو جب تک اذن نہ ہولے کم امید قبولیت کی کرتا ہوں۔ بندہ نہایت ہی نا توان اور بے بس ہے۔ پس خدا کے فضل پرنگاہ رکھنی چاہیے۔

چود ہری عبداللہ خان صاحب نمبر دار بہلول پورنے سوال حکام اور برا دری سے سلوک کیا کہ دگام اور برا دری سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔

کیا کہ دگام اور برا دری سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔

فرمایا: -ہماری تعلیم تو یہ ہے کہ سب سے نیک سلوک کرو۔ حکّام کی تیجی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ وہ حفاظت کرتے ہیں۔ جان اور مال اُن کے ذریعہ امن میں ہے اور برا دری کے ساتھ بھی نیک سلوک اور برتا و کرنا چاہیے کیونکہ برا دری کے بھی حقوق ہیں البتہ جومتی نہیں اور بدعات وشرک میں گرفتار ہیں اور ہمارے خالف ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تا ہم اُن سے نیک سلوک کرنا ضرور چاہیے۔ ہمارااصول تو یہ ہے کہ ہرایک سے نیکی کرو۔ جود نیا میں کسی سے نیکی نہیں کرسکتا وہ آخرت میں کیا اجر لے گا۔ اس لیے سب کے لیے نیک اندیش ہونا چاہیے۔ ہاں مذہبی امور میں اپنے آپ کو بچانا جائے۔ جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی ہوغرض سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ جس طرح پر طبیب ہر مریض کی خواہ ہندو ہو یا عیسائی یا کوئی ہوغرض سب کی تشخیص اور علاج کرتا ہے۔ اسی طرح پر نیکی کرنے میں عام اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

اگرکوئی یہ کہے کہ پنیمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کفارکوئل کیا گیا تواس کا جواب ہیہ ہے کہ وہ لوگ اپنی شرار توں اور ایذار سانیوں سے بہ سبب بلاوجہ لل کرنے مسلمانوں کے مجرم ہوچکے تھے۔ اُن کو جوسز املی وہ مجرم ہونے کی حیثیت سے تھی محض انکار اگر سادگی سے ہواور اس کے ساتھ شرارت اور ایذار سانی نہ ہوتو وہ اس دنیا میں عذاب کا موجب نہیں ہوتا۔

رشوت ہرگز نہیں دینی چاہیے۔ یہ شخت گناہ ہے مگر میں رشوت کی یہ تعریف کرتا ہوں کہ رشوت ہوں کہ اس سے سخت جس سے گور نمنٹ یا دوسر بے لوگوں کے حقوق تلف کیے جادیں۔ میں اس سے سخت منع کرتا ہوں لیکن ایسے طور پر کہ بطور نذرانہ یا ڈالی اگر کسی کودی جاوے جس سے کسی کے حقوق کے

ا تلاف مدِّ نظر نہ ہو، بلکہ اپنی حق تلفی اور شرسے بچنا مقصود ہو۔ تو یہ میرے نز دیک منع نہیں ہے اور میں اس کا نام رشوت نہیں رکھتا۔ کسی کے ظلم سے بچنے کوشریعت منع نہیں کرتی بلکہ لا تُلقُوا بِاَیْدِ نِیکُمْد اِلَی التَّهُلُکَةِ (البقرة: ۱۹۲۶) فرمایا ہے۔

خان صاحب نواب خال صاحب جا گیردار مالیر کوئلہ نے خدا تعالیٰ کی آز ماکش نہ کرو خدا تعالیٰ کی آز ماکش نہ کرو ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ ارادت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر چاہتا ہے کہ اس کی توجہ نماز کی طرف ہوجاوے۔

فرمایا کہ بیلوگ خدا تعالی سے ایسی شرطیں کیوں کرتے ہیں۔ پہلے خود کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن شریف میں ایٹاک نَعْبُ مقدم ہے۔خدا تعالی پر کسی کاحق واجب نہیں۔اگروہ خود کوشش کرنا چاہتے ہیں تو مہینے تک یہاں آ کر رہیں۔خدانے فرمایا ہے گونڈا صَعَ الطّٰیدِ قِینَ (السّّوبة: ١١٩) یہاں وہ نماز پڑھنے والوں کودیکھیں گے، باتیں سنیں گے۔

خدا تعالی توغنی ہے۔اگرساری دنیا اُس کی عبادت نہ کر ہے تواس کو کیا پروا ہے۔ ہزاروں موتیں انسان قبول کر ہے تو خدا کوخوش کرسکتا ہے۔خدا تعالیٰ کی آ زمائش نہ کروییا چھاطریق نہیں۔

حدیثیں دونشم کی ہیں۔ اوّل وہ جوسراحةً بلاتاویل ہماری ممداور معاون ہیں۔ جیسے حدیث اِمّامُکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مَنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مَنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْ مِنْکُمْ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمْ مِنْکُمْ مِنْکُمُ مِن

خداتعالیٰ کی آ واز تو ہمیشہ آتی ہے مگر مُردوں کی نہیں آتی۔ اگر بھی کسی مُردے کی آ واز آتی ہے تو خدا کی معرفت یعنی خدا تعالیٰ کوئی خبراُن کے متعلق دے دیتا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ کوئی ہوخواہ نبی ہو یا صدیق بیہ حال ہے کہ آنرا کہ خبر شدخبرش باز نیامہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور اہل وعیال کے درمیان ایک تجاب رکھ دیتا ہے۔ وہ سب تعلق قطع ہوجاتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے فکر آئساً کہ بَیْنَهُمُدُ (المؤمنون ۱۰۲۰)۔

کہف والا قصہ ہماری راہ میں نہیں۔اگر خدا تعالیٰ نے اُن کوسلا یا ہواور پھر جگا یا ہوتو ہمارا کوئی حرج نہیں مسے کی وفات سے اس کو کیا تعلق؟ مسے کے لیے کہاں دُ قُوْد آیا ہے۔

امام حسین پرمیری فضیلت سن کریونهی غصه میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہاں فضیلت کا مسکلم امام حسین پرمیری فضیلت سن کریونهی غصه میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہاں فضیلت کا مسکلم امام حسین کا نام لیا ہے۔ زید کا ہی نام لیا ہے۔ اگرایی ہی بات تھی تو چاہیے تھا کہ حسین کا نام بھی لے دیا جا تا اور پھر ما کان مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُهُ کہہ کراور بھی اُبوت کا خاتمہ کردیا۔ اگر اِلَّا کُسَیْنِ کہد یا ہوتا تو شیعہ کا ہاتھ پڑسکتا تھا۔ اصل بیہ ہے کہ انبیا علیم السلام ان باتوں سے لا پرواہوتے ہیں۔ اُن کی تمنّا بھی پوری کردیتا ہے۔

قبل نماز ظہر حضرت اقد لٹے سے دریافت کیا گیا کہ عیسائیوں کے ساتھ مخالفین سے معالفتہ کھانا اور معالفہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ \_\_\_\_\_\_\_ کھانا اور معالفہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

فرما یا: -میرے نز دیک ہرگز جائز نہیں یہ غیرتِ ایمانی کے خلاف ہے کہ وہ لوگ ہمارے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور ہم اُن سے معانقہ کریں۔ قر آن شریف الیی مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرما تا ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بنسی اُڑ ائی جاتی ہے اور پھر یہ لوگ خزیر خور ہیں۔ اُن کے ساتھ کھانا کھانا کیسے جائز ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی ماں بہن کو گالیاں دیتو کیا وہ روار کھے گا کہ اس کے ساتھ مل کر بیٹھے اور معانقہ کرے۔ پھر جب یہ بات نہیں ، اللہ اور رسول کے دشمنوں اور گالیاں دینے والوں سے کیوں اس کو جائز رکھا ہے۔

(بوقتِ شام)

### آنحضرت اورآپ کے صحابہ کی فضیلت مسٹے اوراُن کے حواریوں پر

بعدادائے نماز مغرب حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام معمول کے موافق خدام کے حلقہ میں بیٹھ گئے اور فرمایا کہ:-

قر آن شریف کے ایک مقام پرغور کرتے کرتے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بڑی عظمت اور کا میا بی معلوم ہوئی ہے۔ کا میا بی معلوم ہوئی ہے۔ کا میا بی معلوم ہوئی ہے۔ اس کے مقابل میں حضرت سے بہت ہی کمز ورثابت ہوتے ہیں ۔سور ہُ ما کدہ میں

ہے كەنزولِ مائده كى درخواست جب حواريوں نے كى تو وہاں صاف كلھا ہے قَالُوا نُويْدُ أَنْ نَاكُلَ مِنْهَا وَ تَطْمَرِنَّ قُانُوبُنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَكَيْهَا مِنَ الشَّيهِدِيْنَ (المائدة:١١٣)

اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جس قدر مجزات میں کے بیان کئے جاتے ہیں اور جو حوار یوں نے دیکھے تھے۔ ان سب کے بعد اُن کا یہ درخواست کرنااس امر کی دلیل ہے کہ اُن کے قلوب پہلے مطمئن نہ ہوئے تھے ورنہ یہ الفاظ کہنے کی اُن کو کیا ضرورت تھی و تظاہر بن قُلُوبُنگا میں کی صدافت میں بھی اس سے پہلے پچھ شک ہی ساتھا۔ اور وہ اس جھاڑ پھوک کو مجزہ کی صدافت میں بھی اس سے پہلے پچھ شک ہی ساتھا۔ اور وہ اس جھاڑ پھوک کو مجزہ کی صد تک نہیں سجھتے تھے۔ اُن کے مقابلہ میں صحابہ کرام ٹا ایسے مطمئن اور قو کی الایمان محصلے کہ قرآن شریف نے ان کی نسبت رضی الله عنہ ہوئے و رضو اُن البینیة: ۹) فرما یا۔ اور یہ بھی اس کی حقیقت کھوتی ہے۔ اس کی سلم کے مجزات کی حقیقت کھوتی ہے۔ بیان کیا کہ اُن پر سکینت نازل فرما کی۔ یہ آ یت سے علیہ السلام کے مجزات کی حقیقت کھوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قائم کرتی ہے۔ صحابہ کا کہیں ذکر نہیں کہ اُنہوں نے کہا کہ ہم المینانِ قلب چاہتے ہیں، بلکہ صحابہ کا یہ حال کہ اُن پر سکینت نازل ہوئی اور یہود کا یہ حال یکٹر فُون کا گہا یکٹرون کا بیاں تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح شاخت کرتے تھے اور نصار کی کا یہ حال کہ ان کی اس تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح شاخت کرتے تھے اور نصار کی کا یہ حال کہ ان کی اس تک کھل گئی تھی کہ وہ اپنے بیٹوں کی طرح شاخت کرتے تھے اور نصار کی کا یہ حال کہ ان ک

## انبیّاء تلامیذ الرَّحمٰن ہوتے ہیں، اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے

اس پرعرض کیا گیا کہ حضور! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی احیاءِ موتی کی کیفیت کے متعلق اطمینان چاہاتھا۔کیا اُن کوبھی پہلے اطمینان نہ تھا؟

فرمایا: -اصل بات یہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام الله تعالیٰ کے متب میں تعلیم پانے والے ہوتے ہیں اور تلامیذ الرّحمٰن کہلاتے ہیں۔اُن کی ترقی بھی تدریجی ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے لیے قرآن شریف میں آیا ہے کُنْ لِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَا ذَكَ وَ رَبَّكُنْ لُهُ تَوْتِيْلًا (الفرقان: ٣٣)

پس میں اس بات کوخوب جانتا ہول کہ انبیاء علیہم السلام کی حالت کیسی ہوتی ہے۔جس دن نبی مامور ہوتا ہے اُس دن اور اُس کی نبوّت کے آخری دن میں ہزاروں کوس کا فرق ہوجا تا ہے۔ پس پیہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کی نسبت قرآن شریف نے خود فیصلہ کر دیا ہے ابراهِیم الّذِی وَفّی (النّجمد:٣٨) وَ إِذِ ابْتَاتی اِبْراهِمَ رَبُّهُ بِكَلِيلَةٍ فَأَتَهُمُّنَّ (البقرة:١٢٥) كِفريداعتراض كسطر تير موسكتا بـ

کیاایک بچیمثلاً مبارک (سَلَّبَهٔ رَبُّهٔ) جوآج مکتب میں بٹھایا جاوے وہ ایم اے یا بی اے کا مقابلہ کرسکتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی بھی حالت ہوتی ہے کہ ان کی ترقی تدریجی ہوتی ہے۔ دیکھو براہین احدیہ میں باوجود یکہ خدا تعالیٰ نے وہ تمام آیات جوحضرت مسیّح سے متعلق ہیں میرے لیے نازل کی ہیں اور میرانام مسیح رکھااور آ دم، داؤد،سلیمان غرض تمام انبیاء کے نام رکھے مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں جب تک خوداللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر بیراز نہ کھول دیا۔حواریوں نے جو اطمینانِ قلب چاہاہے وہ ان سب نشانات کے بعد ہے جووہ دیکھ چکے تھے اس لیے وہ اس اعتراض کے ینیے ہیں کہان کوضر ورشک تھا۔

ال کے بعد ام یکہ کے آیت فکتاً تو فیتینی نص ہے سے کے عدم نزول پر مشہور کاذب اور مفتری ڈاکٹر ڈوئی کے اخبار کا خلاصہ برا درمفتی محمرصا دق صاحب نے پڑھ کرسنا یا۔اُس کے سننے کے بعد حضرت ججة الله نے پھر ذکر کیا کہ:۔

فَكُمَّا تَوَفَّيْتَنِي (المائدة: ١١٨) سورة مائده كي آيت يرآج پيرغوركرتے موئے ايك نئ بات معلوم ہوئی اور وہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت مسیح سے بیسوال ہوا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ ''مجھ کواور میری ماں کو إللہ بنالوتو وہ اپنی بریّت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ میں نے تو وہی تعلیم دی تھی جوتونے مجھے دی تھی اور جب تک میں اُن میں رہا اُن کا نگران تھا اور جب تونے مجھے وفات دے دی تو تُو اُن پرنگران تھا۔''اب صاف ظاہر ہے کہ اگر حضرت میں دوبارہ دنیا میں آئے تھے۔اور پیہ سوال ہوا تھا قیامت میں تواس کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بلکہ اُن کوتو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ہاں بیشک میرے آسان پراٹھائے جانے کے بعد اُن میں شرک پھیل گیا تھا، کین پھر دوبارہ جاکرتو میں نے صلیبوں کوتوڑا، فلال کا فرکو مارا، اُسے ہلاک کیا، اُسے تباہ کیا۔ نہ یہ کہ وہ یہ جواب دیتے و کُذُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیْدًا مَّا دُمْتُ فِیْهِمْ (المائدۃ: ۱۱۸) اس جواب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مینے کو ہرگز ہرگز خود دنیا میں نہیں آنا ہے اور یہ نَصِّ ہے اُن کے عدم نزول پر۔

## ۱۲ راگست ۲ + ۱۹ء (بوقت شام)

حضرت جرگ الله فی حلل الانبیاءعلیه الصلوٰ ة والسلام ادائے نماز کے بعد جلوں فرما ہوئے اور فرما یا کہ:-چونکہ یہ کتاب نزول آمیے تمام مسائل کی جامع کتاب بنانی چاہتا ہوں۔اس لیے میر اارادہ ہے کہ ہمارے چند احباب میری کتابوں کے مضامین کی ایک ایک فہرست بنادیں تا کہ مجھے معلوم ہو جادے کہ کون کون سے مضامین ان میں آھے ہیں۔

اس کے بعدایڈیٹر الحکم نے الحکم کا وہ نمبر پیش کیا جو ۲۲ ہرجولائی ا • 19ء کا چھپا ہوا ہے اورجس میں حضرت مولا نا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک خط مولوی عبدالرحمٰن صاحب کصو کے والے کے نام حضرت ججۃ اللہ مسیح موعود کے ایماء سے کھھا تھا اور جس میں بید عویٰ کیا گیا تھا کہ اگر تو حضرت اقدس کے برخلاف نام لے کرکوئی الہام مخالف پیش کرے گا تو ہلاک ہوجاوے گا۔غرض وہ ضمون ناظرین الحکم برخلاف نام لے کرکوئی الہام مخالف پیش کرے گا تو ہلاک ہوجاوے گا۔غرض وہ ضمون ناظرین الحکم پڑھ ھے جیں۔اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد حضرت مولانا مولوی مولوں مولوں کے خلاف و جو و کفر عبداللہ جیگر الوی کے خلاف و جو و کفر عبداللہ جیگر الوی کے خلاف و جو مولوں محد میں قیامت کے عنوان سے مولوی محمد میں قیامت کے عنوان سے آپ نے ایک مضمون کھا ہے جو مولوی عبداللہ چکڑ الوی کے خلاف ہے۔ لکھتے لکھتے ایک مقام پر لکھتا ہے کہ ہم اس کو پر افٹ آف قادیان کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی کفر کا فتو کی دیتے ہیں چنانچے اس کے کہ ہم اس کو پر افٹ آف قادیان کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی کفر کا فتو کی دیتے ہیں چنانچے اس کے

ینچ پھر کفر کا فتو کی مرتب کیا ہے۔

اس پرحضرت اقدس نے دریافت فرمایا کہ وجوہ کفر کیا ہیں؟

مولوی چکڑالوی کہتاہے کہ حدیث کی پھے ضرورت نہیں بلکہ حدیث کا پڑھنااییا ہے جبیبا کہ کتے کوہڈی کا چسکا ہوسکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ قر آن کے لانے میں اس سے بڑھ کرنہیں جبیبا کہ ایک چپڑاسی یا مذکوری کا درجہ پروانہ سرکاری لانے میں ہوتا ہے۔

حضرت اقدس مسيح موعودٌ نے فر مايا: -

ایسا کہنا کفر ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بڑی ہے ادبی کرتا ہے۔احادیث کوالی حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کفارتواینے بتوں کے جنتر منتر کو یا در کھتے ہیں تو کیا مسلمانوں نے اپنے رسول ا کی باتوں کو یاد نہ رکھا۔قرآن شریف کے پہلے مجھنے والے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے اور اس پر آئے عمل کرتے تھے اور دوسروں کوعمل کراتے تھے۔ یہی سنّت ہے اوراسی کوتعامل کہتے ہیں اور بعد میں آئمہ نے نہایت محنت اور جانفشانی کے ساتھ اس سنّت کوالفاظ میں ککھااور جمع کیا اور اس کے متعلق تحقیقات اور چھان بین کی پس وہ حدیث ہوئی۔ دیکھو بخاری اورمسلم کوکیسی محنت کی ہے۔ آخرانہوں نے اپنے باپ دادوں کے احوال تونہیں لکھے۔ بلکہ جہاں تک بس چلاصحت وصفائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال یعنی سنّت کو جمع کیا اور اکثر حدیثوں مثلاً بخاری کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں برکت اور نور ہے۔ جو ظاہر کرتا ہے کہ بیہ باتیں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے منہ سے نکلی ہیں۔ مثلاً اِمّامُکُمْ مِنْکُمْ کی حدیث کیسی صاف ظاہر کرتی ہے کہ سے تم میں سے ہوگا اور بیومیسائیوں کا ردّ ہے کیونکہ عیسائی فخر کرتے تھے کہ عیسیٰ پھر آئے گااور دین عیسوی کوبڑھائے گالیکن آنحضرت نے سنایا کہ ہم نے اس کوآسان پر دیگرفوت شدہ لوگوں میں دیکھا اور پھر فرمایا کہ جوآنے والامسے ہے وہ اِمّامُكُمْ مِنْكُمْ ہوگا۔غرض احادیث کے متعلق ایساکلمنہیں بولنا چاہیے۔ہاں اس معاملہ میں غلوجھی نہیں کرنا چاہیے کہاس کوقر آن اور تعامل سے بڑھ کرسمجھا جائے۔ بلکہ جو بچھ قرآن اور سنت کے مطابق حدیث میں ہواس کو ماننا جا ہیے۔ کیونکہ جب حدیث کی کتابیں نتھیں تب بھی لوگ نمازیں پڑھتے تھے اور تمام شعائر اسلام بجالاتے تھے۔ پس

قر آن شریف کے بعد تعامل یعنی سنت ہے اور پھر حدیث ہے جوان کے مطابق ہو۔

مولوی محمد حسین نے پہلے اپنے رسالہ اشاعة السنّه میں ایساہی ظاہر کیاتھا کہ جولوگ خدا سے وی اور الہام پاتے ہیں وہ اپنے طور پر براہِ راست احادیث کی صحت کر لیتے ہیں بعض وقت قواعد علم حدیث کی روح سے ایک حدیث موضوع ہوتی ہے اور ان کے نزدیک صحیح اور ایک حدیث محرض عرض بات ہیں ہے کہ قرآن اور سنّت اور حدیث تین مختلف چیزیں ہیں۔

### مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق حضرت اقدس کا ایک پراناخواب

اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنا پراناخواب مولوی محمد حسین صاحب کے متعلق بیان فر مایا۔ جو کہ کتاب سراج منیر کے آخر میں درج ہے اور فر ما یا کہ: -

یہ بات ۹۹ء یا ۹۵ء کی ہے جب ہم نے بیرو یا دیکھا تھا کہ ہم نے جماعت کرائی ہے اور نماز عصر کا وقت ہے اور ہم نے قراءت پہلے بلند آ واز سے کی ہے پھر ہم کو یا د آیا اوراس کے بعد ہم نے محمد حسین سے کہا کہ ہم خدا کے سامنے جا نمیں گے ہم چاہتے ہیں ہر بات میں صفائی ہواگر ہم نے آپ کے متعلق کچھ شخت الفاظ کے ہوں تو آپ معاف کر دیں۔اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں۔ پھر ہم نے دعوت کی اوراس نے عذر خفیف کے ساتھ پھر ہم نے کہا کہ ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ پھر ہم نے دعوت کی اوراس نے عذر خفیف کے ساتھ اس دعوت کو تو ل کرلیا۔اورا یک شخص سلطان بیگ نام چبوترہ پر قریب الموت تھا اور ہم نے کہا کہ ایسا ہی مقدرتھا کہ بہاء الدین کے مرنے کے وقت یہ وا قعہ ہوا ور ایسا ہی مقدرتھا کہ بہاء الدین کے مرنے کے وقت یہ وا قعہ ہوا ور ایسا ہی مقدرتھا کہ بہاء الدین کے مرنے کے وقت یہ وا قعہ ہوا ور ایسا ہی مقدرتھا کہ بہاء الدین کے مرنے کے وقت یہ وا قعہ ہوا ور ایسا ہی مقدرتھا کہ بہاء الدین کے مرنے

اس خواب کے بعد فرمایا کہ: - وَاللّٰهُ اَعْلَمُهُ بِالصَّوَابِ خواب میں تعیّنات شخصیہ ضروری نہیں۔
پھر حضرت اقدی ؓ نے مولوی محمد حسین صاحب کی ان دنوں کی حالت کا ذکر کیا۔ جب وہ بات
بات میں خاکساری دکھاتے اور قدم قدم پراخلاص رکھتے تھے اور جوتے اُٹھا کر جھاڑ کر آ گے رکھتے
تھے اور وضو کراتے تھے اور کہتے تھے کہ میں مولویّت کونہیں چاہتا۔ مجھے اجازت دوتو میں قادیان میں

آرہوں اور فرمایا کہ: -

کسی وفت کا اخلاص اور خدمت انسان کے کام آ جا تا ہے۔ شایدان وقتوں کا اخلاص ہی ہوجو بالآخر مولوی محرحسین صاحب کواس سلسله کی طرف رجوع کرنے کی تو فیق دے کیونکہ وہ بہت ٹھوکریں کھا چکے ہیں اورآ خرد کیھ چکے ہیں کہ خدا کے کا موں میں کوئی حارج نہیں ہوسکتا۔

فر ما یا: -ایباہی اجتہا دی طور پرہمیں بعض لوگوں پر بھی مُسن طن ہے کہ وہ کسی وقت رجوع کریں کے کیونکہ ایک دفعہ الہام ہواتھا کہ

"لا ہور میں ہمارے یاک محب ہیں، وسوسہ پڑ گیا ہے برمٹی نظیف ہے، وسوسہ ہیں رہےگا۔ ٹی رہے گی۔''

اس کے بعد چند مختلف ہاتیں ہوکرنماز عشاءا داکی گئی۔

## ۱۹۰۱ کست ۲ ۱۹۰۶ (بوقت شام)

نمازمغرب کے بعد حضرت اقدیں نے کل کی تجویز کی تکمیل کے لیے فرمایا کہ:-

بہت ہی بہتر ہوکہا گرمخالفین بہت ہیں، رہورہ رہ یہ مخالفین کے لیے اہم اعتراضات جمع کر لینے کا ارشاد کی کل کتابیں جمع کر کے

اُن کے اہم اعتراضات کو یکجا کرلیا جاوے، تا کہ ان کا جواب بھی ہماری اس کتاب میں آ جاوے اور کتاب تمام مسائل کی جامع ہوجاوے۔

اس کے بعد مولوی عبد الکریم صاحب نے اس چٹھی کے مضمون کا تتمہ پڑھ کرسنایا جوامریکہ کے مشہور کا ذب مفتری الیاس ڈاکٹر ڈوئی کے نام مقابلہ کے لیے کھی گئی ہے۔

اس تتمه کا خلاصہ یہ ہے حضرت اقدیں نے اس اں مدہ علاصہ بنام الیاس ڈاکٹرڈ وئی میں کھاہے کہ:۔

صادق اور کا ذب کی شاخت کا معیار وہ امر بھی نہیں ہوسکتا جومختلف قوموں میں بطور امرمشترک

ہو، مثلاً سلب امراض کا طریق ہے۔جس پرڈاکٹرڈوئی اپنے اخبار میں لاف زنی کیا کرتا ہے کہ فلال شخص اچھا ہو گیا اور فلال نے صحت پائی۔ بیطریق اس قسم کا ہے کہ اس کے لیے راستہا زاور متی ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ چہ جائیکہ بیسی کے مامور ہونے پرگواہ ہوسکے، کیونکہ سلب امراض کا طریق ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں میں یکسال پایا جاتا ہے اور مسلمانوں میں بھی بعض لوگ اس قسم کے پائے جاتے ہیں۔حضرت سے جب سلب امراض کے مجزات دکھاتے تھے۔اس وقت بعض یہودی بھی ای تا ہے اور ایک تالا بھی ایسا تھا جس میں غسل کرنے سے بعض مریض اچھے ہوجائے تھے۔

غرض حضرت ججۃ اللہ نے پہلے اس میں پیظا ہر کیا ہے کہ جوام مختلف قوموں میں مشترک ہے اور جس کے لیے نیک وبدکی کوئی تمیز نہیں۔ صادق اور کا ذب کی شاخت کا معیار نہیں ہوسکتا۔ پھر اس امر پر بحث کی ہے کہ اس کی ایک صورت ہے کہ کچھ بیار لے کر بطور قرعہ اندازی صادق اور کا ذب کوتقسیم کردیئے جاویں الیں صورت میں صادق کے حصہ کے مریض بمقابلہ کا ذب زیادہ اچھے ہوں گے۔ اس امر کے بیان میں بیجی ظاہر کیا ہے کہ اس طریق کو اپنے ملک میں اپنے مخالفوں کے سامنے میں اپنے کا لفوں کے سامنے میں اپنے کا لفوں کے سامنے میں نے بیش کہا ہے گرکوئی مقابلہ کے لیے نہ آیا۔

پھر حضرت اقدس نے ڈوئی کی اس تحدی پر بحث کی ہے جواس نے اپنے مخالفوں کے لیے کی ہے کہ میرے مخالف ہلاک ہوجائیں گے خصوصاً مسلمان ۔ حضرت ججۃ اللہ نے بڑے پرُ زور اور پُرشوکت الفاظ میں لکھا ہے کہ: -

گل مسلمانوں کو ہلاک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور علاوہ ازیں بیامر مشکوک ہوسکتا ہے۔ اس کو بیہ کہنے کی گنجاکش ہے کہ مسلمان ہلاک تو ہوہی جائیں گے مگر پچاس یا ساٹھ سال کے اندر۔ اور وہ خود اس عرصہ میں ہلاک ہوجائے گا۔ پھر کون اس سے پوچھنے والا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ سارے مسلمانوں کو چھوڑ کر میرے مقابلہ میں آئے اور میں عیسائیوں کے خود ساختہ خداکی نسبت تمام مسلمانوں سے زیادہ کرا ہت اور نفرت رکھتا ہوں۔ یہاں تک کہا گرگل مسلمانوں کی نفرت عیسائیوں

کے خدا کی نسبت تر از و کے ایک پلّہ میں رکھ دی جاوے اور میری نفرت ایک طرف، تو میرا پلّہ اس سے بھاری ہوگا۔ اور میں ایسے تخص کو جو عورت کے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے بہت ہی بڑا گناہ گار اور نا پاک انسان سمجھتا ہوں۔ مگر ہاں میرا بیہ فدہب ہے کہ سے ابن مریم رسول اِس اِلزام سے پاک ہے، اس نے بھی بید دعویٰ نہیں کیا، میں اسے اپنا ایک بھائی سمجھتا ہوں، اگر چہ خدا تعالیٰ کا فضل مجھ پر اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور وہ کام جو میرے سپر دکیا گیا ہے اس کے کام سے بہت ہی بڑھ کر ہے۔ تاہم میں اس کوا پنا ایک بھائی سمجھتا ہوں۔ اور میں نے اسے بار ہاد یکھا ہے۔ ایک بار میں نے اور وہ ایک ہی جو ہر کے دو کے دو کی اور سے بہن کی بیالہ میں گائے کا گوشت کھایا تھا، اس لیے میں اور وہ ایک ہی جو ہر کے دو کی سے بہن ۔

غرض اس طرح پر حضرت ججۃ اللّٰہ نے بلحاظ اپنے کام اور ماموریت کے اور خدا تعالیٰ کے ان فضلوں اور احسانوں کے جو حضرت مسیح موعود کے شاملِ حال ہیں تحدیث بالتعمت اور تبلیغ کے طور پر ذکر فرما یا اور یہاں تک کہا کہ

#### '' میں خداسے ہوں اور سے مجھ سے ہے۔''

ان امور کے پیش کرنے کے بعد آپ نے پھر پُر شوکت تحدّی کے ساتھ اُس کو مقابلہ کے لیے دعوت کی ہے کہ اگر وہ سچاہے تواسے چاہیے میرے مقابلہ میں نکلے اور بیدعا کرے کہ

ہم دونوں میں سے جو کا ذب ہے وہ صادق کے سامنے ہلاک ہو۔

یہ خلاصہ ہے اس تمہ کا جوہم نے اپنے طور پر لکھا ہے۔اصل چٹھی تمبر کے اخیر تک انشاء اللّٰہ شاکع ہو سکے گی۔

آج کی ڈائری میں ایک امر ہم نے فروگذاشت کیا تھا۔ اسے یہاں درج کردینا قرینِ مصلحت معلوم ہوتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مبارک احمد سَلَّتَهُ اللهُ الْآحَدُ کے ایک کبوتر کو بلّی نے پیڑا جوذ کے کرلیا گیا۔ فرمایا کہ: -

اس وقت میرے دل میں تحریک ہوئی کہ گویا عیسائیوں کے خدا کوہم نے ذبح کر کے کھالیا ہے۔

پھرفرمایا کہ:۔

انگریز بھی کبوتر کا شکار کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کی قربانیوں میں بھی شایداں کا تذکرہ ہے۔ بہر حال کبوتر ہمیشہ کھائے جاتے ہیں یا دوسرےالفاظ میں بیے کہو کہ عیسائیوں کے خداذ ن کے ہوتے ہیں۔ کیا پیھی کفارہ تونہیں ہے۔ <sup>ل</sup>

# ۱۲ راگست ۲ ۱۹۰ و (بوقتِ شام)

حضرت جری الله فی حلل الانبیاء علیه الصلوق والسلام بعدادائے نماز مغرب رزق میں قبض و بسط حسب معمول حلقه خدام میں بیٹھ گئے کسی شخص نے ایک رقعه دیا جو دفتر میگزین میں محرری آسامی کے لیے سفارش کی خواہش پر شتمل تھا۔ حضرت اقدس علیه الصلوق والسلام نے فرمایا کہ: ۔

قبض، بسط رزق کا سرایسا ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک طرف تو مومنوں سے اللہ تعالی فے قرآن شریف میں وعدے کئے ہیں مَنْ یَّتَوَ کُلُ عَلَی اللّٰهِ فَهُو حَسْبُهُ (الطّلاق: ٣) یعنی جواللہ تعالی پرتوکل کرتا ہے اس کے لیے اللّٰہ کا فی ہے مَنْ یَّتَقِ اللّٰهُ یَجْعَکُ لَّهُ مَخْرَجًا وَّ یَدُرُوْقُهُ مِنْ حَیْثُ لاَ یَخْتَیبُ (الطّلاق: ٣،٣) جواللہ تعالی کے لئے تقوی اللّٰه مَا اَو ہُولُولُ اِللّٰہ اِس کو اللّٰہ ا

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲۹ مورند ما راگست ۱۹۰۲ وصفحه ۸ تا ۱۲

یہاں حضرت مولا نامولوی نورالدین صاحب نے عرض کی کہ جب میں پہلے پہل جملہ معترض محترض معترض معترض

آپ کے اس آیت کے پڑھنے سے ایک اور آیت یاد آگئ و لِمَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ جَنَّانِ (الرّحلن: ۴۷)-

غرض یدد یکھاجا تا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں گرتجر بددالت کرتا ہے کہ یہ امور خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتے۔ ہمارا یہ فدہب ہے کہ وہ وعد ہے جو خدا تعالی نے کئے ہیں کہ متقیوں کوخوداللہ تعالی رزق دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے۔ یہ سب سے ہیں۔ اور سلسلہ اہل اللہ کی طرف دیکھا جاوے تو کوئی ابرار میں سے ایسا نہیں ہے کہ بھو کا مرا ہو۔ مومنوں نے جن پرشہادت دی اور جن کو اتقیامان لیا گیا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ فقر وفاقہ سے بچے ہوئے مومنوں نے جن پرشہادت دی اور جن کو اتقیامان لیا گیا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ فقر وفاقہ سے بچے ہوئے کے موت سے معلوم ہوتا ہے کہ سوس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر اختیار کیا ہوا تھا۔ گر آپ کی سخاوت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، نہ کہ بطور سزا تھا۔ غرض اس راہ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان بعض لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ بظاہر متی اور صالح ہوتے ہیں مگر رزق سے تنگ ہوتے ہیں۔ ان سب حالات کود کھر کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالی کے وعد ہے تو سب سے ہیں کہنی کین انسانی کمزوری سب حالات کود کھر کر آخر یہی کہنا پڑتا ہے کہ خدا تعالی کے وعد ہے تو سب سے ہیں کہنی کین انسانی کمزوری میں کہا عزاف کرنا پڑتا ہے۔

حضرت مولانا مولوی کیم نورالدین صاحب معرب کی بیر آساکش زندگی جست نہیں نے پھر ذکر کیا کہ لندن سے ایک شخص نے مجھے خطاکھا کہ لندن آکر دیکھو کہ جست عیسائیوں کو حاصل ہے یا مسلمانوں کو۔ میں نے اس کو جواب لکھا

کہ سچی عیسائیت مسے اوراس کے حواریوں میں تھی اور سچا اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ً میں تھا۔ پس ان دونوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔اس پر حضرت ججۃ اللہ نے بہتسلسل کلام سابق پھرار شاد فرمایا: ۔

اِن روحانی امور میں ہر شخص کا کام نہیں ہے کہ نتیجہ نکال لے۔ یہ لوگ جولندن جاتے ہیں۔ وہ وہاں جاکرد کھتے ہیں کہ بڑی آزادی ہے شراب خوری کی اس قدر کثرت ہے کہ ساٹھ میل تک شراب کی دکا نیں چلی جاتی ہیں۔ زنا اور غیر زنا میں کوئی فرق ہی نہیں۔ کیا یہ بہشت ہے؟ بہشت سے یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھو! انسان کی بھی بیوی ہے اور وہ تعلقاتِ زوجیت رکھتا ہے اور پرندوں اور حیوانات میں بھی یہ تعلقات ہیں، مگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظافت اور ادر اک بخشا ہے۔ انسان جن حواس اور قوی کے ساتھ آیا ہے۔ اُن کے ساتھ وہ ان تعلقاتِ زوجیت میں زیادہ لُطف اور سرور حاصل کرتا ہے بمقابلہ حیوانات کے جوالیے حواس اور ادر اک نہیں رکھتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے جوڑے کی کوئی رہا ہے جوئی سے کتے۔

پس اگرانسان ان حواس کے ساتھ سرور حاصل نہیں کر سکتے بلکہ حیوانات کی طرح زندگی بسر
کرتے ہیں پھراُن میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہوا۔ یہ جوفر مایا ہے کہ مومن کے لیے ہی جنت ہے یہ
اس لیے فر مایا ہے کہ پچی راحت دنیا کی لذّات سے تب پیدا ہوتی ہے جب تقوی ساتھ ہو۔ جوتقویٰ کو
چھوڑ دیتا ہے اور حلال وحرام کی قیداُ ٹھادیتا ہے وہ توا پنے مقام سے ینچ گرجا تا ہے اور حیوانی درجہ میں
آجا تا ہے۔

لندن میں جب ہائیڈو پارک میں حیوانوں کی طرح بدکاریاں ہوتی ہیں اور کوئی شرم وحیا ایک دوسرے سے نہیں کیا جاتا تو پھرایک شخص انسانیت کو ضبط رکھ کر دیکھے توالی بہشت اور راحت سے ہزار تو بہ کرے گا کہ ایسی دیو شاور بے غیرت جماعت سے خدا بچائے۔ ایسی جماعت کو جوالی زندگی بسر کرتی ہے بہشت میں سمجھنا حماقت ہے۔ اصل یہی ہے کہ بہشت کی کلید تقوی ہے۔ جس کو خدا تعالی پر بھر وسانہیں اُسے سجی راحت کیونکرمل سکتی ہے۔ بعض آدمی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کو خدا تعالی پر بھر وسانہیں اُسے سجی راحت کیونکرمل سکتی ہے۔ بعض آدمی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کو خدا تعالی پر بھر وسانہیں اُسے سجی راحت کیونکرمل سکتی ہے۔ بعض آدمی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جن کو

خدا پر جمر وسنہیں اوران کے پاس روپیے تھا وہ چوری چلاگیا۔اس کے ساتھ ہی زبان بند ہوگئ۔اور اُن ( کقار ) کو جو بہشت میں کہا جا تا ہے۔اُن کی خود کشیوں کو دیکھو کہ کس قدر کثر سے ہوتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی تھوڑی ہاتوں پرخود کئی کر لیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پدلوگ ایسے ضعیف القلب اور پست ہمت ہوتے ہیں کہ فم کی برداشت اور مصیبت کے مقابلہ کی طاقت نہیں اس کے پاس راحت کا سامان بھی نہیں ہے۔ جواہ ہم اس کو سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں اور کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھا سکیں ان ہے۔ جو مقل کی طاقت نہیں اس کے پاس راحت کا سامان بھی نہیں ہے۔ خواہ ہم اس کو سمجھا سکیں یا نہ سمجھا سکیں اور کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے ۔ خقیقت الامریہی ہے کہ لذا کند کا مزہ صرف تقوی کی ہی ہے آتا ہے۔ جو مقل ہو کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے ۔ مقیقت الامریہی ہوئی ہو اور ابدی سرور ہوتا ہے۔ دیکھوا یک دوست کے ساتھ تعلق ہو تو کس قدرخوشی اور راحت ہوتی ہے اور امید ہی تو ایک خدا سے تعلق ہو گئے۔ ہیں ہوئی ہیں کہ جن سے پایا جا تا ہے کہ کوئی راحت نہیں۔ سے نہیں ہے اسے کیا امید ہوگئی ہو اور حیث خود کشیاں ہوتی ہیں کہ جن سے پایا جا تا ہے کہ کوئی راحت نہیں۔ ذرار احت کا ممیدان گم ہوا اور جھٹ خود کشی کرلی ایکن جو تقوی کی رکھتا ہے اور خدا سے تعلق رک

دنیا کی تمام چیزیں معرض تغیر و تبدّل میں ہیں۔ مختلف آفات آتی رہتی ہیں۔ بیار یال حملے کرتی ہیں۔ بیار یال حملے کرتی ہیں۔ کبھی بیچے مرجاتے ہیں۔ غرض کوئی نہ کوئی دکھ یا تکلیف رہتی ہے۔ اور دنیا جائے آفات ہے۔ اور سیام کی نیندانسان کوسو نے نہیں دیتے۔ جس قدر تعلقات وسیع ہوتے ہیں اسی قدر آفتوں اور مصیبتوں کا میدان وسیع ہوتا ہے اور بیہ آفتیں اور بلائیں انسان کے منزلی تعلقات میں ایک غم کو پیاس بنادیتی ہیں۔ کیونکہ اگر اکیلا ہوتوغم کم ہو گر جب بیچی، بیوی، ماں باپ، بہن بھائی اور دوسر سے رشتہ دارر کھتا ہے تو پھر ذراسی تکلیف ہوئی اور بیہ آفت میں پڑا۔ اس قدر مجموعہ کے ساتھ تو اُس وقت راحت ہو سکتی ہے جب کسی کوکوئی بیاری اور آفت نہ ہواور کوئی تکلیف میں نہ ہو۔

یہ بات بھی غلط ہے کہ مال سے راحت ہو۔ صرف مال موجبِ راحت نہیں ہے۔ نرے مال سے راحت نہیں ہے۔ اگر مال ہے صحت اچھی نہیں۔ مثلاً معدہ خراب ہے تو وہ کیا بہثتی زندگی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال بھی راحت کا باعث نہیں۔ مثلاً معدہ خراب ہے کہ جو خدا سے تعلق رکھتا ہے۔ وہی ہر پہلو سے بہشتی زندگی رکھتا ہے۔ کہ وہ بلائیں اور آفتیں نہ آئیں اور مالی اضطرار بھی نہ ہو۔ یا آئیں تو دل میں ایس قوت اور ہمت بخش دے کہ وہ اُن کا پورامقا بلہ کر سکے۔

جس قدر پہلوانسان کی عافیت کے لیے ضروری ہیں وہ کسی بادشاہ کے بھی ہاتھ میں نہیں ہیں بلکہ وہ سب ایک ہی کے ہاتھ میں ہے جو بادشا ہوں کا بادشاہ ہے جسے چاہے دیدے۔

بعض لوگ اس قتم کے دیکھے گئے ہیں کہ روپیہ پیسہ سب کچھ موجود ہے مگر مسلُول مدقُوق ہو جاتے ہیں اور زندگی انہیں تلخ معلوم ہوتی ہے۔ پس ان کروڑوں آفات کا جوانسان کو لگی ہوئی ہیں کون بندوبست کرسکتا ہے اور اگر رنج بھی ہوتو صبر جمیل کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جوعطا کرے۔

صبر بھی بڑی چیز ہے۔ جو بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں کے وقت بھی نم کو پاس نہیں آنے دیتا۔
بعض امیر ایسے ہوتے ہیں کہ عافیت اور راحت کے زمانہ میں بڑے مغرور اور متکبّر ہوتے ہیں اور ذرا
رنج آگیا تو بچوں کی طرح چلّا اٹھے۔ اب ہم کس کا نام لے سکتے ہیں کہ اس پر حوادث نہ آئیں اور
متعلّقین کورنج نہ پہنچے؟ کسی کا نام نہیں لے سکتے ۔ یہ بہتی زندگی کس کی ہوسکتی ہے۔ صرف اُس شخص کی
جس پر خدا کا فضل ہو۔

اس لیے یہ بڑی کا کہ دوہ بہتی زندگی رکھتے ہیں۔ اُن سے جاکر پوچھوتو معلوم ہوکہ کتنی بلائیں سناتے ہیں۔ اُن سے جاکر پوچھوتو معلوم ہوکہ کتنی بلائیں سناتے ہیں۔ اُن سے جاکر پوچھوتو معلوم ہوکہ کتنی بلائیں سناتے ہیں۔ صرف کپڑے دیکھ کر ایسا خیال کر لینا غلط ہے۔ ماسوااس کے اباحتی زندگی بجائے خود جہنم ہے۔ کوئی ادب اور تعلق خدا سے نہیں۔ اس سے بڑھ کر جہنمی زندگی کیا ہوگی۔ کتا خواہ مُر دار کھا لے خواہ بدکاری کرے کیا وہ بہتی زندگی ہوگی؟ اسی طرح پر جو شخص مُر دار کھا تا ہے اور بدکاریوں میں مبتلا ہے، حرام وحلال کے مال کونہیں سمجھتا یہ فتتی زندگی ہے، اس کو بہتی زندگی سے کیا تعلق۔

یہ ہے کہ بہتنی زندگی بھی ہوتی ہے گراُن کی جن کوخدا پر پورا بھر وسہ ہوتا ہے۔اس لیے وہ ھُو یَبَوَ ہی الطّیاحِیْن (الاعراف: ۱۹۷) کے وعدہ کے موافق خدا تعالیٰ کی حفاظت اور تو لیّ کے ینچے ہوتے ہیں اور جوخدا تعالیٰ سے دور ہے اس کا ہردن تر سال ولرزال ہی گزرتا ہے وہ خوش نہیں ہوسکتا۔ سیالکوٹ میں ایک شخص رشوت لیا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہر وقت زنجیر ہی دیکھتا ہوں۔ بات سے ہے کہ بڑے کام کا انجام بدہی ہونا چا ہیے۔اس لیے بدی ایسی چیز ہے کہ روح اس پر راضی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بدی میں لذت کہاں۔ ہر بڑے کام پر آخر دل پر شوکر کگتی ہے اور ایک کثافت انسان محسوس کرتا ہے کہ بیکر بادی آنے کے عوض میں محسوس کرتا ہے کہ بیکیا جمافت کی اور اپنے او پر لعنت کرتا ہے۔ ایک شخص نے بارہ آنے کے عوض میں ایک بچے ماردیا تھا۔

غرض زندگی بجزاس کے کوئی نہیں کہ بدی سے بچے اور خدا تعالی پر بھروسہ کرے۔ کیونکہ مصیبت سے پہلے جو خدا پر بھر وسہ کرتا ہے۔ مصیبت کے وقت خدااس کی مدد کرتا ہے۔ جو پہلے سویا ہوا ہے وہ مصیبت کے وقت خدااس کی مدد کرتا ہے۔ جو پہلے سویا ہوا ہے وہ مصیبت کے وقت ہلاک ہوجا تا ہے۔ حافظ نے کیا اچھا کہا ہے۔ شعر

خیال زلف توجستن نه کار خاماں است که زیرِ سلسله رفتن طریق عیاری است

خدا تعالیٰ غنی ہے۔ بیکا نیروغیرہ میں جو قبط پڑت تو لوگ بچوں تک کو کھا گئے۔ بیاس لیے ہوا کہ وہ کسی کے ہوکر نہیں رہے۔ خدا کے ہوکر رہتے تو بچوں پر بیہ بلانہ آتی۔ حدیث شریف اور قر آن مجید سے ثابت ہے اور ایسا ہی پہلی کتابوں سے بھی پایا جاتا ہے کہ والدین کی بدکاریاں بچوں پر بھی بعض وقت آفت لاتی ہیں۔ اس کی طرف اشارہ ہے وکلا یکنائ عُقْبْلها (الشّبس: ١٦)۔

جولوگ لا اُبالی زندگی بسر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی طرف سے بے پروا ہوجا تا ہے۔ دیکھودنیا میں جواپنے آقا کو چندروز سلام نہ کر ہے تواس کی نظر بگڑ جاتی ہے تو جو خداسے قطع کر ہے پھر خدااس کی پرواکیوں کرے گا۔اس پروہ فرما تا ہے کہ وہ اُن کو ہلاک کر کے اُن کی اولا دکی بھی پروانہیں کرتا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو متقی صالح مرجاوے اس کی اولا دکی پرواکر تا ہے جیسا کہ اس آیت سے بھی پیت لگتا ہے۔ وَ کَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا (الکھف: ۸۳) اس باپ کی نیکی اور صلاحیت کے لیے خصر اور موسیٰ جیسے اولوا العزم پینم برکومز دور بنادیا کہ وہ ان کی دیوار درست کر دیں۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے لڑکوں کا ذکر نہیں کیا چونکہ ستار ہے۔ اس لیے پر دہ پوشی کے لحاظ سے اور باپ کے کی مدح میں ذکر ہونے کی وجہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔

پہلی کتابوں میں بھی اس قسم کامضمون آیا ہے۔ کہ سات پُشت تک رعایت رکھتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی متقی کی اولا دکوٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا۔ غرض نشاط خدا کا رزق ہے جوغیر کونہیں ماتا۔ ک

# ۱۸ راگست ۲ • ۱۹ء (بوقتِ شام)

مرزااعظم بیگ کے پوتے مرزااحسن بیگ نے بیعت کی درخواست کی۔ بیعت کی حقیقت اس پرحضورعلیہالصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:-

بیعت کے بعدا پن حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھر بیاستخفاف ہے۔ بیعت بازیچہ اطفال نہیں بیعت کے بعدا پن حالت میں تبدیلی نہ کی جاوے تو پھر بیاستخفاف ہے۔ بیعت بازیچہ اطفال نہیں ہے۔ درحقیقت وہی بیعت کرتا ہے جس کی پہلی زندگی پرموت وارد ہو جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ورایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہرایک امر میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تعلقات معدوم ہوکر نئے تعلقات بیدا ہوتے ہیں۔ جب صحابہ مسلمان ہوتے تو بعض کو ایسے امور پیش آتے تھے کہ احباب رشتہ دار سب سے الگ ہونا پڑتا تھا۔ حضرت عمرضی اللہ تعالی عندا بوجہل کے ساتھ اسلام سے پہلے ملتے تھے۔ بلکہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابوجہل نے منصوبہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاوے اور پچھرو پیتہ کی طور انعام مقرر کیا۔ حضرت عمر اس کام کے لیے منتخب ہوئے ، چنا نچہ انہوں خاری تا کو ایک عبہ میں نے اپنی تلوار کو تیز کیا اور موقع کی تلاش میں رہے۔ آخر حضرت عمر کو پیۃ ملاکہ آدھی رات کو آپ کعبہ میں

آکرنماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ یہ کعبہ میں آکر چھپ رہے۔ اور اُنہوں نے سناکہ جنگل کی طرف سے

لاّ اِللهٔ اِلاّ اللهُ کَی آواز آتی ہے اور وہ آواز قریب آتی گئی۔ یہاں تک کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم

کعبہ میں آ داخل ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ میں اس قدر
مناجات کی کہ مجھے تلوار چلانے کی جرائت نہرہی۔ چنانچہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ آپ مناجات کی کہ مجھے ہیں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاؤں کی آ ہٹ معلوم ہوئی اور آپ نے

چیا، پچھے ہیں تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے حضرت عمر اُنہ تو دن کو میرا پچھا چھوڑ تا ہے اور
نہرات کو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ

اب آپ بدد عاکریں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ حضرت آج کے بعد آپ کوا یذا نہ دوں گا۔ عربوں
میں چونکہ وعدہ کا کھا ظ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس لیے آنحضرت آج کے بعد آپ کوا یذا نہ دوں گا۔ عربوں
میں چونکہ وعدہ کا کھا ظ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس لیے آنحضرت آج کے بعد آپ کوا یذا نہ دوں گا۔ عربوں
میں چونکہ وعدہ کا کھا ظ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس لیے آخصرت آج کے بعد آپ کوا نیو انہ دوں گا۔ عربوں
میں چونکہ وعدہ کا کھا ظ بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس کے آخصرت آج کے بعد آپ کوا نیو انہ دوں گا۔ جوابوجہل اور دوسرے مخالفوں سے تھے کیک کئت
تو ط گئے اور ان کی جگہ ایک می اخوت قائم ہوئی۔ حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ ملے اور پھران پہلے
تعلقات کی طرف بھی خیال تک نہ آیا۔

غرض اس سلسلہ میں جو ابتلاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے بہت ہی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں اور بہت ہو موتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ ان انسانوں میں جو اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں بعض بزدل بھی ہوتے ہیں۔ شجاع بھی ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بزدل ہوتے ہیں کہ صرف قوم کی کثرت کود کیھ کر ہی الگ ہوجاتے ہیں۔ انسان بات کو تو پورا کر لیتا ہے۔ مگر ابتلاء کے سامنے ٹھم رنامشکل ہے۔ خداوند تعالی فرما تا ہے اکسیب النّائش آن یُّتُور گُوْآ آن یَّتُولُوْآ آمَنَّا وَ ہُدُ لاَ الله عنی کہ ایک لائن اور امتحان نہ ہو۔ غرض امتحان ضروری شے ہے۔ اس سلسلہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلاسے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت سے طروری شے ہے۔ اس سلسلہ میں جو داخل ہوتا ہے وہ ابتلاسے خالی نہیں رہ سکتا۔ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ایک لاگ ۔ اُ

له الحكم جلد ٢ نمبر ٥ ٣ مورنه ٢٢ / الست ٢ • ١٩ وصفحه ٩

# 19راگس**ت ۲ • 1**9ء (بوقتِ شام)

متقی کا منہ توالیے بند ہوتا ہے جیسے منہ میں روڑ ہے ڈالے ہوئے ہوں۔ متقی ولائل صدافت کہ جسے منہ میں روڑ ہے ڈالے ہوئے ہوں۔ متقی ولائل صدافت کہ جسے کرنا نہیں چاہتا بلکہ وہ ایمان کا دائرہ وسیع کرنا چاہتا ہے۔ ان مخالف مولویوں کی نسبت میرا بیعقیدہ تھا کہ ان میں صفائی نہیں ہے اور ملونی سے ضرور محر سے ہوئے ہیں۔ مگر بید میر سے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ان سے بید کمینہ پن ظاہر ہوگا جو انہوں نے اب میری مخالفت میں ظاہر کیا ہے۔

چونکہ عمر گذرتی جاتی ہے جیسے برف ڈھلتی ہے اس لیے ہرروز بیدخیال آتا ہے کہ کوئی آدی ایسا ہوجو
اُن کے پاس جاوے اوراُن کوفیصلہ کی راہ پر لاوے اور بتائے کہ ایک وہ وقت تھا کہ اللہ تعالی میری دعا کی
نقل فرماتا ہے۔ رَبِّ لاَ تَنَدُرُ فِی فَوْدُ الانبیآء: ۹۰) اور رَبِّ اَدِ فِی کیف تُحیِی الْمُوْقی (البقرۃ: ۲۲۱)۔
وہ زمانہ کہاں کہ دوآدی ثابت کرنے مشکل ہیں۔ اور یا اب بیزمانہ ہے کہ فوجیس کی فوجیس آرہی
ہیں قبل از وقت کہ جیسا کہا تھاوہ کر دیا اور کر رہا ہے اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔ اگر کوئی سجھے والا
ہوتو اُسے معلوم ہوسکتا ہے کہ خدانے اپنی سنت قدیمہ کے موافق کیا اور جس طرح رُسُل آتے ہیں وہ
اسی طرح بہجانے جاتے ہیں۔ مجھے انہیں آثار اور نشانات کے ساتھ شاخت کر وجو خدا کی طرف سے
اسی طرح بہجانے جاتے ہیں۔ مجھے انہیں آثار اور نشانات کے ساتھ شاخت کر وجو خدا کی طرف سے
آتے ہیں۔ وہ خدا کی محکم ہدایات کے خلاف نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر
دیں۔ دوسرے وہ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ وہ ضرورت کا وقت ہوتا ہے۔ تیسرے یہ کہ تائید الٰہی
کے بدول نہیں ہوتے۔ صرح فظر آتا ہے کہ خداتا شیر کرتا ہے۔

جہاں تک میں خیال کرتا ہوں سچائی کے تین ہی راہ جہاں تک میں خیال کرتا ہوں سچائی کے تین ہی راہ سچائی معلوم کرنے کی تین را ہیں ہیں اوّل نصوصِ قرآنیہ و حدیثیہ، دوسرے عقل، تیسرے خدا تعالی کے تائیدات۔ان تینوں ذریعوں سے جو چاہے ہم سے ثبوت لے، مگرانسان بن کرنہ سفلہ بن کی طرح۔ہم سب کودعوت دیتے ہیں خواہ سور و پیدروز خرچ ہوجاوے۔آکرآ دمیت

سے بچ چرلیں۔اب دور بیٹے ہیں، نہ کتاب ہے، نہ فور ہے، نہ فکر ہے۔ سفلہ لوگوں کی طرح بلکہ ان سے بھی بدتر کام کرتے ہیں۔ بیطریق تو تقوئی کے خلاف ہے۔اگر کوئی انسان ایبا ہو جو اُن پر رُعب داب رکھتا ہووہ انہیں جا کر سمجھائے۔ دنیا دارلوگ اگر اُن کو کہیں تو اُن سے ڈرتے ہیں۔خدا کرے کہ کوئی ایباد نیا دار ہوجس کواس طرف تو جہ ہواوران کو سمجھائے اور یہی خیال کرے کہ اسلام میں پھوٹ پڑ رہی ہے اس کو ہی دور کیا جاوے۔ غرض ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح بیلوگ راہ پر آویں اور ہماری مخالفت کر کے تو گھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ خدا تعالی خودا پنی تائید کر رہا ہے۔ پُر نالہ کا پانی تو ایک اینٹ سے بند کر سکتے ہیں مگر آسان کا کون بند کر سکتا ہے۔ بیخدا کے کام ہیں۔ چراغ کوتو پھونک مار کر بجھاوے۔خدا کے کام او نچے ہیں۔ پھونک مار کر بجھاوے۔خدا کے کام او نچے ہیں۔ انسان کی وہاں پیش رفت نہیں جاتی ۔ وہاں نہ غبارہ جاوے اور نہ ریل ۔ یہ بھی عظمتِ الٰہی ہے۔ تعالی شائۂ کا مصداق ہے۔ آسانی اموراو نچے ہیں۔ وہ تو آگے ہی آگے جاتے ہیں۔

ایک شخص نے عرض کی کہ حضور میرے گاؤں سے آٹھ آ ڈمیوں نے خط بھیجا ہے کہ اگر سے ہو

# عذاب سيمتعلق خدا تعالى كى سنت

توہم پرعذاب نازل ہوجاوے۔

فرمایا: - خدا تعالیٰ کے کام میں جلدی نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دکھ دیئے گئے اور بعض ایسے بیباک اور شریر سے جو کہتے سے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر پھر برسیں۔ مگراسی وقت تو اُن پر پھر نہ برسے۔ خدا تعالیٰ کی سنّت بہیں کہ اسی وقت عذاب نازل کرے۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کو گالیاں دے تو کیا اسی وقت اس پر عذاب آ جاوے گا۔ عذاب اپنے وقت پر آتا ہے جبکہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکھر ام ایک آریہ تھا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ آخر خدا تعالیٰ جاتا ہے۔ لیکھر ام ایک آریہ تھا جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیا کرتا تھا۔ آخر خدا تعالیٰ بیاسی شرارتوں اور شوخیوں کے بدلے اس کو سزادی۔ اور وہی زبان چُھری ہو کراس کی ہلاکت کا باعث ہوئی جس سے وہ مگڑے کیا گیا۔ پس خدا تعالیٰ کی بیسنت نہیں ہے کہ وہ اُسی وقت عذاب دے بیا عث ہوئی جس سے وہ مگڑے۔ بیل خدا تعالیٰ کی بیسنت نہیں ما مگتے۔

# ای شخص نے کہا کہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ خدا کے نز دیک قومیت کا لحاظ ہیں سیدہوکراُمتی کی بیعت کرتے ہو؟

فرمایا: -خدا تعالی نمحض جسم سے راضی ہوتا ہے نہ قوم سے ۔اس کی نظر ہمیشہ تقوی پر ہے اِنَّ أكُرِمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقْدَكُمْ (العجرات: ١٢) يعنى الله كنزديكتم سے زياده بزرگي ركھنے والا وہی ہے جوتم میں سے زیادہ متق ہے۔ یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں کہ میں سید ہوں یامغل ہوں یا پٹھان اورشیخ ہوں۔ اگر بڑی قومیت پر فخر کرتا ہے تو یہ فخر فضول ہے۔ مرنے کے بعدسب قومیں جاتی رہتی ہیں۔خدا تعالیٰ کےحضور قومیت پر کوئی نظر نہیں اور کوئی شخص محض اعلیٰ خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے نجات نہیں پاسکتا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت فاطمه یکو کہا ہے کہ اے فاطمہ یُو اس بات برنازنه کر که تو پنغمبرزادی ہے۔خدا کے نزدیک قومیت کالحاظ نہیں۔وہاں جومدارج ملتے ہیں وہ تقویٰ کے لحاظ سے ملتے ہیں۔ یقومیں اور قبائل دنیا کا عرف اور انتظام ہیں۔خدا تعالیٰ سے اُن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا تعالی کی محبت تقویل سے پیدا ہوتی ہے اور تقویل ہی مدارج عالیہ کا باعث ہوتا ہے۔اگرکوئی سیّد ہوا وروہ عیسائی ہوکررسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کوگالیاں دے اور خدا تعالیٰ کے احکام کی بے حرمتی کرے۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوآل رسول ہونے کی وجہ سے نجات دےگا اوروہ بہشت میں داخل ہوجاوے گا اِنَّ البِّایْن عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ (ال عبران: ۲۰) الله تعالی کے نز دیک توسیا دین جونجات کا باعث ہوتا ہے اسلام ہے۔ اگر کوئی عیسائی ہوجاوے یا یہودی ہویا آرىيە ہووہ خدا كے نز ديك عربت يانے كے لائق نہيں۔خدا تعالى نے ذاتوں اور قوموں كواڑا ديا ہے۔ ید نیا کے انتظام اور عُرف کے لئے قبائل ہیں ۔ مگر ہم نے خوب غور کرلیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حضور جو مدارج ملتے ہیں ان کا اصل باعث تقو کی ہی ہے جومتقی ہے وہ جنّت میں جاوے گا۔خدا تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کر چکا ہے۔خدا تعالی کے نز دیک معزّ زمتقی ہی ہے۔ پھر یہ جوفر مایا ہے اِنَّہماً یَتَقَبَّلْ الله صَن الْمُتَقِينَ (المائدة: ٢٨) كما عمال اور دعا تمين متقيول كي قبول موتى بين - بيبين كهاكه مِن السَّيِّدِينَ - يُومِتْق ك ليتوفرمايا مَنْ يَّتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ يَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یک تیب (الظلاق: ۳،۳) یعنی متی کو ہر تکی سے نجات ملتی ہے۔ اس کوالی جگہ سے رزق دیاجا تا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب بتاؤ کہ یہ وعدہ سیدوں سے ہوا ہے یا متقبوں سے۔ اور پھر یہ فرما یا ہے کہ متی ہی اللہ تعالی کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ وعدہ بھی سیدوں سے نہیں ہوا۔ ولایت سے بڑھ کراور کیا رُتبہ ہوگا۔ یہ بھی متی ہی کو ملا ہے۔ بعض نے ولایت کو نبوت سے فضیلت دی ہے اور کہا ہے کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا وجود دراصل دو چیزوں سے مرتب ہوتا ہے۔ نبوت اور ولایت انبوت کی نبوت سے بڑھ کر ہے۔ نبی کا وجود دراصل دو چیزوں سے مرتب ہوتا ہے۔ نبوت اور ولایت انبوت کے ذریعہ وہ احام اور شرائع مخلوق کو دیتا ہے اور ولایت اس کے تعلقات کو خدا سے قائم کرتی ہے۔ پھر فرما تا ہے ذیا کے افرائی نبیت فی کی گرفر ما تا ہے ذیا کے افرائی نبیت نبیت کہ وہ اس طرف آئیں کہ وہ اس کے وہ کہا۔ غرض خدا تعالی تقوی کی چہتا ہے۔ ہاں سیدزیادہ مختاج ہیں کہ وہ اس طرف آئیں کہ یہ سادات کا حق تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ذیا کے فضل الله یؤیی یہ من یشکا ہو و الله گؤو الفضل کا حق تھا۔ وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے ذیا کے فضل الله یؤیی ہو من یشکا ہو و الله گؤو الفضل

یہ ایسی بات ہے کہ جیسے یہودی کہتے ہیں کہ بنی اسمعیل کو نبوت کیوں ملی۔ وہ نہیں جانتے تِلْكَ الْاَيَّامُر نُكَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ (ال عمران: ۱۲۱) خدا تعالی سے اگر کوئی مقابلہ کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ وہ ہرایک سے یو چھ سکتا ہے۔ اُس سے کوئی نہیں یو چھ سکتا۔ ل

### اگست ۲۰۱۶ء \*

الْعَظِيْمِ (الجبعة: ۵)-

سورہ فاتحہ اس لیے اللہ تعالی نے پیش کی ہے اور اس میں سب سے پہلی صفت اخلاق الہمید ربِّ الْعلَمِیْنَ بیان کی ہے جس میں تمام مخلوقات شامل ہے۔ اس طرح پر ایک

له الحكم جلد ۲ نمبر ۰ ۳ مورخه ۲۷ راگست ۲ • ۱۹ و صفحه ۹ ، • ۱

<sup>٭</sup> اخبار میں میمضمون بلاتاریخ لکھا گیا ہے۔اس پر چید میں آخری تاریخ جس کی ڈائری درج کی گئی ہے 19 راگست ۱۹۰۲ء ہےاس لیےقرینِ قیاس یہی ہے کہ پیقریر 19 راگست اور ۲۲ راگست کے مابین کسی تاریخ کو ہوئی ہوگی۔(سمس)

مومن کی ہمدر دی کامیدان سب سے پہلے اتناوسیے ہونا چاہیے کہ تمام چرند، پرنداورگل مخلوق اس میں آ جاوے۔ پھر دوسری صفت رخمن کی بیان کی ہے جس سے پیسبق ملتا ہے کہ تمام جاندار مخلوق سے ہدردی خصوصاً کرنی جا ہے اور پھر رحیم میں اپنی نوع سے ہدردی کاسبق ہے۔غرض اس سورہ فاتحہ میں جو الله تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں ہے گویا خدا تعالیٰ کے اخلاق ہیں جن سے بندہ کو حصہ لینا چاہیے۔اوروہ یہی ہے کہا گرایک شخص عدہ حالت میں ہے تواس کواپنی نوع کے ساتھ ہرقسم کی ممکن ہدردی سے پیش آنا چاہیے۔اگردوسرا شخص جواس کارشتہ دار ہے یا عزیز ہے۔خواہ کوئی ہےاس سے بیزاری نہ ظاہر کی جاوے اوراجنبی کی طرح اس سے پیش نہ آئیں بلکہان حقوق کی پرواکریں جواس کے تم پر ہیں۔اس کوایک شخص کے ساتھ قرابت ہے اوراس کا کوئی حق ہے تواس کو پورا کرنا جا ہیے۔ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنے اخلاق دکھائے ہیں کہ بعض وقت ا خلاق عاليه ايك بلي كاظ سے جوسيا مسلمان ہے منافق كا جنازہ پڑھ ديا ہے بلكہ ا پنامبارک گرتہ بھی دے دیا ہے۔اخلاق کا درست کرنا بڑامشکل کام ہے۔جبتک انسان اپنامطالعہ نہ کرتا رہے یہ اصلاح نہیں ہوتی ۔ زبان کی بداخلا قیاں ڈشمنی ڈال دیتی ہیں اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھوکو ئی شخص ایسے خص کے ساتھ دشمنی نہیں کرسکتا جس کووہ اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے۔ پھر وہ شخص کیسا بیوتوف ہے جواینے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اورا پنی جان کوخطرہ میں ڈال دیتا ہے جبکہ وہ اپنے قویٰ سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے البتہ وہ شخص جوسلسلہ عالیہ یعنی دین اسلام سے علانیہ باہر ہو گیا ہے اور وہ گالیاں نکالتا اور خطرناک ڈھمنی کرتا ہے۔اس کامعاملہ اور ہے۔ جیسے صحابہ کو مشکلات بیش آئے اور اسلام کی تو ہین انہوں نے اپنے بعض رشتہ داروں سے سنی ، تو پھر باوجود تعلّقات شدیدہ کے ان کواسلام مقدم کرنا پڑا۔اورایسے واقعات پیش آئے جن میں باپ نے بیٹے کو یا بیٹے نے باپ توثل کردیا۔اس لیےضروری ہے کہمرا تب کالحاظ رکھا جاوے۔ گر حفظ مراتب نکنی زندیقی

ایک شخص ہے جواسلام کا سخت دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اُس سے بیزاری اور نفرت ظاہر کی جاوے لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کا ہو کہ وہ اپنے اعمال میں سُست ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے قصور سے درگذر کیا جاوے اور اس سے ان تعلقات برزَ دنہ بڑے جووہ رکھتا ہے۔

جولوگ بالجہر دشمن ہو گئے ہیں اُن سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دوسی نہیں کی بلکہ ابوجہل کا سر کٹنے پر سجدہ کیا۔لیکن جو دوسرے عزیز سے جیسے امیر حمزہ جن پر ایک وحش نے حربہ چلا یا تھا تو باوجود یکہ وہ مسلمان تھا۔آپ نے فرما یا کہ میری نظر سے الگ چلا جا، کیونکہ وہ قصہ آپ کو یا دا آگیا۔اس طرح پر دوست دشمن میں پوری تمیز کر لینی چا ہے اور پھر اُن سے علی قدرِ مراتب نیکی کرنی چا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اندرونی طور پرساری جماعت ایک درجہ کمزور بھا سیوں کا بارا تھا وکے پہلے ہوتی ہے کہ اندرونی طور پرساری جماعت ایک درجہ آتی ہے۔ بہت سے دانے ایسے ہوتے ہیں کہ دہ ضائع ہوجاتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ دان کو چڑیاں کھا جاتی ہیں۔ بعض کسی اور طرح قابلِ ثمز نہیں رہے۔ غرض اُن میں سے جو ہونہار ہوتے ہیں اُن کوکوئی ضائع نہیں کرسکتا۔ خدا تعالی کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے دہ بھی گرزے ہوتی ہے۔ ہیں اُن کوکوئی ضائع نہیں کرسکتا۔ خدا تعالی کے لیے جو جماعت تیار ہوتی ہے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی اسی لیے اس اصول پر اس کی ترقی ضروری ہے۔ پس یہ دستور ہونا چاہیے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور ان کوطافت دی جاوے۔ یہ س قدر نا مناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں۔ ایک تیرنا جانتا جو اور دوسر انہیں۔ تو کیا پہلے کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کو ڈو بنے سے بچاوے یا اس کو ڈو بنے دے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کوغرق ہونے سے بچائے۔ اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے۔ ڈو بنے دے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کوغرق ہونے سے بچائے۔ اس لیے قرآن شریف میں آیا ہے۔ ڈو بنے دے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کوغرق ہونے سے بچائے۔ اس کے قرآن شریف میں آیا ہے۔ میں بھی شریک ہوجاؤ۔ بدنی کمزور یوں کا بارا ٹھاؤ۔ عملی ، ایمانی اور مالی کمزور یوں میں بھی علاج کرو۔ کوئی جماعت جماعت نہیں ہو سے تک میں بیں بوسکتی جب تک کمزور کول کو طافت والے سہار انہیں دیتے اور اس کی یہی صورت ہے کہ اُن کی پر دہ پوٹی کی

حاوے ۔ صحابہ کو یہی تعلیم ہوئی کہ نے مسلموں کی کمزوریاں دیکھ کرنہ چڑو کیونکہ تم بھی ایسے ہی کمزور تھے۔اسی طرح پیضرور ہے کہ بڑا جھوٹے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ برتاؤ کرے۔ دیکھووہ جماعت جماعت نہیں ہوسکتی جوایک دوسرے کو کھائے اور جب چارمل کر بیٹھیں تو ایک اینے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چینیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اورغریبوں کی حقارت کریں اور اُن کوحقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ایسا ہر گزنہیں چاہیے۔ بلکہ اجماع میں چاہیے کہ قوت آ جاوے اور وحدت پیدا ہوجاوے جس سے محبت آتی ہے اور بر کات پیدا ہوتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ذرا ذراسی بات پراختلاف پیدا ہوجا تا ہےجس کا نتیجہ بیہوتا ہے کہ مخالف لوگ جو ہماری ذرا ذراسی بات پرنظرر کھتے ہیں۔معمولی باتوں کواخباروں میں بہت بڑی بنا کرپیش کردیتے ہیں اورخلق کو گمراہ کرتے ہیں لیکن اگرا ندرونی کمزوریاں نہ ہوں تو کیوں کسی کوجراُت ہو کہاس قسم کےمضامین شائع کرےاورایسی خبروں کی اشاعت سےلوگوں کو دھوکا دے۔ کیوں نہیں کیا جاتا کہ اخلاقی قوتوں کو وسیع کیا جاوے۔اور بیتب ہوتا ہے کہ جب ہدر دی، محبت اور عفواور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پررحم اور ہمدردی، پردہ پوشی کومقدم کرلیا جاوے۔ ذرا ذراسی بات پرالیمی سخت گرفتیں نہیں ہونی چاہئیں جودل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں۔ یہاں مدرسہ ہے، مطبع ہے مگر کیا اصل اغراض ہمارے یہی ہیں، یا اصل امور اور مقاصد کے لیے بطور خادم ہیں؟ کیا ہماری غرض اتنی ہی ہے کہ پیاڑ کے پڑھ کرنوکریاں کریں یا کتابیں بیچے رہیں۔ یہوسفلی اُمور ہیں ان سے ہمیں کیا تعلق۔ یہ بالکل ابتدائی امور ہیں۔اگر مدرسہ چلتا رہے تب بھی بنظرِ ظاہر ہیں برس تک بھی یہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا جواس وقت علیگڑھ کالج کی ہے۔ بیام دیگر ہے کہ اگر خدا جاہے تو ایک دم میں ہی علیگڑھ کالج سے بھی بڑا بناد ہے مگر ہماری ساری طاقتیں اور قوتیں اسی ایک امر میں خرچ ہوجانی ضرورنہیں ہیں۔

ہماری جماعت کوسرسبزی نہیں آئے گی جب تک وہ آپس میں اخوت و ہمدر دی کی نصیحت سیجی ہمدر دی نہ کریں جس کو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور ا

سے محبت کرے۔ میں جو بیسنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے تو وہ اس سے اخلاق سے بیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے حالانکہ چاہیے تو بیر کہ اس کے لیے دعا کرے، محبت کرے اور اُسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے مگر بجائے اس کے کینہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ا گرعفونہ کیا جاوے، ہمدر دی نہ کی جاوے،اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام بدہوجا تاہے۔خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدر دی کرے۔ یردہ بوشی کی جاوے۔ جب یہ حالت پیدا ہوتب ایک وجود ہوکرایک دوسرے کے جوارح ہوجاتے ہیں اور اپنے تیکن حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں ۔ایک شخص کا بیٹا ہواوراس سے کوئی قصور سرزَ دہوتواس کی پر دہ پوشی کی جاتی ہےاوراس کوالگ سمجھا یا جاتا ہے۔ بھائی کی پر دہ پوشی کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے لئے اشتہار دے۔ پھر جب خدا تعالی بھائی بناتا ہے تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں؟ دنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں جھوڑتے۔ میں مرزا نظام الدین وغیرہ کو دیکھتا ہوں کہان کی اباحت کی زندگی ہے مگر جب کوئی معاملہ ہوتو تینوں انکٹھے ہوجاتے ہیں۔فقیری بھی الگ رہ جاتی ہے۔بعض ونت انسان جانور بندریا کتے سے بھی سکھ لیتا ہے۔ پیطریق نامبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو۔خدا تعالی نے صحابہ کو بھی یہی طریق ونعت اخوت یا د دلائی ہے۔اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ذريعه ان كوملى \_اسى طرح يرخدا تعالىٰ نے بيسلسله قائم كيا ہے اوراسى قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کر یگا۔ خدا تعالی پر مجھے بہت بڑی اُمیدیں ہیں۔اُس نے وعدہ کیا ہے جَاعِلُ الَّذِيْنَ النَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إلى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ (ال عمران: ٥٦) مي يقيناً جانا مول کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا۔ جو قیامت تک منکروں پرغالب رہے گی ۔ مگریہ دن جوابتلا کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں۔ ہرایک شخص کوموقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ دیکھوایک دوسرے کا شکوہ کرنا، دل آ زاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسرے کے دل کوصد مہ پہنچا نااور کمزوروں اور عاجزوں کوحقیر سمجھناسخت گناہ ہے۔ابتم میں ایک نئی برادری اورنٹی اخوت قائم ہوئی ہے۔ پچھلے سلسلے منقطع ہو گئے ہیں۔خدا تعالیٰ نے بینی قوم بنائی

ہے جس میں امیر ،غریب ، بیچ ، جوان ، بوڑھے ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ پس غریبوں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کہ وہ ان ، بوڑھے کریں اور امیروں کا فرض ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کریں ان کو فقیر اور ذلیل نہ مجھیں کیونکہ وہ بھی بھائی ہیں گو باپ جُدا جُدا ہوں مگر آخرتم سب کا روحانی بایب ایک ہی ہے اور وہ ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں۔

برکاری فسق و فجورسب گناہ ہیں۔ مگر بیضر ورد یکھاجا تا ہے کہ شیطان نے حجووط کی مذمہت یہ جو جال پھینکا ہے اُس سے بجز خدا کے فضل کے کوئی نہیں نج سکتا۔ بعض وقت یو نہی جھوٹ بول دیتا ہے مثلا بازیگر نے دس ہاتھ چھلانگ ماری ہوتو محض دوسروں کوخوش کرنے کے لیے بیہ بیان کر دیتا ہے کہ چالیس ہاتھ کی ماری ہے۔ اس قسم کی شرارتیں شیطان نے پھیلا رکھی ہیں اس لیے چاہیے کہ تمہاری زبانیں تمہارے قابو میں ہوں۔ ہرقسم کے لغواور فضول باتوں سے پر ہیز کرنے والی ہوں۔ جھوٹ اس قدر عام ہور ہا ہے کہ جس کی کوئی حدنہیں۔ درویش، مولوی، قصہ گو، واعظ اپنے بیانات کوسجانے کے لیے خدا سے نہ ڈر کر جھوٹ بول دیتے ہیں اور اس فشم کے اور بہت سے گناہ ہیں جوملک میں کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ ک

قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے فائجتنبوُا الرِّجْسَ مِنَ الْاُوْنُ اِن وَ اَجْتَنبُوْا قَوْلَ الرُّوْرِ (العج: ۳۱) دیکھویہاں جھوٹ کو بئت کے مقابل رکھا ہے اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بئت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ جیسے بئت کے نیچ کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچ بجر ملمع سازی کے اور پچھ بھی بئت کے نیچ کوئی حقیقت نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹ کے نیچ بجر ملمع سازی کے اور پچھ بھی نہیں ہوتا۔ جھوٹ اولی کا اعتبار یہاں تک کم ہوجاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہوجاوے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا۔ مدت تک ریاضت کریں تب جاکر سچ ہو لئے کی عادت اُن کو ہوگی۔

اسی طرح پر اورفشم قسم کی بدکاریاں اور شرارتیں ہورہی كثرت كناه اوراس كاعلاج بين غرض دنيامين گناه كے سلاب كا طوفان آيا ہوا ہے اور اس دریا کا گویا بندٹوٹ گیا ہے۔ابسوال بیہوتا ہے کہ بیرگناہ جو کیڑوں کی طرح چل رہے ہیں۔ کوئی الیی صورت بھی ہے کہ جس سے بیر بلا دور ہوجائے اور دنیا جوخباشت اور گناہ کے زہر اور لعنت سے بھر گئی ہے کسی طرح پرصاف ہوسکتی ہے یانہیں؟اس سوال کو قریباً تمام مذہبوں اور ملتوں نے محسوس کیا ہے۔اورا پنی اپنی جگہ پروہ کوئی نہ کوئی علاج بھی گناہ کا بتاتے ہیں ۔مگر تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس زہر کا تریاق کسی کے پاس نہیں۔ اُن کے علاج استعال کر کے مرض بڑھاہے گھٹانہیں۔ مثال کے طور پرہم عیسائی مذہب کا نام لیتے ہیں۔اس مذہب نے گناہ کا علاج مسے کے خون پر ا یمان لا نارکھا ہے کمشیح ہمارے بدلے یہودیوں کے ہاتھوں صلیب لٹکا یا جا کر جوملعون ہو چکا ہے۔ اس کی لعنت نے ہم کو برکت دی۔ پیعجیب فلاسفی ہے جوکسی زمانہ اور عمر میں سمجھی نہیں جاسکتی۔لعنت برکت کاموجب کیونکر ہوسکتی ہے اور ایک کی موت دوسرے کی زندگی کا ذریعہ کیونکر ٹھہرتی ہے؟ ہم عیسائیوں کے اس طریق علاج کوعقلی دلائل کے معیار پر بھی پر کھنے کی ضرورت نہ سمجھتے اگر کم از کم عیسائی دنیامیں پینظر آتا کہ وہاں گناہ ہیں ہے۔لیکن جب بیددیکھا جاتا ہے کہ وہاں حیوانوں سے بھی بڑھ کر ذلیل زندگی بسر کی جاتی ہے تو ہم کواس طریق انسداد گناہ پراور بھی حیرت ہوتی ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ کفارہ نہ ہوا ہوتا جس نے اباحت کا دریا چلا دیا۔اور پھراس کومعافی گناہ

اسی طرح پر دوسر بے لوگوں نے جوطریق نجات کے ایجاد کئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ اُن سے گناہ کی زندگی پر بھی موت وار دہوئی ہو۔ پھریہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شریراورخطا کار قومیں مجزات کیے کر پیشگوئیاں دیکھ کر بازنہیں آئیں۔حضرت موسی کے مجزات کیا کم تھے؟ کیا بنی اسرائیل نے کھلے کھلے نشان نہ دیکھے تھے مگر بتاؤ کہ اُن میں وہ تقوی کی خداتر سی اور نیکی جوحضرت موسی چاہتے تھے کامل طور پر پیدا ہوئی۔ آخر ضُرِبَتْ عَکَیْہِمُ النِّ لَیْ قُو اَلْہُسْکُنَ قُو (البقرۃ: ۱۲) کے مصداق وہ قوم ہوگئ۔ پھر

سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

حضرت مسے کے معجزات دیکھنے والے لوگوں کو دیکھو کہ اُن میں کہاں تک نیکی اور پر ہیز گاری اور وفا داری کے اصولوں کی رعایت تھی۔ اُن میں سے ہی ایک اٹھا اور اے دبی تجھ پر سلام کہتے ہوئے پکڑواد یا۔ اور دوسرے نے سامنے لعنت کی۔ ان ساری باتوں کو دیکھ کر پھر سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جوانسان کو واقعی گناہ سے روک سکتی ہے؟

میر نزدیک خدا تعالی کا خوف اور خثیت ایسی چیز ہے جوانسان کی گناہ کی زندگی پرموت وارد کرتی ہے۔ جب سپاخوف دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر دعا کے لیے تحریک ہوتی ہے اور دعا وہ چیز ہے جوانسان کی کمزور یوں کا جبر نقصان کرتی ہے۔ اس لیے دعا کرنی چا ہیے۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اُڈ عُوْفِی آسُتیجِبُ لگُدُر (المؤمن: ۲۱) بعض وقت انسان کوایک دھوکا لگتا ہے کہ وہ عرصد دراز تک ایک مطلب کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ مطلب پورانہیں ہوتا تب وہ گھبر اجاتا ہے ، حالا نکہ گھبر انا نہ چا ہیے مطلب کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ مطلب پورانہیں ہوتا تب وہ گھبر اجاتا ہے ، حالانکہ گھبر انا نہ چا ہے بلکہ '' طلبگار باید صبور وحمول ' دعا تو قبول ہوجاتی ہے لیکن انسان کو بعض دفعہ پیے نہیں لگتا۔ کیونکہ وہ اپنی مفید ہوتا ہے جو کہ کا اور نتائج ہو کا کم الغیب ہے اس کے لیے وہ کرتا ہے جو کہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے نا دان انسان بیے خیال کر لیتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی حالا نکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہی مفید تھا کہ وہ دعا اس طرح پر قبول نہ ہو بلکہ کسی اور رنگ میں ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بچا بینی ماں سے آگ کا سرخ انگارہ دیکھ کرما گئے تو کیا دانشند ماں اُسے دیدے گئی جبھی نہیں ۔ اسی طرح پر دعا کے متعلق بھی ہوتا ہے ۔ غرض دعا نمیں کرنے ہے کہی تھی نہیں ۔ اسی طرح پر دعا کے متعلق بھی ہوتا ہے ۔ غرض دعا نمیں کرتے ہے کہی تھی نہیں ۔ اسی طرح پر دعا کے متعلق بھی ہوتا ہے ۔ غرض دعا نمیں کرتے ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قوت اور نور عطا کرتی ہے جس سے انسان بدی پرغالب آجاتا ہے۔

مجھے بار ہااس امر کا خیال آیا ہے کہ ہماری جماعت یہ صدافت کے دلائل اور نشانات افسوس نہیں کرسکتی کہ ہمیں خدا تعالی نے پچھ نہیں دکھایا ہے۔ بلکہ یہاں تواس قدر ثبوت اور نشان اس نے جمع کردیئے ہیں کہ سلسلہ نبوت میں اس کی نظیریں بہت تھوڑی ملیں گی۔اللہ تعالی نے کوئی پہلو ثبوت کا خالی نہیں رکھا۔ نصوص قرآنیہ وحدیثیہ ہماری تائید

کرتے ہیں اور عقل اور قانونِ قدرت ہماری مؤید ومعاون ہیں۔ آسانی تائیدات اور شواہد ہمارے ساتھ ہیں۔ پھرکسی پہلو میں کمی نہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اپنی جماعت کی سہولت اور آسانی کے لیے تین قسم کی ترتیبیں اپنے دعاوی اور دلائل کے متعلق دوں اور پھروہ ترتیب شدہ نقشہ چھاپ دیا جاوے۔ ایک نقشہ توحروفِ تبحی کی ترتیب پران نصوصِ قرآنیہ اور حدیثیہ کا ہوجو ہمارے مؤید ہیں دوسرا نقشہ عقلی دلائل اور قانونِ قدرت کے شواہد کا ہو۔ یہ بھی حروف ِ تبحی کی ترتیب سے ہو۔ ایسا ہی تیسرا نقشہ ان نشانات اور تائیدات سے اور چو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے۔ یا خدا تعالی نے ہمارے ہاتھ پر ظاہر کئے۔ مثلاً ان کی ترتیب یوں سمجھئے۔

(الف)

#### ارابراء

اس سے إبراء كانثان لو۔ بيرہ ہ فتان ہے جومسٹر ڈگلس ڈپٹی کمشنر گورداسپور كے سامنے پورا ہوا۔
امر تسر كے ايك پادری ڈاکٹر كلارک نے مجھ پراقدام قبل كامقدمہ بنا يا تھا كہ عبدالحميد نام ايک شخص كو
گو يا ميں نے اس كے قبل كے ليے بھيجا ہے۔ بيہ مقدمہ مسٹر ڈگلس كے سامنے پیش ہوا۔ اورخدا تعالی
کے وعدہ اور پيشگو ئی كے موافق مجھ بری كيا۔ جيسا كہ پہلے الہام ابتراء (بيشگوئی كے موافق مجھ بری كيا۔ جيسا كہ پہلے الہام ابتراء (بيشگوئی كے موافق مجھ بری كيا۔ جيسا كہ پہلے الہام ابتراء (بيشگوئی اس امر كے گواہ
جولوگ اس وقت يہال ہمارے پاس موجود تھے اور دوسرے مقامات كے لوگ بھی اس امر كے گواہ
بیں كيونكہ مولوی عبدالکر يم صاحب كی عادت ہے كہ جب كوئی الہام وہ سنتے ہیں اُسے فور اُبذر يعه خطوط
پیں كيونكہ مولوی عبدالکر يم صاحب كی عادت ہے كہ جب كوئی الہام وہ سنتے ہیں اُسے فور اُبذر يعه خطوط
اینی جماعت میں پورے طور پر اشاعت پا چکے تھے اور وہ سب لوگ جانتے ہیں كہ مقدمہ سے پہلے
اپنی جماعت میں پورے طور پر اشاعت پا چکے تھے اور وہ سب لوگ جانتے ہیں كہ مقدمہ سے پہلے
اِن ھُنَا اللَّا تَہْنِ بُدُاللَّا تَہْنِ بُدُاللَّا تَہْنِ بُدُاللَّا حَدِر دے دی تھی كہ اِبْرَاء (بِقصور تھرہ الہام ہوئے تھے اور ان سب
کے بعد اللہ تعالی نے خبر دے دی تھی کہ اِبْرَاء (بے قصور تھرہ الہام ہوئے تھے اور ان سب
کے بعد اللہ تعالی نے خبر دے دی تھی کہ اِبْرَاء (بے قصور تھہرانا)۔

ایک دانشمنداورسلیم الفطرت اس عظیم الشان نشان سے بہت بڑا فائدہ اُٹھا سکتا ہے۔اگر اللہ تعالیٰ

کی عظمت دل میں نہ ہوتو اور بات ہے مگر خداتر س اور متی آدی سمجھ لیتا ہے کہ یہ پیشگوئی اس طرز کی نہیں ہے جیسے راول ہاتھ دیکھ کر اناپ شاپ بتا ویتے ہیں۔ یہ خدا کی با تیں ہیں جو قبل از وقت ہزار ہا انسانوں میں مشتم ہوئیں اور آخراس طرح ہوا ور نہ کیا کسی کے خیال اور وہم میں یہ بات آسکتی تھی کہ مشل پورے طور پر مرتب ہوجا و ہے اور عبدالحمید اپناا ظہار بھی دے کہ ہاں جھے بھیجا ہے۔ آخری وقت پر جوفیصلہ لکھنے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ خدا تعالی نے مسٹر ڈگس کے دل میں القاء کیا کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہر جوفیصلہ لکھنے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ خدا تعالی نے مسٹر ڈگس کے دل میں القاء کیا کہ یہ مقدمہ بناوٹی ہوا اور اس کے دل کو غیر مطمئن کر دیا چہانچ ہوا سنے کہتا ن لیمار چنڈ کو (جوڈ سٹر کٹ سپر نشنڈ نٹ پولیس کھا) کہا کہ میرا دل اس سے سنگی نہیں پاتا نہ ہم ہے کہم اس مقدمہ کی تقیش کر واور عبدالحمید سے اصل حالات معلوم کرو۔ چنانچ جب کپتان لیمار چنڈ نے اس سے پوچھا تو اس نے پھر وہ ہی پہلا بیان دیا۔ مگر جب کپتان صاحب نے اسے کہا کہ تو سی تھا۔ عبدالحمید رو پڑا اور اقرار کیا کہ جھے تو سکھا یا گیا مقا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ انسان کا کام ہے۔ کیا ہر روز یہ لوگ مقدمات میں اس طرح کیا کر شہ تھا جو وہ واقعات پر فیصلے دیتے ہیں یا دل کی تسلیوں کو دیکھتے ہیں۔ نہیں یہ خدا تعالی کی قدرت کا کر شہ تھا جو وہ وعدہ کرچکا تھا وہ ہی ہونا تھا۔ پس اِبْرَاء کا نشان عظیم الشان نشان ہے جوالف کی مدمیں ہے۔

#### ۲۔اؤی

اور پھراسی طرح اس مدمیں اولی کا نشان ہے جوخدا تعالیٰ نے قادیان کوطاعون کی افراتفری سے محفوظ رکھنے کے متعلق دیا ہے اِنَّہُ اوّی الْقَدِّیَةَ۔ ملک میں طاعون کثرت سے پڑا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ قادیان کے انتشار اور موٹ الکلاب سے محفوظ رہنے کی بشارت دیتا ہے کہ اس گا وُں کو این پناہ میں لے لیا ہے۔ یعنی اس گا وُں پرخصوصیت سے فضل رہے گا۔ اولی کے اصل معنی ہے ہیں کہ اُسے منتشر نہ کیا جاوے اور جبکہ عام طور پر قانوناً بیام روارکھا گیا ہے کہ کسی گا وُں کو جراً باہر نہ نکالا باسے منتشر نہ کیا جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے ہے کہ وہ افر اتفری اور موٹ الکلاب جو دوسر سے جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس سے خدا تعالیٰ قادیان کو محفوظ رکھے یعنی یہاں طاعونِ جارف نہ ہوگی۔

٣-أبْنَاء

پھراسی طرح الف کی مدمیں اُبناء کا نشان ہے۔ کتابوں اور اشتہاروں کو پڑھوتو صاف معلوم ہوگا

10 +

کہ ہرایک کی پیدائش سے پہلے ایک اشتہار دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا۔ چنانچہ ان اشتہاروں کےموافق پیلڑ کے پیدا ہوئے ہیں اور پھریہاں تک کہ تعداد بھی بتادی کہ چارلڑ کے ہوں گے اور چو تھے لڑ کے کی بابت یہ بھی اعلان کردیا گیا تھا کہ عبدالحق نہ مرے گا جب تک چوتھالڑ کا پیدا ہونے کی خبر نہ اُن لے۔ایسا ہی مولوی صاحب (مولوی نور الدین صاحب) کے بیٹے کی بابت جب سعداللہ نے اعتراض کیا تو خداتعالی نے میری دعاؤں کے بعد مجھے بشارت دی کہ مولوی صاحب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ یہاں تک کہاس کے بدن پر چھوڑوں کے نشان کا بھی پیۃ دیا گیا اوراس کا علاج بھی بتایا گیا۔اب کیا اشتہار پہلے سے نہیں دیا گیا تھا؟ اب دیکھ لوکہ اس اشتہار کے موافق وہ بچے عبدالحی نام مولوی صاحب کے گھر میں پیدا ہو گیا۔اوراس کے پھوڑوں کے نشانات بھی ہیں۔ یہ وہی خصوصیتیں ہیں جوانبیاء بنی اسرائیل کے وقت ہوا کرتی ہیں۔

#### ٣ - ٱكيسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْلَهُ

پھراس كےساتھ أكيس الله يكاف عَبْلَة كانشان ہے۔ يه بهت پراناالهام ہاوراس وقت کا ہے جب کہ میر ہے والدصاحب مرحوم کا انتقال ہوا۔ میں لا ہور گیا ہوا تھا۔مرز اصاحب کی بیاری کی خبر جو مجھے لا ہور پینچی میں جمعہ کو یہاں آ گیا تو در دِگر دہ کی شکایت تھی۔ پہلے بھی ہوا کرتا تھااس وفت تخفیف تھی۔ ہفتہ کے دن دو پہر کوحقہ پی رہے تھے اور ایک خدمت گارپنکھا کررہا تھا۔ مجھے کہا کہ اب آ رام کا وقت ہےتم جا کرآ رام کرومیّن چوبارہ میں چلا گیا۔ایک خدمت گار جمال نام میرے یا وَں دبار ہاتھا۔تھوڑی سی غنود گی کے ساتھ الہام ہواؤ السَّبَآءِ وَالطَّادِقِ اورمعاً اس کے ساتھ تیفہیم ہوئی۔اب میں نہیں کہدسکتا کہ لفظ پہلے آئے یا تفہیم ۔قشم ہے آسان کی اورقشم ہے اس حادثہ کی جو غروبِ آ فآب کے بعد ہونے والا ہے۔ گویا خدا تعالی عزا پرسی کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے جس کو ہرایک نہیں سمجھ سکتا۔ایک مصیبت بھی آتی ہے اور خدااس کی عزایر سی بھی کرتا ہے چونکہ ایک نیا عالم شروع ہونے والا تھا۔اس لیے خدا تعالیٰ نے قسم کھائی مجھے بیدد کیھ کرخدا تعالیٰ کا عجیب احسان محسوس ہوا کہ میرے والدصاحب کے حادثہ انتقال کی وہشم کھا تا ہے اس الہام کے ساتھ ہی پھرمعاً

میرے دل میں بشریت کے تقاضے کے موافق بی خیال گذرا۔ اور میں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے سی سی جھتا ہوں کہ چونکہ معاش کے بہت سے اسباب ان کی زندگی سے وابستہ تھے۔ پچھا نعام انہیں ملتا تھا اور پچھا اور مختلف صور تیں آمدنی کی تھیں جس سے کوئی دو ہزار کے قریب آمدنی ہوتی تھی۔ میں نے سمجھا کہ اب وہ چونکہ ضبط ہوجا نمیں گے، اس لیے ہمیں ابتلا آئے گا۔ بیخیال نکلف کے طور پر نہیں بلکہ خدا ہی کی طرف سے میرے دل میں گذرا۔ اور اس کے گذر نے کے ساتھ ہی پھر بیا لہا م ہوا اکٹیس اللہ فی بیکا فی نہیں ہے چنا نچہ بیا اہم میں نے موا اکٹیس اللہ فی بیکا فی نہیں ہے چنا نچہ بیا اہم میں نے ملا وامل اور شرمیت کی معرفت ایک انگشتری میں اسی وقت کھوا لیا تھا جو کیم محمد شریف کی معرفت امر تسرسے بنوائی تھی اور وہ انگشتری میں کھدا ہوا الہا م موجود ہے۔

اب دیکھ لوکہ اس وقت سے لے کر آج تک کیسا تکفّل کیا۔ اگر کسی کو شک ہوتو ملا وامل اور شرمیت سے پوچھ لے۔ محمد شریف کی اولا دموجود ہے۔ شایدوہ مہر کن بھی موجود ہو۔ تکفّل بڑھتا گیا ہے یا نہیں جس جس قدر ضرور تیں پیش آتی گئ ہیں۔خوداس نے اپنے وعدہ کے موافق تکفّل کیا ہے اور کرتا ہے۔ اب بتاؤ کہ کیا میہ کوئی چھوٹا سانشان ہے۔ اس طرح پر الف میں اور بہت سے نشان آسکتے ہیں۔

(ب)

بشير

تھا کہ یہ بالکل اچھا ہو گیا۔ <sup>ک</sup>

# ۲\_بشمبرداس

اسی طرح ب کی مدمیں بشمبر داس کو داخل کرتے ہیں۔بشمبر داس قادیان کارینے والا ایک ہندو تھااورا یک خوشحال برہمن جواس وقت پٹواری تھا۔ بید دونوں ایک مقدمہ میں ماخوذ ہوئے ۔جس میں خوشحال کو دوسال اوربشمبر داس کوایک سال کی قید کی سز اہوئی۔ شرمیت رائے نے آ کر مجھے دعا کے واسطے کہااور میں نے دعا کی تو میں نے کشف میں دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کی نصف قید کاٹ دی ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ مثل واپس آ کرنصف قیدرہ جاوے گی اورخوشحال اپنی پوری سزا بھگتے گا۔ بیخبر میں نے پہلے ہی شرمیت کودے دی۔وہاب تک زندہ موجود ہے اورا گراس کوشم دے کر یو چھا جاو ہے تو وہ انکار نہ کرے گا۔غرض آخرجس طرح پر میں نے خبر دی تھی اور مجھے دکھا یا گیا تھا وہی ظہور میں آیا یعنی مثل واپس آئی اوراس میں بشمبر کی نصف سزارہ گئی۔ وہ نصف قید بھگت کررہا ہو ا۔اس پرشرمیت نے کہا کہتم چونکہ تقی ہواس لیے دعا قبول ہوگئی۔ چونکہ اسلام کے ساتھ ان لوگوں کو بغض اورعداوت ہےاس لیےشرارت سے اسلام کی تعریف نہ کی ۔اس مقدمہ میں جب اپیل کیا گیا تو رات کوعلی محمد نام ایک شخص آیا اور اس نے آ کرخبر دی کہ وہ بڑی ہو گئے ہیں۔ مجھے پیخبر س کر تعجب ہوا کیونکہ میں نے مذکورہ بالا پیشگوئی کی تھی۔اس تر د دمیں جب میں نے نماز پڑھی تو نماز ہی میں الہام ہوا اِنَّكَ اَنْتَ الْاَ عُلٰی ۔ وہ رات تو اسی طرح گذرگئ اور میں نے مزید تحقیقات نہ کی لیکن صبح کواصل حال معلوم ہوگیا کہ اپیل لے گئے تھے جس سے میفلط نتیجہ نکال لیا گیا کہ وہ بڑی ہو گئے ہیں۔ آخر جیسا کہ میں نے کہا ہے اسی طرح پیشگوئی کے موافق مثل واپس آئی اور اس میں بشمبر کی قید نصف رہ گئی اور خوشحال کو پوری سزا بھکتنی پڑی۔اب بتاؤیہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کیسے زبر دست نشان ہیں۔اب تک ان وا قعات کے زندہ گواہ موجود ہیں۔ان سے شم دے کر پوچھا جاوے کہ کیا قبل از وقت ان کو بتا یا گیا تھا یانہیں؟ اور پھر ٹھیک پیشگوئی کے موافق ان کا ظہور ہوا ہے یانہیں؟

له الحکم جلد ۲ نمبر اسه مورنه اسه راگست ۱۹۰۲ عضحه ۲ تا ۴

پھراسی طرح حجنڈا سنگھ نامی ایک زمیندار کے ساتھ درخت کا ٹنے کا مقد متحصیل میں دائرتھا۔ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوا کہ ڈگری ہوجائے گی۔ جب کوئی دس بارہ دن ہوئے تو لوگوں نے جو بٹالہ سے آئے کہا کہ وہ مقدمہ خارج ہوگیا ہے اور خوداس نے بھی آ کر بطور تمسخر کہا کہ مقدمہ خارج ہوگیا۔ مجھےاس خبر کے سننے سے اتناغم ہوا کہ بھی کسی ماتم سے بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈگری کی خبر دی تھی پیدکیا کہتے ہیں۔وہ اسامی تھے اور ہم مالک تھے اور مالک کی اجازت کے بغیروہ درخت کا ٹنے کے مجاز نہ تھے مختلف قسم کے بندرہ یا سولہ آ دمی اس مقدمہ میں تھے۔ مجھے بہت ہی غم محسوس ہوا۔اور میں جیسے کوئی مبہوت ہوجا تا ہے سراسیمہ ہو کرسجدہ میں گریڈا۔اور دعا کی تب ایک بلند آواز سے الہام ہوا'' ڈگری ہوئی ہے مسلمان ہے۔'' یعنی آیا باور نے کنی صبح کو جب میں تحصیل میں گیا تو و ہاں جا کرایک شخص سے جو حاکم کا سررشتہ دارتھا۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا فلاں مقدمہ خارج ہو گیا ہے۔اس نے کہانہیں اس میں تو ڈگری ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ انہوں نے گاؤں میں مشہور کیا ہے کہ وہ مقدمہ خارج ہو گیا ہے یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہااصل بات یہ ہے کہ اس خبر میں وہ بھی سیے ہیں۔ جب حافظ ہدایت علی صاحب فیصلہ لکھنے لگے تو میں کہیں باہر چلا گیا تھا، جب باہر سے آیا توانہوں نے روبکار مجھے دی کہ یہ مقدمہ خارج کردیا ہے۔ سررشتہ دارکہتا ہے کہ تب میں نے ان کو کہا کہتم نے غلطی کی ہے۔اس نے کہانہیں میں نے کمشنر کا فیصلہ جوانہوں نے پیش کیا تھاد بکھ لیا ہے۔ میں نے ان کوکہا کہ فنانشل کمشنر کا فیصلہ بھی تو دیکھنا تھا۔ پھراسے معلوم ہوا کہ وہ فیصلہ جواس نے کیا تھا وہ غلط ہے۔اس نے رو بکار لے کر بھاڑ کر بھینک دی اور دوسری رو بکا لکھی جس میں ڈگری كا فيصله ديا اوراس طرح پر پيشگوئي جوخدا تعاليٰ نے قبل از وقت مجھے بتلائي تھي پوري ہوئي۔اس پيشگوئي کے بھی بہت سے لوگ گواہ ہیں اورا بتک موجود ہیں۔

(ث)

ا-ثَمَانِيْنَ حَوْلًا-

پھرٹ میں تَہانِیْ تحوِّلاکی پیشگوئی ہے۔اس پیشگوئی پرایک زمانہ گزر گیا۔کوئی شخص ایک

دم کے لیے بھی نہیں کہ سکتا کہ میں زندہ رہوں گا۔لیکن ایک خاص تعداد سالوں تک کی خبر دے دینا کیا ہے انسانی طاقت کا کام ہے۔ اور پھر میر ہے جیسے آ دمی کے لیے تو یہ قیافہ سے بھی ممکن نہیں جس کو دو بیاریاں گی ہوئی ہیں۔ با وجودان بیاریوں اور ضعفوں کے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ دینا کہ تیری اسی برس کے قریب عمر ہوگی کیسا عجیب ہے۔اور حقیقت میں خدا ہی کی طرف سے اس قسم کی خبر ہوسکتی ہے ورنہ عاجز انسان کچھ نہیں کہ سکتا۔ یہ پیشگوئی بھی پوری شدہ ہی سمجھ لیجیے، کیونکہ بہت عرصہ اس پر گزر گیا ہے اور میری عمراب ساٹھ سے متجاوز ہو چکی ہے۔

#### ٢- يُلَةُ صِّنَ الْإِخِرِيْنَ

پھرٹ ہی کی مدین ایک اور پیشگوئی ہے جواس سے بھی عجیب تر اور عظیم الشان ہے کہ خدا تعالی نے فرمایا ہے شُکّاۃ مِّن الْاَوِّلِیْنَ وَ ثُکَّة مِّنَ الْاِحْدِیْنَ۔اس سے ایک عظیم الشان جماعت کے قائم کرنے کی خبر دیتا ہے۔جس وقت یہ پیشگوئی کی گئ تھی اس وقت ایک آ دمی بھی ہم کونہیں جانتا تھا اور کوئی یہاں آتا جاتا نہ تھا۔ برا بین احمد یہ میں یہ الہام درج ہے لیکن اب دیچھ لو کہ شرخ ہزار سے زیادہ آ دمی اس سلسلہ میں داخل ہو بچے ہیں اور دن بدن ترقی ہور ہی ہے۔خاص قادیان میں ایک کثیر جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر کیا یہ کوئی جھوٹ بات ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں اور لوگوں کی نظروں میں عجیب۔

اور بھی ٹ کی مدمیں پیشگوئیاں ہیں مگر میں اس وقت صرف مثال کے طور پرایک دو بیان کرتا ہوں۔ (ج)

الجنازه

اسی طرح ج کی مدمیں جنازہ کاالہام ہے۔جب ہمارے بڑے بھائی صاحب مرزاغلام قادر مرحوم فوت ہوئے توان کے مرنے سے پہلے جنازہ کاالہام ہوا تھا۔

#### ٢ ـ جمال الدين

اوراسی طرح جمال الدین کے متعلق بھی الہام ہواتھا۔خواجہ جمال الدین صاحب جب اپنے

امتحان منصفی میں فیل ہوئے تو میں نے دعا کی الہام ہوامتی کُغْفَرُ لَهٔ چِنانچِهِ اللّٰہ تعالٰی نے اس سے بہتر ان کوچگه دی۔

## سرجع بين الصَّلُو عَين

پھرج ہی کی مدمیں جمع بین الصلوٰ تین کی پیشگوئی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مسیح موعود کے لیےایک نثان تھہرایا ہے۔اس پیشگوئی کو پورا کرنااختیاری امرنہیں ہے۔موت سریر ہے۔خداجو جاہتاہے کرتاہے۔وہ خوداس کی تکمیل کررہاہے۔

جو شخص آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگو ئیوں کوعزت کی نگاہ سے نہیں دیکھناوہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی عزیت بھی نہیں کرتا ہے۔اس پیشگوئی سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے کیونکہ کھا ہے کہ تُجْمِعُ لَهُ الصَّلوةُ یعنی اس کے لیے نماز جمع کی جاوے گی۔ایسے امور جمع ہو جائیں گے کہاس کے لیے نمازیں جمع کی جاویں گی یا ایسے امور جمع ہوجائیں گے کہاس کے لئے نمازیں جمع کرنی پڑیں گی۔آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی نسبت جو میں اپنااعتقاد رکھتا ہوں۔اس کو میں کسی کے دل میں نہیں ڈال سکتا۔ میں ایک سیجے مسلمان کے لیے بیضروری سمجھتا ہوں کہان امور کے ساتھ جوآ پ کی نبوت کے لیے بطور شہادت ہوں محبت کی جاوے۔ان میں سے بیہ پیشگو ئیاں بھی ہیں۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی آئکھ شفی کیسی تیز ہے۔اورآپ کی نگاہ کیسی دور تک پہنچنے والی تھی کہ آت نے سارانقشہ اس زمانہ کا تھنچ کر دکھایا۔ ہم اس پیشگوئی کو جو تُجْمَعُ لَهُ الصَّلُوةُ ہے۔ بہت ہی بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔اس کے پورا ہونے پرہمیں ایک راحت اور لذّت آتی ہے جو دوسرے کے آگے بیان نہیں کر سکتے ، کیونکہ لڈت خواہ جسمانی ہو،خواہ روحانی ،ایک الیمی کیفیت اور اثر ہے جوالفاظ میں بیان نہیں ہوسکتا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اس سے کمال درجہ کی عزّت اور صداقت ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے جو کھ فرمایا وہ پورا ہوا۔ اب بتاؤ کہ کیا یہ امور جوجمع نماز کے موجب ہوئے ہیں خودہم نے پیدا کر لیے ہیں یا خدا تعالی نے پیتقریب پیدا کر دی ہے؟ صحاب نے اس پیشگوئی کوسنا مگر پوری ہوتے نہیں دیکھااوراب جو پیشگوئی پوری ہوئی اورانہیں اس کی خبرملتی ہے تو

انہیں کیسی لڈت آتی ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ جبیبااس پیشگوئی کے پورا ہونے سے ہم ایک لُطف اور لذّت المارج ہیں۔آسان پر بھی ایک لذّت ہے۔اس لیے کہاس سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بزرگی اورعظمت کا اظہار ہوتا ہے۔صوفیوں نے لکھا ہے کہ بعض زمینی امورایسے ہوتے ہیں کہ آسان یراُن کی خبر دی جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی خبر دی جاتی ہےاوراس کاانتشار ہوتا ہے۔غرض بیہ بڑی عظیم الشان پیشگوئی ہےجس سے ہمارے رسول صلی الله علیہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے اُن کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔ یہ دوسرا نشان ہے۔ایک طرف ہماری صدافت کے لئے کیونکہ ہمارے لئے بینشان رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہآ یہ کی فر مائی ہوئی پیشگوئی پوری ہوئی ۔لوگ ناواقفی اور جہالت سےاعتراض کرتے ہیں حالانکہ بیامر بہت ہی قابلِ غور ہے۔ کیا ہم نے خود ایسے امر پیدا کر لیے ہیں کہ نمازیں جمع کی جائیں؟ پھر جب بیامرسب خدا کی طرف سے ہیں تو پھراعتراض کرنا ہی نری حماقت اور خبث ہے جو لوگ اس پیشگوئی پراعتراض کرتے ہیں وہ مجھ پرنہیں وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر بلکہ خدا تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں اور پیجی معلوم ہوتا ہے کہ ایک آ دھ مرتبہ نماز جمع نہ ہوگی ، بلکہ ایک اچھی میعاد تک نماز جمع ہوتی رہے گی ، کیونکہ ایک آ دھ مرتبہ جمع کرنے کا اتفاق تو دوسرے مسلمانوں کوبھی ہو جاتا ہے۔ پس میخدا کا زبردست نشان ہے جو ہماری اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یرایک زبردست گواہ ہے۔

(7)

#### ا ـ حيات خال

ایسا ہی پھرح کی مدمیں حیات خان کا مقدمہ ہے۔ بہت سے لوگ اس امر کے گواہ ہیں۔ یہاں تک کہ اکثر ہندوؤں کو بھی معلوم ہے اور میر سے لڑ کے فضل احمد اور سلطان احمد بھی اس میں گواہ ہیں۔ سردار حیات خان ایک دفعہ کسی مقدمہ میں معطّل ہو گیا تھا۔ میر سے بڑے بھائی مرز اغلام قادر مرحوم نے مجھے کہا کہ ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے دعا کی تو مجھے دکھایا گیا کہ بیہ کرتی پر بیٹھا ہوا عدالت کررہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تومعطّل ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہاس جہاں میں معطّل نہیں ہوا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ بحال ہوجائے گا۔ چنانچہاس کی اطلاع دی گئی اور تھوڑ ہے ہی عرصہ کے بعدوہ پھر بحال ہو گیا۔

### ٢-حَانَآنُ تُعَانَ

ایسا ہی فَحَانَ آنُ تُعَانَ وَتُعُرَفَ بَیْنَ النَّالِسِ یہ پیشگوئی بھی وہیں موجود ہے۔ کوئی ثابت کرے کہ اس الہام کے وقت کتنی جماعت تھی۔ یا ہیں ہوتا تھا یا میال شمس الدین جو براہین احمد یہ کے مسود ہے کھا کرتا تھا مگر اب خدا تعالی نے اپنے وعدہ کے موافق لا کھول کروڑ وں انسانوں میں اس کو پورا کیا اور کررہا ہے۔ ہرنیا دن اس پیشگوئی کی شان اور عظمت کو بڑھا رہا ہے جول جول بوس یہ سلسلہ تی کرتا جاتا ہے۔

(<u>j</u>)

#### النحسوف وكسوف

پھر خ ہے۔ اس میں خسوف و کسوف کی عظیم الشّان پیشگوئی ہے۔ اس کود یکھو کہ تیرہ ہو ہرس کے بعد یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مہدی کا نشان مقرر کیا تھا کہ اس کے وقت میں رمضان کے مہینہ خسوف اور کسوف ہوگا اور پھر یہ پھی فرما یا ہے کہ بینشان ابتدائے آفرینش سے کے کربھی نہیں ہوا۔ کس قدر عظیم الشّان نشان ہے جس کی نظیر آدم سے لے کر آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وقت تک پائی نہیں جاتی۔ اب مجھے کے وقت تک پائی نہیں جاتی۔ اب مجھے جو حجّال اور کنڈاب کہا جاتا ہے ، کیا کا ذب اور دجّال کے لیے ہی الله تعالیٰ نے بینشان مقرر کیا تھا۔ کیا خدا تعالیٰ کو بھی دھوکا لگ گیا کہ ایک تو مجھود کے وقت کے مقرر سے ۔ صلیب کا غلبہ بھی میرے وقت میں ہی ہو گیا۔ اور پھر خسوف و کسوف کا نشان بھی پورا کر دیا۔ اس قدر لمبا سلسلہ خدا نے دھو کے کا رکھا۔ موگیا۔ اور پھر خسوف و کسوف کا نشان بھی پورا کر دیا۔ اس قدر لمبا سلسلہ خدا نے دھو کے کا رکھا۔ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی کودھوکا دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کہ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی کودھوکا دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کہ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی کودھوکا دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کہ خدا تعالیٰ کی شان اس سے منزہ ہے کہ وہ کسی کودھوکا دے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت تو چاہتی تھی کھی کہ

کسی راستباز اورصادق کےساتھ ان کی تائید کی جاتی نہ کہ ایک کا ذب اور مفتری کو بھیجا جاتا۔اور پھر یہ کہ کاذب کے وقت میں نشان وہ پورے کئے جوصادق کے لیے مقرر تھے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہ ہوگی؟ اصل یہی ہے کہ خدا تعالی نے اپنے وعدہ کے موافق جبکہ اسلام بہت کمزور ہو گیا تھا اور بالکل رسم پرستی اور نام کے طور پررہ گیا تھااور جبکہ نصاری کا فتنہ حدسے بڑھ گیا تھا۔اورانہوں نے اسلام کے ذلیل کرنے کے لیے ہرقتم کے منصوبے کئے اورا پنی کوششوں میں کامیاب ہونے کے لیمل مل کر اورا كيليا كيليز ورلكًا يا-رسول الله صلى الله عليه وسلم كي سخت تو بين كي گئي - يبهال تك كه آپ كومعاذ الله جھوٹا نبی کہا گیا۔اورخطرناک الزام آپ کی پاک ذات پرلگائے اورکوئی دقیقہ اسلام کی ہتک اور بعر قی کا باقی ندر کھا گیا۔اوراینے مذہب میں اس قدر غلوکیا کہ ایک ضعیفہ عورت کے بچے کوخدائی کے تخت پر بٹھا یا۔اورایک انسان کوخدا بنا کر پھراس کوملعون قرار دے کراس کی لعنت کو برکت کا ذریعہ بنایا تو خدا تعالی نے جوعیّو رخدا ہے۔ایک عاجز انسان کواپنے وعدہ کےموافق قائم کیا اوراس کی تائید اورنصرت کی ۔اس کے لیے ان نشانات کو پورا کیا جواس وفت کے لیے مقرر تھے اور اسے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی ہتک اور تو ہین کا انتقام لینے والاکھہرایا۔اور وہ اس طرح پر کہ جس عاجز انسان سے ابن مریم کوخداکھہرا یا گیا تھا۔غیرتِ الٰہی نے اس کوسیج ابن مریم سے افضل بنا کر دنیا میں بھیجا اورمسیح موعوداس کا نام رکھا۔ سے موعود کامسیحابنِ مریم سے افضل ہونا خود یہودونصاریٰ کےمسلّمات سے ہے۔ عیسائی اعتراف کرتے ہیں کہ اس کی آمد ثانی پہلی آمدے مقابلہ میں جلالی آمد ہوگی۔ پہلی آمد نا کامی تھی۔ اس سے بڑھ کراور کیا ثبوت جاہیے۔غرض خدانے مجھے سے موعود تھہرایا اور میرے نشانات کو توت اور تعدا دمیں مسیح کے نشانات سے بہت بڑھ کر ثابت کیا۔ اگر کسی عیسائی کوشک ہوتو قوت ثبوت اور تعداد کے لحاظ سے میرے نشانوں کامسیح کے نشانوں سے مقابلہ کر کے دیکھ لے۔ان نشانوں میں سے ہی یہ خسوف وکسوف کا نشان ہے جواپنے وقت پر میری صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجائی پر مُرِكَرِ نے كے ليے يورا ہوا۔ میں نے سنا ہے كہ پٹیالہ میں ایک مولوی تھا اس نے جب دیکھا كہ خسوف وکسوف کا نشان پورا ہو گیا تو اس نے ہاتھ مار مارکر کہا کہ ابخلقت گمراہ ہوگی اب خلقت گمراہ

ہوگی۔ مگراس احمق سے کوئی اتنا پو چھے کہ خدا تعالیٰ نے جب وہ نشان پورا کیا جوصادق کے لیے مقرر تھا۔ پھر لوگ مگراہ ہوں گے یا ہدایت پائیں گے۔خسوف وکسوف کا نشان بہت بڑا نشان ہے۔
(د)

#### ا\_د يا نند

پھرد کے مدمیں دیا نند کے مرنے کی خبر ہے۔اس کو زندگی میں مرنے سے پہلے بیخبر بذریعہ ایک رجسٹری شدہ خط کے اس کو دی گئ تھی۔اور شرمیت اور ملاوامل موجود ہیں۔ان کوقشم دے کر پوچھا جاوے کہ کیا تین مہینے پہلے بیخبر دی گئ تھی یانہیں؟

۲ ـ دليپ سنگھ

اوراسی مدمیں دلیپ سنگھ کے نا کام ہونے کی پیشگوئی ہے کہ ابھی اُس کے آنے کی کوئی خبر بھی نہیں گی۔ <sup>ل</sup>

# بلاتاريخ

معصوم ہونے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب اور معصوم بنانے کے اسباب سید المعصو مین میں اللہ علیہ وسلم جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وہ کسی دوسرے نبی کو بھی نہیں ملے ۔ اسی لیے عصمت کے مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام اور درجہ پر ہیں۔ وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ خود کوئی بھی معصوم نہیں بن سکتا بلکہ معصوم بنانا خدا تعالیٰ کا کام ہے۔ جس شخص کو کثیر التعداد مال مل گیا ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ چوری کرتا پھرے کیکن جس پر خدا کی مارہے اور گویار وٹیوں کا مختاج ہے اس سے توممکن بلکہ قرین قیاس ہے کہ اگر یا خانہ میں کوڑی پڑی ہوئی ہوئی ہوتو وہ اس کے اٹھانے میں بھی کوئی مضا کقہ اور در لیخ نہ کرے گا۔ سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کا بہت بڑا فضل تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٣٢مورخه ١٠رتمبر ١٩٠٢ وصفحه ٥ تا ٧

وَ كَانَ فَضُلُ اللّٰهِ عَكَيْكَ عَظِيبًا (البِّساء: ۱۱۴) اوراصل میہ ہے کہ انسان بچنا بھی فضل سے ہی ہے۔ پس جس شخص پر خدا تعالی کا فضل عظیم ہوا ور جس کو گل دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہو۔ اور جو رخمة قُرِلْ تَعَالَم بین ہوکر آیا ہو۔ اُس کی عصمت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے۔ عظیم الشّان بلندی پر جو شخص کھڑا ہوا اس کی عصمت کا اندازہ اس ہے؟ مسیح کی ہمت اور دعوت صرف بی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں تک محدود ہے۔ پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اسی حدتک ہونا بی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں تک محدود ہے۔ پھر اس کی عصمت کا درجہ بھی اسی حدتک ہونا چاہیے۔ لیکن جو شخص گل عالم کی نجات اور رَستگاری کے واسطے آیا ہے۔ ایک دانشمندخود سوچ سکتا ہے کہ اس کی تعلیم اور تبلیغ میں کس جے کہ اس کی تعلیم اور تبلیغ میں کس درجہ کا معصوم ہوگا۔

حضرت میں ایک بارچیوڑ ہزار بارکہیں کہ میں خدا ہوں لیکن کون ان کی خدائی کا اعتراف کرسکتا ہے جبکہ انسانیت کا اقبال بھی آپ کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ دشمنوں کے نرغہ میں آپ پیش جاتے ہیں اور اُن سے طمانچ کھاتے ہوئے صلیب پرلٹکائے جاتے ہیں۔ باوجود یکہ وہ طعن کرتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے توصلیب سے اُتر آ مگر آپ خاموش ہیں اور کوئی خدائی کر شمہنہیں دکھاتے۔ برخلاف اس کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خسر و پرویز نے منصوبہ کیا اور آپ کو گرفتار کر کے تل کرنا جا ہا۔ مگر اسی رات خود ہی ہلاک ہوگیا۔ اور ادھر حضرت سے کو ایک معمولی چپر اسی کیڑ کر لے جاتا ہے۔ تائید اللہی کا کوئی یہ نہیں ملا۔

غرض جس قدران امور کی تنقیح کی جاوے گی اسی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدار ج عالیہ معلوم ہوں گے اور آپ ایک بلند مینار پر کھڑے دکھائی دیں گے اور میں آپ سے مقابلہ کرنے میں بہت ہی نیچے کھڑے ہوں گے۔اس سے بڑھ کرنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کیا ہوگ کہ تیرہ سو برس بعدا پنے نفوسِ قد سیہ سے وہ ایک انسان کو تیار کرتے ہیں جو سی جابن مریم پر فضیلت پا تا ہے۔ بلحاظ اپنے کام اور کامیا بی کے لیمن موجود سے مقابلہ کرنے میں بھی میں جسی این کامیا بی اور بعثت کے لحاظ سے کم ہے۔ کیونکہ محمدی میں محمدی کمالات کا جامع ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں

تمام نبیوں کے کمالات کیجا جمع تھے۔اس لیے سے موعود جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروزی ظہور ہے۔ائ کمالات کواپنے اندرر کھتا ہے اوراپنی دعوت کی وجہ سے سے ابن مریم سے بڑھ کر ہے۔ شعر ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔

مسيح كوجوآ سان پرچڑھا ياجا تاہے توسوال ہوسكتاہے كهوه مسیح نا صری کا آسان برجانا آسان پر کیوں چڑھے؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟عقل اس کے لیے تین شقیں تجویز کرتی ہے۔اوران تینوں صورتوں میں مسیح کا صعود ثابت نہیں ہوسکتا۔ شق اوّل صلیب کی لعنت سے بیخے کے لیے۔ کیونکہ تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ جوصلیب پر لٹکا یا جاوے وہ ملعون ہوتا ہے۔اب اگرمین کے صعود الی انساء سے بیغرض تھی کہ وہ اس لعنت سے ﷺ رہیں تو اس رفع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے موت ہو۔ کیونکہ بیر رفع وہ ہے جو قرب الہی کامفہوم ہے اور بعد موت ماتا ہے۔ اس لیے إنّی مُتَوَوِّیْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ (ال عبران: ۵۲) كہا كيا۔ اوربيه و بى رفع ہے جو اِدْجِعِيِّ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (الفجر ٢٩٠) ميں خدانے بيان فرما يا ہے اور مُفَتَّعَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ (ص:٥١) عيا جاتا م غرض الله وفع ك ليجولعنت سيجاني ك لي ہوا در جوقر بِ الٰہی کے معنوں میں ہو، کیونکہ لعنت کی ضدر فع تو وہی ہے جس سے قربِ الٰہی ہو۔ یہ تو بجزموت کے حاصل نہیں ہوتا۔ پھر جولوگ ہمار ہے مخالف ہیں وہ چونکہ موت کے قائل نہیں۔اس لیےان کےاعتقاد کےموافق مسے کوابھی رفع نہیں ہوا۔ کیونکہ بیر فع انسان کی آخری زندگی کا نتیجہ ہےاور بیان کوحاصل نہیں ہوا۔ پس اس ثق کے لحاظ سے تو ان کا آسان پر چڑھنا باطل ہوا۔ دوسری غرض رفع سے بیہوسکتی ہے کہ حضرت مسیح کوئی نشان دکھانا چاہتے تھے، مگر یہودی جن کو نشان دکھانامقصورتھاوہ اب تک منکر ہی چلے آتے ہیں۔ اُنہوں نے عین صلیب کے وقت نشان ما نگا تو ان کوکوئی نشان دکھایانہ گیا۔ پھرایک ایسانشان جواُن کودکھا نامقصود تھاوہ بجزشا گردوں کے کسی اور کونہ دكها يا كيا - كيابي تعجب كي بات نهيس - جا بية توبير تها كه صليب يرجب ان سے نشان مانگا كيا تھا تواس

وقت نشان دکھاتے یا کہدریتے کہ میں آسان پر اُڑ جانے کا نشان تم کودکھاؤں گا۔اور صعود کے دن سب کو یکار کر کہہ دیتے کہ آؤاب دیکھ لومیں آسان پر جاتا ہوں۔ پھر جب اس قسم کا کوئی واقعہ یہودیوں نے نہیں دیکھااوروہ اب تک ہنسی اُڑاتے ہیں اورخطرناک اعتراض کرتے ہیں تو پیغرض بھی ثابت نه ہوئی۔

مسیح علیہ السلام کے مقابلہ میں ہمارے نشانوں کو دیکھو کہ کیسے واضح اور صاف ہیں اور لاکھوں انسان اُن میں سے بعض کے گواہ ہیں۔ براہین احمد یہ میں بیالہام ۲۲ برس سے زیادہ عرصہ ہوا ہدرج ہے یَاتُون مِن کُلِ فَجِّ عَمِیْتِ اور یَاتِیْك مِن كُلِّ فَجِّ عَمِیْتِ ابس كى بابت محرحسین ہی سے پوچھوکہ جب اس نے براہین احمد یہ پرریو پوکھھا تھا۔ کس قدرلوگ یہاں آتے تھے اور کہاں سے آتے تھے۔ اور اب تو آنے والے لوگوں کی بابت ہم سے دریافت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس کا ایک کانشلیبل یہاں رہتا ہے جوآنے والےمہمانوں کی ایک فہرست تیار کر کے اپنے افسروں کے پاس بھیجا کرتا ہے۔ان کے کاغذات کو جا کرکوئی دیکھ لے تو اُسے معلوم ہو جاوے گا کہ بیر پیشگوئی کس شان اورعظمت سے پوری ہورہی ہے یہاں تک کہ ہرشخص آنے والا اس پیشگوئی کو پوراکر تاہے۔اسی طرح اس کا دوسرا حصہ یَأْتِیْك مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِیْتِ۔ دیکھ لوکہاں کہاں سے تحفے تحا نُف چلے آتے ہیں اور روپیہ آتا ہے اس کے لیے بھی ڈاک خانہ کے کاغذات اور محکمہ ریلوے کے رجسٹر شہادت کے لیے کافی ہوسکتے ہیں۔ابان نشانوں کا ذرامسے کے نشانوں سے مقابلة توكر كے دكھاؤ۔ وہاں تو يہودي دُہائي ديتے ہيں كہ ہم نے يچھ بھی نہيں ديكھا۔ اگر يہودي ديكھتے تو کیوں انکار کرتے اور یہاں مخالف تک اس بات کے گواہ ہیں اور صد ہانشان اس قسم کے ہیں جن کوا گر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاو ہے تو کئی کتا بوں کی ضرورت پڑے۔

تیسراشِق مسے کے صعود کے متعلق میہ ہوسکتا ہے کہان کی غرض فرار کی تھی۔ یہ بالبداہت باطل ہے کیا زمین پرکوئی جگه نتھی ۔ اور ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ النِّالَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ (البقرة: ٦٢) كے مصداق یہودیوں سے پھرا تنا خوف ہوا کہ پہلے آسان پر بھی نہ ظہر سکے۔غرض جس پہلو سے اس مسلہ کودیکھا

جاوے یہ بالکل غلط ہے۔

ایک ہی صورت ہے کہانہوں نے اپنی طبعی موت سے جان دی اور پھر دوسر بےمقربوں کی طرح خدانے ان کارفع کردیا۔ بغیراس کے اور کوئی صورت الیی نہیں جواعتر اض سے خالی ہو۔

علاج کی چارصورتیں توعام ہیں۔ مسیح ناصری توجہ سے سلبِ امراض فرماتے تھے دوا سے،غذا سے، عمل سے، پر ہیز سے علاج کیا جاتا ہے۔ایک یانچویں قشم بھی جس سے سلب امراض ہوتا ہے، وہ توجہ ہے۔ حضرت مسيح عليه السلام اسى توجه سے سلب امراض كيا كرتے تھے۔ اور بيسلب امراض كي قوت مومن اور کا فر کا امتیا نہیں رکھتی ۔ بلکہ اس کے لئے نیک چلن ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی اور عام لوگوں کی توجہ میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ نبی کی توجہ کسی نہیں ہوتی ، وہبی ہوتی ہے۔ آ جکل ڈوئی جو بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بھی وہی سلب امراض ہے۔ توجدایک الیی چیز ہے کداس سے سلب ذنوب بھی ہوجا تا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جہاور سیے علیہ السلام کی تو جہ میں پیفرق ہے کہ سیے کی تو جہ سے توسلب امراض ہوتا تھا مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جہ سے سلبِ ذنوب ہوتا تھا اوراس وجہ ہے آپ کی قوت قدسی کمال کے درجہ پر پہنچی ہوئی تھی۔ دعا بھی تو جہ ہی کی ایک قشم ہوتی ہے۔ تو جہ کا سلسلہ کڑیوں کی طرح ہوتا ہے۔ جولوگ حکیم اور ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ان کواس فن میں مهارت پیدا کرنی چاہیے۔ مسیح کی توجہ چونکہ زیادہ ترسلب امراض کی طرف تھی۔اس کے سلب ذنوب میں وہ کا میاب نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ جو جماعت اُنہوں نے تیار کی وہ اپنی صفائی نفس اور تزکیبہ باطن میں ان مدارج کو پہنچ نہ تکی جو جلیل الشان صحابہ کو ملی ۔اوریہاں تک رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قوتِ قدی بااثر تھی کہ آج اس زمانہ میں بھی تیرہ سوبرس کے بعد سلب ذنوب کی وہی قوت اور تا ثیرر کھتی ہے جواس وقت رکھتی تھی مسیح اس میدان میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ہر گز مقابله نہیں کر سکتے ۔ الله تعالیٰ نے وحی اورالہام کا مادہ ہرشخص میں رکھ دیا ہے کا فراورمومن کی رؤیا میں فرق کیونکہ اگریہ مادہ نہ رکھا ہوتاتو پھر ججت پوری نہ ہوسکتی۔

اس لیے جو نبی آتا ہے اس کی نبوت اور وی والہام کے سجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی فطرت میں ایک ودیعت رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ ودیعت خواب ہے۔ اگر کسی کوکوئی خواب تچی کبھی نہ آئی ہوتو وہ کیوکر مان سکتا ہے کہ الہام اور وحی بھی کوئی چیز ہے۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کی میصفت ہے کہ لا یُکیّف الله اُنفساً الله وسعی (البقرة: ۲۸۷)۔ اس لیے بیمادہ اس نے سب میں رکھ دیا ہے۔ میرا بید نہ ہب ہے کہ ایک بدکار اور فاسق فاجر کو بھی بعض وقت سچی رؤیا آجاتی ہے اور بھی بھی کوئی الہام بھی ہوجاتا ہے۔ گوہ وہ شخص اس کیفیت سے کوئی فائدہ اُٹھاوے یا نہ اُٹھاوے۔ جبکہ کافر اور مومن دونو کو سچی رؤیا آجاتی ہے تو پھر سوال بیہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ عظیم الشان فرق تو بیہ کہ کافر کی رؤیا بہت ہی کم سچی نگلتی ہے اور مومن کی گڑت سے سچی نگلتی ہے۔ گویا پہلا فرق کو سے کہ کافر کی رؤیا بہت ہی کم سچی نگلتی ہے اور مومن کی گڑت سے بھی نگلتی ہے۔ والم کسی موتی ہے۔ بھارت کا حصہ زیادہ ہے۔ جو کافر کی رؤیا میس ہوتی۔ نہیں ہوتی ہے۔ بھارے کا حصہ زیادہ ہے۔ جو کافر کی رؤیا میس ہوتی۔ نہیں ہوتی ہے۔ بھارے کا حصہ زیادہ کی رؤیا مصفی نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ بھارے کا حصہ نیادہ کی رؤیا مصفی نہیں ہوتی۔ جو کافر کی رؤیا علی درجہ کی ہوگی۔

جماعت کے واعظ جماعت کے واعظ اور ان میں جماعت کے واعظ اور ان میں جماعت کے واعظ اس جماعت کے واعظ اس میں ایر ہوں ۔ لیکن اگر دوسر بے واعظ اس میں اور کوئی امتیاز نہ ہوتو فضول ہے۔ یہ واعظ اس میں کے ہونے چاہئیں جو پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنے چلن میں ایک پاک تبدیلی کرکے دکھا نمیں تاکہ ان کے نیک نمونوں کا اثر دوسروں پر پڑے۔ عملی حالت کا عمدہ ہونا میسب سے بہترین وعظ ہے۔ جولوگ صرف وعظ کرتے ہیں ، مگر خود اس پر عمل خالت کا عمدہ ہونا میسب سے بہترین وعظ ہے۔ جولوگ من کا وعظ بعض اوقات اباحت عمل نہیں کرتے وہ دوسروں پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال سکتے ، بلکہ اُن کا وعظ بعض اوقات اباحت بھیلا نے والا ہوجا تا ہے۔ کیونکہ سننے والے جب دیکھتے ہیں کہ وعظ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا تو وہ ان باتوں کو بالکل خیالی سمجھتے ہیں۔ اس لیے سب سے اول جس چیز کی ضرورت واعظ کو ہے وہ اُس کی عملی حالت ہے۔

دوسری بات جواُن واعظوں کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہان کو سیح علم اور وا تفیت ہمارے

عقائداورمسائل کی ہوجو کچھہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔اس کوانہوں نے پہلے خودا چھی طرح پر مجھ لیا ہواور ناقص اورادھوراعلم ندر کھتے ہوں کہ مخالفوں کے سامنے شرمندہ ہوں۔اور جب کسی نے کوئی اعتراض کیا تو گھبرا گئے کہ اب اس کا کیا جواب دیں نے ض علم صحیح ہونا ضروری ہے۔

اور تیسری بات بیہ ہے کہ ایسی قوت اور شجاعت پیدا ہو کہ تن کے طالبوں کے واسطے ان میں زبان اور دل ہو۔ یعنی پوری دلیری اور شجاعت کے ساتھ بغیر کسی قسم کے خوف و ہراس کے اظہار تن کے لیے بول سکیں اور حق گوئی کے لئے اُن کے دل پر نہ کسی دولتمند کا تموّل یا بہادر کی شجاعت یا حاکم کی حکومت کوئی اثر پیدا نہ کر سکے۔ یہ تین چیزیں جب حاصل ہوجا کیں۔ تب ہماری جماعت کے واعظ مفید ہوسکتے ہیں۔

یہ شجاعت اور ہمت ایک کشش پیدا کرے گی کہ جس سے دل اس سلسلہ کی طرف کھیجے چلے آئیں گے، گریہ کشش اور جذب دو چیز وں کو چاہتی ہے جن کے بغیر پیدانہیں ہوسکتی۔ اوّل پورا علم ہو۔ دوم تقویٰ ہو۔ کوئی علم بدول تقویٰ کے کام نہیں دیتا ہے اور تقویٰ بدول علم کے نہیں ہوسکتا۔ سنّت اللہ یہی ہے جب انسان پوراعلم حاصل کرتا ہے تواسے حیا اور شرم بھی دامنگیر ہوجاتی ہے۔ پس ان تینوں باتوں میں ہمارے واعظ کامل ہونے چاہئیں۔ اور یہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اکثر ہمارے نام خطوط آتے ہیں۔ فلال سوال کا جواب کیا ہے؟ فلال اعتراض کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیں؟ اب ان خطوط کے کس قدر جواب کھے جاویں۔ اگر خود یہ لوگ علم سے اور پوری واقفیت حاصل کریں اور ہماری کتابوں کوئورسے پڑھیں تو وہ ان مشکلات میں خرہیں۔

یادرکھوکہ ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہماری جماعت کو مل کی ضرورت ہے ہیں۔ نراز بان سے کہد یا کہ ہم اس سلسلہ میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ مجھی جیسے بقتمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھوتم مسلمان ہو؟ تو کہتے ہیں شکر الحمد لللہ۔ مگر نماز نہیں پڑھتے اور شعائر اللہ کی حرمت نہیں کرتے۔ پس میں تم سے پنہیں چا ہتا کہ صرف زبان سے ہی اقر ارکر واور عمل سے پچھ نہ دکھاؤیہ نکمی حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالی

نے مجھے اصلاح نہیں کرتا اور علی تو توں کوتر تی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سجھتا ہے۔ وہ گویا اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور علی تو توں کوتر تی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سجھتا ہے۔ وہ گویا اپنے عمل سے عمیری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے۔ پھرتم اگراپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بیئود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوتو میری اغراض ہور مقاصد کو پورا کرو اور وہ یہی ہیں کہ خدا تعالی کے حضور اپنا اخلاص اور وفا داری دکھاؤاور قرآن شریف کی تعلیم پراسی طرح عمل کر وجس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکے دکھا یا اور صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے حضور اتنی ہی صحابہ نے کیا۔ قرآن شریف کے حضور اتنی کہ خدا تعالی کے حضور اتنی ہی میات کافی نہیں ہوسکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگری نہ پائی جاوے۔ یا در کھو کہ وہ جماعت جو خدا تعالی قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدوں زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی ہے کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو۔ پس اس کی قدر کر واور اس کی قدر کہو کہا ہی خدا ہے عمل سے نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو۔ پس اس کی قدر کر واور اس کی قدر کہا کہا ہی خوت کے اپنے عمل سے تاب کر کے دکھاؤ کہ اہلی حق کا گروہ تم ہی ہو۔

جو خص خدا کی طرف سے مامور ہوکر آتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے اہادی خیانت نہیں کرسکتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کمزوری کو دورکر ہے۔ سچابادی بھی خیانت نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی خض ایسا ہو کہ جس طرز اور چال پر کوئی چلے خواہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے خیانت نہیں کرسکتا۔ اگر کوئی خض ایسا ہو کہ جس طرز اور چال پر کوئی چلے خواہ اس کی زندگی اللہ اور اس کے سے خلاف ہی ہووہ پر وانہ کر ہے تو سمجھ لوکہ وہ خدا کی طرف سے اصلاح کے لیے نہیں آیا۔

بلکہ شیطان اس کا قرین ہے۔ سچابادی جو دیم کھتا ہے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ ہاں بید درست ہے کہ وہ کسی کی ذلت اور رُسوائی نہیں کرنا چاہتا ، مگر مریض کے امراض کوشنا خت کر کے ان کا علاج بتا تا ہے۔

جولوگ دین کے لیے سچاجوش رکھتے ہیں اُن کی عمر برط صافی ہے حکمت موجود خدر مین برط صافی ہے کہ سے موجود کے وقت عمریں برط صادی جاوی گی اس کے معنے یہی مجھے مجھائے گئے ہیں کہ جولوگ خادم دین کے وقت عمریں برط صادی جاوی گی اس کے معنے یہی مجھے مجھائے گئے ہیں کہ جولوگ خادم دین

ہوں گےان کی عمریں بڑھائی جاویں گی جوخادم نہیں ہوسکتا وہ بڑھے بیل کی ما نندہے کہ ما لک جب چاہے اُسے ذرج کرڈالے اور جو سچے دل سے خادم ہے وہ خدا کاعزیز تھہ تا ہے اور اس کی جان لینے میں خدا تعالی کو تر در ہوتا ہے اس لیے فرمایا وَ اَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْکُتُ فِی الْاَرْضِ (الرَّعد: ۱۸) الْکُرْضِ (الرَّعد: ۱۸) کے

## ۲۷راگست ۲۰۹۶ء

شخ ابوسعید محمد حسین بٹالوی کے خط کا جواب الحکم کی گذشتہ آئی جج کیول نہیں کرتے اشاعت میں کسی قدر بسط سے شائع ہو چکا ہے لیکن اتمام جت اور ایک نکتہ معرفت کے لیے اتنا اور عرض کرنا ضروری سمجھا ہے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوة والسلام کے حضور جب وہ خط پڑھا گیا اور یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ آئے کیوں جج نہیں کرتے؟

توفر ما یا کہ: -''میرا پہلاکا م خزیروں کافتل اور صلیب کی شکست ہے۔ ابھی تو میں خزیروں گوتل کررہا ہوں۔ بہت سے خزیر مرچکے ہیں اور بہت سے خت جان ابھی باقی ہیں۔ اُن سے فرصت اور فراغت تو ہولے۔'' شخ بٹالوی صاحب اگر انصاف سے کام لیں گے تو امید ہے پیلطیف جواب انہیں تسلیم ہی کرنا پڑے گا؟ کیوں شخ صاحب! ٹھیک ہے نا! پہلے خزیروں گوتل کرلیں؟

# بلاتاريخ

ایک دوست کو دشمنوں نے سخت ابتلاکی حالت میں خدا سے روٹھنا نہیں چاہیے تکیف دی اور ان کی شکائیں بھی انتہاں کی ضائیں بھی افسران بالا دست سے کیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے تبدیل ہونا پڑا۔ انہوں نے اس کے متعلق دعا کے لیے عرض کیا کہ اس سے دشمن خوش ہوں گے بینیں ہونا چاہیے۔اس کے متعلق جوفر مایا

ك الحكم جلد ٢ نمبر ا ٣مور خد ا ٣راگست ١٩٠٢ ع ضحه ۵ تا ٨

اس کا خلاصہ بیہ ہے:-

خدا کے ساتھ روٹھنا نہیں چاہیے اور خدا تعالیٰ کا شکوہ کرنا کہ اس نے ہماری نصرت نہیں کی شخت غلطی ہے۔ مومنوں پر ابتلا آتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم تیراہ برس تک کیسی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ طائف میں گئے تو پتھر پڑے۔ اس وقت جب کہ آپ کے بدن سے خون جاری تھا آپ نے کیسا صدق اور وفا کا نمونہ دکھا یا اور کیا پاک الفاظ فر مائے کہ یا اللہ میں میسب تکلیفیں اس وقت تک اُٹھا تار ہوں گا جب تک تو راضی ہو۔ امتحان کا ہونا ضروری ہے۔ نبیوں اور صادقوں پر ابتلا آتے ہیں۔ حضرت میٹے کودیکھو کہ کیسا ابتلا آیا۔ آئیلی لیکا متدبیقہ تینی کہنا پڑا، یہویوں نے پکڑ کرصلیب پر چڑھا دیا غرض مومن کو گھرانا نہیں چاہیے۔ اور خدا سے روٹھنا نہیں چاہیے۔

ال مضمون پرایک کمبی تقریر حضرت اقدل نے فرمائی جس کا خلاصہ آپ ہی کے اشعار میں سیہ۔ صادق آل باشد کہ ایام بلا مے گذارد با محبت با وفا (الہامی)

گر قضا را عاشقے گردد اسیر بوسد آل زنجیر راکز آشا <sup>ک</sup>

ڈائری سے اقتیاس

(ایڈیٹرکےاینےالفاظ میں)

مولوی غلام حسن صاحب سب رجسٹرار پیثاور سے تشریف تفویل سے اکرام ہوتا ہے لائے عندالملاقات حضرت ججۃ اللہ نے فرمایا کہ:-

''خدا کاشکر ہے کہ مولوی صاحب با وجود ہمارے سلسلہ میں شامل ہونے کے ہر دلعزیز ہیں'۔ اس پر مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور تقوی اور رزقِ حلال الیمی چیزیں ہیں کہ انسان کو

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲ ۳ مورخه ۱۰ ارتتمبر ۱۹۰۲ ع شخه ۱۷

معزز بناتی ہیں۔حضرت حجۃ اللّٰدنے فر مایا:۔

حقیقت میں تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اکرام ہوتا ہے۔

طاعون کے ٹیکہ کا ذکرتھا۔اس کے متعلق

طاعون کا ٹیکہ اور اسباب پرستی کی ممانعت ایک مبسوط اشتہار تقویة الایمان کے نام

سے عنقریب شائع ہوتا ہے جو حجیب رہاہے۔وہ الحکم کی کسی اشاعت میں انشاءاللہ کامل طور پر جھیے گا۔اسی ذکر کے اثناء میں اوراسی کے متعلق ایک لطیف بات فر مائی کہ:۔

دیکھوایک زمیندار ہے اس کی زمین بارانی ہے اور ایک دوسرا ہے جس نے رات دن محنت کر کے کنوئیں سے آبیاشی کی ہے اور اپنے کھیتوں کو بھر لیا ہے۔ مگر آسان پر یکا یک بادل ہوئے اور بارانی ز مین والے تمام کھیت بھر گئے۔اب دونوں میں سے زیادہ شکر گذارکون ہوگا؟ کیاوہ جس نے رات دن ایک محنت کر کے اپنے کھیت بھر ہے ہیں یاوہ جوآ سان کی طرف دیکھتار ہاہے؟ صاف ظاہر ہے كەدە جورات كوسو يا ہوا تقاا ورضح أٹھ كرديكھا تو كھيتوں كولبالب يايا۔

اس طرح پرٹیکہ کے متعلق ایک تو ہم ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک وہ ہیں جواسی پر بھر وساکئے ہوئے ہیں۔

اسباب سے الله تعالی نے منع تونہیں فرمایا مگراس قدر محوفی الاسباب نہ ہونا چاہیے کہ شرک کی حدتک پہنچ جاوے۔اسباب سے جائز فائدہ اعتدال کی حد تک ضروراُ ٹھانا چاہیے مگر شرک فی الا سباب نہ ہونے یائے۔اور بیشرک اسباب اسباب سے ہی بیدا ہوتا ہے۔

ہزاروں ہزار مخلوق جانتی ہے کہ جب ٹیکا کرانے والوں کوفائدہ ہوگا۔جبیبا کہ ظاہر کیا گیا ہے تووہ شخص کس قدرخوش ہوگا اور کتنابڑ انشان ہوگا جویہ کہ گا کہ اوروں کوٹیکہ نے فائدہ کیا اور مجھ کوخدانے۔ تُراکشتی آ وردو ماراخدا۔ وَلَنغُمَ مَاقِبُلَ.

جس راہ پر ہم چلتے ہیں۔ بیمرحلہ دور ہے۔ ہم اسباب کو چھوڑ تے نہیں لیکن اُن کو بوجتے بھی نہیں۔خدانے اپنے فضل سے ایک نشان دیا ہے۔اس کی قدر کرتے ہیں۔اگروہ ہم پر ظاہر نہ کرتا تو کچھ بات نتھی ۔لیکن اب اس نشان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ ہرایک شخص اپنے صدق ، ثبات اور توت کودیکھ لے۔ہم کسی کومنع نہیں کرتے ۔

اسباب پرسی، پھر پرسی سے بڑھ کر ہے۔ پھر وں کی پوجا اگر محرقہ ہے تو اسباب پرسی تپ دِق ہے جس نے دنیا کو ہلاک کردیا ہے۔ یادر کھو جو اسباب میں دل لگا تا ہے وہ شرک میں مبتلا ہوجا تا ہے۔
اک آل والوں کی حفاظت کا قوی ذمہ خدانے لے لیا ہے مگر ایک دار تووہ ہے جو خس وخاشا ک وخاک کا بنا ہوا درود یوار والا گھر ہے اور ایک وہ جو ہمارے منشا کے موافق روحانی طور پر اپنی تبدیلی کرتا ہے۔ وہ بھی ہمارے دار میں ہے۔

میرے پاس ایک شیش کی ہے جس میں سے میں کھا یا کرتا ہوں۔اللہ تعالی برکت کا نشان جب سی چیز کے سلسلہ کو منقطع کرنا نہیں چا ہتا توجس طرح چاہے اس کو برکت دیدے۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ لاؤ اس شیشی کو میں برکت دیتا ہوں چنا نچہ میں نے اُس میں پھونک ماردی۔ ڈاک کے وقت فضل الہی ایک شیشی لایا۔ میں نے سمجھا کہ کوئی دوائی ہے اور رکھ دی۔ مگر فجر کو جب اسے کھول کر دیکھا تو وہ مشک نکلا۔ میں نے اس کو بلا کر پوچھا کہ س نے بھیجی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کا غذگم ہوگیا۔اس شیشی پربھی مرسل وفریسندہ کا نام نہیں۔ بینمونہ خدا تعالی نے برکت کا دیا ہے۔ میں نے گھر میں خود پھونک ماری اور دوسرے دن وہ شیشی آگئی۔ بیخدا کے عیب کام ہیں جوآ جکل ظاہر ہور ہے ہیں۔ فائسے نگ یا گئے نہ کی لایا کے لئے کا ذالیا کے۔ ا

### • ٣رستمبر ٢ • ١٩ء

رومن کیتھولک اور پراٹسٹنٹ ہیں۔ آدم زاد کی پرستش کرنے میں کوئی ایک دوسرے ہیں۔ آدم زاد کی پرستش کرنے میں کوئی ایک دوسرے ہیں۔ آدم زاد کی پرستش کرتا ہے تو دوسراماں کوبھی خدا بنا تا ہے اور اس معاملہ میں وہ لے الحکم جلد ۲ نمبر ۳۳ مورخہ ۱۹۰۷ عِضْحہ ۱۹۰۵

عقلمندی سے کام لیتا ہے۔ جب بیٹا خدا ہے تو ماں تو ضرور خدا ہونی چاہیے۔ مگراب وقت آگیا ہے کہ انسان پرتی کاشہ تیرٹوٹ جاوے۔

# مفق محمرصادق صاحب کوفر ما یا جبکه انہوں نے اصل تبلیغ تو کل علی اللہ سے ہوتی ہے مسٹروب کا ایک خط سنا یا کہ: ۔

اُن کولکھ دو کہ عمر گذرتی جاتی ہے جو کرنا ہے اب کراو۔ دن بدن قوئی کمزور ہوتے جاتے ہیں۔
دس برس پہلے جوقوئی متھے وہ آج کہاں ہیں؟ گذشتہ کا حساب کچھ نہیں آئندہ کا اعتبار نہیں۔ جو پچھ کرنا ہو
آ دمی کوموجودہ وقت کوغنیمت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اب اسلام کی خدمت کر لو۔ اوّل واقفیت پیدا کرو کہ ٹھیک
اسلام کیا ہے؟ اسلام کی خدمت جو خص درویتی اور قناعت سے کرتا ہے وہ ایک مجمزہ اور نشان ہوجاتا
ہے جو جمعیت کے ساتھ کرتا ہے اس کا مزانہیں آتا، کیونکہ تو گل علی اللہ کا پورا لطف نہیں رہتا اور جب
تو گل پر کام کیا جاو ہے تو خدا مدد کرتا ہے اور سے باتیں روحانیت سے پیدا ہوتی ہیں۔ جب روحانیت
انسان کے اندر پیدا ہوتو وہ وضع بدل دیتا ہے۔ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پر صحابہ کی وضع
بدل دی۔ یہ سارا کام اس کشش نے کیا جو صادق کے اندر ہوتی ہے۔ یہ خیالات باطل ہیں کہ گئ لا کھ
روپیہ ہوتو کام چلے۔ خدا تعالی پر تو گل کر کے جب ایک کام شروع کیا جاوے اور اصل غرض اس کے
دین کی خدمت ہوتو وہ خودمددگار ہوجاتا ہے اور سارے سامان اور اسباب بہم پہنچا دیتا ہے۔

خواجہ کمال الدین صاحب کے ذکر پر فرمایا کہ:-خواجہ کمال الدین صاحب بڑے سعیداور مخلص ہیں اور حقیقت میں مردانگی یہی ہے کہ جب تعلق پکڑے تو آخرتک نبھاوے۔ یک در گیرومحکم گیر۔

یمجلس خود الله تعالی نے پیدا کر دی ہے۔جس میں بیٹھ کر خدا بینظیر مجلس اور تا ئیدا سلام فرات ہے۔جو راستہ ہم صاف کرتے ہیں،مشرق مغرب میں کہیں چلے جاؤ کسی جگہ وہ بات نہیں ملے گی۔کوئی ہفتہ نہیں ایسا گذرتا جب ایک یا دوبا تیں اسلام کی تائید میں پیدانہ ہوتی ہوں۔

## بلاتاريخ

جولوگ ہے مذہب کے پیروہوتے ہیں۔ خدا تعالی ان ہی کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ اُن کے اور اُن کے غیروں میں ایک امتیاز ہوتا ہے جوتا ئیدوہ اسلام کی کرتا ہے وہ دوسروں ہوتا ہے۔ اُن کے اور اُن کے غیروں میں ایک امتیاز ہوتا ہے جوتا ئیدوہ اسلام کی کرتا ہے وہ دوسروں کی نہیں کرتا۔ اسلام کا خدا اپنے کلام کے ساتھ ایک شرف عطا کرتا ہے جواور کسی کونہیں ملتا اور اس طرح پر وہ قدرت کے نشان دکھا تا ہے اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ ہاں با تیں بنانے والے بہت ہوجاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہیں کہ انسان کے تابع ہو بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے تابع ہو بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے تابع ہو بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے تابع ہو بلکہ جا

## بلاتاريخ

آج ہمیں کوئی دکھائے کہ اسلام کے سوا کونسا مذہب ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے پاک ہدایت کرتا ہے۔

## بلاتاريخ

دنیا کی بے تباقی اور مصائب خوشی کی جگہ نیں اس کے ساتھ آلام واسقام لگے ہوئے ہیں۔

ہمارے خاندان میں بچاس کے قریب آدمی تھے وہ قریباً سب کے سب خاک کے نیچے چلے گئے۔

پچوں بیویوں میں ابتلا آتے ہیں۔ اس سے بھی انسان کو سبق ملتا ہے۔ اس پر دنیا کی بے ثباتی اور حقیقت منکشف ہوجاتی ہے۔ انسان چونکہ دو محبول کا مجموعہ ہے، کیونکہ انسان اصل میں اُنسان ہے۔

اس لیے اس میں اُنس، شفقت کا مادہ زیادہ ہے۔ اگر اس میں بیقو تیں نہ ہوتیں تو چر بچوں اور دوسرے کمزورلوگوں کی پرورش کیونکر کرتا ؟ حقوق کا اداکر نا، دوسی کے تعلقات بیسب اُنس کو چاہتے ہیں۔

دوستوں کے لیف کر وہا اس طرح پر میں دیکھتا ہوں کہ جس قدر بیسلسلہ بڑھتا جاتا ہے دوستوں کے لیف کر وہ اس قدر میر نے تعلقات بڑھتے جاتے ہیں اور معلقین کاغم اورفکر بڑھ رہا ہے اور ہرروزکسی نہ کسی عزیز یادوست کی تکلیف کی کوئی نہ کوئی خبر آجاتی ہے تو میں اس سے شخت کرب اور ہے آرا می میں رہتا ہوں اور بعض وقت تو یہاں تک حالت ہوتی ہے کہ نیند بھی نہیں آتی ۔ بیر سی بیات ہے کہ جس قدر تعلقات بڑھتے ہیں اس قدر غم اورفکر بڑھتا ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کا حال کے بین کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوں ، کیونکہ بے تعلق ہوں مگر بیکوئی فضیلت اورخو بی نہیں ہوتے ۔ یہ تقص کی بات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اخلاق کے سارے شعبے کمل نہیں ہوتے ۔ یہ تقص کی بات ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ نیچے مرے شعب آپ نے جو ثبات قدم اور رضا بالقصنا کا کامل نمونہ دکھا یا کسی اور کی زندگی میں کہاں ماتا ہے؟ ہ

## بلاتاريخ

## كياسيح نے جھوٹھ كہا

شاہ پور کے ضلع میں کسی نے مخالف نے جنم لیا ہے جن کا نام غالباً مولوی یارمحد ہے اس کی کوئی مطبوعہ کتاب مراۃ الحق اور کچھ قلمی اوراق عربی زبان میں آئے تھے ان کا ذکر حضرت مولا نا مولوی عبد الکریم صاحب نے کیا اور اس کے رسائل کا خلاصہ بیان کیا جن میں سے وفاتِ مسے بھی تھا حضرت اقدی ؓ نے فرمایا کہ: تعجب ہی ہے ان لوگوں نے سے کی نسبت یہ تقیدہ رکھا ہوا ہے کہ وہ مرد ندہ کیا کرتا تھا اور بعض پرندوں کا خالق بھی تھا۔ عالم الغیب اور شافی بھی تھا اور پھر ہے بھی مانتے ہیں کہ وہ

ك الحكم جلد ك نمبر ٢٣ مورخه ٢٢ رجون ١٩٠٣ وصفحه ٨

صاف آسان پر چلاگیاان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی موت کی خراور پیشگوئی کہاں ہے؟ حالانکہ قر آن شریف میں صاف کھا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بی چھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھ کواور میری ماں کو خدا بنا لوتو حضرت سے اس سے اپنی بریت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کہا اور پھر سے کہتے ہیں فکہ بنا تو فَیْدَیْنی کُونْت اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْهِمْ (المائن ق:۱۱۸) لیکن اب ہم پوچھے ہیں کہ جب کہ حضرت سے کو قیامت سے پہلے آسان سے اتر نا تھا تو پھر قیامت میں ان کا یہ جواب تو دروغ گو یم برروئے تو کا مصداق ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یا اللہ تو نہیں جانتا کہ میں چالیس برس تک خزیروں کو مارتار ہا ہوں ۔ اورصلیوں کو تو ٹر تار ہا ہوں فلاں کا فر مارا ۔ فلاں مشرک قبل کیا ، فلاں صلیب پرست کو مارتار ہا ہوں ۔ اورصلیوں کو تو ٹر تار ہا ہوں فلاں کا فر مارا ۔ فلاں مشرک قبل کیا ، فلاں صلیب پرست کا سرقام کیا ۔ یہ جواب ان کو تو دینا چاہیے تھا اب وہ جوا پنی لاعلمی ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے خالف بتا عیں کہیا جھوٹ ہو لئے ہیں؟ شایدان مخالفوں کے عقیدہ کے موافق انہوں نے جھوٹ ہی بولا ہوگا جب ہی تو اللہ تعالی نے پھر آگے فرمایا۔ قال الله کھن ایو گوئر کو نفی الطیب قبین صِدُ قہدہ (المائن ق: ۱۲۰) غرض سور کہ مائدہ کا آخری رکوغ میے علیدالسلام کی وفات اور عدم نزول کے لئے عجیب ہے ۔ فقد کہ بڑو! گ

# مکیماکتوبر ۲۰۹۱ء (بوتتِ سیر)

حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام حسب معمول حلقہ خدام میں سیرکو نکلے۔حضرت مولوی سید محمداحسن صاحب فاضل امروہی نے ایک مخضر ساانٹروڈ کشن اپنی جدید تصنیف کا (جوسائیں مہرشاہ گولڑی کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں) سنا ناشروع کیا۔ جس میں سائیں جی کے سرقہ مضمون گشتہ اعجاز است محمد حسن جینی پر ایک لطیف ریو یو کیا ہے اوراعجاز است کے کاجواب باوجود سرقہ مضامین کے اردوز بان میں بشکل سیف چشتیائی لکھنے سے سائیں جی کی قلعی کھولی ہے کہ اس سے وہ الزام بھی سائیں جی پر قائم ہوگیا کہ عربی نفسیر نو لیک کی دعوت میں واقعی لا جواب ہوگیا تھا اور اُسے کوئی قوت اور قابلیت نہیں جو حضرت سے موعود کے مقابلہ میں آتا ، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اعجاز اُسے کی کا جواب اردو میں لکھا حالانکہ جو حضرت مسے موعود کے مقابلہ میں آتا ، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اعجاز اُسے کی کا جواب اردو میں لکھا حالانکہ

له الحكم جلد ۲ نمبر ۳۲ مورخه ۱۰ ارتمبر ۴۰ ۱۹۰۱ عفحه ۱۱،۱۱

خاننشین ہوکرلکھاہے۔بہرحال پالطیف اور ملیح دیباچے سنایا گیا۔

شہرے باہر نکلتے ہی اونٹوں کی ایک قطار کھڑی تھی۔ آپ نے ان اِلْعِشَارٌ عُطِّلَتُ کے کور کھی کر فرمایا کہ:۔

یہ بعینہ ریل گاڑی کی طرح ایک سلسلہ ہے اور کوئی جانور نہیں جس کوآگے پیچھے اس طرز سے باندھیں ۔گاڑیاں بھی اسی طرح باندھی جاتی ہیں۔

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قدر فرمایا تھا۔ خاکسارایڈیٹراس کو وسیع کرناچاہتا ہے۔ اوراگر بات کا سلسلہ اور نہ چلاد یا جاتا توامید تھی کہ اس نقطہ پر بات آجاتی کہ اب وہ وفت آگیا ہے کہ إذا الْحِشَارُ عُظِلَتُ (التحوید: ۵) کی پیشگوئی پوری ہوگئی ہے۔ خصوصاً پہ نظارہ عرب میں اور بھی زیادہ جیرت انگیز اور مسرت بخش ہوگا۔ جبکہ ان جنگلوں اور ریگتا نوں میں جہاں یہ جہازِ بیابان چلاکرتا تھا۔ اب اس جبکہ ریل گاڑی چلتی نظر آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی دکھائی دے گی۔

گولڑوی کی کتاب سیف چشتیائی کے متعلق فرمایا کہ:-

رودهاری ملوار اس نے دوہرا کام کیا۔ فیضی کی موت کا ہماری پیشگوئی کے موافق ہونا اس سے ثابت ہوگیا۔ اور گولڑی کی پردہ دری ہوگئی۔ اگرفیضی زندہ ہوتا توممکن تھا کہ وہ اصلاح کرتا یا اس ادادہ سے ہی باز آجا تا۔ مگر موت نے پیشگوئی کے موافق اُسے آلیا۔ اور گولڑی اس کی پچی ہانڈی کھانے بیٹھ گیا اور نہ خیال کیا کہ اس کی ہر بات کی خود بھی تو تحقیق کرلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی پردہ دری کرالی اور محمد من کی بھی۔

مسیح علیہ السلام بن باپ شخصے سے آئے ہوئے ایک خط کا تذکرہ کیا کہ شق نوح کے اس حصہ کو پڑھ کر جوالحکم میں شائع ہوا ہے۔ انبالہ سے ایک مخلص دوست کھتے ہیں کہ سے کے بھائی بہنوں کا جو حضرت اقدس نے ذکر کیا ہے۔ اس سے شبہوتا ہے کہ یوسف گویا سے کا باپ بھی تھا؟ فرمایا:۔ ہم مسیح کو بن باپ بیدا ہوا ہوا مانتے ہیں اور ہماری کتا بوں، رسالوں اور اخبار کی بہت سی

تحریروں میں لکھا جا چکا ہے۔ اور ہم اس بات کو کیا کریں کہ بہتاریخی غلطی مسلمانوں میں پیدا ہوئی ہے جو صحیح تاریخ سے ثابت ہے کہ مریم کا یوسف کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا اور پھراس سے اولا دبھی ہوئی تھی۔ ہم نے تواس اولا دکا ذکر کیا ہے۔ اور اسی قسم کی غلطی واقعہ صلیب کے متعلق ہے۔ سے کو صلیب دیئے جانے کے در دناک قصے موجود ہیں اور ان علماء کے نز دیک وہ حجیت پھاڑ کر اُڑ گئے۔ اب اس میں کس کا قصور ہے۔ یہ توان کو بالکل خدا بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بشریت ان کے یاس نہ آجاوے۔

اوراییابی حضرت مریم کوساری عمر بتول کھیرانا کہ انہوں نے نکاح نہیں کیابڑی غلطی ہے۔
ان تاریخی امور سے ہم انکارہیں کر سکتے ۔ سے کی نسبت ہمارا یہی مذہب ہے کہ وہ بن باپ بیدا ہوئے۔
مریم علیہا السلام کی محصنہ ہونے کی حقیقت حضورا سامری تائید میں کہ مریم علیہا السلام کی محصنہ ہونے کی حقیقت حضورا سامری تائید میں کہ مریم علیہا السلام نے ساری عمر نکاح نہیں کیا یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے و الیقی آخصنت و قرآن شریف میں خود نکاح والی عورتوں پر بولا گیا۔
وَالْهُ حُصَدُتُ مِنَ النِّسَاء (النِّسَاء (النِّسَاء (النِّسَاء (النِّسَاء (النِّسَاء عنال کہ اس نے نا الی عرفوظ رکھا۔ یہ کہاں سے نکال کہ اس نے ساری عمر نکاح ہی نہیں کیا۔

مسے عیسلی بن مریم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ آیۃ اللہ ہونے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جو مسیح عیسلی بن مریم علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ آیۃ اللہ ہی ہوتا ہے۔ برا ہین احمد یہ میں مجھے مخاطب کر کے فرما یا گیا ہے لِنَجْعَلَكَ ایدَۃً ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیۃ اللہ سے۔ آیت سے مسے کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں ۔ عُزیر بھی آیۃ اللہ سے۔

ان مخالفوں کی طرف سے ہمارے حصہ میں تو گالیاں مخالفوں کی طرف سے ہمارے حصہ میں تو گالیاں مخالفوں کی طرف سے ہمارا حصہ ہمی آئی ہیں۔اب اس رسالہ شتی نوح کو پڑھ کر بھی بہت ہی با تیں بنائیں گے اور گالیاں دیں گے۔کوئی فریبی اور مکّار کہے گا۔کوئی کچھ۔

ابن مریم پر فضیلت کے دعویٰ کو بیاوگ بڑی بڑی بڑی نگاہ سے محمدی سلسلہ کا خاتم المخلفاء دیجے ہیں گر میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی صرح وتی سے جھے معلوم کرایا گیا ہے کہ محمدی سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کر ہے اور غور کرکے دیکھو کہ ہرایک بات اس سلسلہ کی موسوی سلسلہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ موسی علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل دنیا کے لیے مبعوث ہوئے اور فر ما یا گیا میا آئے گئے گئے ہیں (الانبیآء: ۱۰۸)۔

پھرآگ کی تائیدات موٹی علیہ السلام کی تائیدات سے بہت بڑھ کر۔آپ کے اعجازی نشان بڑھ کر۔ آپ کوجو کتاب دی گئی وہ مولی کی کتاب سے بڑھ کر ، ہمیشہ کے لیے غرض کل سامان بڑھ کر۔ کامیابیاں بڑھ کر۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اس سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے خاتم الخلفاء سے بڑھ کرنہ ہو؟ ہم ایسے نبی كوارث بين جور حُبَةٌ لِلْمُعَالَمِين اور كَاقَةُ التَّاس كے ليے رسول موكر آيا جس كى كتاب كاخدامحافظ اورجس کے حقائق معارف سب سے بڑھ کر ہیں۔ پھران معارف اور حقائق کو یانے والا کیوں کم ہے؟ چرو اخرین مِنْهُم لَدًا یَلْحَقُوا بِهِم (الجمعة: ٢) جوفر ما یا گیا ہے میں موعود کے زمانہ کے لیے ہے اور اس کے مِنْهُمْ کے وہی معنی ہیں جوامامُکُمْ مِنْکُمْ میں مِنْکُمْ سے مراد ہے۔اس سے صاف یا یا جاتا ہے کہ وہ گروہ بھی صحابہ ہی کا گروہ ہے حضرت عیسیٰ کے لیے بیکہاں؟ اور پھر حضرت عیسی اگراسی شان سے آتے جس شان سے دہ پہلے آئے تو وہ وہ کام نہ کر سکتے جو سے موعود کے لیےاللّٰد تعالٰی نے تھہرایا ہے۔اُن کا دائر ہ بہت تنگ اور چھوٹا تھااور سیح موعود کا دائر ہ بہت وسیع ہے۔ ان سب امور پر جب نگاہ کی جاوے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سے موعود (مسیح محمدی) ابن مریم (مسیح موسوی) سے بڑھا ہوا ہے۔اورخودعیسا ئیوں نے بھی سے کی آمد ثانی کو پہلی آمد کے مقابلہ میں بڑھ کر مانا ہے۔ خدا تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انگریزوں کی سلطنت میں خدا تعالی کا یک احسان مهیں پیدائیا ورنه اگر اسلامی سلطنت ہوتی تو ان مولویوں ہی

کے قابو میں ہوتی جولل کے فتو ہے اور کفر کے فتو ہے دیتے ہیں ۔ خدا تعالیٰ نے انگریزوں کو بھیج دیا

جنہوں نے کل مذاہب کو آزادی دیدی۔اور ہمارے لیے ملک بھی چن کرمقرر کیا۔کل مذاہب کی گھیڑی جہاں موجود ہے۔ہم یہاں وہ کام کر سکتے ہیں جو مکہ مدینہ میں ہر گزنہ کر سکتے۔

حسب معمول حضرت امام ہمام علیہ الصلوٰۃ والسلام بعدادائے نماز مغرب شہشین (در بارِشام) پراجلاس فرما ہوئے۔ خدام ایک دوسرے سے پہلے جگہ لینے کے لیے گرے پڑتے تھے۔ آخر جب سب اپنی اپنی جگہ جہال کسی کوملی بیڑھ گئے تو حضرت ججۃ اللہ نے شتی نوح کی اشاعت کے متعلق فرما یا کہ:-

امیدہے جمعہ تک اشاعت ہوجائے گی۔

اور پھرانگریزی سلطنت کے متعلق قریباً وہی گفتگو فرمائی جوشیج کی سیر میں فرمائی تھی۔ ہاں اتنا اضافہ اور کیا کہ: -

چونکہ سے ابن مریم کے ساتھ ہمیں مشابہت ہے۔ اُن کے لیے جواللہ تعالی نے فرمایا ہے وَ اُوَیُناہُما َ اِلّی دَبُوقٍ ذَاتِ قَدَادٍ وَ مَعِیْنٍ (المؤمنون: ۵۱) یعنی واقعہ صلیب کے بعدان کوایک اُونِچ ٹیلہ پر جگہ دی جہاں آ رام کی جگہ اور پانی کے چشمے تھے۔ اصل بیہ ہے کہ اس جگہ یعنی واقعاتِ مِسے ابن مریم میں توصرف ظِل تھا اور یہاں اصل ہے۔ ہم کوالی جگہ پناہ دی جہاں یہود یوں کا بس نہیں چل سکتا۔ یعنی سلطنتِ انگلشیہ کے ماتحت۔ اب یہاں یہودی حملہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بیہ پناہ کی جگہ ہے اور حقائق ومعارف کے چشمے یہاں برہے ہیں۔

اتنے میں آسان پرمغرب کی طرف سے ایک غبارسا اُٹھا۔ بھی بھی اس آندھی میں بجل کے

کوندنے کی چمک بھی نظر آتی تھی۔ بعض احباب نے جاہا کہ نیچے چلیں۔حضور نے فر مایا:۔ د کچھ لوجوا مرآ سان پر ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔

جناب میرصاحب نے عرض کی کہ حضورغور کر کے دیکھا جاوے تو پہلے زمانہ کی نسبت خدا کا فضل اب بہت زیادہ ہے۔فرمایا:-

وہ زمانہ اس آخری زمانہ کا نمونہ تھا اور بطور إرباص تھا۔صوفيوں نے لکھا ہے كہ قرآن كريم عصائے موسیٰ کا قائمقام تھا جو مذاہب مخالفہ کو کھا جانے والا ہے اور حقیقت بھی یونہی ہے۔قر آن شریف کے مقابل پر کوئی کتاب نظر نہیں آتی۔

مولانا مولوی عبد الکریم صاحب نے اپنی

مولوى عبد الكريم صاحب كى ايك رؤيا ايك رؤيا الك رؤياسانى كه ميں نے خواب ميں ديکھا ہے کہ سیالکوٹ کے بازار میں ایک آربہ بڑے کلے تھلے والا وعظ کرتا ہے۔اوراس بات پرزور دیتا ہے کہ وید کی دعاؤں کی طرف تو جہ کرو۔ مجھے بیتن کر جوش اورغیرت آئی اور میں نے کہا کہ بیٹیک وید میں دعا ئیں تو ہیں مگراُن کی قبولیت اور مستجابُ الدّعوت لوگوں کی علامات کا کوئی نشان بناؤ۔وید میں کہاں ہے۔اس پروہ بہت ہی چھوٹا سا ہو گیا۔ یہ خواب مبارک اور آریہ پر فتح کی دلیل ہے۔فر مایا:۔

حقیقت میں خداسے بےنصیب جانا یہی بڑا بھاری دوزخ ہے۔کسی نے کیاا چھا کہاہے۔ ع

حکایتے ست کہ از روز گار ہجراں است

اصل بیہ ہے کہ جب انسان دنیا کومقدم کرلیتا ہےخواہ جان و مال کے لیے یا دولت وملوک کے لیے۔ پھراس کو دین کی طرف آنامشکل ہوجا تا ہے، لیکن جن لوگوں نے دین کوطلب کیا ہے وہ اس مقام پر اس وفت تک نہیں پہنچے جب تک انہوں نے اللہ تعالیٰ کومقدم نہیں کرلیا۔ اور منقطعین اور متبتّلین میں داخل نہیں ہوئے۔۔

> سخن اینست که مابے تو نخواہیم حیات بشنو اے پیک شخن گیر وسخن باز رساں

قرآن شریف نے جو کہا ہے اُجِیٹ کو تھ الگاج (البقد ۃ :۱۸۷) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دعا کا جواب ملتا ہے۔ لیس وید کی دعا کیں بیٹ جن کا کوئی جواب نہیں ملتا ہے بلکہ ساری دعا نمیں اُلٹی ہی پڑتی رہی ہیں۔

مولا نا مولوی عبد الکریم صاحب نے عرض کی که آج میں کو خواب میں و بیکھنے کی تعبیر الرؤیا پڑھ رہاتھا۔ ایک مقام پر جھے بہت ہی الطف آیا لکھا ہے کہ اگرکوئی حضرت عیسای کوخواب میں و یکھے تو وہ دلالت کرتا ہے کہ قال مکان کر بے گا۔ (ایڈیٹر علم تعبیر الرؤیا کی روسے یہ کیسا عجیب استدلال ہے اس امر پر کمسے اپنے ملک سے کشمیر میں ضرور آئے۔خصوصاً ایسی حالت میں کہ قرآن اور حدیث ان کی مؤید ہوں۔)

مفتی محمد صادق صاحب آج کل ایک کتاب سنارہے ہیں جو داستانِ مسے کہنی چاہیے۔اس میں واقعاتِ صلیب کونہایت خوش اسلوبی سے بیان کیا ہے۔اوران اسرار کااس سے پیۃ لگتاہے جو سے کے صلیب پرسے زندہ اُتار لیے جانے کے مؤید ہیں۔مفتی صاحب نے عرض کی کہ حضور میں اس کود کیورہا تھا۔ایک مقام پر لکھا ہے کہ جب سے کوصلیب پر چڑھانے کا حکم ہو چکا اور پیلا طوس اور اس کی بیوی کے چورڈ دینے کی تدابیر میں کا میابی نہ ہوئی تو پیلا طوس کی بیوی نے کہا کہ میں عملی تدابیر میں لگ جانا جاتا ہے۔اوراس کی بیوی ہے۔

اس کے بعد آندھی کا زور بڑھ گیا اور بارش کا اندیشہ ہوا۔اس لیے نماز عشاءادا کرلی گئی اور جلسہ برخاست ہوا۔ <sup>ل</sup>

#### ۲راکتوبر ۲۰۹۱ء

آج حضرت صاحبزاده بشیرالدین محمود سلّمه الله تعالیٰ کی بارات روڑ کی کوقادیان سے علی الصباح روانه ہوئی۔اس بارات میں حضرت مولانا مولوی نورالدین صاحب اور جناب مولانا مولوی سیدمحمراحسن صاحب

له الحكم جلد ۲ نمبر ۳۱ مورخه ۱۰ را كوبر ۲ • ۱۹ عضحه ۱۰ تا ۱۲

اور جناب سیدالسّا دات میر ناصرنواب صاحب اور آپ کے صاحبزادہ میرمجمداساعیل صاحب اور ڈاکٹر نورمُد صاحب اورصاحبزاده پیرسراج الحق صاحب نعمانی اورمفتی مُحدصادق صاحب تھے۔ راہ میں مسنون طریق پر جناب میر ناصرنواب صاحب کوامیر قافله بنایا گیا۔اسی روزعشاء کی نماز روڑ کی میں ادا کی گئی۔ جناب ڈاکٹر خلیفہر شیرالدین صاحب جن کے ہاں بارات جانی تھی۔ اسٹیشن ریلوے روڈ کی پرمعداینے دوستوں کے استقبال کے لیے تشریف لائے اور تمام لواز مات تواضع جوہونے چاہیے تھے۔نہایت خندہ پیشانی اور شرح صدرسے ادا کئے۔

حضرت اقدس حسب معمول ونت مقرره پرسیر کو نکلے۔ ابتدائے گفتگو موت سے عبرت میں فرمایا:-

ہزار مابد بخت لوگوں سے قبریں بھری پڑی ہیں۔ ہزاروں نامراد بادشاہ ان میں ہیں۔ ہزاروں ہی بے نصیب اُن میں بڑے ہیں۔انسان اگراینے ہی خاندان کی موت پر قیاس کرے تو عبرت حاصل کرسکتا ہے۔ عمر کا سلسلہ اپنے خاندان سے معلوم کرسکتا ہے۔ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کی عمریں پیاس تک پہنچتی ہیں۔ نا گیور اور ممالک متوسطہ کی طرف عمریں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہیں ۔اس طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض خاندانوں کی عمریں حچوٹی ہوتی ہیں ۔اصل یہ ہے کہ یہ جمید کسی کومعلوم نہیں ہوا۔انگریزمحقّق ناحق نکریں مارتے پھرتے ہیں کہ زمینداروں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں یا د ماغی محنت کرنے والوں کی ۔ بہصرف خیالی ہاتیں ہیں۔

انسان کی عمر بہت جھوٹی ہوتی ہے۔بعض حیوانات کی عمریں بہت بڑی ہوتی ہیں۔مثلاً کچھوہ کی عمریانچ ہزار برس تک ہوتی ہے۔اس لیےاس کوعر بی میں غیلمہ کہتے ہیں۔ کیونکہ یہ گویا ہمیشہ ہی جوان رہتا ہے۔سانپ کی عمر بھی بڑی ہوتی ہے۔ ہزار ہزار برس تک۔

> جس بات کو کھے کہ کروں گا بیہ میں ضرور مرضىً مولى ٹلتی نہیں وہ بات خدائی یہی تو ہے

خدا تعالی جس کام کوکرنا چاہتا ہے وہ ہوکرر ہتا ہے۔ چاروں طرف سے ایسے اسباب جمع ہوتے

ہیں اور ایساز وراور دباؤ آگر پڑتا ہے کہ آخروہ کام ہوئی جاتا ہے۔ بڑے بڑے راجے مہارا جے جو بعض اوقات مسلمان ہوئے۔خدا تعالیٰ کی مرضی اسی طرح پڑھی۔ چاروں طرف سے ایساز ورآ کر پڑا کہ بجز اسلام کے چارہ ندرہا۔

مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ مختلف مذہب کے خدا کی مہلت سے فائدا تھانا چاہیے ۔ لوگ یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ سنّة الله کا نہ سجھنا کھی ایک زہر ہے جوانسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ بعض وقت بلاکوہم ٹلا دیتے ہیں توانسان بیباک ہوکر کہتا ہے کہ بلائل گئی اور پھر شوخیاں کرنے لگتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھراللہ تعالی پکڑتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ پس اگر طاعون کم ہوجا و ہے تواس سے دلیز نہیں ہونا چاہیے۔ خدا تعالی کی مہلت سے فائدہ اُٹھانا چاہیے۔

مسے موعود کے وقت میں وبا کا پھیلنا عیسائیوں اور مسلمانوں کے نز دیک تومسلّم ہی ہے۔ ہندو سمی موعود کے وقت میں وبا کا پھیلنا عیسائیوں اور مسلمانوں کے نز دیک تومسلّم ہی ہے۔ ہندو سمی مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایک موعود کے آنے کا عقیدہ مشترک ہے معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرقوں میں جیسے آخری دنوں میں ایک موعود کے آنے کا عقیدہ مشترک ہے ویسے ہی ہے کہ اس وقت وبا پڑے گی۔

پس دعاؤں سے کام لینا چاہیے اور خدا تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے۔ کیونکہ اور فروت نہیں ہے۔ ایک شخص اگر عاجزی اور فروتی سے اس کے حضور نہیں آتا وہ اس کی کیا پر واہ کرسکتا ہے۔ دیکھوا گر ایک سائل کسی کے اور فروتی سے اس کے حضور نہیں آتا وہ اس کی کیا پر واہ کرسکتا ہے۔ دیکھوا گر ایک سائل کسی کے پاس آجاوے اور اپنا عجز اور غربت ظاہر کر ہے تو ضرور ہے کہ اس کے ساتھ پچھ شد پچھسلوک ہو۔ لیکن ایک شخص جو گھوڑ ہے پر سوار ہو کر آوے اور سوال کرے اور یہ بھی کہے کہ اگر نہ دو گتو ڈنڈے ماروں گا۔ تو بجز اس کے کہ خود اس کوڈ نڈے پڑیں اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ خدا تعالیٰ سے اڑکر مانگنا اور اپنے ایمان کو مشروط کر نابڑی بھاری فلطی اور ٹھوکر کا موجب ہے۔ دعاؤں میں استقلال اور صبرایک الگ چیز ہے اور اڑکر مانگنا اور بات ہے۔ یہ کہنا کہ میرا فلاں کام اگر نہ ہوا میں استقلال اور صبرایک الگ چیز ہے اور اڑکر مانگنا اور بات ہے۔ یہ کہنا کہ میرا فلاں کام اگر نہ ہوا

تو میں انکار کردوں گایا یہ کہہ دوں گایہ بڑی نادانی اور شرک ہے اور آداب الدّ عاسے ناوا تفیت ہے۔ ایسے لوگ دعا کی فلاسفی سے ناوا قف ہیں۔ قر آن شریف میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ہرایک دعا تم ہاری مرضی کے موافق میں قبول کروں گا۔ بینک یہ ہم مانتے ہیں که قر آن شریف میں لکھا ہوا ہے اُدُعُونِی آسُتَجِبُ لَکُمْ (المؤمن: ۲۱) کیکن ہمارایہ بھی ایمان ہے کہ اسی قر آن شریف میں یہ بھی لکھا ہوا ہے وَ لَذَبُلُونَ کُمْ بِشَیْ عِصِّنَ الْجُوْعِ اللّه یہ (البقرة: ۱۵)۔

اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُیْرُ میں اگرتمہاری مانتا ہے تو لَنَبُلُونَکُیْرُ میں اپنی منوانی چاہتا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندہ کی بھی مان لیتا ہے ورنہ اس کی الوہیت اور ربوہیت کی شان کے یہ ہرگز خلاف نہیں کہ اپنی ہی منوائے۔

ایک بچهابراهیم بھی تھا۔

جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ دو تقسیمیں رکھ دی ہیں اور یہ اس کی سنت کھیم پھی ہے اور یہ بھی اس نے فرما یا ہے کئ تیجی السان اس کے خلاف چاہے۔

میں نے بار ہا بتا یا ہے کہ انسان کے ساتھ خدا نے دو ستا نہ معاملہ رکھا ہے۔ بھی ایک دوست دوسرے کی میں نے بار ہا بتا یا ہے کہ انسان کے ساتھ خدا نے دو ستا نہ معاملہ رکھا ہے۔ بھی ایک دوست دوسرے کی مان لیتا ہے اور بھی این منوا تا ہے۔ اور دعا بندہ اور خدا میں بھاجی کی طرح ہیں۔ اگر انسان یہ بھے لے کہ خدا تعالیٰ کمزور رعا یا کی طرح ہر بات مان لیتو یہ تقص ہے۔ ماں بھی بچہ کی ہر بات نہیں مان سکتی۔ کہ خدا تعالیٰ کمزور رعا یا کی طرح ہر بات مان لیتو یہ تقص ہے۔ ماں بھی بچہ کی ہر بات نہیں مان سکتی۔ کہمی بچہ آگ کی انگار یاں مانگا ہے تو وہ کب دیتی ہے یا مثلاً آئکھیں دُھتی ہوں تو اسے زنک یا اور کوئی دوا ڈالنی ہی پڑتی ہے۔ اسی طرح پر بندہ چونکہ تھیل کا مختاج ہے۔ اُسے ماروں کی ضرورت ہے تاکہ دہ صدق ووفا اور ثبات قدم میں کا مل ثابت ہو۔

پھر دعا کرانے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ صابر ہو۔جلد بازنہ ہو۔ جوذ راسی بات پر دجّال کہنے کو تیار ہے پس وہ کیا فائدہ اٹھائے گا۔اسے تو چاہیے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرے اور حُسن ظن سے کام لے۔

جب کہ خدا تعالی نے لکنہ کو گئر فرمایا ہے تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت دی اور اُولِیا کے علیہ ہم صکوات بھی فرمایا۔ میر ہے زد یک اس کے یہی معنی ہیں کہ قبولیت دعا کی ایک راہ نکال دیتا ہے۔ حکام کا بھی یہی حال ہے کہ جس پر ناراض ہوتے ہیں اگر وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا اور شکوہ اور بدطنی نہیں کرتا تو اسے ترقی دیدیتے ہیں۔ قرآن شریف سے صاف پایا جاتا ہے کہ ایمان کی تعمیل کے لیے ضروری ہے کہ ابتلا آویں جیسے فرمایا اکسِب النّائش اَن یُتُور کُوْا اَن یَقُولُوْآ اَمَنّا وَ هُمُد لاَ یُفْتَدُونَ (العد کہوت: ۳) یعنی کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اُمَنّا کہنے سے چھوڑے جا کیں اور وہ قتوں میں نہ پڑیں۔

انبیاء کیہم السلام کودیکھواوائل میں کس قدر دکھ ملتے ہیں۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف دیکھو کہ آپ کوئی زندگی میں کس قدر دکھا ٹھانے پڑے۔طائف میں جب آپ گئے تو اس قدر آپ

کے پتھر مارے کہ خون جاری ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ کیسا وقت ہے۔ میں کلام کرتا ہوں اور لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر کہا کہ اے میرے ربّ! میں اس دکھ پرصبر کروں گا جب تک کہ تو راضی ہوجا وے۔

اولیاءاوراہل اللہ کا یہی مسلک اور عقیدہ ہوتا ہے۔ سیدعبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں کہ عشق کا خاصہ ہے کہ مصائب آتے ہیں۔ اُنہوں نے لکھا ہے۔ پ

عشقا! برآ! تو مغز گردال خوردی با شیر دلال چه رشمی با کردی اکنول که بما روئے نبرد آوردی ہر حیله که داری نکنی نامردی

مصائب اور تکالیف پراگر صبر کیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی قضا کے ساتھ رضا ظاہر کی جاوے تووہ مشکل کشائی کامقدمہ ہوتی ہیں۔

> ہر بلا کیں توم را او دادہ است زیر آل یک گنج ہا بنہادہ است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تکالیف کا نتیجہ تھا کہ مکہ فتح ہوگیا۔ دعامیں خدا تعالیٰ کے ساتھ شرط باندھنا بڑی غلطی اور نادانی ہے۔ جن مقدس لوگوں نے خدا کے فضل اور فیوض کو حاصل کیا۔ انہوں نے اس طرح حاصل کیا کہ خدا کی راہ میں مرمر کرفنا ہوگئے۔ خدا تعالیٰ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے۔ جو دس دن کے بعد گمراہ ہوجانے والے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے نفس پرخودگواہی دیتے ہیں جبکہ لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔

ہم لوگوں کی شامتِ اعمال کوروک نہیں سکتے۔وہ لوگ نامرا در ہیں گے جوولی اور مامور کا بیمعیار کھیراتے ہیں کہ اس کی ہر دعااسی طرح قبول ہوجائے گی جس طرح وہ چاہتے ہیں۔اور جوولی یا مامور ہونے کا مدّی ایسا دعویٰ کرے وہ بھی کذاب ہے۔حضرت یعقوبؓ چالیس برس تک دعا کرتے

رہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھوکہ آپ کی ملی زندگی میں مصائب بڑھتے رہے کیا آپ دعانہ کرتے ہوں گے؟ جولوگ آسانی علوم سے ناواقف ہیں وہ ان اسرار کونہیں سمجھ سکتے۔ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان لا یا اور وہ اندھا ہو گیا۔اس نے کہا کہ اسلام میرے لیے مبارک نہیں ،اس لیے مرتد ہو گیا۔ایسے لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ فتوحات کے لیے دعا کرتے تھے۔ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا۔آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے شہادت مقدر ہے اگر توصیر نہ کرے گا تو اخیار ابرار کے دفتر سے تیرانام کٹ جائے گا۔

نماز بھی ظہر ہی سے شروع ہوتی ہے جو زوال کا وقت ہے۔ یہاں تک کہ غروب تک بالکل تاریکی میں جاپڑتا ہے اور رات میں دعا ئیں کرتا ہے۔ یہائتک کہ ضبح میں سے جاحصہ لیتا ہے۔ نماز کی تقسیم بھی بتاتی ہے کہ خدانے اس تقسیم میں ایک ضبح اور باقی چارا کی رکھی ہیں جو تاریکی سے حصہ رکھتی ہیں ورنے ممکن تھا کہ اقبال تک ختم ہوجا تیں۔

ایسائی سورہ فاتح میں اِیّاک نَعْبُ وَ اِیّاک نَسْتُونَیْ ایسے لفظر کھے ہیں جواس منشا کوظاہر کرتے ہیں۔ اِیّاک نَعْبُ کُ وَ اِیّاک نَسْتُونِیْ ایسے لفظر کے ہیں جواس منشا کوظاہر کرتے ہیں اور اِیّاک نَسْتُونِیْ میں اُدْعُونِیْ اَسْتَجِبُ اَور اِیّاک نَسْتُونِیْ میں اُدْعُونِیْ اَسْتَجِبُ لَکُمْ اور برائی کا خیال ندر ہے، سلب امید وامانی ہو۔ اور اِیّاک نَسْتُونِیْ میں دعا کی تعلیم ہے۔

(بوقتِ ظهر)

خواجه غلام فريدصاحب چاچرال والے كا ذكر ہوا خواجه غلام فريدصاحب كا ذكر خير فرمانا:-

اس نے اپنے خط میں بڑی صفائی سے کھودیا تھا کہ میں آپ کے دعویٰ کامصد ق ہوں۔ اور میں

نے کبھی ساری عمر بدطنی نہیں کی۔ بیدا یک ایبا کام تھا جود وسرے گدی نشینوں سے نہیں ہوا۔ اور کسی نے خط کا جواب تک نہیں دیا اور کسی کو ایسی تو فیق نہیں ملی۔ میرے خیال میں وہ نیکی ، جواس کی طبیعت میں سخاوت تھی اسی کا بیٹمرہ تھا کہ اس تصدیق کی بیتو فیق ملی۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے بڑا تخی تھا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کے اسلام سے پہلے جو سخاوت کی ہے اس کا بھی کوئی اجر ملے گا۔ فرمایا کہ وہی روپی تو تھے اسلام میں تھینچ لایا ہے۔

#### (بوقتِ عصر)

حافظ محمد بوسف ضلعدار کے اشتہار کا ذکر ابال آیا۔ تخد گولاویہ کی اشاعت پراس نے اشتہار دیا ہے کہ کو تقوّل عَکیٰنا (الحاقة د۵۴) پر جواس سے مطالبہ کیا گیا کہ کوئی ایسامفتری پیش کروجس نے خدا پر تقوّل کیا ہواور اپنے ان مفتریات کوشا کئے کیا ہواور پھراس نے ۲۳ برس کی مہلت پائی ہو۔ تو پانچ نشورو پیرانعام دیا جاوے گا۔ اس طرح پرقطع الوتین ایک لغوسا اشتہارکسی مہلت پائی ہو۔ تو پانچ نشورو پیرانعام دیا جاوے گا۔ اس طرح پرقطع الوتین ایک لغوسا اشتہارکسی امرتسری عظّار نے دیا تھا۔ حافظ صاحب نے اپنے اشتہار میں اس کا حوالہ دے کراس ہو جھ کوگردن سے اتارا۔ اور ندوہ کے جلسہ میں حضرت کو بلایا ہے۔ حضرت ججۃ اللہ نے تجویز فرمایا کہ اس کے متعلق ایک مخضر اشتہار ندوہ کو مخاطب کر کے لکھا جاوے۔ چونکہ وہ اشتہار الگ طبع ہونا ہے جوکسی متعلق ایک مخضر اشتہار ندوہ کو مخاطب کر کے لکھا جاوے۔ چونکہ وہ اشتہار الگ طبع ہونا ہے جوکسی وقت الحکم میں شائع ہوجاوے گار نی شاء الله الْعَوْدُیْدُ ۔ اس لیے ضرورت نہیں کہ اس مضمون کا اعادہ یہاں اپنے لفظوں میں کیا جاوے۔

#### (دربارِشام)

آج شیخ عبد الرشید صاحب زمیندار ہمارے لیے خدا تعالیٰ کی عدالت کافی ہے وتاجر میرٹھ جو آج ہی آئے تھے۔ حضرت اقدی سے نماز سے فارغ ہوتے ہی ملے۔حضرت مولا نا مولوی عبدالکریم صاحب نے ان

کو حضرت سے انٹروڈیوس کرایا۔ضمیمہ شحنہ ہندمیر ٹھ کے متعلق ذکرآنے پرشنج عبدالرشیدصاحب نے عض کی کہ میں نے توارادہ کیا تھا کہ بذریعہ عدالت اس کے سخت تو ہین آمیز مضامین پرنوٹس لوں۔ حضرت جمۃ اللدنے فرمایا: -

"ہارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے۔ یہ گناہ میں داخل ہوگا اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدم کریں۔اس لیے ضروری ہے کہ صبراور برداشت سے کام لیں'۔

اس کے بعد مولوی محمطی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجابی نظم سنائی جو بہت لطیف اور معنی خیز ہے خصوصاً عور توں کے لیے اُس کوالگ چھاپ دیں۔ خصوصاً عور توں کے لیے اُس کوالگ چھاپ دیں۔ بعد نما زعشاء آج کا دربار ختم ہوا۔ لیہ

#### سراكتوبر۲+۱۹ء

آئے جمعہ کا دن ہے۔ حضرت اقد س کا معمول ہے کہ جمعہ کوسیر کو خدوں کے لیے ایک اشتہار تشریف نہیں لے جاتے۔ بلکہ نماز جمعہ کی تیاری کے لیے مسنون طریق پر خسل، حجامت، تبدیلی لباس، حناوغیرہ امور میں مصروف رہتے ہیں۔ اس لیے سیر کوتشریف نہیں لے گئے۔ جمعہ سے پیشتر ندوہ کے لیے ایک اشتہار لکھا جو کل ۲ را کتو بر کوعصر کے وقت تجویز کیا تھا اگر چہ یہ اشتہار صرف ایک صفحہ کا تجویز کیا تھا مگر اللہ تعالی نے آپ کے قلم اور کلام میں وہ قوت اور روائی دی ہے کہ جواعجازی رنگ سے رنگین ہے اس لیے بجائے ایک صفحہ کئی صفحے ہوگئے۔

### (بين المغرب والعشاء)

شخ عبدالحق صاحب نومسلم نے اپنے ایک جدید رسالہ کا کیجھ قصہ رسالہ اسلام النّصاری سنایا۔ اس غرض سے کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اس رسالہ

کا کوئی نام تجویز کردیں۔ بیدرسالہ شخ صاحب نے ایک عیسائی کےٹریکٹ سچا اسلام نام کے جواب میں کھا ہے۔ جس میں اس نے عیسائیت کو سچا اسلام قرار دیا ہے۔ حضرت اقدس نام تجویز کرنا چاہتے سے کہ چند آ دمیوں نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ:-

بیعت کے بعداس کا نام تجویز کرتا ہوں۔

چنانچے بیعت کے لیےوہ آ دمی پیش ہوئے اور آپ نے اُن سے بیعت تو بہ لی۔اور پھراس رسالہ کا نام اسلام نصار کی یااسلام النَّصار کی تجویز فر ما یا اور بی تقریر فر مائی۔

اس رسالہ کا نام اسلام النّصاری رکھو۔اوراصل رسالہ سے پہلے ایک چھوٹا سامقدمہ کھو کہ سچا
اسلام تو یہ ہے کہ قولاً اور فعلاً خدا تعالی کو اپنی ساری طاقتیں سپر دکر دی جاویں اوراس کے احکام کے
آگردن رکھی جاوے ۔کوئی اس کا شریک نہ گھہرایا جاوے اور ہرقتم کی بدراہی سے دور رہیں ۔ مگریہ
لوگ تو اس خدا سے دور ہیں جو اسلام نے بتا یا اور کل نبیوں نے جس کی تعلیم دی ۔ یہودی تو ابھی مزہیں
گئے۔اُن سے پوچھو کہ وہ کس خدا کو مانتے ہیں ۔وہ صاف کہتے ہیں کہ توریت نے اس خدا کو بیان کیا
ہے جو قر آن نے بتایا ہے ۔وہ انجیل کے خدا کو کب مانتے ہیں ۔ جو مریم کا بیٹا ہے جس کوعیسائیوں نے خدا بنایا ہے ۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مقدمہ میں یہ بیان کیا جاوے کہ چیقی اسلام کیا چیز ہے؟عقل اورروشنی قلب کس کو تسلیم کرتی ہے ۔ کیا عیسائیت کو یا اسلام کو؟

پھراس میں عیسائی مذہب کی خرابیاں دکھاؤ کہ انجیل نے کیا تعلیم دی ہے۔ مثلاً طلاق ہی کا مسکلہ کے مجو طلاق دیتا ہے وہ زنا کرتا اور زنا کراتا ہے، لیکن اب وا قعات اور ضرورتوں نے اُن کو مجبور کیا ہے کہ اس مسکلہ کی اہمیت کو تسلیم کریں چنا نچہ امریکہ میں قانون بنایا گیا۔ ایسا ہی شراب کا مسکلہ ہے جس کے بغیر عشاء ربانی کا مل نہیں ہوتی گراس کی خرابیاں دیکھوکیسی ہیں۔ اور ولایت کا بیحال ہے کہ وہاں سادہ پانی چنے والے پر ہنسی ہوتی ہے اور پینے کے قابل صرف شراب امرولایت کا بیحال ہے۔ اس طرح پراس کی تعلیم پر ایک مختصری نظر کرو۔ اُن کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور۔ مگر افسوں یہ ہے کہ وہ ایک مختصری نظر کرو۔ اُن کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور۔ مگر افسوں یہ ہے کہ وہ

دکھانے کے دانت بھی خراب ہیں۔ جب دکھانے کے دانتوں کا بیمال ہے تو کھانے کے تو اور بھی خراب ہوں گے۔ کوئی چیز بھی عمدہ نہیں۔ خدا بنا یا تو ایسااورا عقاد بچویز کئے تو ایسے تعلیم دی تو ایسی کہ اگر ایک ہفتہ اس تعلیم پر مل کرنے کے لیے عدالتیں بند کر دی جا کیں تو پیۃ لگ جاوے۔ اس شخص نے سچا اسلام نام رکھ کر دراصل اسلام کوگائی دی ہے۔ کیونکہ اس نے اسلام کوجھوٹا قرار دیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان کی نفرانیت کی قلعی کھوئی جاوے۔ اباحتی زندگی کو اسلام کھم ہراتے ہیں۔ جو پچھ گنداس کتاب کے اندر ہے وہ اس نام ہی سے ظاہر ہے۔ پس نصار کی کے اسلام کی حقیقت ضرور کھوئی جا ہیں۔ اسلام کی حقیقت ضرور کھوئی جا ہیے۔ اسلام کا لفظ صرف قرآن نے ہی اختیار کیا ہے اور کسی نے بینام اختیار نہیں کیا۔

اس کے بعد مولوی محمطی صاحب نے عرض کیا کہ لا ہور سے کسی مارکوئیسی مسیح کی آمیر ثانی امیر ثانی نے بذریعہ خط دریافت کیا ہے کہ اس کے کیامعنی ہیں جومتی کی اخیل میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح اور نبی آئیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ:-

اس کا جواب لکھ دیا جاوے اور اس سے پوچھا جاوے کہ یہ جوانجیل میں لکھا ہے کہ چور کی طرح آؤں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مسے کا نام منافق بھی ہے۔ کہیں بادلوں میں آنا لکھا ہے اور کہیں چور کی طرح۔ ہم تو حکم ہو کر آئے ہیں۔ پہلے ان ساٹھ سٹر انا جیل کا تو فیصلہ ہولے کہ کون اُن میں سے بچی ہے اور کون جھوٹی۔ ہم توالیے وقت آئے ہیں کہ اس آیت کو پیش کرتے ہوئے بھی ان کو شرم آنی چاہیے۔ کیونکہ ان کے حساب کے موافق تو مسے کی آمد پر ہیں برس گذر گئے۔ اب تو قانونی میعاد بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ اس لیے بعض اب مایوں ہو کر کلیسیا ہی کو سے کی آمد فیم ہراتے ہیں اور اسی قشم کی بیجا اور رکیک تا ویلیں کرتے ہیں۔ پس اب جبکہ ان کے حساب اور اعتقاد کے موافق اب ہیے گئے گھر میں انا جیل کا فیصلہ کرلیں۔ جھوٹے غلط ہی تھر کی ساتھ آنا اور وہ جلالی آمر تو خود بناؤ کہ یہز مانہ ہیے گئے کا جہا جھوٹے مسے جو کھو گئے ہیں۔ پر گوں نے مان لیا ہے۔ اسی لئے جو تھانہ ہیں وہ اس مضمون کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ مسے کا ختمہارے برگوں نے مان لیا ہے۔ اسی لئے جو تھانہ ہیں وہ اس مضمون کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ کے کا جہا ہے جھوٹے گئے کی کا جہارے کی کیا ہوں کیا ہیں کہارے کے کانے کا جو گئے گئیں کرتے ہیں وہ اس مضمون کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ کا جہارے کیا کے کا جو کیا ہیں کی کے کہارے کیا کہ کیاں کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ کو کھا ہے تواب تو بی کو کرتے ہیں وہ اس مضمون کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ کو کہارے کے کہارے کیا کہارے کیا کہارے کو کو کھوں کیا کہ کیاں کیا ہے کیا کہارے کیا کہارے کیا کہارے کیا کہارے کو کرتے کیا ہے کیا جو کیا کہارے کیا کہارے کیا کہارے کیا کہ کیار کیا کہ کر کیا ہو کو کیا کہا کہا کہا کہارے کیا کیا کہارے کر کیا کہارے کر کی کر کیا کہارے کی کیا کہارکی کی کر ک

کیسی عجیب بات ہے کہ اس صدی سے آگے نہ کوئی مسلمان گیا ہے، نہ عیسائی۔ نواب صدیق حسن خال نے کسی عجیب بات ہے کہ اس صدی سے آگے نہ کوئی مسلمان گیا ہے، نہ عیسائی سے آگے نہیں جاتے۔ لدھیا نہ میں بھی ایک مرتبہ ایک عیسائی نے بیسوال کیا تھا، مگر وہ ایسا لا جواب ہوا کہ آخراس نے اعتراف کرلیا اور بعض عیسائی اس سے ناراض بھی ہو گئے۔

اس کے بعد مولوی محمطی صاحب سیالکوٹی نے اپنی پنجا بی نظم وفاتِ میں پر پڑھی۔ بعد نمازعشاء دربارختم ہوا۔ <sup>ل</sup>

## ۱۹۰۲ کتوبر ۱۹۰۲ء (سیر)

آج کی سیر میں طاعون کے متعلق إدھراُ دھر کی مختلف باتیں ہوتی رہیں۔

#### (بوقتِ ظهر)

ندوہ کے متعلق جو جدیداشتہار حضرت ججۃ اللہ نے لکھا ہے۔ وہ ایک جزو کے تخفۃ النّد وقق قریب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ:-

اب اس کورسالہ کی صورت میں شائع کیا جاوے۔ کتاب میں ایک برکت ہوتی ہے۔لوگ اشتہار کواشتہار ہمچھ کر پروانہیں کرتے۔اس پرٹائیٹل تیج لگا یا جاوے۔ بر ہند مرد کب اچھا معلوم ہوتا ہے۔ٹائیٹل تیج اس کالباس ہے۔اوراس کا نام تحفۃ الندوہ رکھ دو۔

آج تحفہ غزنویہ بھی شائع ہوگیا۔ چونکہ ندوہ کا اجلاس قریب ہے اور شتی نوح کی اشاعت میں بھی جلدی ہے۔ کثرت کی م کی وجہ سے جو چار پر لیسوں پر ہور ہا ہے۔ سب پتھر رُکے پڑے تھے۔ عرض کیا گیا کہ شتی نوح کی اشاعت میں دیر نہ ہوجاوے۔ فرمایا:۔

ٹیکہ کے متعلق جو ہمارااصل منشاءتھاوہ الحکم کے ذریعہ شائع ہو گیااور گورنمنٹ تک بھی پہنچ گیاا گر پیرسالہ دوروز تو قف سے بھی شائع ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲ ۳ مورخه ۱۰ ارا كتوبر ۲۰ ۱۹ عضحه ۱۵

#### (بين المغربوالعشاء)

بعدادائے نماز مغرب حضرت اقدس شه نشین پراجلاس فرما ہوئے اور طاعون طاعون کا ذکر کے ذکر چلئے پر فرمایا: -

خواہ کچھ ہی ہوا گر کوئی چاہے کہ یہ بلا ارضی تدابیر سے ٹل جاوے تو بیمحال ہے۔خدا کا ایک قانون ہے کہ جس قدر کوئی قابل ہے اُسی قدراُ سے بچایا جاتا ہے۔ دیکھوشہروں میں جو بکرے ذبح ہوتے ہیں۔وہ ان کیڑوں مکوڑوں سے بہت ہی کم ہوتے ہیں جو یاؤں کے پنچ آ کر ہرروز مارے جاتے ہیں۔اور بکروں کی نسبت گائے زیادہ مفیدہے وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتی ہیں۔اوراُونٹ اس سے زیادہ مفید ہے وہ اس کی نسبت کم ذبح ہوتا ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر قابلِ قدر جانور ہے اس قدر کم ذیح ہوتا ہے۔انسان ان سب سے زیادہ قابل قدر ہے۔اس پروہ چُھری نہیں چلتی جواُن جانوروں پر چلائی جاتی ہے۔ پھران انسانوں میں سے بھی جوسب سے زیادہ قابلِ قدر ہے۔اسےاللّٰد تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔اور بیروہ لوگ ہوتے ہیں جواللّٰد تعالیٰ کےساتھ اپنا سچاتعلق رکھتے اورا پنے اندرونہ کوصاف رکھتے ہیں۔اورنوعِ انسان کے ساتھ خیراور ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور خدا کے سیے فرمانبردار ہیں۔ چنانچہ قرآن شریف سے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے قُلُ مَا یَعْبَوُّا بِكُمْه رَبِيْ لَوْ لَا دُعَا وَ كُمْ (الفرقان: ٨٨) اس كمفهوم خالف سے صاف بية لگتا ہے كه وه دوسرول كى یرواہ کرتا ہے اور وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جوسعادت مند ہوتے ہیں۔وہ تمام کسریں ان کے اندر سے نکل جاتی ہیں جوخدا سے دور ڈال دیتی ہیں اور جب انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے اور خدا سے سلح کر لیتا ہے تو خدااس کے عذاب کو بھی ٹلا دیتا ہے۔خدا کو کوئی ضد تونہیں چنا نچہاس کے متعلق بھی صاف طور ير فرما يا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَنَا إِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمُ (النِّساء: ١٢٨) يعنى خدا في تم كوعذاب دےكر کیا کرنا ہے اگرتم دیندار ہوجاؤ۔طاعون بڑا خطرناک عذاب ہے۔ بیوی بیج ہی نہیں تباہ ہوتے بلکہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ جنازہ کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوسکتا مرنے والا تو مرجا تا ہے دوسرے جو زندہ رہتے ہیں وہ بھی مفقو دانعقل اورزندہ درگور ہوتے ہیں۔ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گھر والے مُردہ کو باہر بھینک آئے ہیں اور کتوں نے اس کو کھایا۔ اور وہ بھی طاعون سے ہلاک ہو گئے۔ اس خوفناک مرض میں تعہد خدمت کا بھی نہیں ہوسکتا۔ بیار داروں کو نفرت اور خوف ہوتا ہے۔ خدا تعالی نے جو بیفر مایا ہے قُلُ مَا یَغْبَوُّ ا بِکُمْدُ دَبِیِّ کُو لَا دُعَا وُکُمْدُ (الفرقان: ۸۸) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا منشا یہ ہے کہ جیسے تم نے میر سے شعار کو چھوڑ دیا۔ میں تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ جہیز و تفین بھی ایک شعار ہے۔ اور اب تو بیر سم ہوگئ ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں۔ مُلا آتا ہے تو اس کی غرض چادر کا لینا ہوتا ہے۔ جنازہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایک لفظ آگنہیں جاتا بلکہ وہ تو یہی سوچتار ہتا ہے کہ چھنمک، دانے اور پیسے لیس گے۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ مُردہ کے کپڑوں سے کوئی حصہ ملے گا۔ غرض وہ تو مال تک بھی چھانہیں جھوڑ تے۔ اسے حقوق ہی جتاتے رہتے ہیں۔

حضرت اقدی بہاں تک بیان کر چکے تھے کہ ایک تارآ گیا۔ بیتار جماعت ایک تارآ گیا۔ بیتار جماعت ایک کنبہ ہے مولوی غلام علی صاحب رہتا ہی کی طرف سے تھا کہ میں بیار ہو گیا ہوں۔ میرے لیے ڈولی نہ جمیجو۔ کچھ عرصہ تک حضرت مولوی صاحب کی بیاری کا ذکر کرتے رہے اور حالات یو چھتے رہے۔ پھر فرمایا کہ:-

ہماری جماعت جواب ایک لا کھ تک پہنچی ہے۔ سب آپس میں بھائی ہیں۔اس لیےاتنے بڑے کنبہ میں کوئی دن ایسانہیں ہوتا کہ کوئی نہ کوئی در دناک آواز نہ آتی ہو۔ جو گذر گئے وہ بھی بڑے ہی مخلص تھے۔ جیسے ڈاکٹر بوڑے خال، سیدخصیلت علی شاہ، ایوب بیگ، منشی جلال الدین خداان سب پررتم کرے۔

طاعون بیدار کرنے کا ذریعہ ہے طاعون بھی ایک طرح اچھی ہی ہے، کیونکہ بیغفلت طاعون بیدار کرنے کا ذریعہ ہے اگر میں پرنہ ہوتواس سے بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر میں پرنہ ہوتواس زمانہ میں شاید خوف ہی نہ رہے۔ بڑے بڑے موذی طبع مفسدلوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جہاں ہمینہ زورسے پڑتا ہے توان کے بھی خون خشک ہوگئے ہیں اورا پنے اپنے طور پرڈر گئے ہیں۔ بعض دانشمند

کہتے ہیں کہ نفس چونکہ بازنہیں آتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی محرک ہی ہو۔ اس دنیا کا انجام کارخاتمہ ہوتا ہے اور دوسراعالم بھی یقینی ہے اور وہ زندگی کا عالم ہے۔خواہ پہلی بارہی اگر وہاں جاکر آئی کھلی اور بُرے آثار ہوں تو پھر بڑے مشکلات ہیں۔ یہ بھی خدا کا بڑارتم ہے، جواس مردو دملک پر طاعون کا تازیانہ بھیج دیا۔ جس سے غفلت دور ہوتی ہے۔خدا کی سنت ہے کہ جب انسان بہت ہی سخت دل ہوجاو ہے توا یسے عذاب بھیج دیتا ہے۔ انسان معمولی موت سے نہیں ڈرتا۔ مگراب جیسے ایک بڑھا اپنے آپ کوقریب بہ قبر سمجھتا ہے۔ ویسے ہی ہیں برس کا نوجوان بھی۔غفلت اور شہوات کا نشہ الیں چیز ہے کہ جب معمولی موت سے انسان نے سبق نہ لیا تو طاعون بھیجے دی جوعذاب کی شکل میں ہلاک کررہی ہے۔

اس کے بعد مولانا مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب آگر نشیت فیتا عمی فی نگوق العُملیاء نے اپنا عربی تصیدہ سنایا جو مندرجہ حاشیہ عنوان سے اُنہوں نے دوتین گھنٹہ میں لکھا ہے۔ جب وہ قصیدہ پڑھ چکے تو مولوی محمطی صاحب سیالکوئی نے پنجانی ظم سنائی اور بعد نمازعشاء دربارختم ہوا۔ ل

۵ را کتوبر ۲۰۴۶ء (صبحی سیر)

ر خرول استے اور کشتی نوح کے متعلق تذکرہ پر فرمایا کہ: -اشاعتِ کتب کشتی نوح الگ بھی تقسیم ہواور نزول المسے کے ہمراہ بھی۔ کیونکہ تقسیم کے وقت ہرایک اپنی اپنی سمت الگ اختیار کرتا ہے۔

د نیامیں بید دونوں قوتیں جاذبہ اور مجذوبہ ہیں اور ان کا اثر بھی برابر جاری ہے۔اس لیے اس قسم کی تقسیم سے بیفائدہ ہوگا کہ جوروحیں صرف تعلیم کی تلاش میں ہیں۔ان کی سیری اس تعلیم کو پڑھ کر ہو گی۔اور بعض روحیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ثبوت کی تلاش میں ہیں۔اُن کونزول المسیح میں پورا ثبوت ملے

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲ ۳ مورخه ۱۰ ارا كتوبر ۱۹۰۲ وصفحه ۱۹۰۱۵

گااوراس سے فائدہ پنچ گا۔بعض صرف بید یکھنا چاہتے ہیں کہ امام کی کیا ضرورت ہے ان کے لیے بھی بیمفید ہوگی۔پس بیدوقشم کی اشاعت اچھی ہے۔اللہ تعالیٰ چاہے گاتواس سے فائدہ پنچے گا۔

ثبوت اس قشم کے دیئے ہیں کہ اللہ اکبر! یہاں تک کہ مشہو دات اور برت, بی است بید. اَلْهُوْمِن اور اَكَتَّاسِ محسوسات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، لیکن جولوگ ایمانی فراست \_ محسوسات سے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، لیکن جولوگ ایمانی فراست سے حصہ رکھتے ہیں۔ وہ پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں جولوگ حق قبول کرتے ہیں وہ اسی وقت فراست والے کہلاتے ہیں جب وہ اوّل ہی اوّل قبول کرتے ہیں۔خدا جومومنوں کی تعریف کرتا ہے اور رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ (البيّنة: ٩) كهتا ب،اس ليه كمأنهول نه اين فراست سه يهله رسول الله کو مان لیا۔لیکن جب کثرت سے لوگ داخل ہونے لگے اور انکشاف ہو گیا اس وقت داخل ہونے والے کا نام النّاس رکھا ہے۔ اس حالت میں تو گو یا منع کرتا ہے ہے کہہ کر قُلْ لَّهُمْ تُؤْمِنُوْا وَلَكِنْ قُولُوْآ أَسْلَمْنَا (العجرات: ١٥) يعنى بيمت كهوكم بم ايمان لائ بلكه بيكهوكم بم نے اطاعت کی ۔ایمان اس وقت ہوتا ہے جب ابتلا کے موقع آ ویں ۔جن پرایمان لانے کے بعد ابتلا کے موقعے نہیں آئے وہ آسکٹن میں داخل ہیں اُنہوں نے تکلیف کا نشانہ ہو کرنہیں دیکھا بلکہ وہ اقبال اور نصرت کے زمانہ میں داخل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ فخر کا نام اور خطاب ان کونہ ملا۔ بلکہ النَّاس ان کا نام رکھا کیونکہ وہ ایسے وقت میں داخل ہوئے جب کام چل پڑا۔اوررسول اللّٰہ نے ا پنی صدافت کی روشنی دکھلائی۔اس وقت دوسرے مذا ہب حقیر نظر آئے توسب داخل ہو گئے۔ نبی بہت بڑی ذمہ داری لے کرآتا ہے۔اس لیے جب وہ اپنے کام کو کر چکتا

انبیاء کا استغفار ہے اور تبلیغ کر کے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو وہ وقت اس کا گویا خدا تعالی کو چارج دینے کا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالی جس پر اپنافضل کرتا ہے اس پر استغفار کا لفظ بولتا ہے۔ طریق کے موافق رسول اللہ کو بھی ارشادِ اللی اس طرح ہوتا ہے فکسیٹے بِحَہٰ دِ رَبِّكَ وَالْسَتَعْفَادُهُ اِنَّكُ كَانَ تَوَّا بُلُا (النَّصر: ۴) خدا تعالی ہرایک نقص سے پاک ہے اس کی شیچ کراور جو پچھ سہوبشریت کی رُوسے اس ذمہ داری کے کام میں ہوا ہے تو اس سے استغفار چاہو۔ جس کے سپر د

ہزاروں کا م ہوں ۔اس کے لیےضروری ہےاوررسول الله صلی الله علیہ وسلم تو مقاصد عظیم الشان لے كرآئے تھے۔غرض بيايك چارج تھا جوآپ نے الله تعالی كوديا۔ اورجس ميں آپ كى يورى كاميابي کی طرف پہلے اشارہ کر دیا۔اور بیہ سورہ گویا آنحضرت کی وفات کا ایک پروانہ تھا۔ پیجھی یا درکھو کہ انبیاء کی زندگی اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک مصائب کا زمانہ رہے۔اس کے بعد جب فتح ونصرت کا وقت آتا ہے۔ تو وہ گویا اُن کی وفات کا ایک پروانہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کام کوکر چکے ہوتے ہیں جس کے لیے بھیجے جاتے ہیں ۔اوراصل تو یہ ہے کہ کا متواللہ کے فضل سے ہوتے ہیں ۔مفت میں تواب لینا ہوتا ہے۔ جو شخص اس میں بھی خود غرضی ، مُستی ، ریا کی آمیزش کرے۔ وہ اصل ثواب سے محروم رہ جا تاہے۔

ایک عرصہ ہوا میں نے خواب دیکھا اِنْ اُ کَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی النَّادِ کی تائید میں تھا کہ گویا میر ناصر نواب ایک دیوار بنار ہے ہیں۔ جوفصیلِ شہر ہے۔ میں نے اس کو جود یکھا تو خوف آیا کیونکہ وہ قدآ دم بنی ہو کی تھی۔ خوف میں ہوا کہاس پر آ دمی چڑھ سکتا ہے۔ مگر جب دوسری طرف دیکھا تومعلوم ہوا کہ قادیان بہت اونچی کی گئی ہے اس لیے بید دیوار دوسری طرف سے بہت اونچی ہے اور بید دیوار گویا ریختہ کی بنی ہوئی ہے۔ فرش کی زمین بھی پختہ کی گئی ہے۔ اور غور سے جو دیکھا تو وہ دیوار ہمارے گھروں کے اردگرد ہے۔اورارادہ ہے کہ قادیان کے گردہجی بنائی جاوے۔شایداللّدرحم کر کےان بلاؤں میں "خفف کر دے۔ <sup>ک</sup>

آج معمولی موسمی عوارض بخار وغیرہ سے یہاں کے چوڑھوں اور قادیان میں چندمونیں دوسری اقوام میں دومونیں ہوگئ تھیں۔اس کاذکرآیا۔فرمایا:۔ الیی موتیں محرقہ تب سے بھی ہوتی ہیں ۔طاعون کے حملے ہی الگ ہوتے ہیں ۔کوئی جنازہ پڑھنے اور اُ تُھانے والا بھی نہیں ملتا۔بعض وقت ایک گھر میں جب یہ بلا داخل ہوتی ہے تو اس گھر کے گھر کو

صاف کردیتی ہے۔اورعورتوں بچوں تک کوتو ہوتی ہی ہے جانوروں کوبھی ہوجاتی ہے۔

طاعون بجائے خود انسان کے ایمان کے پر کھے جانے کا بلا وُل اورخوف کی افادیت جی ایک ذریعہ ہے۔اب طاعون تومان نہ مان میں ترامہمان ہوکرآئی ہے۔اگرطاعون نہ ہوتی تو سے مسلمان کا پیۃ لگنا ہی مشکل ہوتا جوخدا تعالی سے ڈرتے ہیں وہ اس وقت طاعون کود کیھ کر جلد تبدیلی کرتے ہیں۔ بید یکھا گیاہے کہ معمولی موتیں جو ہرروز ہوتی رہتی ہیں۔ بیگوانسان کو بیدارکرنے کے لیے کافی ہیں۔اگروہ ان سےعبرت حاصل کرے۔لیکن تجربیہ بتاتا ہے کہ وہ ناکافی ہیں اور وہ دنیا کے تعلقات پر موت وارد کرنے کے لیے اس قدر مفید اور مؤثر ثابت نہیں ہوتی ہیں جس قدر کہ اب طاعون اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی موتیں اب معمولی موتیں ہونے کی وجہ سے اس قدرخوفنا کنہیں رہی ہیں۔لیکن اب طاعون کے حملوں سے ایک عالمگیرخوف چھا گیا ہے اور بیروقت ہے کہ خدا تعالی ہی کواپنا ماوی وملجا بنایا جاوے۔غور کر کے دیکھو کہ کس قدر وحشت ہوسکتی ہے۔ جب ایک گھر میں دو چار مُردے پڑے ہوں اور کوئی اٹھانے والا بھی موجود نہ ہو۔غرض طاعون اب انسان کا جو ہر کھول کر دکھا دیتی ہے۔مصیبت اور مشکلات بھی انسان کے ایمان ك يركف كاايك ذريعه بين - چنانچ قرآن شريف مين آيا ہے اَحسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُورُ أَنْ يَقُولُوْآ أُمنًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (العنكبوت: ٣) اب مم ويصح بين كم مين جماعت كوبهت زياده كهنے كي ضرورت نہیں ہے کیونکہ بیموت سب سے بڑھ کرمنذرات میں سے ہے۔جوتبدیلی اس نظارہ موت سے ہوسکتی ہےوہ دوسری مُنذرات سے نہیں ہوتی۔

خدا تعالی جوتبدیلی چاہتا ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے۔ بیروت ہے کہ لوگ خدا کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعائیں مانگیں کہ ایک پاک تبدیلی انہیں عطا ہو۔ جن لوگوں کی پاک تبدیلی خدا تعالی دعاؤں سے چاہتا ہے ان کی تبدیلی اسی طرح پر ہوتی ہے کہ اُن پر بلائیں اور خوف آتے ہیں۔ جیسے فرمایا وَ لَذَبُلُونَکُمْ بِشَنْیَ عِصِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ اللّابِيةِ (البقرة: ۱۵۲)

اگرانسان کے افعال سے گناہ دور ہوجاو ہے تو شیطان چاہتا ہے کہ آنکھ، کان، ناک تک

ہی رہے اور جب وہاں بھی اُ سے قابونہیں ملتا تو پھروہ یہاں تک کوشش کرتا ہے کہ اور نہیں تو دل ہی میں گناہ رہے۔ گویا شیطان اپنی لڑائی کو اختیام تک پہنچا تا ہے،مگر جس دل میں خدا کا خوف ہے، وہاں شیطان کی حکومت نہیں چل سکتی ۔ شیطان آخراس سے ما یوس ہوجا تا ہے اور الگ ہوتا ہے اورا پنی لڑائی میں ناکام و نامراد ہوکرا سے اپنا بوریا بستر باندھنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ اس قسم کے ہیں کہ وہ نفسانی قیدوں اور ناجائز خیالات سے الگ ہونانہیں جاہتے اور کوئی بات ان پرمؤ ژنہیں ہوتی ۔ آخر خدا تعالیٰ اُن پر یوں رحم کرتا ہے کہ بعض ابتلا آ جاتے ہیں تو وہ آ ہستہ آ ہستہاُن سے بازآ جاتے ہیں۔

اس وقت عام طور پرقوموں کا مناظرہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پیش قوموں کا باہمی جدال ہ گیاہے گراس میں فتح ونصرت اُسی کو ملے گی جوخدا کے نزدیک تقویٰ والی ہواور زبان کوسنجال کرر کھے۔ بندوں پرظلم نہ کرے۔ان کےحقوق کی رعایت کرے۔سفر میں،حضر میں بنی نوع انسان کی ہمدر دی اور رعایت کرے تو خدا تعالیٰ اس کی رعایت کرتا ہے۔ جب وہ تقویٰ دیکھتا ہے تو وہ خود اس کا ولی اور مددگار ہوتا ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کاکسی کے ساتھ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ خودانصاف ہے اور انصاف کودوست رکھتا ہے۔ وہ خودعدل ہے عدل کودوست رکھتا ہے۔اس لیے ظاہری رشتوں کی پروانہیں کرتا۔ جوتقو کی کی رعایت کرتا ہے اسے وہ اپنے فضل سے بچا تا ہے اور اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی لیے اُس نے فرمایا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتَقْدَكُمْ (العجرات: ١٣) پس اس مناظره میں متقی ہی کا میاب ہوگا۔

> عرب کی تجارتی اشیاء کا تذکرہ ہوتار ہا۔اورطائف کے ذکر پر فرمایا کہ: -وہ گو یااس ریگستان میں بہشت کانمونہ ہے۔

> > اسی ذکر میں پیجی کہا گیا کہ

عرب میں بازاروں میں ہرایک چیز مجھی ختم نہیں ہوتی ۔ ہرونت جس قدر چاہومیسرآ سکتی ہے۔

میاں اللہ بخش صاحب امرتسری نے عرض کیا کہ حضوریہ جو برات کے ساتھ باجا با اللہ بخش صاحب امرتسری نے عرض کیا کہ حضوریہ جو برات کے ساتھ باج بجائے جاتے ہیں۔ اس کے متعلق حضور کیا تھم دیتے ہیں فرمایا:-

فقہاء نے اعلان بالدّ ف کونکاح کے وقت جائز رکھا ہے اور بیاس لیے کہ پیچھے جومقد مات ہوتے ہیں تواس سے گو یاایک قسم کی شہادت ہوجاتی ہے۔ ہم کومقصود بالدّات لینا چاہیے۔ اعلان کے لئے یہ کام کیا جاتا ہے یا کوئی اپنی شخی اور تعلّی کا اظہار مقصود ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض چپ چاپ شاد یوں میں نقصان پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جب مقد مات ہوئے ہیں تواس قسم کے سوال اُٹھائے گئے ہیں۔ غرض ان خرابیوں کے روکنے کے لیے اور شہادت کے لیے اعلان بالدّ ف جائز ہے اور اس صورت میں باجا بجانا منع نہیں ہے، بلکہ نسبتوں کی تقریب پر جوشکر وغیرہ باغتے ہیں۔ دراصل یہ بھی اس غرض کے لیے ہوتی ہے کہ دوسر ہے لوگوں کو خبر ہوجاوے اور پیچھے کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ گر اب بیاصل مطلب مفقو دہوکر اس کی جگہ صرف رسم نے لے لی ہے اور اس میں بھی بہت ہی باتیں اور پیدا کی گئی مطلب مفقو دہوکر اس کی جگہ صرف رسم نے لے لی ہے اور اس میں بھی بہت ہی باتیں اور پیدا کی گئی رکھوجن امور ہیں۔ یاد رکھوجن امور ہیں کر تی کے لیے ضرور کی امور ہیں۔ یاد رکھوجن امور ہیں کر تی ہے کیونکہ شرع کی خود بیغرض ہے رکھوجن امور سے مخلوق کوفائدہ پہنچتا ہے، شرع اس پر ہرگز زخہیں کرتی ۔ یونکہ شرع کی خود بیغرض ہے کہ مخلوق کوفائدہ پہنچا۔ یہ شرع اس پر ہرگز زخہیں کرتی ۔ یونکہ شرع کی خود بیغرض ہے کہ مخلوق کوفائدہ پہنچا۔ یہ شرع اس پر ہرگز زخہیں کرتی ۔ یونکہ شرع کی خود بیغرض ہے کہ مخلوق کوفائدہ پہنچا۔

آتش بازی اور تماشا وغیرہ یہ بالکل منع ہیں کیونکہ اس سے مخلوق کوکوئی فائدہ بجز نقصان کے نہیں ہے۔ اور باجا بجانا بھی اسی صورت میں جائز ہے، جبکہ یہ غرض ہو کہ اس نکاح کا عام اعلان ہوجاوے اور نسب محفوظ نہ رہت تو زنا کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس پر خدا نے بہت ناراضی فاہر کی ہے۔ یہاں تک کہ زنا کے مرتکب کوسنگسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے اعلان کا انتظام ضروری ہے البتہ ریا کاری، فسق فجور کے لیے یا صلاح وتقوی کے خلاف کوئی منشا ہوتو منع ہے۔ شریعت کا مدار نری پر ہے تحق پر نہیں ہے لا گئے گیا قالله کو نفساً إلا وسعی اللہ قرق درکے باجہ کے متعلق محرمت کا کوئی نشان بجزاس کے کہ وہ صلاح وتقوی کے خلاف اور ریا کاری اور فسق و فجور کے متعلق محرمت کا کوئی نشان بجزاس کے کہ وہ صلاح وتقوی کے خلاف اور ریا کاری اور فسق و فجور کے متعلق محرمت کا کوئی نشان بجزاس کے کہ وہ صلاح وتقوی کے خلاف اور ریا کاری اور فسق و فجور کے

لیے ہے، پایانہیں جاتا اور پھراعلان بالدّ ف کوفقہاء نے جائز رکھا ہے اوراصل اشیاء حلّت ہے،اس لیے شادی میں اعلان کے لیے جائز ہے۔

پھریہ سوال کیا گیا کہ لڑک یالڑ کے والوں کے ہاں جو شادی کے موقعہ برلڑ کیوں کا گانا جو الناعور تیں اس کھر میں گاتی ہیں۔وہ کیسا ہے؟

فرمایا: -اصل بیہ ہے کہ بی بھی اسی طرح پر ہے اگر گیت گندے اور ناپاک نہ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم جب مدینه میں تشریف لے گئے تولڑ کیوں نے مل کر آپ کی تعریف میں گیت گائے تھے۔

مسجد میں ایک صحابی نے خوش الحانی سے شعر پڑھے تو حضرت عمر نے ان کومنع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھے ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا۔ بلکہ آپ نے ایک باراس کے شعر سنے تو آپ نے اس کے لیے''رحمت اللہ''فر ما یا۔ اور جس کو آپ یہ فر ما یا کرت تھے وہ شہید ہوجا یا کرتا تھا۔ غرض اس طرح پراگر وہ فسق و فجور کے گیت نہ ہوں، تو منع نہیں۔ مگر مردول کونہیں چاہیے کہ عور تول کی ایسی مجلسوں میں بیٹھیں۔ یہ یا در کھو کہ جہاں ذرا بھی مظنہ فسق و فجور کا ہووہ منع ہے۔

بزہد و ورغ کوش و صدق و صفا و لیکن میفزائے بر مصطفیٰ

یرایی با تیں ہیں کہ انسان ان میں خود فتو کی لے سکتا ہے جو امر تقو کی اور خدا کی رضا کے خلاف ہے۔ ہے ، مخلوق کواس سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ منع ہے۔ اور پھر جو اسراف کرتا ہے وہ سخت گناہ کرتا ہے۔ اگر ریا کاری کرتا ہے تو گناہ ہے ۔ غرض کوئی ایسا امرجس میں اسراف، ریا ، فسق ، ایذائے خلق کا شائبہ ہو وہ منع نہیں گناہ نہیں ۔ کیونکہ اصل اشیاء کی حلّت ہے۔ وہ منع نہیں گناہ نہیں ۔ کیونکہ اصل اشیاء کی حلّت ہے۔ ہرایک کا کام نہیں کہ دین کے لیے بات کرے، پہلے خود متی ہونا چا ہے تا کہ سخن کردل بُروں آید نشیند لا جرم بُردِل

کامصداق ہو۔

منطقی بات بد بُودار ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بڑے داؤ چیج ہی ہوتے ہیں۔اس لیے منطقیا نہ طریق کوچھوڑ کرعار فانہ تقریر کا پہلوا ختیار کرنا چاہیے۔

#### (درباریشام)

آج بعد عصر حضرت صاحبزادہ بشیرالدین محمود احمد سلّمہ اللّٰدالاحد کی برات رُوڑ کی ہے واپس آئی تھی۔اس موقعہ پرایڈیٹر الحکم نے اپنی احمد کی جماعت کی طرف سے ایک مبار کباد کا خاص پر چپشائع کیا جو برات کے دارالا مان پہنچتے ہی شائع کیا گیا تھا۔

واقعہ صلیب کے بعد سے کی زندگی کے متعلق پطرس کی شہادت قبل نماز مغرب جب حضرت جری اللہ فی حلل الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو روڑی سے آئے ہوئے احباب ملے جو برات میں گئے تھے۔ حضرت مفتی محم صادق صاحب نے (جو حضرت اقدس کے سلسلہ میں ایک درخشندہ گوہر ہیں اور جوعیسائیوں کی کتابوں کو پڑھ کران میں سے سلسلہ عالیہ کے مفید مطلب مضامین کے اقتباس کرنے کا بے حدشوق اور جوش رکھتے ہیں) پطرس کے متعلق سنایا کہ روڑی میں پادر یوں سے ک کرمیان تھی۔ ناظرین کواس سوال کوش کیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ صلیب کے وقت پطرس کی عمر ۲۰ ساب کہ درمیان تھی۔ ناظرین کواس سوال' عمر پطرس کی ضرورت' کے لیے ہم الحکم کا وہ نوٹ یا دولاتے ہیں جس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ بعض کا غذات اس قسم کے ہیں۔ جن میں پطرس کی عمر ۲۰ سال بعدان کو کھا ہے۔ اور اب میری عمر ۴۰ سال بعدان کو کھا ہے۔ اور اب میری عمر ۴۰ سال کی ہوئی اور واقعہ صلیب کے وقت کیا ہے۔ گویا سے کہ قبی اور واقعہ صلیب کے وقت کیا ہے۔ گویا سے کہ میال تک ہموجب اس تحریر کے زندہ رہا۔ اور پطرس ان کے ساتھ دہا۔ اور بیشا بٹ ہوگیا کہ صلیب پر سے نہیں مرا بلکہ طبی موت سے مراہے اور نہ آسان پر اس جس کے ساتھ دہا۔ اور بیثا بت ہوگیا کہ حسال سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ سے داور بیا ہوں ہوگیا کہ صلیب پر سے نہیں مرا بلکہ طبی موت سے مراہے اور نہ آسان پر اس جس کے ساتھ دہا ہور بیثا بت ہوگیا کہ حسال تک ہموجب اس تحریر کے زندہ رہا۔ اور پطرس ان کے ساتھ دہا ہو

اٹھایا گیا، کیونکہ راس الحواریین پطرس اس کی موت کا اعتراف کرتا ہے اور موت کا وقت دیتا ہے۔ مفتی صاحب نے بیے عظیم الشّان خوشنجری حضرت کوسنائی۔ پھرنماز مغرب ادا ہوئی۔

#### (بعدنمازمغرب)

ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین کے اخلاص اور نورِ فراست کا ذکر بعدادائے نماز مغرب

حضرت ججة الله حسبِ معمول شه نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ بیٹھتے ہی حضرت مولانا مولوی نورالدین صاحب نے مبار کباد دی اور عرض کیا کہ حضور ڈاکٹر صاحب کو بہت ہی مخلص پایا ہے۔کوئی بات انہوں نے ہیں کی۔ یہی کہا کہ جو تھم دیا ہے وہ کرو۔ بھائیوں میں سے بھی کوئی شریک نہیں ہوا۔

فرمایا: - خدا تعالیٰ نے ان کو بہت اخلاص دیا ہے اور بیتقریب پیدا کر دی کہ مخالف بھائیوں نے قطع تعلق ہوجاوے۔

پھر مولوی صاحب نے عرض کی کہ باوجود یکہ کوئی تکلّف کی بات نتھی ،مگروہ بڑی ہی خاطر وتواضع سے پیش آئے اوراسی میں إدھراُدھر پھرتے رہے۔

فرمایا:-اُن میں اہلیت اور زیر کی بہت ہے۔

اس پر حضرت مولا نامولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حضور جب الحکم میں میراایک خطبہ فکر کے در تازہ ہوا توانہوں نے بڑے ہی اخلاص اور صدق سے خط لکھا کہ اس کو پڑھ کرمیراایمان بڑا توی اور تازہ ہوگیا ہے۔اس پر حضرت اقدس نے فرمایا:۔

میں نے دیکھا ہے کہاُن میں نورِ فراست ہے۔ وہ اپنے باپ سے بھی اس معاملہ میں گفتگو کیا کرتے تھے۔

حافظ محمد یوسف کا ذکر آگیا که اس نے اشتہار دیا حافظ محمد یوسف کا ذکر آگیا کہ اس نے اشتہار دیا ہے۔ اس حافظ محمد یوسف اور قطع الوتین کا حوالہ دیا ہے۔ اس نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی سخت تو ہین کی ہے کہ ایک مفتری کو بھی وہ تسلیم کرتا ہے کہ برس تک زندہ رہتا ہے حالا نکہ خدا تعالی نے آپ کی صداقت کا پیملی زمانہ مقرر کیا ہے۔

ایک انسان کو اگر لکھا جاوے کہ تیری شکل جانورجیسی ہے اس کی توہین ہے۔ اسی طرح آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت ِ نبوت کو کذّاب کی طرح کہنا سخت ہے اوبی ہے۔ آپ کی پاک زندگی کو مومن بھی کسی نا پاک انسان کی زندگی سے مشابہت نہیں دے سکتا۔ آپ کی آمد اس وقت ہوئی جب دنیا فسق و فجور اور فساد سے بھری ہوئی تھی اور آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے جب آپ پورے کا میاب ہو گئے اور سب کام کر لیے۔ اس اشتہار کا جواب لکھنا ضروری تھا اس لیے میں نے ایک رسالہ مخضر سابناد یا ہے اور ضروری ہے کہ اس پرٹا کیٹل پیج کھنا ضروری تھا اس لیے میں بھی چھوٹے چھوٹے صحیفے موجود ہیں۔ اس میں چونکہ ندوہ کو تبلیغ ہے ، اس لیے اس کا نام تحفۃ الندوۃ رکھ دیا ہے۔

اب بہتر ہے کہ اس کے بیچھے ایک مبارک بشارت لکھ دی جاوے کہ مبارک بشارت سے عیسائیوں کے تقدین کی تحریروں سے ثابت ہوگیا ہے کہ حضرت عیسی صلیب کے واقعہ کے بعد بھی زندہ رہے جبیبا کہ پطرس کی اس تحریر سے جوملی ہے معلوم ہوا۔

اس تحقیقات سے ہرایک محقّق کوخوش ہونا چاہیے، کیونکہ بیان کاغذات سے ثابت ہوئی ہے جو مسیح کے خاص حواری پطرس کی کھی ہوئی ہیں۔

د نیامیں اس وفت ایک عام تحریک ہورہی ہے اور آئے دن ایک ندایک بات ہماری تصدیق اور تائید میں نگلتی آتی ہے۔ بیضدا کا کام ہے۔اب دیکھ لوکہ بیکا غذنگل آئے ہیں جو پطرس کے لکھے ہوئے ہیں۔ہماری جماعت ان کو پڑھ کرخوش ہوگی اور ان کا ایمان بڑھے گا۔

خاتم النبیّین کے معنے نے ہیں کہ آپ کی مُر کے بغیرسی کی نبوت تصدیق خاتم النبیّین کے معنے نے ہیں کہ آپ کی مُر کے بغیرسی کی نبوت تصدیق خاتم النبیّین کے معنے نہیں ہوسکتی۔ جب مُر لگ جاتی ہے وہ کاغذ سند ہوجا تا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مُر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہووہ می نہیں ہے۔

کشتی نوح میں میں نے اپنی تعلیم لکھ دی ہے اور اس سے ہرایک شخص کو آگاہ ہونا ضروری ہماری تعلیم کی جماعت جلسے کر کے سب کو یہ سنا دے۔ ایک مستعد

اور فارغ شخص کو بھیجے دی جاوے جو پڑھ کرسنا دے اورا گریونہی تقسیم کرنے لگوتوخواہ بچپاس ہزار ہو کافی نہیں ہوسکتی ہیں۔اس ترکیب سے اس کی اشاعت بھی ہوجائے گی اور وہ وحدت جوہم چاہتے ہیں جماعت میں پیدا ہونے لگے گی۔

خدا تعالیٰ نے دوگروہ بنادیئے ہیں جیسے صدرِ اسلام میں تھے۔ایک ضعفاءاورغر باء کا **دوگروہ** گروہ ہےاور دوسرے وہ جونفسانیت رکھتے ہیں۔<sup>ل</sup>

# ۲ را کتوبر ۲ • ۱۹ ء (دربایشام)

بعدادائے نماز مغرب حضرت ججۃ اللہ علی الارض حسبِ معمول شدنشین پر اجلاس فر ما ہوئے۔
میاں غلام رسول حجام امرتسر نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا کہ مخالف کس طرح پر ان کو تکلیفیں دیتے ہیں۔
اور اس نے بیجی ذکر کیا کہ وہ غلام محمد لڑکا جس نے یہاں سے جاکر ایک گندہ اشتہار شائع کیا ہے وہ
سخت تکلیف میں ہے۔

ایک ہندوفقیر کوٹ کپورہ سے آیا ہوا تھا جو آج صبح بھی ملاتھا۔اس وقت پھراس نے سلام کیا۔ حضرت اقدس نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ:-

یہ ہمارامہمان ہے اس کے کھانے کا انتظام بہت جلد کردینا چاہیے۔

چنانچەا يک شخص کو حکم دیا گیااوروہ ایک ہندو کے گھراس کو کھانا کھلانے کے لئے لے گیا۔

میاں غلام رسول نے بھراپنی تکالیف کا ذکر کیا اور کہا کہ امرتسر کے مخالفوں نے باہم اتفاق کر کے بیسازش کی ہے کہ جن گھروں میں میں کھانا پکانے جایا کرتا تھا۔ اُن کو بند کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے کھانا نہ پکوائیں۔

حضرت اقدس نے فرمایا: -

صر کرنا چاہیے۔ خبرے کہ تمہارے لیے کتنے گھر خدانے رکھے ہیں؟ اوراُن سے دو چندسہ چندتم

له الحكم جلد ٢ نمبر ٢ ٣ مور خه ١٤ را كوبر ٢ • ١٩ وصفحه ٢ تا٩

کومل جائیں گے۔طاعون شروع ہوگئی ہےاور وہ ابھی ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں۔اس لیےتم ان باتوں کا ذکر ہی نہ کروکہ گھرچھوٹ گئے ورنہ ثواب جاتارہے گا۔

طاعون کے ذکر پرفر مایا: -

طاعون کی اقسام تین شم کی طاعون ہے۔اوّل صرف تپ چڑھتا ہے اور گلی نکلتی ہے اور بعض ایسے ہیں کہ خت تب ہی ہوتا ہے۔اور بعض ایسی ہوتی ہے کہ نہ تب ہے نہ کچھاور بس خاتمہ ہی ہوجا تا ہے۔ جناب نواب صاحب کے لڑکے کے مجھلی کی ہڈی گلے میں پھنس جانے کاعلاج گلے میں ایک ہڈی کا ٹکڑا پھنس گیا تھا۔ مولوی صاحب اس کےعلاج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب نواب صاحب کے ساتھ واپس آئے تو اُنہوں نے ذکر کیا کہ ہڈی پھنس گئ تھی اور شکر ہے کہ نکل گئی۔

فرمایا: - مجھلی کی ہڈی کا علاج توسہل ہے کہ دہی سر کہ ملا کر پلا یا جاوے تو فوراً نکل جاتی ہے۔ اور فرما یا کہ: -خدا کافضل قدم قدم پرانسان کومطلوب ہے اگراس کافضل نہ ہوتو ہیے جی نہیں سکتا۔

مولوی عبد الله صاحب تشمیری نے دھرم کوٹ میں مسیح مو**عود کا ذکر قر آن کریم میں** جوان کا مباحثہ ہوا تھا اس کا مخضر ساتذ کرہ کیا اور

مہر نبی بخش صاحب بٹالوی کا بھی ذکر کیا کہ وہ وہاں آئے تھے اور انہوں نے ایک مخضر سی تقریر کی تھی۔مولویعبداللّٰہ صاحب نے کہا کہ وہ بار باریہاعتراض کرتے تھے کہ مرزاصاحب کا نام قرآن سے نکال کر دکھاؤاس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ: -

وه احمق نہیں جانتے کہ اگر خدا تعالی ایسے صاف طور پر کہتا تو اختلاف کیوں ہوتا؟ یہودی اسی طرح تو ہلاک ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر خدا اس طرح پریردہ برانداز کلام کرے تو ایمان ایمان ہی نەر ہے۔ فراست سے دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے؟ ہماری تائید میں تواس قدر دلائل ہیں کہ فراست والا سیر ہوکر کہتاہے کہ بیچے ہے۔

یا در کھو کہ گفتگو کرتے وقت ضروری ہے کہ پہلے مذہب متعبّن کرلو۔

اس پر حضرت مولا نا مولوی نورالدین صاحب حکیم الامت نے عرض کیا کہ گور داسپور میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کچھسوال کیے۔ میں نے کہاتم نے کسی راستباز کو دنیا میں مانا ہے یا نہیں۔ جن دلاکل سے اس کو مانا ہے اسی دلیل سے حضرت اقدس سے ہیں۔ پھر خاموش ہوگیا۔

فرمایا:- یہ لوگ جو بار بار پوچھے ہیں کہ قرآن میں کہاں نام ہے؟ ان کومعلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ بُؤرِ کُت یَا اَحْمَدُ وغیرہ بہت سے الہام ہیں۔ میرا نام محمد رکھا مُحَدِّ کُلُّ وَحُمَاءُ بَیْنَہُمُدُ۔ اور احمد نام پر ہی ہم بیعت لیتے دَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِیْنَ مَعَدُ اَشِدٌ آءُ عَلَی الْکُفَّادِ دُحَمَاءُ بَیْنَہُمُدُ۔ اور احمد نام پر ہی ہم بیعت لیتے ہیں۔ کیا یہ نام قرآن شریف میں نہیں ہیں؟ پھر جس قدر میرے نام آدم ، عیسی ، داؤد سلیمان وغیرہ رکھے ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں۔ ماسوا اس کے یہ سلسلہ اپنے ساتھ ایک علمی ثبوت رکھتا ہے۔ اگران علمی امور کو یکجائی طور پر دیکھا جاوے تو آفاب کی طرح اس سلسلہ کی سچائی روش نظر آتی ہے۔ فدا تعالیٰ نے میرے سارے نبیوں کے نام رکھے ہیں اور آخر جَرِیُّ اللّٰہِ فِی مُحْلَلِ الْاَنْحِیْمَاءِ کہد یا ہے۔

ہم جس طرح پررسول الله صلى الله عليه وسلم كوخاتم النبيتين مانتے ہیں۔اور مقام خاتم النبيتين مانتے ہیں۔اور مقام خاتم النبيتين الله عليه وسلم كوخاتم النبيتين مانتے ہیں كه خدانے ميرانام نبى ركھا يہ بالكل سچى بات ہے۔ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوچشمه افادات مانتے ہیں۔ایک چراغ اگر ایسا ہوجس سے كوئى دوسرا روثن نه ہو۔وہ قابل تعریف نہیں ہے مگررسول الله صلى الله علیه وسلم كوہم ایسانور مانتے ہیں كه آپ سے دوسرے روثنی یاتے ہیں۔

یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدٍ مِّن یِّجَالِکُمْ وَ لَکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّهِ مِیْن یِّجَالِکُمْ وَ لَکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّهِ مِیْن یِّجَالِکُمْ وَ لَکِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّهِ مِیْن (الاحزاب: ۴۱) یہ بالکل درست ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی جسمانی ابوت کا استفاء کیا ہے۔ اگریہ ماناجاوے جبیبا کہ ہمارے خالف کہتے ہیں کہ آپ کا نہ کوئی جسمانی بیٹا ہے نہ روحانی تو پھراس طرح پر معاذ اللہ یہ لوگ آپ کو اہر تھمراتے ہیں ، مگر ایبانہیں آپ کی شان تو یہ ہے کہ لِنَّا اَعُطَیْنُ الْکُوْتُور فَصِلِّ لِرَیِّكَ وَ انْحَرُد لِنَّ شَانِعَكَ

هُوَالْأَبْتَرُ (الكوثر:٢ تام)\_

اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی آیت میں فرما یا ہے کہ جسمانی طور پر آپ اُبِّنہیں مگر روحانی سلسلہ آپ کا جاری ہے۔لاکن خبر مافات کے لیے آتا ہے۔اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ خاتم ہیں۔آپ کی مُہر سے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔

ہم خود بخو دنہیں بن گئے۔خدا تعالی نے اپنے وعدوں کے موافق جو بنایا وہ بن گئے۔ یہ اس کا فعور ہوا ہے۔
فعل اور فضل ہے یفعک ما یکٹا اُء حمدا نے جو وعدے نبیوں سے کیے تھے ان کا ظہور ہوا ہے۔
براہین میں یہ الہام اس وقت سے درج ہے و گان اَمُرًا مَّقُضِیًّا۔ صَدَقَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ گانَ اَمُرًا مَّقُضِیًّا۔ صَدَق اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ گانَ اَمُرًا مَّقُضِیًّا۔ صَدَق اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ گانَ اَمُرًا مَّقُفُولًا وَغِيرہ اس قسم کے بیسیوں الہام ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسائی ارادہ فر مایا ہوا تھا۔ اس میں ہمارا پھے تصریّ فنہیں۔ کیا جس وقت اللہ تعالی نے نبیوں سے یہ وعد کو پورا فر مایا ہوا تھا۔ اس میں ہمارا پھے تصریّ فنہیں۔ کیا جس وقت اللہ تعالی نے بہاں اپنے وعدہ کو پورا کیا۔ آئندہ کے لیے اگر اسی قسم کے جلے گفتگو کے ہوں، تو سوالات پہلے قلمبند ہونے چاہئیں تا کہ ان کے جوابات دیکھ لیے جائیں، کیونکہ ہم تو ان بحثوں کا سلسلہ بند کر چکے ہیں۔

چونکہ یہ کوئی بٹیر بازی نہیں اس لیے ضروری ہے کہ پہلے سے مرتب ہوجاوے۔

حضرت مولا نامولوی نورالدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور نے جولکھا ہے کہ سور ہ نور سے نور حاصل کرو۔ بدایک لطیف نکتے معرفت ہے۔

ایک شخص نے سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ میرے دا دانے مکان کے ایک حصہ ہی کو مسجد بنایا تھا اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی ہے تو کیا اس کو مکان میں ملالیا جاوے؟

فرما یا:۔"ہاں۔ملالیا جاوئے'۔

زال بعد بعدنمازعشاءا جلاس ختم ہوا۔ ك

# ۷را کتوبر ۲۰۹۱ء (بوتتِ عصر)

مولوی کرم الدین صاحب بھیں نے سائیں مہر مولوی کرم الدین صاحب بھیں نے سائیں مہر مولوی کرم الدین صاحب بھیں نے سائیں مہر مولوی کرم الدین کی دھمکی کا جواب یک شاہ گولڑوی کے پردہ دری والے مضمون کو پڑھ کراورس کرایک خط لکھا۔ جس میں انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اب جو پچھ مجھ سے ہو سکے گامیں کروں گا۔

فرمایا: -اُن کولکھ دو کہ تمہاری دھمکی تم پر ہی پڑے گی۔جودوسرے مولویوں پر پڑا ہے وہی تم پر پڑے گا۔ہماری باتیں آسانی ہیں۔ہم منصوبہ ہیں سوچتے۔ بینا مردی ہے کہ تم نے نام تک نہیں لکھا۔

#### (دربارِشام)

حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بعارضہ زکام ناساز مختلف مسائل پر گفتگو تھی۔ بعد ادائے نماز مغرب جب آپ اجلاس فرما ہوئے تو ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب طبی مشورہ عرض کرتے رہے۔ پھر مولا نامولوی محمعلی صاحب نے منشی مظہر علی صاحب کا خط سنایا جو میگزین کو پڑھ کراس سلسلہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔انہوں نے اپنے مزید اطمینان کے لیے چاہا تھا کہ ایک مقدمہ متدابرہ کے انجام کے متعلق حضرت اقدس جواب دیں۔آپ نے سنتیت انبیاء کے موافق جواقتر آجی مجزات مانگنے والوں کو جواب دینا چاہیے جواب دیا اور فرما یا کہ خدا تعالیٰ نشان نمائی میں اپنی شرا کارکھتا ہے۔

اس کے بعدمولا نامولوی سید محمداحسن صاحب فاضل امروہی نے اپناا یک لطیف مضمون سنایا۔ پھرٹیکہ طاعون پرمختلف باتیں ہوتی رہیں۔

اورطاعون کے ذکر آنے پر آپ نے اپنی پیشکوئی کود ہرایا کہ

براہین میں اس کی خبر دی گئی ہے آئی آمُرُ الله فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ اور پھرنذیرنام رکھااوریہ کہا کہ زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گااور پھر فر مایا کہ یہی زور آور حملے ہیں۔انسان جب کوئی یمار ہی نہیں ہوتا تو غافل ہوتا ہے کیکن جب زلزلہ کی طرح ہلا یا جاتا ہے پھر تبدیلی کرنا چاہتا ہے جیسے فرعون کا حال ہوا۔

> حدیث آتش دوزخ که گفت واعظ شخ دوزخ حدیث آتش روزگار ججران است

خدا تعالی سے جب انسان جدائی کے کرجاتا ہے تو اس کے تمقّلات دوزخ ہوتے ہیں۔خدا تعالی کے کلام میں کذب نہیں ہے مَن یَّاتِ رَبَّا کُمُجُرِمًا (ظاہ: 20) سِی فرما یا ہے۔ جب انسان عذاب اور درد میں مبتلا ہے اگر چہوہ زندہ ہے کیکن مُردوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ زندگی جومرنے کے بعد انسان کوملتی ہے وہ صلاح اور تقوی کے بدوں نہیں مل سکتی۔ جس کوتپ چڑھی ہوئی ہے اسے کیونکرزندہ کہہ سکتے ہیں۔ سخت تب میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ رات ہے یا دن ہے۔

مولا نامولوی نورالدین صاحب کیم الامت نے عرض کیا کہ روڑ کی میں بعض سندھی اور شورر مسلمان آریہ ہوگئے ہیں۔ میں نے اُن سے بوچھا کہ تہمیں کوئی نفع پہنچا۔ اوراب شدھ ہوکرتم کس ورن میں ہوئے۔ اُس نے کہا کہ شودر ہوں۔ پھر دوسرے آریہ سے بوچھا کہ آپ کون ہیں۔ اس نے بھی کہا کہ میں شودر ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اپنی لڑکی ان کود سے بیرے اموش ہی ہوگیا۔

مسٹر پگٹ اور ڈوئی پر ملہ کیا۔ اور پھر مسٹر ڈوئی کا اخبار سنایا گیا کہ اوگوں نے اس پر ہملہ کیا۔

کمسے نے دوہزار سوروں کو شیطان میں ڈال دیا تو گویا سور کے لیے موزوں جگہ شیطان ہے اور پھر سور کے لئے بہترین جگہ تہمارا پیٹ ہے۔

کے لئے بہترین جگہ تہمارا پیٹ ہے۔ تواس سے نتیجہ نکلا کہ شیطان کے لئے بہترین جگہ تہمارا پیٹ ہے۔

انجیل میں ایک خمیر کی مثال ہے۔ جس کو ناظرین کی دلچیوں کے لئے ہم

انجیل میں ایک خمیر کی مثال ہے۔ جس کو ناظرین کی دلچیوں کے لئے ہم

انجیل میں ایک خمیر کی مثال ہے۔ جس کو ناظرین کی دلچیوں کے لئے ہم

انجیل کی ایک خمیری تقریر کی۔ وہ ذیل میں درج ہوگی۔ وہ مثال انجیل میں یوں کھی ہے۔

ہے اور اس پر ججۃ اللہ نے مخترسی تقریر کی۔ وہ ذیل میں درج ہوگی۔ وہ مثال انجیل میں یوں کھی ہے۔

''اس نے ایک اور تمثیل انہیں سنائی کہ آسان کی بادشاہت اُس خمیر کی طرح ہے
جے کسی عورت نے لیکر تین پیانہ آٹے میں ملاد یا اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہوگیا''۔

فرمایا: - اگر بیرچے ہے تو بیہ پیشگوئی ہے۔ عورت سے مراد دنیا ہے اور میسے سے لکراس وقت بیسلسلہ۔ ہم
تک تین ہی پیانے ہوتے ہیں۔ یعنی خود میسے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت بیسلسلہ۔ ہم
نے جو تعلیم کھی ہے۔ اور کشتی نوح میں چپسی ہے۔ اس کو پڑھ کرصاف معلوم ہوتا ہے کہ تین پیانوں کو
ایک کیا گیا ہے۔ عورت سے مراد دنیا ہے۔ گو دنیا نے طبعاً تقاضا کیا کہ بیسلسلے اس طرح پر قائم
ہوں۔ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو پیش کر کے میسے کی تعلیم کے زوائد کو نکال دیا ہے۔
ہرا ہین کے الہا مات میں مجھے اور میسے ابن مریم کو ایک ہی جو ہر کے دوگلڑ ہے کہا گیا ہے۔

اس کے بعد نمازعشاء کا در بارختم ہوا۔ ا

## ۸ را کتوبر ۲۰۴۱ء (صحی سیر)

یا جوج ماجوج کے تذکرہ پر فرمایا کہ:-

مِنْ كُلِّ حَكَبٍ يَّنُسِلُونَ (الانبيآء: ٩٤) كے بعدوہ خداسے جنگ كريں گے۔اب گويا بي خدا سے جنگ ہے۔ بياستعارہ ہے كہ جب اقبال يہاں تك پہنچ جاوے كہ كوئى سلطنت ان كے مقابل نہ تھہرے تو پھر خداسے جنگ كرنى چاہيں گے۔

خدا سے جنگ یہی ہے کہ خدان میں تضرّع اور زاری ہے اور خدعا کی حقیقت پر نظر ہو بلکہ اسباب اور تدابیر پر پورا بھر وسا ہو۔ اور قضا وقدر کا مقابلہ کیا جاوے۔ ڈوئی کے سامنے جو ہما را مقدمہ تھا۔ اس میں بھی خدا نے یہی فرما یا کہ ہم گو یا اتر کرلڑ ہے اِتّا تَدَ جَالَدُ نَا فَانْقَطَعَ الْعَدُو اُو وَاسْبَا بُدُ ۔ اور اس میں دونوں دشمن ناکام اور نامرا در ہے۔

جب قضا وقدراٹل ہوتو پھر جوکوئی اس کا مقابلہ کرتا ہےتو گویا خدا سے لڑائی کرتا ہے۔ یورپ کی

سلطنق اورخاص کر ہماری سلطنت کا بہت بڑا اقبال ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر سلطنت میں طاعون جاوے گی۔ ان کوخدا کے تصرّف پریقین نہیں۔ پہلے بادشا ہوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی میں طاعون جاوے گی۔ ان کوخدا کے تصرّف پریقین نہیں۔ پہلے بادشا ہوں کا یہی حال تھا کہ جب کوئی آفت رعایا پر آتی توخوداً ن میں تضرّع کی حالت پیدا ہوتی اور وہ دعا ئیں کرتے اور کراتے اور صدقات سے کام لیتے۔ مگر آج کل تدابیر اور اسباب ہی پر سارا بھر وساہے۔ دعاؤں کو نغواور بیہودہ شے تھجھا گیا ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ قضاوقدر کا سارا سلسلہ تو سیچ خدا پر ایمان لانا تھا۔ جب حضرت عیسی علیہ السلام کو خدا مان لیا۔ پھر اس سلسلہ پر کیوں ایمان لائے۔

فرمایا: -

افیون کی مضرَّت جولوگ افیون کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں موافق آگئ ہے۔وہ موافق نہیں آتی۔دراصل وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اور تو کی کونا بود کردیتی ہے۔

الله تعالی نے جوہمیں بشارت دی ہے۔ یہ جاور یہ الله تعالی کے جوہمیں بشارت دی ہے۔ یہ جاور یہ الله تعالی کی علاج ایک نشان ہے اس کی طرف سے۔ الله تعالی کسی علاج سے منع نہیں کرتا بلکہ شہداور مشک وغیرہ کا خود ذکر کرتا ہے۔ اس لیے اگر ٹیکا ضروری ہوتا توسب سے پہلے ہم کو حکم ہوتا۔ خود گور نمنٹ کو بھی اس پر پوراوثو تنہیں ہے۔ یہ الہمام جواتی اُتحافظ کُل مَن فی اللّا اللّا اللّه ہے۔ اس میں ڈرایا بھی ہے جبکہ اس نے فرمایا ہے اِلّا الّاَذِینَ عَلَوْا بِالله تِحْرَا وَلُولُ فَس کی پروانہیں کرتے وہ اللہ تعالی کی اس ذمہ داری سے الگ بیں اور جن لوگوں کی زندگی کا درجہ خم ہوگیا پروانہیں کرتے وہ اللہ تعالی کی اس ذمہ داری سے الگ بیں اور جن لوگوں کی زندگی کا درجہ خم ہوگیا فرآن شریف میں بیں وہ محفوظ رہیں گے۔ فرآن شریف میں بیں ۔ اور سب سے آخر یہ بات ہے کہ استا جو اور ان میں ایک فرق رکھ دیتا ہے اور ان میں فاروق ہوجا تا ہے اللہ تعالی ہرشے پر قادر ہے۔

اس زندگی پرکیامزہ ہے جوحثائش پر ہاتھ مارتا ہے۔ وہی زندگی بہتی زندگی اور قابلِ قدرزندگی ہے جس میں اللہ تعالی سے تمسک ہوور نہ حشائش پر ہاتھ مارنے والوں کی زندگی کی تو ایسی مثال ہے جیسے بلی کے بچے کتا ہواوروہ چُوہے کے بِل پر ہاتھ مارتا پھرے۔

جناب ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب نے ذکر کیا کہ ایک جناب ڈاکٹر خلیفہ رشیدالدین صاحب نے ذکر کیا کہ ایک کیا انسان ابتداء میں وحشی تھا شخص نے ان سے اس امر پر گفتگو کی کہ انسان پہلے وحثی تھا اوروہ پھر ترقی کرتے کرتے تہذیب کے درجہ پر پہنچا ہے۔

فرمایا کہ جب ہم انسان کومہد ّب دیکھتے ہیں تو کیوں اس کی جڑتہذیب نہ بتا نمیں۔قرآن شریف سے تو کہی معلوم ہوتا ہے کہ لَقُن خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقُویْدِ وَ ثُمَّ دَدُدُنْ اَسْفَلَ سے تو کہی معلوم ہوتا ہے کہ یکھے وحثی بن گئے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا خدا تعالی کو سیفیلین (القین:۲۰۵) اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے وحثی بن گئے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا خدا تعالی کو کہلا عمدہ نمونہ دکھا نا چاہیے تھا یا خراب اور اوّلُ اللّٰنِ دُرُدٌ کا مصداق خدا نے بُرا بنایا تھا اور پھر کھس گھس گھس کرخودعمہ بن گیا پی خدا تعالی کی شان میں گتا نی اور تو ہین ہے۔

اس کی تو وہی مثال ہے جو مثنوی میں ایک بہرہ کی حکایت کھی ہے کہ وہ کسی بیار کی عیادت کو گیا اور خود ہی تجویز کرلیا کہ پہلے مزاج پوچھوں گا۔ وہ کہے گا اچھا ہے۔ میں کہوں گا الحمد لللہ۔ اور پھر میں پوچھوں گا کہ آپ کیا گھاتے ہیں تو وہ چونکہ بیار ہے یہی کہے گا کہ مونگ کی دال کھاتا ہوں۔ میں کہوں گا بہت اچھا ہے اور پھر پوچھوں گا طبیب کون ہے۔ وہ کہے گا کہ فلاں ہے۔ میں کہوں گا خوب ہے۔ دست شفا ہے۔ لیکن جب وہاں گئے تو

بہرہ۔ (مریض سے) آپ کا مزاج کیسا ہے؟
مریض۔ مردہا ہوں۔
بہرہ۔ الحمدلللہ۔
بہرہ۔ (مریض سے) آپ کی غذا کیا ہے؟
مریض۔ خونِ جگر۔
بہرہ۔ بہت اچھی غذا ہے۔
بہرہ۔ (مریض سے) طبیب کون ہے؟
مریض۔ ملک الموت۔

بهره -طبیب اچھاہے۔دستِ شفاہے۔

ان لوگوں کی بھی کچھالیں حالت ہے۔

قرآن شریف سے پہ لگتا ہے کہ جب نوح کا بیٹا طوفان میں غرق ہونے لگا تو نوح کسی نوح نے کہا کہ تو آجا تو اُس نے کہا کہ جھے تیرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ گو یاوہ نادان اپنے اسباب اور تدابیر سے بچنا چاہتا تھا۔ مگر خدا تعالیٰ نے فرما یا کہ آج تجھے خدا سے کوئی بچانے والا نہیں۔ اس طرح پر میرے الہام میں بھی بہی ہے کہ وَ اصْنَع الْفُلُكَ بِاعُیْدُنَا وَ وَحْدِینَا وَ لَا تُخْاطِئِنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوْ النَّھُدُہُ مُّ خُووُنَ اور اس مجد مبارک کے لیے فرما یا مَنْ دَخَلَتُ كَانَ اُومِنَا میں سوار ہوں گے۔ اور اب اِنِّی اُسْحافِظ النے الہام بھی اس کا مؤید وہی لوگ بچیں گے جو میری کشتی میں سوار ہوں گے۔ اور اب اِنِّی اُسْحافِظ النے الہام بھی اس کا مؤید ہے اور وہ طاعون کا طوفان ہے اور برا بین میں اس کی طرف اشارہ کر کے صاف فرما یا اُتی اَمْدُ اللّٰهِ فَلَا تَشْدَعُجِدُونِ اس وقت جو اس میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی تبدیلی کرتے ہیں وہ خی جا کیں گے۔ فلا تشتک خیائون اس وقت جو اس میں سوار ہوتے ہیں اور اپنی تبدیلی کرتے ہیں وہ خی جا کیں گے۔

فرمایا: –

طاعون زمانہ کی رسم کے موافق اب لوگ طاعون کو کہتے ہیں کہ یہ معمولی بات ہے۔ یہ ایک قسم کا عام ارتداد ہے جو پھیل رہا ہے۔ جولوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ نیم دہریہ ہوتے ہیں۔وہ اپنے علاج اور اسباب براس قدر توکنل اور تکبیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ خداسے ان کوکوئی تعلق نہیں رہتا۔

پنجاب میں طاعون کا حملہ بہت بڑھ کر ہے۔ جمبئ کراچی کا کوئی اوسط اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کھا تا۔اور یہ بہت بڑھی ہوئی تعدادموت کی ہے۔

پنجاب پرطاعون کا حملہ کیوں ہور ہاہے؟ ہمارے نزدیک اس کی بیوجہہے کہ خدانے یہاں ایک سلسلہ قائم کیا ہے تواقل المکد بین یہی لوگ ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی کفر کے فتوے دیئے ہیں۔ بعض آ دمیوں نے کہا کہ بیطاعون گویا ہماری شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے۔ بیآ واز کوئی نئی آ واز نہیں۔ حضرت موسی علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا یہ گلیڈو ایم بیٹوللسی (الاعراف: ۱۳۲) گر جھے یہ تیجب

ہے کہ بیلوگ طاعون کو ہماری شامتِ اعمال کا نتیجہ بتاتے ہیں۔لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں حالانکہ اگر ہماری شامتِ اعمال تعنیہ بتاتے ہیں۔لیکن مبتلا خود ہوتے ہیں حالانکہ اگر مہاری شامتِ اعمال تھی تو چاہیے تھا کہ طاعون کی خبرتم کودی جاتی ۔مگر بیکیا ہوا کہ خبر بھی ہم کودی گئی اور موتیں تم میں ہوتی ہیں۔ برخلاف اس کے ہماری حفاظت کا وعدہ کیا جاتا اور اسے ایک نشان تھمرایا جاتا ہے۔ کچھتو خداسے ڈرو۔

خدا تعالی کے نز دیک نذیر وہ ہوتا ہے جوخدااس خدا تعالی کے نز دیک نذیر وہ ہوتا ہے جوخدااس خدا کے نذیر وہ ہوتا ہے جوخدااس خدا کے نذیر وہ ہوتا ہے جوخدااس کے خالفوں کے لیے خوف ہوا و پر سے نازل کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور آ ورحملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ خدا تعالی کی پہلی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زور آ ور حملے طاعون کے ہیں۔ جن سے ہرراہ بند کی جاتی ہے اور منہ سے اقرار کرنا پڑتا ہے کیا تمسید تے الْخَلُقِ عَلْ وَانَا۔ ندوہ کے متعلق ذکر تھا۔ فرما یا:۔

خُدُوً 0 اصل یہ ہے کہ تق کے لیے تو ہو لنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم نے جو پچھ کھھا ہے وہ اس لیے کھھا ہے کہ وَ اللّٰهُ مُخُرِجٌ مَّم اَ کُنْتُو مُر کُنْتُو مُنَ کُنْتُو کُو کَا الله قرۃ: ۲۷) یہ لوگ جوامر تسر میں آئے ہیں ان کی بھی جھوٹی تہذیب ندر ہے، بلکہ اس کی حقیقت کھل جاوے۔ یا در کھو مدا ہنہ سے جی نہیں پھیلتا۔ بلکہ رہی ہی برکت بھی جاتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈر کر کہ بیعلاء کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہو جاوے۔ ہم کو اُس کی پروانہیں۔ جن لوگوں کے لیے سعادت مقدر ہے ان کا حرج نہیں۔خدا تعالی ان کا آپ محافظ ہے اور یہ بمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بعض خبیث فطرت مرتد ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مرتد ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی مرتد ہوئے۔

احمق نہیں جانتے کہ ہماری طرف سے بات ہوتی تو یہ شوکت کبر ہتی۔ طاعون ہی کے ذریعہ سے دس ہزار کے قریب لوگ اس سلسلہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگریہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خوداس سلسلہ کو ہلاک کردیتا۔ آخری حیلے ان لوگوں کے رشتوں ناطوں اور جنازوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ مکہ والوں نے بھی کیے تھے۔ گرجیسے وہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہوچکا تھا کہ ان سے الگ ہیں ویسے

ہی یہاں بھی۔ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا تھااس کا نام دارالنَّدوہ تھا۔ وہ بھی آخری حیلہ تھااور یہ بھی آخری حیلہ ہے۔

امرتسر مکہ کی طرح ہور ہا ہے۔ گندے اشتہار وہاں ہی سے شائع ہوتے ہیں۔ ابوجہل کے اخوان وانصار وہاں موجود ہیں اور دارالنَّدوہ کی کمی تھی وہ بھی آگیا۔

#### (بوقتِ عصر)

عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت اقد س اندرتشریف لے گئے۔ تو

کشمکش کی زندگی

لالہ شرمیت رائے اور لالہ ملاوامل جوقادیان کے آریوں میں پرانے آریہ

ہیں اور حضرت اقد س کی اکثر پیشگوئیوں کے گواہ ہیں۔ اپنے اکثر احباب کو لے کر حضرت اقد س کی
ملاقات کو آگئے۔ آپ نے ان میں سے ایک شخص معمر سفیدریش کو مخاطب کر کے فرمایا:۔

دنیا کی مشکش کی زندگی میں لذت نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کسی کو بیٹے بٹھائے گذارہ دیدے تو پچھ ضرورت نہیں کہ انسان اہلِ حکومت کے پاس جاوے۔ ان لوگوں کے پاس جانا یہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہے۔ ان لوگوں کی حالت خارش کی طرح ہے کہ جوایک مرض ہے اور کھجلانے والوں کواس میں ایک لذت ملتی ہے۔ لیکن وہ شخص احمق ہی ہوگا جو اس لذت کو پسند کرے۔ اس طرح حگام کے دروازوں پرجانا ایسا ہی ہے۔ گوشہ شینی کی زندگی ایک قسم کی بہشتی زندگی ہے۔ کسی نے کہا ہے۔

#### بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کسے را ماکسے کارے نباشد

بچین میں جو بچوں کو مدرسہ میں بٹھاتے ہیں۔اس کی سیکش ساری عمریا درہتی ہے۔اُستاد کی حکومت کے بنچے ایک قسم کی تخی معلوم ہوتی ہے۔ہمیں اس وقت تک بھی یاد ہے کہ چھٹی کے دن کے بعد یعنی ہفتہ کو جو مدرسہ کا جانا ہوتا تھا توسخت نا گوار گذرا کرتا تھا اور تو بچھ یا دنہیں رہا مگریہ در دضروریا و ہے کہ مدرسہ جانا ایک دردمحسوں ہوا کرتا تھا کیونکہ مرضی کے خلاف بھی ایک دردہی ہوا کرتا ہے۔اور جو لوگ حگام کے دروازوں پرجاتے ہیں جیسے ذیلداروغیرہ یااوراسی قسم کے لوگ یہ عجیب عجیب قسم کے لوگ سے عجیب عجیب قسم کے لوگ حگام کے دروازوں پرجاتے ہیں جیسے ذیلداروغیرہ یااوراسی قسم کے لوگ یہ عجیب عجیب قسم کے لوگ دروازوں پرجاتے ہیں جیسے ذیلداروغیرہ یااوراسی قسم کے لوگ یہ عجیب عجیب قسم کے لوگ دروازوں پرجاتے ہیں جیسے دیلداروغیرہ یااوراسی قسم کے لوگ سے عجیب عجیب قسم کے لوگ دروازوں پرجاتے ہیں جیسے دیلداروغیرہ یااوراسی قسم کے لوگ سے جب بھی ایک دروازوں پرجاتے ہیں جیسے دیلداروغیرہ یااوراسی قسم کے لوگ سے حکیا م

ابتلامیں پیش جاتے ہیں۔ بعض کورشوت لینے کی عادت ہوجاتی ہے۔ وہ آدمی بڑاہی خوش نصیب ہے اوراس کوخدا کاشکر کرنا چاہیے جو کسی حکومت کے نیچ نہیں اور جسے فکر نہیں ہے کہ رات کو یادن کو کوئی آواز آئے گی۔ بعض لوگ اسیسر ہونے میں اپنی عزیت سجھتے ہیں مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پابند ہوتے ہیں۔ ایک بارایک اسیسر کوجوا پنے وقت پر نہیں آیا تھا سزا ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں شادی پر یا کہیں اور گیا ہوا تھا۔ حاکم نے اُسے کہا کہ کیا تم کومعلوم نہ تھا کہ میں اسیسر ہوں اور سزا دے دی۔ پر یا کہیں اور گیا ہوا تھا۔ حاکم نے اُسے کہا کہ کیا تم کومعلوم نہ تھا کہ میں اسیسر ہوں اور سزا دے دی۔ آخر چیف کورٹ نے اس کو بڑی کر دیا۔ غرض اس قسم کے مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں اور پھران بچاروں کی حالت '' تا تریاق از عراق آوردہ شود' کی مصداق ہوجاتی ہے خواہ اپیل میں بڑی ہو جاویں۔ مگروہ بے عزاہ اپیل میں بڑی ہو جاویں۔ مگروہ بے عزاہ ایک بارتو منہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیاا چھا کہا ہے سعدی نے۔ خاوی یا سے سعدی نے۔ خاوی یا سے سعدی نے سے خواہ ایک بارتو منہ دیکھ لیتے ہیں۔ کیاا چھا کہا ہے سعدی نے۔ سے خان درویش

### کس نیاید بخانهٔ درویش که خراج بوم و باغ گذار

جس قدرانیان سخکش سے بچا ہوا ہواس قدراس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ سخکش والے کے سینہ میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہی آ رام ہے کہ شخکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑ ہے پر سوار چلا جاتا تھا۔ راستہ میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے بشکل اپناستر ہی ڈھانکا ہوا تھا۔ اُس نے اُس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہوگئی ہوں۔ اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اُسے تجب ہوا کہ تہماری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہوگئیں ہیں۔ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں کس طرح حاصل ہوگئیں ہیں۔ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں ترک کر دیں ہوتی ہے۔ کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکایف ہی ہوتی ہے۔ لیکن جب قناعت کر کے سب کوچھوڑ دی تو گو یا سب پچھ ملنا ہوتا ہے۔ نجات اور مکتی یہی ہوتی ہے کہ لڈت ہو دکھ نہ ہو۔ دُکھ والی زندگی تو نہ اس جہان کی اچھی ہوتی ہے اور نہ اُس جہان کی۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کوصاف کرتے ہیں وہ گو یا اپنی کھال آپ اتارتے ہیں۔ اس لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کوصاف کرتے ہیں وہ گو یا اپنی کھال آپ اتارتے ہیں۔ اس لیے کہ بیزندگی تو بہر حال ختم ہوجائے گی۔ کیونکہ بیہ برف کے گئرہ کی طرح ہے خواہ اس کو کیسے ہی

صندوقوں اور کیڑوں میں لپیٹ کررکھولیکن وہ پیھلتی ہی جاتی ہے۔اسی طرح پرخواہ زندگی کے قائم رکھنے کی کچھ بھی تدبیریں کی جاویں لیکن میر سچی بات ہے کہوہ ختم ہوتی جاتی ہیں۔اورروز بروز کچھ نہ کچھ فرق آتا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں طبیب بھی ہیں مگر کسی نے عمر کانسخ نہیں لکھا۔ جب لوگ بڈھے ہوجاتے ہیں۔ پھران کے خوش کرنے کو بعض لوگ آجاتے ہیں اور کہد دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ ساٹھ برس کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے۔اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔رحت علی ایک مٰذکوری تھا۔اس کا بیٹا فقیرعلی منصف ہو گیا تھا اورلوگ اس وجہ سے اس کی عزّت بھی کیا کرتے تھے۔ ڈ پٹی قائم علی نے ایک دفعہ اس سے یو چھا کہ تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا کہ ۵۵ سال کی ہوگی حالانکہ وہ ۹۵ سال کا تھا۔ قائم علی نے اس کو کہا کہ کیا ہوا ابھی تو بیچے ہو۔خود بھی وہ یہی عمر بتایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ ۵۵ کا سال بڑا مشکل ہے یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔غرض انسان عمر کا خواہشمند ہوکرنفس کے دھوکوں میں بھنسار ہتا ہے۔ دنیا میں عمریں دیکھتے ہیں کہ ۲۰ کے بعد تو قو <sup>ک</sup>ی بالکل گداز ہونے لگتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جو • ۸ یا ۸۲ تک عمریائے اور قو کی بھی کسی حد تک اچھے رہیں۔ورنہ اکثرینم سودائی سے ہوجاتے ہیں۔اُسے نہ تو پھرمشورہ میں داخل کرتے ہیں اور نہ اس میں عقل اور د ماغ کی کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔بعض وقت الیم عمر کے بڈھوں پرعورتیں بھی ظلم کرتی ہیں کہ بھی کبھی روٹی دینی بھی بھول جاتی ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ درجوانی کارد و جہانی کن۔اور مشکل بیہے کہ انسان جوانی میں مست رہتا ہے اور مرنا یا ذہیں رہتا، بُرے بُرے کام اختیار کرتاہے اورآ خرمیں جب سجھتا ہے تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا غرض اس جوانی کی عمر کوغنیمت سمجھنا جا ہیے۔ نشان زندگانی تا بسی سال چو چل آمد فرد ریزد پر و بال

انحطاط عمر کا • ۴ سال سے شروع ہوجا تا ہے۔ • ۳ یا ۵ ۳ برس تک جس قدر قد ہونا ہوتا ہے وہ پورا ہوجا تا ہے اور پھولنے کا نتیجہ فالج ہوجا تا ہے۔ اور پھولنے کا نتیجہ فالج ہوجا تا ہے۔

شرمیت اس وقت جانے لگا۔

فرمایا بیٹھو!ان کے ساتھ جانا پہ شرطِ وفائہیں۔ پھر حضرت اقدس نے اسی سلسلہ سابقہ میں فرمایا کہ جس قدر ارادے آپ نے اپنی عمر میں کیے ہیں۔ اُن میں سے بعض پورے ہوئے ہوں گے، مگر اب سوچ کردیکھو کہ وہ ایک بگبلہ کی طرح تھے جو فوراً معدوم ہوجاتے ہیں۔ اور ہاتھ پتے پھے نہیں بڑتا۔ گذشتہ آرام سے کوئی فائدہ نہیں اس کے تصوّر سے دکھ بڑھتا ہے۔ اس سے تقلمند کے لیے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان ابن الوقت ہو، رہی زندگی انسان کی جواس کے پاس موجود ہے۔ جوگذر گیا وہ وقت مرگیا۔ اس کے تصوّرات بے فائدہ ہیں۔ دیکھو جب مال کی گود میں ہوتا ہے اس وقت کیا خوش ہوتا ہے سب اُٹھائے ہوئے پھرتے ہیں۔ وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بہشت ہے۔ اور اب یاد کر کے دیکھو کہ وہ زمانہ کہاں؟ سعدی کہتا ہے۔

من آگه سرتا جور داشم که بر فرقِ ظلِ پدر داشم اگر بر وجودم نشست مگس په پریشال شد خاطرے چندکس

بیز مانے پھر کہاں مل سکتے ہیں۔ لکھاہے کہ ایک بادشاہ چلاجا تا تھا۔ چند چھوٹے لڑکوں کود کھر کر روپڑا کہ جب سے اس صحبت کو چھوڑا، دکھ پایا ہے۔ پیرانہ سالی کا زمانہ بُراہے۔ اس وقت عزیز بھی چاہتے ہیں کہ مرجاوے اور مرنے سے پہلے قوئی مرجاتے ہیں۔ دانت گرجاتے ہیں۔ آئکھیں جاتی رہتی ہیں۔ اورخواہ کچھ ہی ہوآ خرپھر کا پتلا ہوجا تا ہے شکل تک بگڑ جاتی ہے۔ اور بعض الیی بیاریوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں کہ آخرخود کشی کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جن وکھوں سے بھا گنا چاہتا ہے۔ یکد فعدان میں مبتلا ہوجا تا ہے اور اگراولا دھیک نہ ہوتو اور بھی دکھا گھا تا ہے۔ اس وقت شمجھتا ہے کہ غلطی کی اور عمریونہی گذر گئی۔ گر

دوہرہ آگے کے دن پاچھے گئے ہر خدا سے کیو نہ ہیت اب پچتائے کیا ہوت ہے جب چڑیا جُگ گئیں کھیت عقلمند وہی ہے جوخدا کی طرف توجہ کرے، خداکوایک سمجھے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہم نے آز ماکر دیکھا ہے، نہ کوئی دیوی نہ دیوتا، کوئی کام نہیں آتا۔ اگر بیصرف خداکی طرف نہیں جھکتا تو کوئی اس پررخم نہیں کرتا۔ اگر کوئی آفت آجاوے، تو کوئی نہیں پوچھتا۔ انسان پر ہزاروں بلائیں آتی ہیں پس یا در کھو کہ ایک پروردگار کے سواکوئی نہیں، وہی ہے جو ماں کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے۔ اگر اس کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے۔ اگر اس کے دل کوایسا پیدانہ کرتا، تو وہ بھی پرورش نہ کرسکتی۔ اس لیے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو۔ ا

# • ارا کتوبر ۲ • ۱۹ء (یوم جعه)

فرمایا:-

تخفۃ النَّدوۃ ندوہ میں لوگ اتمام جت کی غرض سے ہم نے بھیجے ہیں۔ورنہ کچھ بہتری کی امید ہرگزنہیں۔کیونکہ ان کے اغراض عوام سے وابستہ ہیں۔ یہاں تو ان کو تحفۃ النَّدوۃ دے کر بھیجا ہے۔ اگر خدانے چاہا تو نزول المسیح د تی میں بھیجیں گے۔والسّلا م

## ااراكتوبر۲۰۹۱ء (يومشنه)

ایک صاحب نو وار دکوجن کا نام مولوی حامد حسین صاحب حباری میں رائے قائم نہ کریں تھا مخاطب کر کے فرمایا: -

بہتر ہے کہ آپ پانچ سات دن یہاں قیام کریں اتناعزم اور جلد واپس چلا جانا ٹھیک نہیں۔ دنیاوی کا موں میں لوگ کتی تحقیقات اور چھان مین کرتے ہیں۔حقیقت میں جو شخص جلدی رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ دوسروں کو بھی ابتلا میں ڈالتا ہے۔ پس خلاف واقعہ رائے ظاہر کرنا خون کرنے کے برابر ہے۔ بہت باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جوں جوں انسان ان پرزیادہ غور کرتا ہے، اسی قدر نتیجہ عمدہ فظر

آتاجاتاہے۔

انسان کوسچائی تک پہنچنے کے واسطے دو ہاتوں کی ضرورت ہے۔اوّل خدا دادعقل اور فہم ہو۔ دوم خدا داد سمجھ اور سعادت ہو۔ جن لوگوں کو مناسبت نہیں ہوتی ان کے دلوں میں کراہت اور اعتراض ہی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔اوریہی وجہ ہے کہ گذشتہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے راستبازوں کا انکارکیا۔

آپ دور دراز سے آئے ہیں اور آپ کو آئے ہی ایک روک بھی پیدا ہوگئی۔اور ہم نے تو ایک ہی روک کا ذکر سنا ہے۔ مخالفانہ گفتگو کے بجُزاحقاق حق نہیں ہوتا۔ بہت لوگ منافقا نہ طور پر ہاں میں ہاں ملا لیتے ہیں۔ پس ایسے لوگ کچھ فائدہ نہیں اُٹھاتے۔ تم خُوب جی کھول کراعتر اض کرو۔ ہم پورے طور پر جواب دینے کو تیار ہیں۔

مولوی حامد حسین صاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ تمام <u>سیح مذہب کی شاخت</u> اہلِ مذاہب اینے مذہب کو سیح خیال کر رہے ہیں۔ ہم فیصلہ کس طور کریں؟

فرمایا:- بات بیہ ہے کہ آجکل بلکہ ہمیشہ سے سیچ مذہب کی شاخت کے لئے ضروری ہے کہ دو
باتیں اس میں موجود ہوں۔ اوّل بیہ کہ اس کی تعلیم پاک ہو۔ اور تعلیم ہرانسان کی عقل اور کانشنس کا
کوئی اعتراض نہ ہو کیونکہ ناممکن ہے کہ خدا کے امور نا پاک ہوں۔ دوم اس کے ساتھ تائیداتِ ساویہ
کا سلسلہ ایباوابستہ ہو کہ جس کے ساتھ انسان خدا کو پہچان سکے اور اس کی تمام صفات کا مشاہدہ کر بے
تاکہ گناہ سے بی سکے۔ گوانسان سیچ مذہب میں ہی داخل ہو پراگر اس کے ساتھ شی نہیں تو وہ ایسے
چشمہ کی مثل ہے کہ جوالی جگہ واقع ہے جس کے اردگر دیباڑیا دیوار یا ایسا خارستان ہے کہ وہاں ہم کسی
طرح پہنچ نہیں سکتے۔ پس ایسا چشمہ ہمارے لئے فضول ہے۔ غرض ضروری شرط یہ ہے کہ اس قدر
اسباب موجود ہوں جن سے پکی طرح پر معرفتِ الٰہی پیدا ہوجائے۔ یہ بات بھی بدیمی ہے کہ انسان کو
اسباب موجود ہوں جن سے کمی طرح کر معرفتِ الٰہی پیدا ہوجائے۔ یہ بات بھی بدیمی ہے کہ انسان کو
زیادہ مصیبت اس بات کی ہے کہ طرح طرح کے مصائب شدائد کسل وغیرہ کیڑے ایسے لگے ہوئے

ہیں کہاس کو کھاتے اور خدا سے روکتے ہیں۔اورانہیں کی وجہ سے انسان اور خدا کے درمیان ایک بُعد پڑا ہوا ہے۔

پس اس مذہب میں ایسے وسائل ہوں جواس کوروز بروز کھینچتے جاویں اور کامل یقین پیدا کرا کر خدا سے ملاویں۔

دنیا تو یہ پہنچھتی ہے کہ کیا ہم خدا کے منکر ہیں ۔لیکن اس کے انمال کہتے ہیں کہ ضروروہ منکر ہے۔
میں نے اس بات کا ذکرا کثر کتابوں میں بھی کیا ہے۔ دیکھوا گرایک سوراخ میں سانپ ہوتو کیا ایک شخص اس بات کو جان کر کہ اس سوراخ کے قریب جاوے گا یااس میں ہاتھ ڈالے گا؟ ایک بُن میں بہت در ندے رہتے ہیں کیا باوجو دعلم کے اس بُن میں کوئی جاوے گا؟ ایک زہر لیے کھانے کو علم پاکر کھا وے گا؟ ایک زہر لیے کھانے کو علم پاکر کھا وے گا؟ ایک زہر لیے کھانے کو علم پاکر کھا وے گا؟ ایک زہر لیے کھانے کو علم پاکر کھا وے گا؟ ایک زہر لیے کھانے کو علم پاکر کھا وے گا ہیں معلوم ہوا کہ بیا امریقین کے لوازم میں سے ہے کہ جس چیز کو وہ مہلک ہمجھتا ہے، اس کے قریب نہ جاوے ۔ پس ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک موقعہ پر حقوقی انسانی کو چھینتا ہے، تلف کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، چوری کرتا ہے، بدمعا شی کرتا ہے، نہ غصہ اعتدال پر ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ پھر پیرانہ سالی اس کو ان گنا ہوں سے چھڑا تی ہے، پر جب تک جسمانی قوگی اس کے ساتھ ہیں ہرایک قسم کی بدکاریاں کرتا ہے پیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خدا پر ایمان نہیں ۔

ہرایک شخص اپنے نفس سے گواہی لے سکتا ہے کہ جیسا اس کاحق ہے اعتدال پر چلنے کا ، ویساوہ نہیں چلتا۔ پس بڑامقصود بیہ ہے کہ یہ جو بےاعتدالیاں انسان سے ظہور میں آتی ہیں۔ان پرغور کرے کہ اُن کا کیاسبب ہے تو آخر معلوم ہوگا کہ جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے وہ پورا پورا نہیں ہے۔

بعض دفعہ احسان سے اور بعض دفعہ خوف سے گناہ کم ہوجاتے ہیں۔ جیسے نسبةً شریرلوگ ایام امراضِ طاعون و ہمینہ میں نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ پس ضروری ہے کہ جہاں دو باتیں پائی جاویں، تعلیم پاک اور رفتہ رفتہ خدا تک پہنچ جاناو ہی سچا ند ہب ہے۔ اور یہ دونوں ذریعے ایسے ہیں کہ سوائے اسلام کے کہیں نہیں ملیں گے۔ جس خدا کو اسلام پیش کرتا ہے۔ اس صفائی سے اور کسی مذہب نے پیش نہیں کیا۔ ایک طرف تو اسلام کی تعلیم اعلیٰ ہے دوسری طرف ایک شخص دس دن بھی

تبدیلی کرے تو اس پرانوارو برکات نازل ہونے شروع ہوجاتے ہیں۔ آ جکل اسلام کے بہت فرقے ہوگئے ہیں۔ ویا گھر گھرایک فرقہ بنا ہوا ہے۔ اس سے تشویش ہوگئی ہے۔ ایک طرف شیعہ ہیں کہ حسین گوشل لات کے بنا رکھا ہے تو ایک شخص کہہ دے گا کہ کہاں جاؤں شیعہ حسین پرست بین کہ خوارج علی گوگالیاں دیتے ہیں درمیان میں اہلِ سنت ہیں اگر چہ بظاہراُن کا اعتدال نظر آتا تھا مگراب انہوں نے ایسے قابلِ شرم اعتقاد بنار کھے ہیں کہ وہ شرک تک پہنے گئے ہیں۔ مثلاً مسیح کو خالق بنار کھا ہے۔ احمیائے موتی کرنے والا ما نا ہوا ہے۔ پس پاک مذہب وہی ہے جوقر آن کا معیارا پنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اگر چہانسان بظاہر گھراتا ہے کہ اس پاک مذہب کو میں کس طرح کا معیارا پنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اگر چہانسان بظاہر گھراتا ہے کہ اس پاک مذہب کو میں کس طرح کی کیا پروا ہے پس انسان خدا کے سامنے خاکسار بنے تو اس پر لطف اورا حسان کرتا ہے اور اس کی کی کیا پروا ہے پس انسان خدا کے سامنے خاکسار بنے تو اس پر لطف اورا حسان کرتا ہے اور اس کی کی کیا پروا ہے بی انسان خدا کو خد دکھے لے پس ہر وقت اداس اور دل بردا شتہ رہے اور تھا محت نہیں پاسکتا۔ جب تک خدا کو خد دکھے لے پس ہر وقت اداس اور دل بردا شتہ رہے اور تمام تعلقات کو تو ڈکر خدا سے تبیں ملا یہ گندہ اور خس ہے۔

خداتعالی نے فرمایا ہے مَن کان فی هٰ لَو ہَ اعْلَى فَهُو فِی الْاحِرَةِ اَعْلَى۔ الآیة (بنی اسرآئیل: ۲۷)
خدا پر یقین بڑی دولت ہے۔ پس اندھا وہی ہے جس کواس دنیا میں خدا پر پورایقین حاصل نہیں
ہوا۔ پس جب اس کاحسن، جمال، جلال اس پر ظاہر ہوگا تو خدا کی تحلّی ہوگی۔ اور پھرید کی کرممکن نہیں
کہ گناہ کی طرف انسان رجوع کر سکے۔ پس گناہ بھی تبھی کرتا ہے جب اس کو خدا پر شک پڑجا تا ہے۔
پس جو شخص نفس کا خیرخواہ ہے اس کوتو خدا پر یقین ہونا چا ہیے۔ سے کے زمانہ میں تو گناہ کی کئی تھی مگر کفارہ
نے دنیا کو گناہ سے پُرکر دیا۔

انسان اپنی کوشش سے پچھ ہیں کرسکتا۔ حدیث میں آیا ہے کتم سب اندھے ہو گرجس کوخدا آنکھیں دے۔ تم سب بہرے ہو گرجس کوخدا کان دے وغیرہ وغیرہ۔ پس جب انسان کوخدا ہدایت دیے لگتا

ہے تواس کے دل میں ایک واعظ پیدا کردیتا ہے۔ پس جب تک دل کا واعظ نہ ہوستی نہیں ہوسکتی۔ پس دین امور میں جب تک تقوی نہ ہوروح القدس سے تائیز نہیں ملے گی۔ وہ تخص ضرور ٹھوکر کھا کر گرے گا۔

اس دین کی جڑتقوی اور نیک بختی ہے اور یم کمکن نہیں جب تک خدا پر یقین نہ ہو۔ اور یقین سوائے خدا کے اور سے ملتا نہیں اسی لیے فرما یا وَ الّّذِینَ جَاهَنُ وُا فِیْنَا لَنَهُوں یَدُّهُو مُسْبُلُنَا (العن کہوت: ۵۰)

پس انسان دنیا کوچھوڑ کر اپنی زندگی پر نظر ڈالے اور اپنی حالت پر رحم کرے کہ میں نے دنیا میں کیا بنایا سو پے اور ظاہری الفاظ کی پیروی نہ کرے۔ اور دعا میں مشغول رہے تو امید ہے کہ خدا اس کو اپنی راہ دکھا دے گا۔ نیک دل لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو اور روروکر دعا نمیں مائے۔ تضریع اور عاجزی کرے جب ہدایت یا وے گا۔

ایک فرقہ وہ بھی ہے جو ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔اس سے ہماری بحث نہیں۔اُن کی سرشت میں انکار ہے۔وہ موت کے بعداس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔

سعادت مندکوتو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پتھر پرلو ہامار نے سے آگ اس لئے نکتی ہے کہ آگ پتھر میں موجود ہے اور وہ صرف ضرب کا محتاج تھا، مگر جس کے اندر موجود نہیں اس میں سے کیا نکلے گا۔ ہرایک نیکی تب قبول ہوتی ہے جب کہ اس کے اندر تقویل ہوور نہ قبول نہیں ہوتی۔ زندگی توبر ف کے ٹکڑے کی مثال رکھتی ہے۔ ہزاروں پر دوں میں رکھو پگاتی جاوے گی۔

اصل میں خالف کی بات کا امتحان مخالف سے پوچھ کر ہوتا ہے۔ میں نے تو اپنا مسلک بیان کر دیا ہے۔ میں نے تو اپنا مسلک بیان کر دیا ہے۔ میر سے پاس بہت عیسائی آیا کرتے تھے، ابنہیں آتے۔ میں تو ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ زندہ مذہب ثابت کرو۔ مُردہ تو ہمیں اُٹھا نا پڑے گا اور زندہ ہم کو اُٹھا وے گا، پچھ جو ابنہیں دے سکتے۔ پورپ امریکہ میں ۱۲ ہزار اشتہار رجسٹری کر اکر بھیجا کوئی جو ابنہیں آیا۔

ہماراخدا زندہ ہے۔ ہماری آوازسنتا ہے۔ہمیں جواب دیتا ہے۔ پس ہم صلیب پر چڑھے ہوئے خدا کو کیوں مانیں۔ بیلوگ شریر ہوتے ہیں اوران کے پاس باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ۵ ابرس کا تھا جب سے ان کے اور میرے درمیان مباحثات شروع ہیں۔ ان کے پاس صرف اعتراض

ہی اعتراض ہیں۔اور ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراعتراض کرتے ہیں اور جاہلوں اور بدنصیبوں کو ان اعتراض ہیں۔ دوسری طرف سے بیلوگ اس کو طبع دنیاوی دے کر ابتلا میں ڈال کر مُرتد کر لیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ ۲۹ لا کھ آدمی کو انہوں نے ہند میں مُرتد کیا ہے پس اسلام کا سخت دشمن یہی مذہب ہے۔

آریدلوگ ہیں مگران کے ساتھ تو زمینی سلطنت بھی یا ورنہیں وہ کیا مقابلہ کرسکتے ہیں۔ایک اخبار نے اپنی تحقیقات لکھی ہے کہ آریہ مذہب کے ہونے سے ہندو بہت مسلمان ہورہے ہیں۔مرتے بھی بہت ہیں اور مذہب بھی بہت جھوڑتے جاتے ہیں۔ پس بیمذہب تو کچھ چیز نہیں۔

طاعون کودیکھا ہے کہ پہلے ہنود میں آتی ہے۔ جمبئی، سیالکوٹ، جالندھروغیرہ میں، پہلے ہنود سے شروع ہوئی اور جب مسلمانوں میں گئی تو بھی ہنودکوشامل کرلیا۔

نو واردصاحب نے وجودی فرقہ کی نسبت سوال کیا۔ وحدث الوجودا وروحدث الشہود فرمایا: -میرے نزدیک بیہ بات بھی تدبر کرنے کے لائق ہے یعنی وجودا ورشہود، میرا مذہب تو بیہ ہے کہ وہاں قدم رکھناغلطی اور جراکت ہے جہاں انسان قدم رکھنے کامستحق نہیں۔

وجودی فلسفی رنگ کا دعوی گرتا اور کہتا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر مُردہ پھاڑ کراس کا اندرد کھے لیتا ہے
میں نے اسی طرح خدا کو د کھے لیا ہے۔ یہ بھی دعوی کیا ہے اَلْحَدُدُ یلّٰہِ الَّذِی کَیٰ اَلْا شَیّاءَ وَ هُو
عَدْنُهُا۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شہودی مذہب استیلاء محبت کا نام ہے۔ جیسے لوہا اگر آگ میں نہایت
سرخ کیا جاوے تو اس صورت میں کوئی د کیھنے والا اگر اس کوآگ کہد دے تو ایک صورت سے معذور
مشہر سکتا ہے کیونکہ آگ اس پر مستولی ہوئی ہوئی ہے۔ کسی کا شعرہے ہے
من تو شُد م تو من شُدی من تن شُدم تو جان شُدی

تاکس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری
غرض شہودی مذہب کی یہ بنا ہے کہ انسان خدا کے وجود سے بہت بہرہ وَ رہوسکتا ہے جب خدا اور

مخلوق کی محبت ایک دل میں آکر جمع ہوتی ہے توانسان پرایک نیارنگ چڑھتا ہے۔اوراس حالت میں وہ اپنے آپ کودیکھتا اور خدا ہی نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ کودیکھتا اور خدا ہی نظر آتا ہے۔ وجودی ایک حقیقت کا طلب گار ہوتا ہے۔اس کو محبت سے پچھلی نہیں۔ جیسے آج کل کے وجودیوں کا دعویٰ ہی دعویٰ ہے کہ میں خدا ہوں۔

شہود والا کہتا ہے کہ انسان انسان ہے خدا خدا ہے یعنی شہود کے طور پراپنے تنیک طالب اور خدا میں کھویا ہوایا تاہے۔

اگرانسان کوخدا بننا تھا تو یا تواس جہان میں خدا بنتا یا آخرت میں خدا بنتا ۔ گر ثابت ہے کہ یہاں بھی انسان ہے اور وہاں بھی بیرجامہ تواس کے اوپر سے انرتانظر نہیں آتا۔

ہم کہتے ہیں کہ ہرایک شخص اپنارنگ رکھتا ہے۔ بہت لوگ قوالی میں ہی لڈت اُٹھاتے ہیں۔ گر میں دیکھتا ہوں کہ یہ عارفانہ مشرب نہیں۔ پس اگر اس کی کوئی دلیل دنیا میں ہوتی تو چاہیے تھا کہ کوئی آدمی تواپیا نظر آتا کہ جس میں خدائی کے صفات ہوتے۔

اگرکوئی میہ کہے کہ وہ محض خدائی تھی تو اس کو جانے دو۔ جہاں تک ہم دیکھتے ہیں خدا ہم سے باتیں کرتا ہے اورخوارق اور مجمزات دکھلا تا ہے پر پھر بھی ہم انسان ہیں۔ دیوار کا وجودایک الگ چیز ہے اور دھوپ کا وجودالگ ہے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ - الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ - مَلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ الى آخر السودة (الفاتح)

یہ ساری باتیں چاہتی ہیں کہ کوئی رہے ہے اور کوئی چیز مخلوق بھی ہے۔ پس ہم کو اپنی خدائی کا ثبوت دیں۔خدانے انسان کومخلوق پیدا کیا ہے اور دنیا میں بھی مخلوق بنایا ہے۔ پھر ہم چاندسورج وغیرہ کوکس طرح خدامان لیں۔

تمام انبیاء سے خوف ظاہر ہوتے رہے ہیں اگران میں کچھ بھی خدائی کا رنگ ہوتا، تو خوف کیوں آتا۔

میری جماعت میں بھی ایک شخص مولوی احمد جان صاحب وجودی تھے۔ بھی اُنہوں نے مجھ سے اس مسکلہ پر گفتگونہیں کی۔اب تھوڑاعرصہ ہواہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔اور ساری عمراسی میں گذار دی۔ ہمرکسی کے زرخ بدنہیں۔ ہم تو اُسلم اور روثن تر راہ اختدار کر تے ہیں۔ وجود یوں کے کوئی دثمن

ہم کسی کے زرخریز ہیں۔ ہم تو اُسلم اور روشن تر راہ اختیار کرتے ہیں۔ وجودیوں کے کوئی دشمن نہیں۔ہم توان کوقابل رحم سمجھتے ہیں۔

اس پرنو واردصاحب نے آیت هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاِحْدُ (الحدیدن: ۴) وحدتِ وجود کے ثبوت میں پیش کی۔

فرمایا: -الله تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اس کی تفصیل بعض آیت کی بعض آیت سے ہوتی ہے۔اَوّل کی تفسیر یہ ہے کہ گان الله وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ شَیْءٌ - آخر کے معنے کیے کُلُّ مَنْ عَکَیْهَا فَإِنِ (الرّحلن: ۲۵) ہم توانہیں معنوں کو پیند کریں گے جوخدانے بتلائے ہیں۔

افسوس ہے کہ اس زمانہ کے یہودی صوم وصلوۃ کے تو پابند ہی نہیں اور قرآن کو بھی کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ ہاں میں اپنے اس ملک کی بات کرتا ہوں۔ جس میں جالندھر، بٹالہ، ہوشیار پور، سیالکوٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ان لوگوں کو میں نے شراب خوروں، بھٹیوں اور دہر یوں کی مجلس میں اکثر دیکھا ہے۔ اکثر کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دوجودی وہ ہے جو خدا کا نام بھی نہ لے بلکہ جو پچھ ہے مخلوق ہے۔ پس بیلوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ وجودی وہ ہے کہ جس کولوگ دہریہ کہتے ہیں۔ پس ہر شخص اپنے قول وقعل کا خود ذمہ دار ہے۔

وَ كَانَ اللّٰهُ وَ لَمْهِ يَكُنْ مَعَهُ ثَنَى ءٌ حديث ہے۔اور حدیث اور توریت سے ثابت ہے کہ خدا تھا اور زمین اور آسمان وغیرہ میں سے کچھ نہ تھا۔ بیمسلّم مسّلہ ہے تمام اہلِ کتاب کا۔پس ہمار ااختیار نہیں کہ مروڑ کراور معنی کرلیں۔ بعض آ دمی مذاق کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ مگر مذاق بھی ایک قسم کا زہر ہے۔ ہمیں مذاقی معنے پیندنہیں کرناچا ہئیں بلکہ توار دقر آن اور حدیث کودیکھنا چاہیے وہ یہی کہتی ہیں کہ ایک وفت ایساتھا کہ ان موجودہ چیزوں میں سے ایک بھی نتھی۔

میرے خیال میں وحدت وجود بھی مذاق سے پیدا ہوا ہے۔ کل کتب گذشتہ سے یہی معنی ثابت ہوتے ہیں اوراس کی تفصیل قرآن اور توریت میں موجود ہے۔ اوّل تو ان بحثوں کی حاجت نہیں۔ انسان کے واسطے پہلے تو یہی امر ضروری ہے کہ اجمالی طور پر خدا پر ایمان لاوے۔ جب اس کا ایمان پیدا ہوگا توخود بخو داس پر حقائق کھلتے جاویں گے۔

دیکھوایک مرض میں قوتِ ذا کقہ جاتی رہتی ہے۔ تُرثی ، میٹھا، کڑوا ہمکین وغیرہ سب کچھ بے مزہ معلوم دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ قوتِ حاسہ بھی کام دے رہی ہے۔ایک قوت ناک میں ہوتی ہے جس کے وہ نہیں رہتی اس کو اُخشم کہتے ہیں۔ بعض کے کا نول کی قوت ماری جاتی ہے۔ پس جب اس طرح بعض قوتیں جاتی ہوجاتی ہیں۔ اورانسان بعض قوتیں جاتی رہتی ہیں۔ تواسی طرح بعض اوقات دین قوتیں بھی بے جس ہوجاتی ہیں۔ اورانسان سیدا حمد خان کی طرح دعا کا قبول ہونا اورائی باتیں ناممکن خیال کر بیٹھتا ہے۔

دعائے قبول ہونے پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی قبول ہونے پر ہمارا کامل ایمان ہے۔ اور ہم نے اس کا نتیجہ بھی ۔

قبولیت دعا کا نتیوت دیا کا نتیوت میں نے کیکھر ام کے تل سے پہلے پانچ سال میں نے خبر دی تھی۔
میں نے سیداحمہ خال کو کھا تھا کہ میں نے کیکھر ام کے واسطے دعا کی ہے تو مجھے خبر دی گئی ہے کہ تیری دعا قبول ہوگئ ہے اور خدا تعالی اس کو ہیت ناک موت سے مارے گا۔ یہی نمونہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر بیدعا قبول نہ ہوئی تو تمہارے دعوی کا ثبوت ہوا۔ اور اگر قبول ہوگئ تو تم اس عقیدہ سے تو ہر کرنا۔ اور وہ کیکھر ام کی موت کود کی کرفوت ہوا تھا۔

پس الله تعالی فرما تا ہے لا تُدُرِکْهُ الْاَبْصَادُ وَهُوَ بِیْدِكُ الْاَبْصَادَ (الانعام :۱۰۴) آنکھیں تواس کود کی نہیں سنتیں اوروہ آنکھوں کود کی سکتا ہے۔ جب وجودی ہو گیا تو پھر باقی کیارہ گیا۔ اصل میں بیرسب مذاقی باتیں ہیں۔ ثبوت تو وہ ہے جس کا نمونہ انسان دکھلا دیوے۔

آنحضرت،موسی، عیلی کے مصائب پر ذراغور کرو۔

ان با توں کے ذکر کی ضرورت نہیں۔اوّل خداسے تعلق پیدا کرو۔ جب انسان کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اندر ہوتا ہے تواندر کے حالات کا آپ ہی پنۃ لگ جاتا ہے۔ جب تک گھر سے ہزاروں کوس دور ہے تواندر کے حالات کس طرح بتلا سکے گا۔ یہ مناسب ہے کہ آپ چندروز ہمارے پاس رہیں اور خاص ہمارے سلسلہ کے متعلق جواعتراض ہوں وہ بیان کریں۔۔

تو کارے زمیں را نکو ساختی کہ با آساں نیز پرداختی

ہم نے بعض آ دمی ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ اجی اس جھگڑے کو جانے دو۔ رفع یکہ یُن اور انگلی کے اُٹھانے کا فیصلہ کرو۔ گریدا پناا پنامذاق ہوتا ہے۔

نوواردصاحب کی طرف سے سوال ہوا کہ سایہ کا وجود ہے کہ ہیں یعنی اس کی ذات ہے کہ ہیں۔ فرمایا:۔ وجود کے معنے ہیں مَا یُوْجَلُ یعنی جو چیز پائی جاوے اس کی ہویت ہویا نہ ہو۔ آپ آئینہ د کیھتے ہیں، اس میں چہرہ نظر آتا ہے۔ ہویت تونہیں یعنی ایک مستقل شے قائم بالڈات۔ پس ہویت تونہیں ہے لیکن وجود ہے۔ وجود اور ہے اور ہویت اور ہے۔

آ فتاب نے جہاں ظِل ہے وہاں بھی دھوپ ڈالنی ہے۔ گرایک چیز نے درمیان آ کرظِلّ بیدا کردیا ہے۔ آ فتاب اورظِل کے درمیان جب تک اوٹ نہ ہوسا ینہیں ہوسکتا۔

خیرآ پ کوبھی اس وجودیت سے پچھ مذاق ہے اور ہم آپ کے مذاق کے خلاف ہیں۔

پھرسوال ہوا کہ گئ کا اطلاق کہاں آتا ہے۔

مرمایا:- بات سے ہے کہ آپ کئ مرتبہ خوابوں میں طرح طرح کے تمثّلات

دیکھا کرتے ہوں گے اور بظاہر آپ جانتے ہیں کہان کا وجود پچھنہیں، حکماء نے بھی لکھا ہے۔ پس

جس طرح ہمارے تصوّرات ہوتے ہیں اس طرح خدا کی صفات میں سے اس کے تصوّرات بھی
ہیں۔ پس جوتصوّر آتا ہے اگرانسانی ہے تو وہ بیچ ہے اور اگر خدا کا ہے تو اس سے مخلوق پیدا ہو جاتی

ہے۔ مگر خدا کی گنہ میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ اُسلم طریق یہی ہے کہ انسان لا تُن دِکُهُ الْاَبْصَادُ پر ایمان رکھے کہ میرامنصب نہیں کہ خدا کی گل صفات کو میں دیچے لوں اور ان کی تحقیقات کرلوں۔ طبیب بیان کرتے ہیں کہ پانی سرداور آگ گرم ہے۔ مگریہ نہیں بتلا سکتے کہ پانی سرد کیوں ہے اور آگ گرم کیوں ہے دار آگ گرم کیوں ہے۔ فلاسفر بھی یہاں گنہ اشیاء میں آ کرعا جزرہ گئے ہیں۔ یہاں اُفوِّشُ اَمْدِی اِلْیَاللّٰهِ (الْمؤمن : ۴۵) پر چلے کہ ہم خدا پر چھوڑ دیں۔

بعض اکابرمجی الدین العربی وغیرہ کی نسبت ہم کچھنہیں کہہ سکتے۔اس لیے کہ یہ بحث فضول ہے۔ بہت امور مرنے کے بعد بھی نہیں معلوم ہوں گے۔اور بہت سے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں معلوم ہوں گے۔

محی الدین بھی قائل ہیں کہ انسان متقی ہو۔اور خدا پرایمان لانے والا ہوتونجات پائے گا۔ <sup>ل</sup>

# ۱۲ را کتوبر ۲ + ۱۹ و (دربارشام)

بعدادائے نماز مغرب حسب معمول حضرت اقدس علیہ الصلاق والسلام شدنشین پر اجلاس فرما موٹ نے نماز مغرب حسب معمول حضرت اقدس علیہ الصلاق والسلام شدنشین پر اجلاس فرما موٹ کے ۔حضرت مولا نا مولوی عبد الکریم صاحب سلّمہ اللّہ الرّقیم نے شحنہ ہند کے ایڈیٹر کا ایک کارڈ سنایا ۔جس میں اس نے اپناایک خواب لکھا تھا کہ گویاوہ قادیان آیا ہے اور حضرت اقدس کوالی حالت میں دیکھا ہے کہ سریاؤں سے لگا ہوا ہے۔اس پر حضرت ججۃ اللّٰہ نے فرمایا کہ:۔

تعبیر الرؤیا میں بیصاف کھا ہے کہ جولوگ مامورین کو بُری

انبیاء آئینہ کا حکم رکھتے ہیں صورت میں دیکھتے ہیں وہ لوگ اپنی پردہ دَری کراتے ہیں۔

مولوی ابو یوسف محر مبارک علی صاحب کے والد مرحوم نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا کہ ایک ہندو

ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ جورغبت اسلام رکھتا تھا۔ پچھ عرصہ کے بعد وہ کشمیر سے آیا اور اس سے پوچھا

تو اس نے کہا کہ اب میں پکا ہند وہو گیا ہوں ۔ لیکن پھر پچھ عرصہ کے بعد جو اس کو دیکھا تو وہ عیسائی

لے الحکم جلد ۲ نمبر ۸ سمور ند ۲۲ را کتو بر ۱۹۰۲ وصفحہ ۴ تا ۸

ہوگیا تھا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک تاریک کوٹھڑی میں دیکھا اور اس میں آگ جل رہی تھی (لعنة اللہ علیہ)

گویا خبیث نے اس کو دوز خ سمجھا۔ اور اس کے گر دیا دریوں کو دیکھا۔ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ پاوری حق پر ہیں اور آپ (معاذ اللہ) مغلوب ہورہ ہیں۔ مولوی صاحب کوتعبیر کاعلم نہ تھا۔ مجھ سے جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا کہ اس کی بہی تعبیر ہے جو حالت اس شخص کی ہوئی۔ چنا نچہ تعطیر الانام میں ایساہی کلھا ہے کہ جب سی نبی مامور ومرسل کور دی حالت میں دیکھا ہے۔ مثلاً مجذوم دیکھتا ہے یا بہ ہند دیکھتا ہے۔ مثلاً مجذوم ہیں۔ انبیاء آئینہ کا تھا ہے یا یہ کہ وہ بُری غذا کھاتے ہیں تو یہ سب اس کے اپنے ہی حالات ہوتے ہیں۔ انبیاء آئینہ کا تھم رکھتے ہیں اور اس کی اصلی صورت دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہماری اپنی تجربہ کردہ ہے کہ جب کوئی آ دمی کسی مامور ومرسل کو بُری حالت میں دیکھتے ہیں تو جلدی ہی ان کی وہ حالت پیدا ہوجاتی ہے اور اس کی عقوبت کے دن قریب ہوتے ہیں۔ یہ میرے مجر بات سے ہے۔ پیدا ہو وہات سے ہے۔

نو واردمولوی حامد حسین صاحب نے کہا کہ میں مکہ معظمہ میں تھا۔ حاجی امداد اللہ صاحب سے ایک شخص نے ایساہی کہا کہ میں بردیکھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بیتمہاری اپن شکل ہے۔ اس کے بعد خاکسارایڈیٹر الحکم نے ندوۃ العلماء پر جوکارروائی کی تھی اس کا تذکرہ کیا جس کوسن کر حضرت ججۃ اللہ محظوظ ہوئے۔

پھر مولوی عبد اللہ صاحب نے اس روئداد کے تتمہ کے طور پر مولوی مجمد حسین صاحب کا پھھ ذکر کیا۔ اور مولوی مبارک علی صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ بیسب امور جلسہ ندوہ کے متعلق ہمارے اپنے مضامین میں آئیں گے۔ زاں بعد مولا نا مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے ابز روَر میں سے پایو نیر کا نقل کیا ہوا ایک مذہب نے عنوان سے پڑھا۔ جس میں ڈاکٹر ڈوئی کو جو دعوت کی گئی ہے۔ اس پر ریمارک تھا۔ پھر بعد نماز عشاء اجلاس ختم ہوا۔ ل

## ۱۳ را کتوبر ۲ • ۱۹ء (صبحی سیر)

ا۔ حضرت ججۃ اللّه علی الارض حسبِ معمول سیر کو نکلے۔ چند آ دمیوں نے اپنے خواب سنائے۔ آپ نے فرمایا: -

باطل میں جو تیاریاں حق کی طرف آنے کے لیے ہورہی ہیں اس کے نظارے دکھائے جاتے ہیں۔ رؤیا کا بھی عجیب عالم ہوتا ہے۔ جن باتوں کا نام ونشان نہیں ہوتا وہ وجود میں لائی جاتی ہیں۔ معدوم کاموجود اور موجود کامعدوم دکھایا جاتا ہے اور عجیب عجیب قشم کے تغیر ات ہوتے ہیں۔ آدمی کا جانور اور جانور کے آدمی دکھائے جاتے ہیں۔

۲۔ ہمارے موجودہ مخالفوں اور دس برس پہلے کے مخالفوں میں بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ پہلے تو اپنے عقیدوں کو سیچے ہی ہمجھتے تھے۔ مگر اب صرف نفاق سے کہتے ہیں جو کہتے ہیں ورنہ ان عقا ئد کی غلطیوں کودل میں تسلیم کر چکے ہیں۔

(جَحَلُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا آنُفْسُهُمْ -ايدير)

ایک شخص جواپیخ تیک سچا سمجھتا ہے وہ خدا تعالی پر بھروسا کرتا ہے۔ مگریداب بھروسانہیں کر سکتے۔ اوراسی لیےا گرخواہ کئی ہزاررو پے کااشتہار دیا جاوے بیا پنے آپ کومدٌ مقابل ہوکرنشانہ نہ بنا نمیں گے۔ سریخالفوں کی کمی اور اپنی روز افزوں ترقی پر فرمایا: -

یفوق العادۃ ترقی نہ ہوا گرتغیر واقع نہ ہوا ہو۔اُن کاخزانہ کم ہور ہاہے اور ہمارا بڑھ رہاہے۔اگر اُن کے پاس اپنی سچائی کے دلائل ہیں تو بیلوگوں کوروک لیں۔اگر کوئی بڑا سیلاب آیا ہوا ہوا ورکسی کا گھر تباہ ہور ہا ہوا وراس کے پاس سامان بھی ہوتو کیا وہ اس کے روکنے کی سعی نہ کرے گا؟

ہمارے پاس جو ہرروز بیعت کے لیے آتے ہیں ان میں سے ہی آتے ہیں آسان سے تونہیں آتے۔ ۴- نَدوةُ العلماء کے جلسہ کی تقریب پر فرمایا کہ

اشاعت رسالوں کی خوب ہوگئی۔ بہت اچھا ہوا۔ بہت سےلوگ واقف ہوجا نمیں گےاوران کو

پڑھ لیں گے۔ دہلی کے جلسہ سے پہلے نزول المسیح بھی تیار ہوجاو ہے تواچھا ہے۔ ۵۔ایڈیٹر الحکم کومخاطب کر کے فرمایا کہ:-

میاں نبی بخش صاحب عرف عبدالعزیز صاحب نمبر دار بٹالہ کا توبہ نامہ جواُس نے بھیجا ہے۔ الحکم میں چھاپ دیاجاوے۔

اورساتھ اپناایک رؤیا بھی جسے بار ہا آپ نے فر مایا ہے سنایا کہ:-

میں نے ایک باراس کے متعلق دیکھا تھا کہ گویااسی راستہ ہم سیر کو نکلے ہیں تواس بڑکے درخت کے نیچے جومیراں بخش حجام کی حویلی کے پاس ہے۔ نبی بخش سامنے سے آکر ملاہے اوراس نے مصافحہ کیا ہے۔ بیرؤیاان دنوں کی ہے جب وہ مخالفت کے اشتہار چھپوا تا پھرتا تھا۔

### جماعت کی ترقی اوراس کے متعلق براہین احمد بیمیں پیشگو ئیاں

۲۔جماعت کی ترقی پراورمولوی محمد حسین کے ابھی تین سوتیرہ ہی کہتے رہنے پرفر مایا کہ:
بڑے زور سے ترقی ہورہی ہے۔کیاوہ نہیں جانتا کہ خدا قادر ہے کہ ایک دَم میں تین سوتیرہ سے

تین لاکھ تیرہ ہزار کردے۔ بیتر قی محمد حسین کے لیے تواعباز ہے۔اگروہ سو پے اور سمجھے براہین احمد بیکو

پڑھے۔ بیکتاب میں نے اب تونہیں بنالی جس میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے ساتھ فوجیں ہوں گی۔باوجود

مولو یوں کی اس قدر مخالفت کے پھراس قوم کا ترقی کرنا کیا یہ مجز ہنیں۔ جبکہ وہ اپنے ارادوں میں عاجز

آگئے۔ کس قدر جدّ وجہدان لوگوں نے ہمارے نابود کرنے کے لیے کی۔گور نمنٹ تک سے چاہا کہ

کسی نہ کسی طرح سے ہم کو پھنسا کیں۔ مگر خدا تعالی نے الیی زور شور سے ترقی کی جس قدر زور انہوں

نے کا لفت میں لگایا۔ اب تو بات صاف ہوگئی ہے۔ مردم شاری کے کا غذات سے صاف معلوم ہوجا تا

ہے کہ ہماری جماعت تین سوتیرہ ہے یا ایک لاکھ کے قریب۔

طاعون نے ان کودوطرح گھایا ہے۔ پچھمرتے ہیں اور اکثر وں کوادھر ملایا ہے۔ اصل بیہ ہے کہ جو نیج اچھی طرح بویا جاوے اور وقت پر بارش بھی ہووہ دیکھتے ہی دیکھتے نشوونما پاتا اورترقی کرتا ہے۔دلوں کو کھنچینا اور قائم رکھنا پہ خدا کا کام ہے۔ان مخالفوں کواگراب ابوسفیان کی طرح نظارہ کرایا

جاوے تو حیران ہوجا نمیں۔آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے جب ان کواپنی فوج دکھائی اورعباس کو کہا کہان کے پاس تھہر کر دکھاؤ۔اور جب اس نے وہ نظارہ کیا تو اس نے کہا کہ تیرا جھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ گراُس کوجواب دیا گیا کہ بادشاہی نہیں نبوت ہے۔

براہین احمدیہ کے زمانہ پرغور کیا جاوے جب وہ حَصِّب رہی تھی۔اب تونہیں بنائی گئی۔اس وقت کے الہامات اس میں درج ہیں۔ جو انگریزی میں بھی ہیں اور عربی میں بھی۔ اِذَا جَآءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ اَلٰهُ اَللّٰهِ مَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَانُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّ

ايك مخلوق مهارى طرف رجوع كرك كَيْ توكها جائے كا أكيس هٰذَا بِالْحَقِّ۔

وانته کی اُمرُ الزَّمَانِ اِلَیْنَاعر بی میں بڑا عجیب فقرہ ہے کہ زمانہ کار جوع ہماری طرف ہوگا۔
اور آخری فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔غرض بڑی بڑی بیشگوئیاں ہیں جیسے یہ کہ'' بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے'۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض ملوک کو بھی اس طرف توجہ ہوگا۔
اور ان میں بھی اس سلسلہ کی اشاعت ہوگی۔ملوک اور رؤسا کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ دران میں بھی اس سلسلہ کی اشاعت ہوگی۔ ملوک اور رؤسا کے کان حق کے سننے سے بہرے ہوتے ہیں۔ دران کے مصاحب اور ہیں۔ خود ان کو عادت ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس والے ایسے ہوتے ہیں۔ ان کے مصاحب اور پاس رہنے والے بدوضع لوگ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنی سد دنیا کا باعث سمجھتے ہیں اگر وہ دین کی طرف توجہ کریں۔ گر خدا تعالی نے مجھے فرمایا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ برکت ڈھونڈی والے بیعت میں داخل ہونے سے گویا سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔ سلطنت بھی اس قوم کی ہوگی۔

پھر جھے کشفی رنگ میں وہ بادشاہ دکھائے بھی گئے۔وہ گھوڑوں پرسوار تھے۔اور چھسات سے کم نہ محظمہ کی نہ تھے۔اصل میہ ہے کہ خدا کے کام تدریجی ہوتے ہیں۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں میں تکلیف اُٹھاتے پھرتے تھے۔اس وقت کون خیال کرسکتا تھا کہ اس شخص کا مذہب دنیا میں کھیوں جائے گا۔

علم خدا تعالی کے سوااور کسی کونہیں ہوتا۔ صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کے علم کا دائر ہ بھی اشاعتِ اسلام

کے متعلق اتنا نہ تھا، جتنا اب ہے۔ وہ تو یقین کرتے تھے کہ ہم فتح پائیں گے۔ میرا مذہب تو یہ ہے خدا تعالی ہی علیم وخبیر ہے۔ضروری نہیں کہ پنج بیروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کیے جائیں۔ وہ جتناعلم چاہتا ہے دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت آئیں تو اسلام کی اس قدر وسیح اشاعت اور ترقی کودیکھ کرچران ہوجائیں۔

ابوه اس قدر کثروت سے ہوگئے ہیں کہ گئے جھی نہیں اب وہ اس قدر کثرت سے ہوگئے ہیں کہ گئے جھی نہیں جاتے۔ ہرروز زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ بیضدا کا کلام ہے۔ مجھے بار ہاخیال آیا ہے کہ اگر کسی رئیس کو بید خیال پیدا ہوتو جس ترتیب سے خدا تعالی نے اس سلسلہ کی سچائی کوظا ہر کیا ہے۔ وہ ایک جلسہ کر کے اس شبوت کو ہم سے لے۔ بیشوت چارت کے ہیں۔ اگر عقل کو بھی اس میں داخل کر لیا جاوے۔ ثبوت کو ہم سے لے۔ بیشوت چارت میں داخل کر لیا جاوے۔ (۱) نصوصِ قرآنیہ و حدیثیہ۔ (۲) آیات ارضیہ و ساویہ۔ (۳) ضرورت مشہودہ و محسوسہ۔ (۴) دلائل عقلیہ۔

اس ترتیب سے اگر عیسائیوں کے اس جلسہ کی طرح (جو ۱۵ دن تک امرتسر میں ہوتا رہا) ایک جلسہ کیا جاوے اور قیصر سوم کی طرح جس نے ایک مذہبی جلسہ کیا تھا مذہب کی تحقیقات کے لحاظ سے نہ سہی بطور تماشا ہی کوئی کر کے دیکھے۔اس طرح پر آ ہستگی سے منہاج نبوت پر ہمارے ثبوت ٹن لیے جاویں تو بہت بڑا مفید نتیجہ نکلے۔ بے شک جس طریق پر حضرت موسیٰ کی نبوت یا حضرت عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کی نبوت ثابت ہوتی ہے اس سلسلہ کو پر کھا جاوے۔

۸۔ایک بارحضرت نے پیشگوئیوں کے نقشہ کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ پھروہ نقشہ تیار ہوا۔اس کے متعلق یاد دہانی کرائی گئی توفر ما بیا کہ:-

وہ پیشگوئیاں ابنزول اسیح میں تھیپ رہی ہیں۔ان کی عبارات کا چست کرنا بھی ضروری تھا اوراب اس سے نقشہ بھی مرتب ہوسکتا ہے۔

اورایک حلسه کر کے فیصلہ کر لے۔

ہاری جماعت کو بید مسائل حضر ہونے چاہیں۔ اسم کے رجوع کے رجوع کے متعلق یا در ہے کہ پیشگوئی سنتے ہی اس نے اپنی زبان نکالی اور کا نوں پر ہاتھ رکھا اور کا نیا اور دوہ کر در ہوگیا۔ ایک جماعت کثیر کے سامنے اس کا بیر جوع دیکھا گیا۔ پھر اس پرخوف غالب ہوا۔ اور وہ شہر بشہر بھا گتا پھرا۔ اس نے اپنی مخالف کو چھوڑ دیا اور بھی اسلام کے مخالف کوئی تحریر شائع نہ کی۔ جب انعامی اشتہار دے کرفتم کے لیے بلایا گیا تو وہ قسم کھانے کونہ آیا۔ اخفائے شہادت حقہ کی یا داش میں اس پیشکوئی کے موافق جو اس کے حق میں کی گئی تھی وہ ہلاک ہوگیا۔ بیہ باتیں اگر عیسائی منصف مزاج کے سامنے پیش کی جاویں تو اس کوجی تسلیم کرنا پڑے گا۔ غرض اس طرح پر مسائل کو یا در کھنا ایک فرض ہے اور کتا بوں کا دیکھنا ایک ضروری (امر) ہوتا ہے۔

افع کے معنے یہ دفع کے متعلق جواعتراض کرتے ہیں اس کے لئے یہ جھنا چاہیے کہ رفع سے رفع کے معنے یہودی تو یہی معنے سمجھے ہوئے سے کہ جس پرلعت پڑے اس کا روح آسان پر انہیں جاتا ان کا یہ مذہب کب تھا کہ نجات کے لئے آسان پر جانا ضروری ہے۔ پس یہودیوں کی اصل غرض سیح کوصلیب دینے سے یہ تھی ، ان کے جسم سے ان کو کیا کام تھا۔ اللہ تعالی کو بھی اسی اختلاف کا رفع کرنا اور ان کی غلط فہمی کو دفع کرنا مقصود تھا۔ اب اگر رفع سے جسمانی مراد ہے تو یہودیوں کے اس الزام کی بریت کہاں ہے؟ اس طرح پر ہر شسم کے اعتراضوں کا جواب پہاڑوں کی طرح یا دہونا چاہیے۔ متضر جواب دینا ہرایک کا کام نہیں اگر پکا جواب نہ ہوتو۔ عذر نامعقول ثابت میکند الزام را

کامعاملہ ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کی سچائی کے تو ایسے دلائل دے دیئے ہیں کہا گریاد ہول تو پھر کوئی مشکل نہیں۔میر اارادہ ہے کہاس کتاب کے بعد پھرامتحان کی صورت رکھی جاوے۔ رؤسامیں سے کسی کو خیال آوے کہ اسلام میں پھوٹ پڑرہی ہے اور وہ اس کام کو اپنے ذمہ لے اا۔ فرمایا طاعون کے متعلق سارے نبی پیشگوئی کرتے آئے ہیں کہ سے موعود کے وقت میں طاعون شدت سے پھیلے گی۔ <sup>ل</sup>

عَدُوَةُ العلماء اوراصلاح كالتي طريق امرتسر ہواتھا۔ اس جلسہ بہقام علماء کا سالانہ جلسہ بہقام مؤددً العلماء اوراصلاح کا سی طریق امرتسر ہواتھا۔ اس جلسہ پراعلی حضرت سی موعودً نے بھی اورلوگ نے بھی دارالا مان آئے۔ سلسلہ کلام میں نکروہ کے متعلق ذکر آیا کہ وہ بحث مباحثہ سے الگ رہ کراصلاح چاہتے ہیں۔ اس برفرمایا:۔

اگرنگروہ کادعویٰ اصلاح ہے توامر تنقیح طلب سے ہے کہ اصلاح کس طرح ہوسکتی ہے اور کن را ہوں سے ہور ہی ہے اور اسلام پر کیا حملہ ہور ہا ہے؟ اس کی مدافعت اور انسداد کی تدابیر کا سوال بے کل اور ایسا دعویٰ خیالی دعویٰ ہوگا۔ پھر قابل غور سے امر ہے کہ ان ساری خرابیوں کا انسدادارضی طاقت سے ہو سکتا ہے یا آسانی تائیدات سے؟ اگر نگروہ والے سے چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کر یعنی انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکر ہوجا نیں اور ان کو ملازمت کے لیے آسانیاں ہوں تو بیدین کا کام نہیں ہے۔ بیتو قوم کو غلام بنانے کی تدابیر ہیں۔ اور اگر ان کی غرض دینی اصلاح ہے تو پھریا در کھیں کہ

#### خدا را بخدا توال شاخت

اس اصل کوچھوڑ کر جو شخص چاہتا ہے کہ دینی اصلاح ہوجاوے۔وہ بھی اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔اس خشک اور خیالی اصلاح سے کیا فائدہ ہوگا۔جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدیں اور نفر تیں نہیں ہیں۔وہ با تیں جونری لفّا ظی کے طور پر بیان کی جاویں یا قصہ اور کہانی کی طرح گذشتہ امور پر جس کا حوالہ ہوان کی پہلے سے کیا کمی ہے۔ جو ایک خاص جماعت اپنا وقت اور غریب مسلمانوں کاروپیہ لے کرصرف کرے اور نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ میں اس قسم کی کارروائیوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ایسی باتوں سے ریا کاری اور نفاق کی بُوآتی ہے۔ کیونکہ پیطریق اس مطلب اور غرض کے کرتا۔ایسی باتوں سے ریا کاری اور نفاق کی بُوآتی ہے۔ کیونکہ پیطریق اس مطلب اور غرض کے

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٨ ٣ مورنه ٢٠/ اكتوبر ٢٠ ١٩ ع شخه ٩٠٠١

حصول سے کوسوں دور ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اور جس طرح دنیا کی اصلاح ہوا کرتی ہے۔وہ رنگ اس میں موجود نہیں ہے۔

اصلاح کاطریق ہمیشہ وہی مفیداور نتیجہ خیز ثابت ہوا ہے جواللہ تعالیٰ کے اذن اورا بماء سے ہو۔
اگر ہر شخص کی خیالی تجویز وں اور منصوبوں سے بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح ہوسکتی تو پھر دنیا میں انبیاء
علیہم السلام کے وجود کی ہی کچھ حاجت نہ رہتی۔ جب تک کامل طور پرایک مرض کی تشخیص نہ ہواور پھر
یورے وثوق کے ساتھ اس کا علاج معلوم نہ ہولے کا میا بی علاج میں نہیں ہوسکتی۔

اسلام کی جوحالت نازک ہورہی ہے وہ ایسے ہی طبیبوں کی وجہ سے ہورہی ہے جنہوں نے اس کی مرض کو تو تشخیص نہیں کیا اور جوعلاج اپنے خیال میں گذراا پنے مفاد کو مدِّ نظر رکھ کر شروع کر دیا۔ مگر یقیناً یا درکھو کہ اس مرض اور علاج سے بیلوگ محض ناوا قف ہیں۔اس کو وہی شاخت کرتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نے اسی غرض کے لیے بھیجا ہے اور وہ میں ہوں۔

اسلاح احوال کے لیے آسانی تدابیر کی ضرورت ہے خطرناک پھوڑا ہوگیا ہے اورایک جذام باہر کی طرف سے اسے لگ رہا ہے۔اندرونی پھوڑے کا باعث خود مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اوراُ سوہ حسنہ کوچھوڑ کراپنی تجویز اور ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیمات اوراُ سوہ حسنہ کوچھوڑ کراپنی تجویز اور رائے کے موافق اس میں اصلاح اور ترمیم شروع کردی۔وہ باتیں جو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و مگان میں بھی نہ آئی تھیں آج عبادت قراردی گئی ہیں اور زہدوریاضت کا بہت بڑا مدار انہیں پررکھا گیا ہے۔ان باتوں کو دیکھ کر بیرونی دشمنوں کو بھی موقع ملا اور وہ تیروتفنگ لے کر اسلام پرحملہ آور ہوئے اور اس کے پاک وجود کوچھانی کر دیا اور اسے ایسی مکروہ ہیئت میں دشمنوں نے دکھانا شروع کیا غیر تھے ہی اپنوں کو بھی منتقر کر دیا۔ ہرشخص نے اپنے طرز پر اس کی تصویر کو بھیا نک بنانے کی فکر کی۔ایں صورت میں زمینی حربہ اور ارضی تدابیر کا منہیں دیے سک آسانی کشش آسانی تدابیر کی حاجت ہے۔ اس لیے جب تک آسانی کشش آسانی

تا ئیدات کسی کونہ دی جاویں کامیا بی ہونہیں سکتی ؟ ضرورت انبیاعلیم السلام کا یہی بڑا بھاری ثبوت ہے کیونکہ اگر بگڑ ہے وقت اصلاح دنیا ہوسکتی تو ہرز مانہ میں فلاسفر اور دانشمند مدبر ہوتے ہیں رہے ہیں۔ انبیاعلیم السلام کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ ہوگذر ہے ہیں۔ اب بھی موجود ہیں ۔ لیکن وہ فلاسفر اور ریفار مرخدا تعالیٰ سے اس قدر دور جا پڑے ہیں کہ ان کے نز دیک شاید خدا تعالیٰ کا نام لینا بھی ایک گناہ اور غلطی قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتاؤ کہ بیفلسفہ اور بیاصلاح تمہیں کہاں تک لے لینا بھی ایک گناہ اور غلطی قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتاؤ کہ بیفلسفہ اور بیاصلاح تمہیں کہاں تک لے جائے گی۔ اس سے کسی بہتری کی امید رکھنا خطرناک غلطی ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ نے بہی سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو مامور کر کے بھیجا ہے۔ انبیاعلیہم السلام جب آتے ہیں سنت رکھی ہے کہ اصلاح کے واسطے نبیوں کو مامور کر کے بھیجا ہے۔ انبیاعلیہم السلام جب آتے ہیں تو بظاہر دنیا میں ایک فساؤ عظیم نظر آتا ہے۔ بھائی بھائی سے باپ بیٹے سے جدا ہوجا تا ہے۔ ہزاروں ہزار جانیں بھی تلف ہوجاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت طوفان سے ان کے خالفوں کو تباہ کر دیا گیا۔ حضرت موسی علیہ السلام کے وقت طاعون اور دوسرے کئی عذاب وار دوسرے کئی عذاب وار دوسرے کئی عذاب وار دوسرے والے السلام کے وقت طاعون اور دوسرے کئی عذاب وار دوسر کو تا گیا۔

غرض خوب یا در کھو کہ قلوب کی اصلاح اس کا کام ہے جس نے قلوب کو پیدا کیا ہے۔ نرے کلمات اور چرب زبانیاں اصلاح نہیں کر سکتی ہیں۔ بلکہ ان کلمات کے اندرایک روح ہونی چاہیے۔ پس جس شخص نے قرآن شریف کو پڑھااور اس نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ ہدایت آسان سے آتی ہے تواس نے کیا سمجھا؟ اکٹر یا ْتِکٹر کُونِیْرٌ کا جب سوال ہوگا تو پہتہ لگے گا۔اصل بات یہی ہے کہ۔

خدا را بخدا توال شاخت

اور بدذر یعد بغیرا مام نہیں مل سکتا۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانوں کامظہراوراس کی تجلیّات کامور دہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے مَنْ لَحْدیَ یَعْدِفْ اِمّا مَر زَمّانِه فَقَلُ مَاتَ مِنْ تَعْدِفُ اِمْحَالَ لَحْدیْ بَیْنِ کیا وہ جہالت کی موت مرگیا۔ اُ

# ۱۹**۰۲ کتوبر ۱۹۰۲**۶ (دربارشام)

مولوی سید محمود شاہ صاحب نے جوسہار نبور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔

<u>دعا ابعد نما ز</u>

صرت اقد س امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور جب آپ نماز مغرب سے فارغ

ہوکر شہ نشین پر اجلاس فرما ہوئے۔ بیعرض کیا کہ میں نے آج تحفہ گولڑ ویہ اور کشتی نوح کے بعض
مقامات پڑھے ہیں۔ میں ایک امر جناب سے دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر چہ وہ فروعی ہے لیکن

پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً بعد نماز دعا مانگتے ہیں ،لیکن یہاں نوافل تو خیر دعا بعد
نماز نہیں مانگتے۔ اس یرحضرت اقدسؓ نے فرمایا:۔

اصل بیہ ہے کہ ہم دعاما تگنے سے تو منع نہیں کرتے اور ہم خود بھی دعاما تگتے ہیں۔ اور صلوۃ ہجائے خود دعاہی ہے۔ بات بیہ ہے کہ میں نے اپنی جماعت کو نصیحت کی ہے کہ ہندوستان میں بیدعام بدعت ہجیلی ہوئی ہے کہ تعدیل ارکان پورے طور پر ملحوظ نہیں رکھتے اور شوع نے دار نماز پڑھتے ہیں۔ گویاوہ نماز ایک ٹیکس ہے جس کا ادا کرنا ایک بوجھ ہے۔ اس لیے اس طریق سے ادا کیا جاتا ہے جس میں کراہت پائی جاتی ہے حالانکہ نماز ایس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوق اُنس اور سرور بڑھتا ہے۔ گر جس طرز پر نماز ادا کی جاتی ہے اس سے حضور قلب نہیں ہوتا اور بے ذوقی اور بے طفی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو بہی نصیحت کی ہے کہ وہ بے ذوقی اور بے حضوری پیدا کرنے والی نماز نہ پڑھیں، بلکہ حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی ہو بر بیحالت ہو رہی ہے کہ نماز کو ایس طور سے پڑھے ہیں کہ جس میں حضور قلب کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ جلدی جلدی اس کوختم کیا جاتا ہے اور خارج نماز میں بہت بچھ دعا کے لیے کرتے ہیں اور دیر تک دعاما تگتے رہتے ہیں حالا نکہ نماز کا (جومومن کی معراج ہے) مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے اور اس لیے بیں حالا نکہ نماز کا (جومومن کی معراج ہے) مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے اور اس لیے بیں حالا نکہ نماز کا (جومومن کی معراج ہے) مقصود یہی ہے کہ اس میں دعا کی جاوے اور اس لیے بیں حالا تکہ نماز کا القید کو قائم المیں تھونی کہ والے گونی القید کی القید کی خوات کی کر ایک کی اقائم المیں گونا ہیں گربی ہے کہ اس کی خراقائم المیں گونا ہے گر جونموں کی جو تک کہ اِقائم المیں گونا ہے گھر ہے گھر ہے گال کی بیا قائم المیں گونا ہے گھر ہو تھوں کی جو تک کہ اِقائم المیں گونا ہے گھر ہے کہ اس کی خراق کی جاتی ہے گر ہو تھوں کی جو تک کہ اِقائم المیں گونا ہے گھر ہے کہ اس کی خراق ہے گھر ہو تھوں کی جو تک کہ اِقائم المیں گونا ہے کہ اس کی خراق ہے گھر ہو تھوں کی جو تک کہ اِقائم المیں گونا ہے گھر ہو تھوں کی ہو کے ایک کی کو تھوں کی کہ اُن کی کی کو تھوں کو تھوں کی کو تھوں کو تھوں کی کو

اقَامُر الصَّلَّهِ قَاكرت ہیں تو وہ اس کی روحانی صورت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھروہ دعا کی محویت میں ہوجاتے ہیں۔نماز ایک ایسا شربت ہے کہ جوایک باراً سے پی لےاُسے فرصت ہی نہیں ہوتی اور وہ فارغ ہی نہیں ہوسکتا۔ ہمیشہاس سے سرشاراورمست رہتا ہے۔اس سے الیم محویت ہوتی ہے کہا گر ساری عمر میں ایک باربھی اسے چکھتا ہے تو پھراس کا اثر نہیں جاتا۔

مومن کو بے شک اُٹھتے بیٹھتے ہروقت دعائیں کرنی چاہئیں۔گرنماز کے بعد جودعاؤں کا طریق اس ملک میں جاری ہے وہ عجیب ہے۔ بعض مساجد میں اتنی کمبی دعائیں کی جاتی ہیں کہ آ دھ میل کا سفر ایک آ دمی کرسکتا ہے۔ میں نے اپنی جماعت کو بہت نصیحت کی ہے کہ اپنی نماز کوسنوارو پیجھی دعاہے۔ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ تیس تیس برس تک برابر نماز پڑھتے ہیں۔ پھرکورے کے کورے ہی رہتے ہیں۔کوئی اثر روحانیت اورخشوع وخضوع کا ان میں پیدانہیں ہوتا۔اس کا یہی سبب ہے کہ وہ وہ نماز پڑھتے ہیں جس پرخدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے ایسی نمازوں کے لیے ویل آیا ہے۔ دیکھوجس کے یاس اعلیٰ درجہ کا جوہر ہوتو کیا کوڑیوں اور پیسوں کے لیے اسے اس کو بچینک دینا جا ہے؟ ہر گزنہیں۔ اوّل اس جو ہر کی حفاظت کا اہتمام کرے اور پھر پیسیوں کوبھی سنھالے۔اس لیے نما زکوسنوارسنوار کر اور بچھ بچھ کریڑھے۔

سائل: -الحمد شریف بینک دعاہے گرجن کوعر بی کاعلم نہیں ان کوتو دعا مائلی چاہیے۔

حضرت اقدس: - ہم نے اپنی جماعت کو کہا ہوا ہے کہ طوطہ کی طرح مت پڑھو۔ سوائے قر آن شریف کے جوربِّ جلیل کا کلام ہے اور سوائے ادعیہ ما تورہ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھیں ۔ نماز بابرکت نہ ہوگی جب تک اپنی زبان میں اپنے مطالب بیان نہ کرو۔اس لیے ہر شخص کہ جوعر بی زبان نہیں جانتا ضروری ہے کہ اپنی زبان میں اپنی دعاؤں کو پیش کرے اور رکوع میں ہبود میں مسنون شبیحوں کے بعدا پنی حاجات کوعرض کرے۔ایسا ہی التحیات میں اور قیام اور جلسہ میں ۔اس لیے میری جماعت کےلوگ اس تعلیم کےموافق نما ز کے اندرا پنی زبان میں دعائیں کر لیتے ہیں۔اور ہم بھی کر لیتے ہیں اگر چہ ہمیں توعر بی اور پنجابی کیساں ہی ہیں۔مگر مادری زبان کے

ساتھ انسان کوایک ذوق ہوتا ہے۔اس لیے اپنی زبان میں نہایت خشوع اورخضوع کے ساتھ اپنے مطالب اور مقاصد کو بارگاہ ربُّ العرِّ ۃ میں عرض کرنا چاہیے۔ میں نے بار ہاسمجھایا ہے کہ نما ز کا تعہد كرويجس سے حضوراور ذوقی بيدا ہو۔ فريضة توجماعت كے ساتھ پڑھ ليتے ہيں۔ باقی نوافل اورسُنن کوجیسا چاہوطُول دو۔اور چاہیے کہاس میں گریہ وبکا ہو تا کہ وہ حالت پیدا ہوجاوے جونماز کا اصل مطلب ہے۔ نماز ایس شے ہے کہ سینات کو دور کر دیتی ہے جیسے فرمایا اِنَّ الْحَسَلْتِ يُذُهِبْنَ السَّيّاتِ (هود:١١٥) نمازكل بديول كودوركرديتى ہے۔حسنات سےمرادنماز ہے۔مّرآج كل بيحالت ہورہی ہے کہ عام طور پرنمازی کومگار سمجھا جاتا ہے کیونکہ عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ بیلوگ جونماز پڑھتے ہیں بیاسی قسم کی ہےجس پرخدانے واویلا کیاہے، کیونکہ اس کا کوئی نیک اثر اور نیک نتیجہ مترتّب نہیں ہوتا۔نرےالفاظ کی بحث میں پیندنہیں کرتا۔ آخر مرکر خدا تعالیٰ کے حضور جانا ہے۔ دیکھوایک مریض جوطبیب کے پاس جاتا ہے اور اس کانسخہ استعال کرتا ہے۔ اگر دس بیس دن تک اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتو وہ سمجھتا ہے کتشخیص یا علاج میں کوئی غلطی ہے۔ پھریہ کیا اندھیر ہے کہ سالہا سال سے نمازیں پڑھتے ہیں اوراس کا کوئی اثر محسوس اور مشہور ذہیں ہوتا۔میرا توبیہ ندہب ہے کہا گردس دن بھی نماز کو سنوار کر پڑھیں تو تنویرِ قلب ہو جاتی ہے۔ گریہاں تو بچاس بچاس برس تک نماز پڑھنے والے دیکھے گئے ہیں کہ بدستورروبد نیا اور سفلی زندگی میں نگونسار ہیں۔اور انہیں نہیں معلوم کہ وہ نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں اور استغفار کیا چیز ہے؟ اس کے معنوں پر بھی انہیں اطلاع نہیں ہے۔ طبیعتیں دوشتم کی ہیں۔ ایک وہ جوعادت پیند ہوتی ہیں۔ جیسے اگر ہندو کاکسی مسلمان کے ساتھ کیڑا بھی چُھو جاوے تو وہ اپنا کھانا بچینک دیتا ہے حالانکہ اس کھانے میں مسلمان کا کوئی اثر سرایت نہیں کر گیا۔ زیا دہ تر اس زمانہ میں لوگوں کا یہی حال ہور ہاہے کہ عادت اور رسم کے پابند ہیں۔اور حقیقت سے واقف اور آشانہیں ہیں۔ جو شخص دل میں پیخیال کرے کہ یہ بدعت ہے کہ نماز کے پیچھے دعانہیں مانگتے بلکہ نمازوں میں دعا ئیں کرتے ہیں۔ یہ بدعت نہیں۔ پیغمبر خداصلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ادعیہ عربی میں سکھائی تھیں جو اُن لوگوں کی اپنی مادری زبان تھی اسی لیے ان کی تر قیات جلدی

ہوئیں لیکن جب دوسرےمما لک میں اسلام پھیلا تو وہ ترقی نہرہی ۔اس کی یہی وجیھی کہ اعمال رسم وعادت کے طور پررہ گئے۔ان کے نیچے جو حقیقت اور مغز تھا وہ نکل گیا۔اب دیکھ لومثلاً ایک افغان نمازتو پڑھتا ہےلیکن وہ اثر نماز سے بالکل بےخبر ہے۔ یا در کھورسم اور چیز ہے اورصلوٰ ۃ اور چیز ۔ صلوٰۃ الیی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کراللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی قریب ذریعہٰ ہیں۔ بیقرب کی تنجی ہے۔اسی سے کشوف ہوتے ہیں۔اسی سے الہامات اور مکالمات ہوتے ہیں۔ بہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔لیکن اگر کوئی اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر ادانہیں کرتا تو وہ رسم اور عادت کا یابند ہے اور اس سے پیار کرتا ہے جیسے ہندو گنگا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم دعاؤں سے انکارنہیں كرتے۔ بلكہ ہماراتو سب سے بڑھ كر دعاؤں كى قبوليت پر ايمان ہے جبكہ خدا تعالى نے أَدْعُونِيَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (البؤمن: ٢١) فرما يا ہے۔ ہاں يہ ج كه خدا تعالى نے نماز كے بعددعا كرنا فرض نہيں تھہرا یا۔اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی التزامی طور پرمسنون نہیں ہے۔آپ سے التزام ثابت نہیں ہے۔اگرالتزام ہوتااور پھرکوئی ترک کرتا تو پیمعصیت ہوتی۔تقاضاء وقت پرآپ نے خارج نماز میں بھی دعا کرلی۔اور ہماراتو بیا بیان ہے کہ آپ کا سارا ہی وقت دعاؤں میں گذرتا تھا۔لیکن نماز خاص خزینه دعاؤں کا ہے جومومن کودیا گیاہے۔اس لیےاس کا فرض ہے کہ جب تک اس کو درست نہ کرےاُورطرف تو جہنہ کرے۔ کیونکہ جب نفل سے فرض جا تارہے تو فرض کومقدم کرنا چاہیے۔اگر کوئی شخص ذوق اورحضورِ قلب کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھرخارج نماز میں بے شک دعائیں کر ہے ہم منع نہیں کرتے۔ہم تقدیم نماز کی چاہتے ہیں اور یہی ہماری غرض ہے۔ مگرلوگ آج کل نماز کی قدر نہیں کرتے۔اوریہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت بُعد ہو گیا۔مومن کے لیے نماز معراج ہے اوروہ اس سے ہی اطمینانِ قلب یا تاہے، کیونکہ نماز میں اللہ تعالی کی حمد اور اپنی عبودیت کا اقرار، استغفار، رسول الله صلی الله علیه وسلم پر درود۔غرض وہ سب امور جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں موجود ہیں۔ ہمارے دل میں اس کے متعلق بہت ہی باتیں ہیں۔جن کوالفاظ پورے طور پرا دانہیں کر سکتے۔بعض سمجھ لیتے ہیں اور بعض رہ جاتے ہیں۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تھکتے نہیں کہتے جاتے ہیں۔ جوسعید

ہوتے ہیں اور جن کوفر است دی گئی ہے وہ مجھ لیتے ہیں۔

### عربی کی بجائے اپنی زبان میں نماز پڑھنا درست نہیں

سائل:ایکشخص نے رسالہ کھاتھا کہ ساری نمازا پنی ہی زبان میں پڑھنی چاہیے۔

حضرت اقد س : وہ اور طریق ہوگا۔ جس سے ہم متفق نہیں۔ قرآن شریف بابر کت کتاب ہے اور رہے جلیل کا کلام ہے۔ اس کوچھوڑ نانہیں چاہیے۔ ہم نے توان لوگوں کے لیے دعاؤں کے واسطے کہا ہے جوائم تی ہیں۔ اور پورے طور پراپنے مقاصد عرض نہیں کر سکتے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی زبان میں دعا کر لیس۔ ان لوگوں کی حالت تو یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ فتح محمد ایک شخص تھا۔ اس کی چچی بہت بڑھی ہوگئی تھی۔ اس نے کلمہ کے معنے پوچھے تو اس کو کیا معلوم تھا کہ کیا ہیں۔ اس نے بتائے تو اس عورت تھی۔ جب اس کو بتایا گیا کہ وہ مرد تھا، تو وہ جرت زدہ ہوکر کہنے گئی کہ چرکیا میں اتن عمرت بیگا نے مرد ہی کانام لیتی رہی ؟

پیھالت مسلمانوں کی ہوگئی ہے۔ <sup>ک</sup>

مولا نامولوی سیدمجمداحسن صاحب فاضل امروہی نے جب حضرت ججۃ اللّٰد تقریرختم کر چکے تو مستفسر کومخاطب کر کے فرمایا کہ صاحب سفر السعادۃ نے تو یہاں تک ککھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی حدیث ثابت نہیں۔

اس پر پھر حضرت اقدی نے سلسلہ کلام یوں شروع کیا کہ:۔

حدیث پر میر امذہب میں ہے کہ حدیث کی بڑی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ بیہ
آنحضرت سے منسوب ہے۔ جب تک قرآن شریف سے متعارض نہ ہوتو مستحسن بہی ہے کہ اس پر
عمل کیا جاوے۔ گرنماز کے بعد دعا کے متعلق حدیث سے التزام ثابت نہیں۔ ہمارا تو یہ اصول ہے
کہ ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے۔ جوقرآن شریف کے خالف نہ ہو۔

اس کے بعد دو تین آدمیوں نے بیعت کی درخواست کی اور آپ نے بیعت میں داخل کیا۔

مولا نا مولوی محمرعلی صاحب ایم۔اے نے مسٹر پکٹ اور فرانس کے ایک جدید مسٹر پکٹ فی مسٹر پکٹ کے ایک جدید مسٹر پکٹ کے مسٹر پکٹ کے مسئر پکٹ کے مسئر پکٹ کے مسئر پکٹ کے مسئر کے مسئر

ڈوئی کے ذکر پر پھر حضرت اقد س نے فرمایا کہ:حان الیگزینڈ رڈوئی
یہ وہ مخص ہے جس نے الیاس ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اپنے آپ کو
عہد نامہ کارسول کہتا ہے۔ ہم نے اس کو دعوت کی ہے کہ اگر تو یسوع مسے کو خدا سمجھتا ہے تو میں سے
ہول کہ میں خدا کی طرف سے سے موعود ہوکر آیا ہوں۔ پس تو اس قسم کی دعا کر کہ ہم دونوں میں سے
جوکا ذب ہے وہ پہلے ہلاک ہو۔ یہ جوش زیادہ تر مجھے اس لیے آیا ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کے
ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ خض اسلام کا بڑا ادشمن ہے۔

یدزمانداس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالی نے ایسے وسائل پیدا کردیے ہیں۔ کہ دنیا ایک شہرکا تھم رکھتی ہے۔ اور و اِذَا النَّفُوْسُ زُوِّجَتُ (التکویر: ۸) کی پینگوئی پوری ہوگئ ہے۔ اب سب مذاہب میدان میں نکل آئے ہیں۔ اور بیضروری امر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو۔ اور ان میں ایک ہی سچا ہوگا اور غالب آئے گا۔ لِیُظُلِھر کَهٔ عَلَی الرِّینِ کُیّلِہ (الصّف: ۱۰) اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ مقابلہ مذاہب کا شروع ہوگیا ہے۔ اور اس مذہبی گفتی کا سلسلہ زی زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ قلم نے اس میں سے کا شروع ہوگیا ہے۔ اور اس مذہبی گفتی کا سلسلہ زی زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ قلم نے اس میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا ہے۔ لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہور ہے ہیں۔ اس وقت مختلف مذاہب خصوصاً نصار کی کے جو حملے اسلام پر ہور ہے ہیں۔ جو خص ان حالات سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے خصوصاً نصار کی کے جو حملے اسلام کی طرف زیادہ تو جہ کر ہے۔ جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو وقت ہے کہ خدا تعالی اپنے اسلام کی طرف زیادہ تو جہ کر ہے۔ جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو وقت ہے کہ خدا تعالی اپنے اسلام کی طرف زیادہ تو جہ کر ہے۔ جو شخص اسلام کو پہنچا کے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذاہب کہ سکتا ہے جو اسلام کو پہنچا کے گئے ہیں۔ مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذاہب والوں خصوصاً عیسائیوں نے ذشمنی کے لباس میں، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے؟ مگر اسے والوں خصوصاً عیسائیوں نے ذشمنی کے لباس میں، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے؟ مگر اسے والوں خصوصاً عیسائیوں نے ذشمنی کے لباس میں، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے؟

معلوم نہیں کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی ضعف آگیا ہے۔ وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کی نہیں۔اوردینی طور پر بھی وہ بات جو مُخْلِصِیْنَ کَهُ الدِّیْنَ (البیّنة: ۲) میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا ہے۔

اندرونی طور پراسلام کی حالت بہت ضعیف ہوگئ ہے اور بیرونی حملہ آور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود کردیں۔ اُن کے نزدیک مسلمان کتوں اور خزیروں سے بدتر ہیں۔ ان کی غرض اور اراد ہے یہی بین کہ وہ اسلام کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کریں۔ اگر ایک سیچے مسلمان کو ان ارادوں پر اطلاع ملے جو یہ لوگ اسلام کے خلاف رکھتے ہیں تو میں سیچ کہتا ہوں کہ وہ ان کے نصور کے صدمہ ہی سے مرجاوے۔ اب خدا کی کتاب کے بغیر اور اس کی تائید اور روشن نشانوں کے سوا اُن کا مقابلہ ممکن نہیں اور اسی غرض کے لیے خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے۔

وجال بھی کتاب ہی کا پیروہونا چاہیے ورنہ دجل عبیسا سیت کا فتنہ ہی وجال کا فتنہ ہے کیا گیا۔ پیچر لیف کرتے ہیں۔ پہلے عاشیہ پر کھتے ہیں پوران مطالب کومتن میں داخل کر لیتے ہیں اور اس طرح پر آئے دن ان کی تحریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دنیا کی کوئی زبان الیی نہیں جس میں انہوں نے انجیل کا ترجمہ نہیں کیا۔ اور اپنی مطلب عقیدوں کی اشاعت نہیں گی۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور رسالوں کے ذریعہ بہت بڑی باطلب عقیدوں کی اشاعت نہیں گی۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور رسالوں کے ذریعہ بہت بڑی خباشت اور گند کو پھیلا یا ہے۔ ان کی نیتیں اسلام کے لیے ہر گز بخیر نہیں ہیں۔ آ دم سے لے کر اس ملا ہے اور کسی کوئیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بیقوم اسلام کے معدوم کرنے میں کس قدر کوشش کرتی ہے۔ ملا ہے اور کسی کوئیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بیقوم اسلام کے معدوم کرنے میں کس قدر کوشش کرتی ہے۔ اور کیا کیا طریق انہوں نے اختیار کئے ہیں؟ اور اپنے ارادوں اور کوششوں میں کہاں تک کا میا بی اس ال کا جواب سوچ کرکوئی ہمیں بتائے کہ جب یے ظیم الشان فتنا ور اسلام کے لیے دشمن ہے تو پھراس کی پیشگوئی بھی تو ضرور ہوئی چاہے تھی۔ پھروہ کہاں ہے؟

اس کاابھی نام ونشان نہیں۔

اور ہاتوں کو جانے دو واقعات

بھی کہا ہوتا۔ غیر الْمَغُضُوْبِ اور وَ لا الصَّالَیْنَ کے متعلق تمام مفسّر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں۔ جب پانچ وقت نماز وں میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ الصَّالِیْنَ سے نہ کرنا اور نہ مغضوب قوم میں سے بنانا۔ توصاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا۔ جوائم الفتن کہنا چاہیے۔

میسی موعود کا زمانہ چودھویں صدی ثابت ہوتا ہے بھی تو کچھ چیز ہیں۔ متنابہات کی بحث میں نہ پڑو۔ گریتو ماننا ہی پڑے گا کہ پیشگو ئیوں کے وہ معنے ہوتے ہیں جووا تعات کی رُو سے جھی تو پڑو۔ گریتو ماننا ہی پڑے گا کہ پیشگو ئیوں کے وہ معنے ہوتے ہیں جووا تعات کی رُو سے حکے ثابت ہوجا ئیں۔ اب تیرہ سوبرس گذر گئے اور محد ثین کا اس پراتفاق ہوگیا ہے کہ کوئی کشف اور الہام چودھویں صدی سے آ گے نہیں جا تا۔ سب گویا بالاتفاق یہی مانتے ہیں کہ سے موعود کا زمانہ چودھویں صدی سے آ گے نہیں ۔ خود عیسائی قوموں میں سے موعود کی بعثت کا وقت یہی سمجھا اور مانا جاتا ہے اور ضروریا ہے مشہودہ محسوسہ بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ آنے والے کے لیے یہی وقت ہے اور ضروریا ہے دونت پر پورے ہوگئے۔ ہے۔ وہ علامات اور نشانات جومقرر کیے گئے تھے سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہوگئے۔

یا جوج ماجوج بھی مِنْن کُلِ حَدَبِ تَیْنِسِلُونَ (الانبیآء: ۹۷) کا نظارہ دکھارہے ہیں اور دجّال بھی

ا پنے دجل اور فریب ہے ایک عالم کو ہلاک کررہاہے۔ مگر فرضی دجال جومسلمانوں کے خیل میں ہے

پھر عجیب بات ہے ہے کہ قرآن شریف میں تو لکھا ہوا ہے کہ جَاعِلُ الَّذِیْنَ الَّبَعُوْفَ فَوْقَ الَّذِیْنَ الَّبَعُوفَ فَوْقَ الَّذِیْنَ الَّبَعُوفَ فَوْقَ الَّذِیْنَ الَّبَعُوفَ فَوْقَ الَّذِیْنَ الْبَعُوفَ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَعُوفَ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَعُفَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ (المائدة: ١٥) اور وَ الْقَيْمَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَعْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيلِمَةِ (المائدة: ١٥) يعن قيامت تك عيسائيوں كا وجود پايا جاتا ہے۔ليكن ہے ہيں كہ سے موعود آكر عيسائيوں سے لڑائى كرے گا۔ ميں كہتا ہوں كہ پھروہ دجّال كہاں گيا جس كى بابت كہتے ہيں كہ ترمين كے سوااس كا دخل سارى جگہ ہوگا۔ اس تناقض كا جواب ان كے ياس كيا ہے۔دجال تو كھوٹ كرنے والا ہے۔اس ليے اس كے معن تا جرك

بھی ہیں ۔ سونے کا نام بھی دجّال ہے اور شیطان کا بھی اصل یہی ہے کہ نصار کی قوم جواسلام کی تخریب کے دریے ہے اور طرح طرح کے مشن قائم کر کے اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے اور حق وباطل میں التباس کرتی ہے اور اپنی کتابوں میں تحریف کرتی ہے۔ یہی وہ گروہ ہے جس پر دجّال کا اطلاق ہوا ہے۔ کیونکہ دجال تو گروہ کا نام ہے۔ اور جوفتوراس نے پیدا کیا ہے۔ وہ عام طور پرمحسوس ہو چکا ہے۔ جو بازارارتداد کا یہاں گرم ہے، وہ مصراور دوسر ہے مما لک میں بھی ہور ہاہے۔ تواب ایک دانشمند سو ہے کہ الله تعالى نے جوفرضی دجّال سے بچایا تواس قریب تر آنے والی آفت کا کوئی سامان نہیں کیا؟ اوراس کا ذکر تک بھی نہ کیا؟ پیغلط ہے۔خدانے ذکر کیا اوراس سے بچایا ہے۔ ہمارے نز دیک یہی گروہ دجّال ہے۔لغت میں گروہ ہی کے معنے ہیں۔ یہی تحریف وتبدیل کرتے ہیں۔قرآن شریف کا اگر ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا۔اسلام کومعدوم کرنا اپنا فرض اور متر عار کھتے ہیں۔اوریپر گروہ نرے یا دریا نہ رنگ میں ہی اسلام پرحمله آورنہیں بلکہ فلسفیانہ رنگ میں بھی حملہ کرتا ہے اور اپنی ذریت کوالیی طرز پرتعلیم دینا چاہتا ہے۔ کہ اعمال میں سُت ہوجاویں۔ ناول ہیں تو اس طریق سے بھی اُن کو اسلام سے دور ہٹانا چاہتا ہے اور فسق و فجور کی زندگی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور تاریخ ہے تواس رنگ میں بھی بداعتقادی اور برظنی پھیلانے کا خواہشمند ہے۔غرض ہر پہلو سے اسلام سے بیز ارکرانا چاہتا ہے اور پیربات بالکل بدیمی ہے۔جولوگ ان کی یالیسی سے آگاہ ہیں ان کے مکا ئداوراغراض کاعلم رکھتے ہیں وہ بخو بی جانتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت کو انتہا تک پہنچادیا ہے۔شفاخانوں کے اجراء سے بھی یہی غرض ہے۔ غرض جو پیرا یا اختیار کرتے ہیں ۔اس میں اسلام کی مخالفت اصل مدّعا ہوتا ہے۔اور ارتداد علّتِ غائی ہوتی ہے۔ یہاس قدرطریق لیے پھرتے ہیں کہ فرضی د تبال کے وہم وخیال میں بھی نہ ہوں گے۔

پھر بڑی غورطلب بات ہے کہ قرآن شریف نے ابتدا میں بھی ان کا ہی ذکر کیا جیسے کہ و لا الطّالِیْنَ پرسورہ فاتحہ و خم کیا۔اور پھر قرآن شریف کو بھی اسی پرتمام کیا کہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ (الاخلاص: ۲) سے لے کر قُلْ اَعُودُ بِرَبِّ النّّاسِ (النّاس: ۲) تک غور کرو۔اور وسط قرآن میں بھی ان کا ہی ذکر کیا۔اور تَکادُ السّلموٰ شُن یَنفُظُونَ مِنْهُ (مریم: ۹۱) کہا۔ بتا وَاس دِجّال کا بھی کہیں ذکر کیا۔جس کا

ایک خیالی نقت اینے دلوں میں بنائے بیٹے ہیں۔ پھر حدیث میں آیا ہے کہ دجّال کے لیے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھو۔اس میں بھی ان کا ہی ذکر ہےاوراحادیث میں ریل کا بھی ذکر ہے۔غرض جہاں تک غور کیا جاوے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ بدا مرذ ہن میں آ جا تا ہے کہ دحّال سے مرادیمی نصار کی کا گروہ ہے۔

دایة الارض کے دومعنے ہیں ۔ایک تو وہ علماء جن کوآسان سے حصہ نہیں ملا۔ وہ زمین کے کیڑے ہیں۔ دوسرے دایۃ الارض سے مراد طاعون ہے۔ كَاتِيَّةُ الْأَدْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَةُ (سبا: ١٥) قرآن شريف سے يبيمي ثابت ہے كہ جب تك انسان میں روحانیت پیدا نہ ہو بیز مین کا کیڑا ہے اور طاعون کی نسبت بھی سب نبیوں نے پیشگوئی کی تھی کہ سیج کے وقت تھیلے گی۔ ٹیکٹٹ ہے ہو ، تعلیم کاٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ اور خود قرآن شریف نے ہی فیصلہ کر دیا ہے۔اس سے آ گےلکھ دیا ہے کہ وہ اس لیےلوگوں کو کھائے گی کہ ہمارے ماموریر ا بمان نہیں لائے۔

یغور کرنے کے مقام ہیں۔اب زمانہ قریب آگیا ہے اورلوگ سمجھ لیں گے۔ طاعون بڑا بھاری کتُب مقدّ سہاورا حادیث میں مسیح موعود کا نشان ہے۔اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی ہوئی تھی۔خدا تعالی نے مجھے جو کچھ طاعون کی نسبت فرمایا ہے۔اُسے میں نے مفصل لکھ دیا ہے۔ یہ میرانشان ہے۔جس قدراس کاتعلق پنجاب سے ہے دوسرے حصہ ملک سے ہیں ہے۔ بیاس لیے کہ اصل جڑاس کی پنجاب میں مخفی ہے۔ سہار نپور وغیرہ میں جولوگ اس سلسلہ کو بُری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پنجاب کی طرف سے تکفیر کا فتو کی تیار ہوا ہے اور پنجاب والوں نے پیش دستی کی ہے اور تہمتیں لگا کر بدنام کیا ہے۔ مگراب جو یہ بلاآئی ہے۔ سوچ کر دیکھوتو دشمن اسی طریق سے مانے گا۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نسبت تو بيه خيال كرتے ہوكہ وہ زمين ميں دفن ہوئے اور حضرت عیسلی کی نسبت بیعقیدہ کہوہ زندہ آسان پر بیٹے ہیں اور پھریہ کہ سے مُردے زندہ کرتے تھے اور وہ خالق تھے انہوں نے یرندے بنائے یہاں تک کہ لاکھوں کروڑوں پرندے اب بھی موجود ہیں۔

میں نے ایک اہلِ حدیث سے پوچھا کہ اگر دوجانور پیش کیے جاوی تو کیا آپ فرق کرسکتے ہیں اور بتا

سکتے ہیں کہ یہ سے کا ہے اور وہ خدا کا ہے۔ اس نے بہی کہا کہ اب رَل مِل گئے ہیں۔ اس لیے تمیز

مہیں ہوسکتی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ کو خالق مانتے ہیں۔ مُخی مانتے ہیں۔ عالم الغیب مانتے

ہیں۔ اور بقول اُن کے قرآن میں اُن کی موت کا بھی کہیں ذکر نہیں تو پھر خدا بنانے میں کیا شک رہا۔

تعجب کی بات ہے کہ وہی مُتوَقِیْک کا لفظ حضرت سے کی نسبت آئے تو اس کے معنے ہوں جسم سمیت

آسمان پراُ ٹھانا اور آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی نسبت آئے تو کہد دیا جائے کہ اس کے معنے ہیں مرنا۔

اب غور کر کے بتاؤ کہ عیسائیوں کو کتنا بڑا موقع اور ہتھیا رحملہ کرنے کا آپ دیدیا ہے۔ اگر عیسائی سوال

کریں تو پھر ان کے پاس کیا جواب ہے۔ آپ نہ پڑھ سکییں گے کہ اِنِی مُتَوقِیْکَ یا فَلَکُا تَوَقَیْدُنِیْ۔

کویکہ اس کے معنے انہوں نے آسمان پر زندہ اٹھانے کے کیے ہیں۔ پھر کس آیت سے ان کی وفات

کرین گے اور خدائی کو باطل کریں گے۔

ثابت کریں گے اور خدائی کو باطل کریں گے۔

یقینا سمجھوکہ ان ہتھیاروں سے ان پر فتح نہیں پاسکتے۔ ان پر فتح اور کسرِ صلیب کے لیے وہی ہتھیار اور حربہ ہے جو خدا نے مجھے دیا ہے۔ بیشک مسلمانوں کواس کی پروانہیں کہ اسلام پر کیا آفت آرہی ہے۔ مگر خدا تعالیٰ کو پروا ہے جس کا باغ ہے اس کو پروا ہے۔ اس کا باغ کا ٹاجا تا ہے اور جلایا جا تا ہے۔ برباد کیا جا تا ہے۔ اس کی غیرت نے اس کی حفاظت کے لیے تقاضا کیا ہے اور اب ایک سلمہ خوداس نے قائم کیا ہے اور کوئی نہیں ہے جواس کوروک سکے۔ ک

۱۵ را کتوبر ۴۰۹ء (صح کیسر)

فرمايا:-

''دل اللہ کے قابومیں ہیں جب تک وہ تمجھانے پر نہآئے دل کب کھلتا ہے اور کان کب سنتے ہیں'' ''منجملہ اسلام کی بہتری کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے آ دمی دیندار ہوجائیں اور

ك الحكم جلد ٢ نمبر ٩ ٣ مورخه ١٣٠١ كتوبر ٢٠ ١٩ عِنْجه ١ تا ٢

بيوقت پرمقدرے''

فرمایا:-ربلوے سے موعود کی نشانی ہے حقیقت میں بیر بلوے مسے موعود کا ایک نشان ہے

قرآن شريف مين بهي اس كى طرف اشاره ب وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ (التكوير: ۵)

فرما یا:- دین داری تو تقوی کے ساتھ ہوتی ہے بیلوگ اگرغور کریں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یُتُوّ کُنَّ الْقِلَاصُ میں ریل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اگر اس سے ریل مرادنہیں تو پھران کا فرض ہے کہ وہ حادثہ بتا ئیں کہ جس سے اونٹ ترک کیے جاویں گے۔ پہلی کتابوں میں بھی اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت آمد ورفت مہل ہوجاوے گی۔

اصل توبیہ کہ اس قدرنشانات پورے ہو پکے ہیں کہ بیلوگ تواس میدان سے بھاگ ہی گئے ہیں جیسے کسوف خسوف رمضان میں کیااس طریق پرنہیں ہواجیسا کہ مہدی کی آیات کے لیے مقرر تھا؟ اسی طرح پر ابتدائے آفرنیش سے ایسی سواری بھی نہیں نکلی ہے۔

فرمایا: -علامات دلالت کرتی ہیں کہ سے موعود پیدا ہوگیا ہے اگریدلوگ ہم کونہیں مانتے تو پھر کسی اور کی تلاش کریں اور بتا نمیں کہ کون ہے کیونکہ جونشا نات اس کے مقرر کئے تھے وہ توسب کے سب پورے ہوگئے۔

مجرحسین اور صدیق حسن نے لکھا ہے کہ ضہورِ مہدی سے متعلق احادیث کا مرتبہ مہدی کی حدیثیں مجروح ہیں مہدی اور سے گویا ایک شعر کے دومصرعے ہیں۔ جب ایک مصرعہ ٹوٹ گیا تو پھر دوسراوزن پورا کرنے کے لیے کوئکر صحیح ہوسکتا ہے؟ ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں۔

عادتُ الله اسی طور پر جاری ہے کہ جب کوئی بات اس کی طرف سے پیدا ہوتی ہے تو لوگ اس کو تعجب انگیز ہی سجھتے ہیں۔ یہودی اپنے خیال میں انتظار ہی کرتے رہے اور آنے والا سے اور وہ نبی گذر سجی گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں سے کی وفات کے متعلق کیا ہے جس سے

ان کوستی ملتی ہے۔''

ایک صاحب شاہ جہان پورسے آنے والے نے پوچھا کہ سہ سالہ پیشگونی سے مُراد سے مُراد سے مُراد ہے؟

فرمایا: -ان تین سال کے اندر بہت می پیشگوئیاں پوری ہوچکی ہیں وہ سب اس کے ماتحت ہیں اور پھر پیطاعون والی عظیم الشّان پیشگوئی ہے جس کے ذریعہ قریباً دس ہزارلوگ اس سلسلہ میں داخل ہوئے اور ابھی اڑھائی مہینے باقی ہیں اللہ تعالی چاہے تو اور کوئی خاص عظیم الشّان نشان بھی دکھا دے جو ان سب سے بڑھ کر ہو۔ پیغیم خداصلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بڑے مجزے ظاہر ہوتے رہے کیکن مخالف یہی کہتے رہے فائی آؤنا بائی ہے گہا اُڈسِل الْا وَّلُونَ (الانبیاَء: ۲)۔

یہ کتاب جواب کھی جارہی ہے ہرقتم کے معجزات کا مجموعہ ہے استجابتِ دعا کا نمونہ اس میں موجود ہے خوارق اور پیشگوئیوں کا یہ مجموعہ ہے۔کوئی غور کر کے دیکھے کہ کیا طاعون ہم نے خود بنالیا،اور پھراعجاز السیح جھوٹا نشان ہے؟''مَنَعَهُ مَانِعٌ مِینَ السَّہ آءِ'' بھی اسی کے ساتھ ہے۔

ایک علی گڑھی طالب العلم نے اپنی حالت کا ذکر کیا کہ نماز میں سُستی دور کرنے کا علاج نماز میں سُستی ہوجاتی ہے اور میرے ہم مجلسوں نے اس پراعتراض کیا اور ان کے اعتراض نے مجھے بہت کچھ متأثر کیا اس لیے حضور کوئی علاج اس سُستی کا بتا نمیں۔

فرمایا: - جب تک خوفِ الٰہی دل پرطاری نہ ہو گناہ دور نہیں ہوسکتا اور پھریہ بھی ضروری ہے کہ جہاں تک موقع ملے ملاقات کرتے رہوہم تو اپنی جماعت کوقبر کے سر پررکھنا چاہتے ہیں کہ قبر ہروقت مدِّ نظر ہولیکن جواس وقت نہیں سمجھے گا وہ آخر خدا تعالی کے قہری نشان سے سمجھے گا۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آخری دنوں میں آسان سے ایک وہانازل کرے طاعون کا نشان گا اور اس سے ہلاک کر دے گا۔ ان دنوں میں جب موت کا بازار گرم ہو اور خدا تعالیٰ کی گرفت کا سلسلہ شروع ہوجاد ہے تو بہ کرے اور شمجھے کہ زندگی ناچیز ہے اس سے پچھ

فائدہ نہیں ۔ تو ہداور خدا تعالیٰ سے نوف اس وقت مفید ہوتا ہے جبکہ خدا کا عذا ب نہ آگیا ہو۔ خدا سے دُور رَّ وہ ہے جو آئکھ کا اندھا اور دل کا سخت ہوا گرطاعون نہ آتی تو بھی ایک دانشمندا ورسعید الفطر سے کے لیے یہ بین کا فی تھا کہ لوگوں کے باپ دادا اور بزرگ مرگئے اور مرتے جاتے ہیں اور یہاں کوئی ہمیشہ رہ نہیں سکتا ۔ لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ جھے اطلاع دی کہ اُلْا کھڑا اُسُ ہمیشہ رہ نہیں سکتا ۔ لیکن اب تو خدا تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعہ جھے اطلاع دی کہ اُلا کھڑا اُسُ تُشاعُ وَالدُّهُو سُ تُضَاعُ مرضیں پھیلیں گی اور جانیں جائیں گی اور ایبا ہی فرما یا غضِبہ نے خضبات شہونے گا اللہ علیہ ہونے والی ہیں اور ان کے آثار تم مشہ نے آثار تم سے کہ انسان ایسی حالت بنائے رکھے کہ فرشتے بھی اس سے مصافحہ کریں ہماری بیعت سے تو میرنگ آنا چا ہے کہ خدا کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے جس سے گناہ دور ہوں ۔ بیعت سے تو میرنگ آنا چا ہے کہ خدا کی ہیبت اور جلال دل پر طاری رہے جس سے گناہ دور ہوں ۔ اگران پیشاہوئی ہیں ۔ جبکہ اب ایبا خوف ناک نمونہ پیدا ہوگیا ہے تو معلوم ہوگیا ہے کہ خطرناک بیاریاں بیدا ہوگئی ہیں ۔ جبکہ اب ایبا خوف ناک نمونہ پیدا ہوگیا ہے تو وشخص کیسا ہی بدنصیب ہے جواس وقت بھی غفلت سے زندگی بسرکر تا ہے۔

اس بات پرتمام کتابوں کا اتفاق ہے اور سب لوگ مانتے ہیں کہ آخری دنوں میں طاعون آئیگی سارے نبی اس کی خبر دیتے آئے ہیں اور یہ جولکھا ہے کہ آخری دنوں میں توبہ کا دروازہ بند ہوگا، اس کے بہی معنے ہیں کہ جب موت نے آکر بکڑلیا پھر کیا فائدہ تو بہ سے ہوگا۔ بکڑا ہواتو در ندہ بھی عاجز ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے ڈرنا چا ہیے اور خدا کا خوف اور خشیت پابندی نماز سے شاخت ہوتی ہے دیکھوانسان گور نمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گور نمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گور نمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی گور نمنٹ سے کوئی نسبت ہی نہیں کیوں قدر نہیں کرتا ہے پھر آسانی گور نمنٹ کے احکام کی جس کو زمینی عذاب الہی ہے اس سے ڈرو۔ اور اچھا نمونہ دنیا کودکھا واگر کوئی شخص سلسلہ میں ہوکر بُر انمونہ دکھا تا ہے تواس سے سلسلہ پرکوئی اعتراض نہیں آتا کیونکہ سمندر میں تو ہرا یک چیز ہوتی ہے لیکن وہ خودا پنی جان پرظم کرتا ہے اور اسے شرمندہ ہونا پڑے گااس واسطے بہت دعا تمیں کرنی چا ہمیں تاکہ خدا تعالیٰ غفلت سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آگھوں سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آگھوں سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آگھوں سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آگھوں سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آگھوں سے بیدار کرے۔ سے بیدار کرے۔ سستیوں اور غفلتوں سے گناہ آتے ہیں اور پھر خدا کے خوف کا نقشہ آگھوں سے بیدار کرے۔

جاتار ہتا ہے پس اس وقت وہی سعید سعادت کے دامن کے اندر ہے جواس خطرناک وقت میں ٹھٹھے کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے اور خدا سے تنہائی میں دعا عیں کرے اور اس سے ڈرے کہ ایسا نہ ہورات کو یا دن کے کسی حصہ میں اس کا عذاب آجاوے۔

جراسی نوجوان نے عرض قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ایک سطح کی ضرورت کیا کہ انہوں نے یہ سوال

مجی مجھ سے کیا کہ قرآن شریف تو محرق ف مبدّل نہیں ہواکسی کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟

فرمایا کہ: -کیاخدا کی طرف سے کسی کے آنے کی ضرورت کا ایک بہی باعث ہے کہ قرآن شریف محرف مبدل ہو؟ اور علاوہ ہریں قرآن شریف کی معنوی تحریف تو کی جاتی ہے جبکہ اس میں لکھا ہے کہ مسی مرگیا اور حیول کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسان پر چڑھ گیا اور تحریف کیا ہوتی ہے؟ بیلوگ تحریف تو کر رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کی عملی حالت بہت ہی خراب ہورہی ہے نیچر یوں ہی کو دیکھو انہوں نے کیا چھوڑا ہے بہشت دوزخ کے وہ قائل نہیں ۔ ملائکہ کے وہ قائل نہیں ، وتی اور دعا اور مجزات کے وہ منکر ہیں انہوں نے بہود یوں کے بھی کان کا نے بہاں تک کہ شایث میں بھی نجات مان لی ۔ بیحالت ہو چکی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ کسی آنے والے کی ضرورت نہیں ۔ تعجب کی بات ہے کہ دنیا تو گناہ سے بھر گئی ہے مگر ان کی حالت ایک سے بھر کئی ہے کہ دنیا تو گناہ سے بھر کئی ہے کہ دنیا تو گناہ تا ہے۔ عفر یب وقت آتا ہے کے خدا تعالی ان کو معلوم کرائے گا اور اس کے غضب کا ہا تھا ب کہ بڑے بی را منہ تو ایسا تھا کہ رور و کر راتیں کا شختے مگر ان کی اس شوخی سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بی بر حے بی

گناہ سے بچنے کا فرریعیہ جب خدا کا خوف دل پر ہواور گناہ سے بچنے کا فرری ہے کہ خدا کا خوف دل پر ہواور گناہ سے بچنے کا فرریعیہ جب خدا چاہتا ہے تواپنا خوف ڈال دیتا ہے محبت بھی ایک ذریعہ گناہ سے بچنے کا ہے مگر رید بہت اعلیٰ مقام ہے مگر خوف ایک عام ذریعہ ہے جس سے جوان بھی ڈرجا تا ہے ،خصوصاً ان دنوں میں بلکہ بعض طبیبوں کا قول ہے کہ جوانوں کو بڈھوں کی نسبت طاعون کا زیادہ

خطرہ ہے کیونکہ خون میں زیادہ جوش ہوتا ہے پس یہ دن جن کو خدا کے قہر کے دن کیے جاتے ہیں دراصل خدا کے رحم کے دن ہیں کیونکہ انسان کو بیدار کرنے والے اور غفلت کی زندگی سے نکالنے والے ہیں چونکہ لوگ غفلت اور گناہ سے بازنہ آتے متے خدا نے اپنے ہاتھ کی چکار دکھائی۔ یقیناً یا در کھو کہ اب دن بُرے آتے جاتے ہیں جیسا کہ سب نبیوں نے خبر دی تھی خدا نے اپنا پاک کلام مجھ پر یہی بھیجا کہ اب عقوبت کے دن آتے جاتے ہیں جو اس وقت دعا کرے گا اور زور لگائے گا کہ نمازوں میں اس کورونا آئے اور اس کا دل نرم ہوجائے اللہ تعالی اس پر حم کرے گا۔ جبکہ شدّتِ عذا بہوا وراس وقت ڈرنے لگتا ہے تو پھر شریر اور حق شناس میں کیا فرق ہوا؟ غرض اس وقت کے تعلقات جو خدا سے قائم کروگے وہ کام آئی میں گیا اچھا کہا ہے حافظ نے ۔

چو کارے عمر ناپید است بارے آل اولی کہ روزے واقعہ پیش نگارے خودباشیم

اورایک بیجھی علاج ہے گنا ہوں سے بیخے کا کہ شتی نوح میں جونصائح ککھی ہیں ان کو ہرروز ایک بارپڑھ لیا کرو۔

#### در باریشام

حضرت مولانا مولوی نورالدین صاحب کی طبیعت کل ناساز تھی آج الحمدللد اچھی تھی حال دریافت فرمایا اور پھر فرمایا کہ: -

ہم نے جوتصر قات اللہ کے دیکھے ہیں اس سے توبعض وقت دواؤں کا بھی خیال نہیں آتا۔ بعض وقت ہم کو دواسے شفا ہوئی اور بعض وقت محض دعاسے۔ میں نے دعا کی کہ بدوں دوا کے شفا دی تو پھر اذن ہوا کہ ہم نے شفادی اور شفا ہوگئی۔

اس خدا پر ایمان لانے کا کیا مزہ جو قریب قریب اللہ تعالی سُنتا اور جواب دیا ہے ہونہ ستا ہواور نہ جواب دے۔اس خدا پر ایمان لانے سے مزہ آتا ہے جو قدر توں والا خدا ہے۔جوایسے خدا پر ایمان نہیں لا تا اور خدا تعالیٰ کی

قدرتوں اورتصرّف پرایمان نہیں رکھتا اس کا خدا بُت ہے۔اصل میں خدا تو ایک ہی ہے مگر تحبّیات الگ ہیں جواس بات کا پابند ہے اس سے ایسا ہی سلوک ہوتا ہے اور جومتوکّل ہے اس سے وہی۔ اگر خدا ایسا ہی کمز ور ہوتا تو پھر نبیوں سے بڑھ کرکوئی ناکام نہ ہوتا کیونکہ وہ اسباب پرست نہ تھے بلکہ خدا پرست اور متوکّل تھے۔ ل

#### ١١/ كتوبر ٢٠٩١ء (دربايشام)

بعدادائے نماز مغرب حضرت اقدس امام ہمام علیہ الصلوۃ والسلام شہ نشین پر اجلاس ایک رؤیا فی فرما ہوئے تو آپ نے بیٹے ہی اپنی ایک رؤیا سنائی کہ میں نے اپنے والدصاحب کو خواب میں دیکھا ( دراصل ملائکہ کا تمثّل تھا مگر آپ کی صورت میں ) آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی ہے گویا مجھے مارنے کے لئے ہے۔ میں نے کہا کوئی اپنی اولا دکو بھی مارتا ہے جب میں یہ کہتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں ایسا ہی کرتے ہیں تو میں یہی کہتا ہوں۔ آخردو تین بار جب اسی طرح ہوا۔ پھر میری آئے کھی گئی۔

ختم نبوت غیراُ متی نبی کے آنے کو مانع ہے۔ اللہ تعالیٰ نبوت بھی ایک عجیب علمی سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ نبوت کو بھی قائم رکھتا ہے اور اس کے استفادہ سے ایک سلسلہ جاری کرتا ہے بیتوا یک علمی بات ہے مگر کجا بیکہ اس سلسلہ کوالٹ پلٹ کر دوسر نبی کولا یا جاوے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ کی حکمت اور ارادہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسر انبی آوے قطع نظر

له الحکم جلد ۲ نمبر ۹ سمور نهه ۱ سرا کو بر ۲ • ۱۹ وصفحه ۴ تا ۲

<sup>٭</sup> اس میں بیا شارہ تھا کہ خدا تعالی کی محبت اور حفاظت حضرت مسے موعودٌ کے ساتھ دائمی اور مثل والد کے اولا د سے ہے(بیتشریکی نوٹ ایڈیٹر کااپنامعلوم ہوتا ہے۔مرتب)

اس کے کہ وہ شریعت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ خواہ شریعت نہ بھی رکھتا ہوت بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی آپ کے سوااور آپ کے استفادہ سے الگ ہو کر نہیں آسکتا۔ ساری برا ہین احمہ یہ اس شم کی باتوں سے بھری پڑی ہے اور بہت سے الہام اس کے ممہ ومعاون ہیں۔ علاوہ اس کے گہا استخاف الَّذِیْنُ (النّور: ۵۱) میں جواسخلاف کا وعدہ ہے یہ بھی اس امر پرصاف دلیل ہے کہ کوئی پرانا نبی اخیر تک نہ آوے ور نہ گہا باطل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے گہا کے نیچ تو مثیل کور کھا ہے۔ عین کو نہیں رکھا۔ پھریہ س قدر غلطی اور جرائت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ایک بات اپنی طرف نہیں رکھا۔ پھریہ س قدر غلطی اور جرائت ہے کہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے خلاف ایک بات اپنی طرف سے پیدا کر لی جاوے اور ایک نیا عقاد بنالیا جاوے اور پھر گہا میں مدت کی بھی تعیین ہے کیونکہ سے موسیٰ کے بعد چودھویں صدی میں آیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی میں آیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی میں آیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی میں آیا تھا اس لئے ضروری تھا کہ آنے والا محمدی میں آیا تھا اس کے خرف سوچے والا ہو۔

ابن مریم کا سوال بھی خدا تعالی نے بڑی صفائی سے طل کیا ابن مریم کا سوال بھی خدا تعالی نے بڑی صفائی سے طل کیا مفت ہوتا ہے اور پھراس میں نفخ روح ہوتا ہے۔خدا تعالی نے اسی ترتیب سے پہلے میرا نام مریم رکھا۔ پھرایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا۔اب مریم کے حمل سے جیسے سے پیدا ہوا جو اسی رکھا۔ پھرایک وقت آیا کہ اس میں نفخ روح ہوا۔اب مریم کے حمل سے جیسے سے پیدا ہوا جو اسی روح القدس کے نفخ کا نتیجہ تھا۔اس لئے یہاں خود سے بنادیا۔ براہین احمد یہ کوتر آن شریف کی اس آیت کے ساتھ جو سورہ تحریم میں بیان ہوئی رکھ کردیکھوا ور پھراس ترتیب پرغور کرو کہ جو براہین میں رکھی ہے کہ پہلے مریم نام رکھا پھر نفخ روح کیا اور پھر یا عیسی کہ کر پکارااس آیت کی تفسیر کے لئے بھی دراصل یہی زمانہ تھا۔زمانہ بھی ایک قسم کی عقیم کی صورت پر ہوتا ہے۔

اورروح الله اس لئے کہا کہ الله تعالی کو حضرت میسے کا تبریه منظورتھا کیونکہ بعض اولا دمیں شیطان کی شرکت ہوجاتی ہے اس واسطے روح الله کہہ کراس الزام کو دُور کیا۔غرض حضرت مریم کے متعلق جس قدر واقعات قرآن شریف میں ہیں وہی الہام یہاں بھی موجود ہیں لیکٹینٹینی مِثُ قَبُلَ کی اُن ادراصل جس قسم کی گھبراہٹ مریم کو تھی اسی قسم کا جوش اب بھی یہود یوں میں پیدا ہوا اور ایسا ہی آئی لگ کھ اُنا بھی

براہین میں درج ہے۔

مولوی نذیر حسین دہلوی کی وفات کی خبرآنے پر الہام مرگیا اور اس کے مرنے کی خبرآئے پر الہام مرگیا اور اس کے مرنے کی خبرآئی توآئے کی زبان پر اس کے لئے جاری ہوا مَات ضَالٌ هَائِمًا ۔ \*

ایک شخص نبی بخش نام ساکن بٹالہ نے آپ کو مسیح ناصری کے متعلق مروّجہ عقائد کا نتیجہ کی سے بحث کرنے لگا

ہوں اور اس نے لکھا کہ میں نے تہ ہیں ایک پر انی بائبل دی تھی وہ بھیجے دومیں نے اس کولکھا ہے کہ تم عیسائیوں سے کیا مباحثہ کرو گے؟ ان کی ساری با تیں توتم خود مانتے ہو۔ عیسیٰ کوزندہ آسان پر سجھتے ہو۔ غیب دان اور مُر دول کوزندہ کرنے والا کہتے ہو۔ اور پھر تمہارا بیا عتقاد ہے کہ صرف وہ ی مسِّ شیطان سے پاک ہے غرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی مسِّ شیطان سے باک ہے خرض اس قسم کے جب تمہارے عقائد ہیں تو پھر ان سے کیا بحث کرنی واجہ جو؟ اس سلسلہ کے بغیر اور کوئی صورت عیسائیوں سے مباحثہ کی نہیں رہی۔ ہمارے مخالفوں نے تواقبالی ڈگری کرالی ہوئی ہے اور ان کے تمام عقائد باطلہ کی تائید کی ہوئی ہے۔

مسیح علیہ السلام کے دو می حقیقت اور عیسائی اس پر نازکرتے ہیں کہ میسے کا جو روح اللہ کہتے ہیں اور عیسائی اس پر نازکرتے ہیں کہ میسے کی حقیقت کے حصوصیت ہے بیان کی صریح غلطی ہے ان کو معلوم نہیں کہ قر آن نثریف میں میسے پر روح اللہ کیوں بولا گیا ہے اصل بات ہے ہے کہ قر آن نثریف نے سے ابن مریم پر خصوصیت کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے جو ان کا تبریہ کیا ہے بعض نا پاک فطرت یہودی حضرت سے کی ولادت پر بہت ہی نا پاک اور خطر ناک الزام لگاتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ بعض ولداس قسم کے ہوتے ہیں کہ شیطان ان کی پیدائش میں نثریک ہوجا تا ہے اس لئے اللہ تعالی نے حضرت سے اور حضرت مریم کے دامن کو ان اعتراض سے بچانے کے لئے جو ولد شیطان کا ان اعتراض سے بچانے کے لئے جو ولد شیطان کا

<sup>\*</sup> چنانچاس الہام سے اس کی وفات کی تاریخ بھی تکتی ہے۔ مَات ضَالً هَآئِمًا: ١٣٢٠ ه

ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں روح اللہ کہا۔ اس سے خدائی ثابت کرنا حماقت ہے کیونکہ دوسری جگہ حضرت آدم کے لئے نفختُ فیٹیہ مِنْ ڈُوجِی (العجر: ۳۰) بھی تو آیا ہے۔ بیصرف تبریہ کیا ہے لیکن جولوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں وہ ان سے خاک بحث کریں گے۔ ل

### کا را کتو بر ۲ • 9 اء (بروز جمعه بعدنمازمغرب وعشاء)

میاں احمد دین صاحب اپیل نویس گوجرا نوالہ سے حسب الحکم حضرت اقدیں تشریف لائے ان کے اتنی جلدتشریف لانے پر حضرت اقدیں نے فرمایا کہ: -

ریل بھی ایک عجیب شے ہے ایک خارقِ عادت طور پرانسان کہیں کا کہیں جا پہنچتا ہے۔ ایک شخص نے اپنی آ تکھوں کے مرض سے شفا پانے کے لئے دعا کی درخواست کی۔ حضرت اقدسؓ نے فرمایا: -''اچھا کریں گے''۔

پھر فرمایا: - بیتمام آنکھ، کان، ناک وغیرہ الله تعالیٰ کی امانتیں ہیں۔انعام کی بھی کیا عجیب راہ اختیار کی ہے۔اگرایک آنکھ جاتی رہے تو کس قدر بلانازل ہوتی ہے۔

پیم حضرت اقد س نے نواب محم علی خان صاحب سے طاعون بینجاب میں طاعون کی ترقی کا حال مالیر کوٹلہ کی طرف دریا فت فرمایا۔ نواب صاحب نے جواب دیا کہ پچھ شروع ہے مگر کم۔ اب کے دفعہ رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ گذشتہ ہفتہ کی نسبت سے اس ہفتہ کل ہندوستان میں تو کم ہے مگر خاص پنجاب میں بہت ترقی پرہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ دنی چاب ہی بگڑا ہوا ہے کوئی اس کابس تو دریا فت کرے۔''

قادیان کے اردگردنواح کے پژاووں (آوی) میں آگ گی ہوئی تھی۔اس لئے کل قصبہ کے اردگرد اور اندر دھواں بہت تھا۔حضرت صاحب نے اپنے عمامہ کے شملہ سے ناک کوڈھانپ لیا اور وہ شملہ پھر ٹھاٹھا یعنی داڑہا کی طرح بہت نے تکلفی سے باندھ لیا اور فرمایا کہ دھواں بہت ہوتا جاتا ہے۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ:-

حکماء نے لکھا ہے آلظا عُونُ ہُوَ الْہَوْتُ جِس کے آثارر دی ظاہر ہوں۔ رنگ سیاہ ہوجاوے اور جلد حلد موت ہوتو وہ تو بلائے آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ مشابہ بالطاعون گلٹیوں کا ہونا اور بخار کا ہونا طاعون نہیں۔ ایک دفعہ ہمارے سب بچوں کو گلٹیاں نکل آئیں صرف اینٹ گرم کر کے سینکتے رہے۔ سب کو آرام ہوگیا۔

طاعون تو ایک ہر مخفی کی طرح ہے۔ ورنہ بعض اوقات اس کےعوارض ہوکر پھر انسان کو پچھے نہیں ہوتا۔

احمد دین صاحب اپیل نویس نے حضرت اقدس کوخبر سنائی که سرکار نے یہ قانون پاس کیا ہے کہ اگرایک محلّہ میں ایک مریض کو طاعون ہواوراس محلّہ کے پانچ کس میکہیں کہ اسے نکالا جاوے تواگر پانصد کہیں کہ نہ نکالوتوان پانچ کی رائے پرعملدرآمد ہوگا۔اوراگر مریض یا اس کے ورثاء اس سے خلاف ورزی کریں تو زیر دفعہ ۱۸۸ وہ مجرم گردانے جاویں گے۔

حضرت صاحب نے فرمایا کہ:-

ایک طرح سے گور نمنٹ نے اپنے سرسے بلاا تار کررعایا پرڈال دی ہے۔ محلّہ میں اکثر عداوت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔خواہ لوگ ایک مبتلائے بخار کو طاعون کہہ کر نکال دیں۔

فرمایا:-اَلَنَّارِ كَی حَفَاظتِ آج میری زبان پر پھریہ الہام جاری تھا اِنِّی اُسَافِظ کُلَّ مَنْ فِی النَّادِ إِلَّا الَّذِیْنَ عَلَوْا مِن اسْتِکْبَادِ - \*

اِلَّا الَّذِيْنَ عَلَوْا بميشه ساته بهي ہوتا ہے۔خدامعلوم اس كے كيامعنے ہيں۔اس لئے بھى كہا جاتا ہے كہ يدلوگ متنبر ہيں تقوى پر قائم رہيں۔ايك علوتواس رنگ ميں ہوتا ہے جيسے كہ اُھا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَى مَا الشَّعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>★</sup> الحكم مين إلا الَّذِينَ عَكُوْ إِبِاللَّهِ تُحْبَارِ لَكُها بِ- (الحكم جلد المبر ٩ سمورخد اسراكتوبر ١٩٠٢ وصفحه ٤)

بارے میں ہے آمر کُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ (صَ: ٤٦) بیاس سے سوال ہے کہ تیرا علو تکبّر کے رنگ میں ہے یا واقعی ہے۔خدا تعالیٰ کے بندوں کے واسطے بھی اعلیٰ کا لفظ آیا اور ہمیشہ آتا ہے جیسے اِنَّا ہُ اَنْتَ الْاَعْلیٰ (طلہٰ: ١٩٤) مگریہ توانکسار سے ہوتا ہے اور وہ تکبّر سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ \*

شاہ عبد العزیز صاحب کے ایک شاگر دکا غلط فتوی شاگر دوں میں سے ایک کا ذکر ہوا فرمایا کہ:-

ایک دفعہ وہ شاید بٹالہ میں تھے توایک نے حقہ کا فتو کی پوچھا توانہوں نے جواب دیا (حالانکہ غلط تھا) حقہ دوشتم کا ہے ایک وہ جو کہ تکیوں میں ہوتا ہے دس دس دن تک پانی نہیں بدلتے اسے غسل نہیں دیتے وہ تو حرام ہے اور دوسراجس کا پانی بدلتار ہتا ہے اور اسے غسل دیتے رہتے ہیں وہ حلال ہے۔

پھر اس کے بعد مفتی محمد صادق صاحب ایک مردوں کے قبروں سے نکلنے کی تعبیر انگریزی کتاب حضرت اقدس کوسناتے رہے جس میں ایک موقعہ پر پیجھی تھا کہ جب سے کوصلیب دی گئی تواس وقت مرد سے قبروں میں سے نکلے۔ حضرت اقدسؑ نے فرمایا کہ:-

عالم رؤیا میں مُردہ کے قبر سے نکلنے کی یہ تعبیر ہوتی ہے کہ کوئی گرفتار آزاد ہوممکن ہے کہ کسی نے اس وقت کشفی عالم میں بید یکھا ہوورنہ بیا پنے ظاہری معنوں پر ہر گزنہیں ہوا۔

(الحكم جلد ۲ نمبر ۹ ۳ مورخه ۱۳ / اكتوبر ۱۹۰۲ ع صفحه ۷ )

<sup>🖈</sup> علوّ کے ذکر میں الحکم میں مندرجہ ذیل مضمون بیان ہواہے۔

یے علق جوخدا تعالی کے خاص بندوں کو دیا جاتا ہے وہ انکسار کے رنگ میں ہوتا ہے اور شیطان کاعلق اشکبار سے ملا ہوا تھا۔ دیکھو ہمار بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے اسی طرح اپنا سر جھکا یا اور سجدہ کیا جس طرح پر ان مصائب اور مشکلات کے دنوں میں جھکاتے اور سجدے کرتے تھے جب اسی مکہ میں آپ کی ہر طرح سے مخالفت کی جاتی اور دکھ دیا جاتا تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ میں کس حالت میں یہاں سے گیا تھا اور کس حالت میں اب آیا ہوں تو آپ کا دل خدا کے شکر سے بھر گیا اور آپ نے سجدہ کیا۔

احباب میں سے ایک طاعون کی کیا مجال ہے کہ راست باز کے پاس آئے نے ذکر سنایا کہ آج قادیان میں ٹیکہ والے آئے سے باہر باغ میں انہوں نے سب کو بلا یا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں ٹیکہ کے فوائدلوگوں کو بتلائے انجام یہ ہوا کہ سب نے اس امر پر اتفاق کرلیا کہ ہم ٹیکے لگوا عیں گے۔ تقریر کرنے والے صاحب رائے پر تاپ سنگھ سے یہ بھی کہا انہوں نے کہ میں نے مرزا صاحب کو بھی تاکید کرنی تھی مگر چونکہ انہوں نے ماننا نہیں اور ڈھنگ بنایا ہوا ہے اس لئے میں سرِ دست ان کی خدمت میں بھر نہیں کہتا پھرکسی وقت موقعہ ہوا تو کہوں گااس نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں نہ آتا مگر چونکہ متواتر طور پر رپورٹ بہتی ہے کہ چوڑھوں میں طاعون ہے اس لئے آنا پڑا۔

اس پر حکیم نور دین صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں نہالی چوڑھی آتی ہے میں نے اس سے طاعون کا حال دریافت کیا تھاوہ کہنے گئی کہ طاعون تو ہے نہیں ایک لڑکی مری ہے وہ کئی دنوں سے بیارتھی اب کہتے ہیں طاعون سے مری۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

چوڑھوں میں ہمیشہ بھی نہ بھی ایسی موتیں ہوتی رہتی ہیں ایک دفعہ اسی موسم میں بچاس ایک دفعہ ہمینہ چوڑھوں میں ہمیشہ بھی نہ بھی اور چوڑھوں کامحلہ تو ہم سے ایسا ہی دور ہے جیسے کہ ننگل اور ہمینی (دوگا وَل مقصل قادیان)۔ بیلوگ زبردتی اسے الحاق کرتے ہیں (آخر کار چوڑھوں کی موت کی وجہ بیہ معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے مُردہ مولیثی اس وقت کھائے جب کہ وہ متعفن ہوگئے تھے )۔ کچر بیان کیا گیا کہ ٹیکہ والوں نے مر دست کل اکابرین دِہ ہندو، مسلمان کے دستخط کرالیے ہیں شایدکل یا پرسوں آویں گے حضرت صاحب نے فرمایا کہ:۔

ہمارے دستخط کشتی نوح میں ہیں جوخدا کے ساتھ سیدھااور راست ہوگا تو طاعون کی کیا مجال ہے کہاس کے پاس آوے۔

پھر جماعت کومخاطب کر کے حضرت نے فر مایا کہ:-

صحابہ میں بھی طاعون ہوتار ہاہے ہاں انبیاءکو ہر گزنہیں ہوا۔اگر کوئی اس پرسوال کرے توجواب

777

یمی ہے کہ ہرایک رنگ جدا ہے ثابت کرو کہ کوئی نبی طاعون سے مرا ہوور نہ اگرایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کس قدر فتنہ بریا ہوتا۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ یہود یوں کو طاعون ہوا ہوتو موٹی کو بھی ساتھ ہوا ہو ورنہ یہودی سارے مرتد ہوجاتے۔

ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج طاعون کا علاج نہیں اور اللہ تعالی کا وعدہ حفاظت ہے تو پھر مرہم عیسی اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا ہے۔

حضرت صاحب نے فرمایا کہ:۔

جوعلا جاللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تواسی حفاظت میں داخل ہے کہاس نے خودا یک طریق تھا خات بھی ساتھ بتلاد یا اور انشراح صدر سے ہم اسے استعال کر سکتے ہیں لیکن اگر ٹیکہ میں خیر ہوتی تو ہم کواس کا حکم کیا جا تا اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلاد یوے کہ فلال علاج ہے یا فلال دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہوگا۔ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل سے مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے سے اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کراویں تو خدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے بیتو فیصلہ کیا جاوے کہ آیا ہم نے ۲۲ برس پہلے طاعون کی اطلاع دی کہ جس فحدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے بیتو فیصلہ کیا جاوے کہ آیا ہم نے ۲۲ برس پہلے طاعون کی اطلاع دی کہ جس وقت طاعون کا نام ونشان نہ تھا اور پھر ہر ۵ برس کے بعداس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی شعول میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتا ہیں جن میں یہ بیان ہیں خود گور نمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکہ ضلعوں میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتا ہیں جن میں یہ بیان ہیں خود گور نمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکہ میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلا تا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اوّل ہوتے مگر میں کہ گور نمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار گویا خدا ہی نے ہمیں دیا ہے کہ جبر الحقوادیا۔

ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ طاعون کے سلسلہ میں جماعت کونصیحت ہوکہ وہ اس دعویٰ بیعت پر نازاں رہیں بلکہان کواپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے دیکھوطاعون کئی بارموسیٰ علیہ السلام کے شکر پر پڑی اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے مگرموسیٰ علیہ السلام کوکس قدر شرمساری ہوگی ۔ لکھا ہے کہ بلعم کی بددعا کی وجہ سے

۰ ۸ ہزار وبا سے مر گئے تھے ★ اگر چہ اور لوگ بھی گنہ گار تھے مگر موسیٰ کی قوم اس وفت دو ہری ذ مہ دارتھی بہت کم لوگ ہیں جو کہ دلوں کوصاف کرتے ہیں اگر ایک یا خانہ میں سے یا خانہ تو اٹھا لیا جاوے مگراس کے چندا یک ریزے باقی رہیں توکسی کا دل گوارا کرتا ہے کہاس میں روٹی کھاوے۔ اسی طرح اگریا خانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے۔ ★★ اِللَّا اتَّذِينَ عَلَوْ اللَّه الله الله الله الله على خطره والتابي معلوم موتا ہے كه قضا وقدر مقدر ہے بار بار قرآن شریف کو پڑھو \* \* \* اورا پنی اصلاح کرواگر ہماری جماعت میں کسی کوطاعون ہوا تو مخالف ہی شور ڈالیں گے کہ دیکھوٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے۔اورا گروہ لوگ بیچے رہے تو ہنسیں گے۔خدا کے ★ الحکم میں ہے

''پیسبابتلاان کی اپنی بدکاریوں کا نتیج تھی اورانہوں نے اس طرح پراینجمل سے گویا موٹی کو بدنام کیا۔پستم اینے آپ كودرست كروتا كهابيانه هوكةم مين ہےكوئى سلسلەكوبدنا مكرنے والانتهرے۔''

(الحكم جلد ٢ نمبر ٩ ٣مورنيه ١٣٠١ كتوبر ٢٠ ١٩ وصفحه ٨)

★ ای ذکر میں الحکم میں مزیدلکھاہے:۔

''میرے واسطے بیایک نشان ہےاور میں اپنے اللہ پریقین رکھتا ہوں کہوہ ایساہی کرے گا حبیبا کہاس نے فرما یا لِنِّی أَحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي الدَّادِ اور أَحَافِظُكَ خَاصَّةً مَر بهاري جماعت كولازم بي كدوه نرح وي پر بي ندر باس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی اصلاح کرے جواپنی اصلاح نہیں کرتا اور تقوی اور طہارت اختیار نہیں کرتاوہ گویااس سلسلہ کا دشمن ہے جواس کو بدنا م کرنا چاہتا ہے اور پیسلسلہ خودخدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔اس لیےوہ این عمل سے گویا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیا پرواکرے گا۔اسے تواپنے سلسلہ کی عظمت منظور ہے۔ وہ ایسےلوگوں سے جواس کے لیے دشمنی کا کا م کریں سلسلہ کوصاف کر دے گا۔''

(الحكم جلد ۲ نمبر ۹ سمورخه ا سرا كوبر ۲ • ۱۹ وصفحه ۸ )

#### ★ ★ الحكم ميں لكھاہے:-

الہام میں جوبیآیا ہے اللہ الّذِینَ عَکُوْایالسّیۃ کُبّارِ یہ بڑا منذراور ڈرانے والا ہے اس لئے ضروری ہے کہ باربار کشتی نوح کو پڑھواور قر آن کو پڑھواوراس کے موافق عمل کروکسی کوکیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے تم نے اپنی قوم کی طرف سے جولعنت ملامت لین تھی وہ لے چکے۔لیکن اگر اس لعنت کو لے کر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہوااوراس کی رحمت اورنضل کے نیجے نہ آؤتو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے۔اخباروں والے کس قدر شور

کام اور حفاظت سے حصہ لینے والا وہ مخص ہے جوایئے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کرلی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ہوجاوے۔جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کیڑے پہن لئے تھے۔ ★ عذاب شدید آنے والا ہے فرق سے فرق ہوتا ہے۔ اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھوکتنا فرق ہے۔اگرتم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا اگر ہماری جماعت سے سوآ دمی مرجاویں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونه کا کیا حال معلوم ہے تیسی اورموسی کے وقت کیا ہوا۔ \* \*

ر (بقیبہ حاشیہ ) محاتے ہیں اور ہماری مخالفت میں ہرپہلو سے زور لگاتے ہیں ۔مگروہ یا در کھیں کہ خدا کے کام ہابرکت ہوتے ہیں۔ ہاں بیضروری ہے کہاس برکت سے حصہ لینے کے لئے ہما پنی اصلاح اور تبدیلی کریں اس لئےتم اپنے ایمانوں اوراعمال کامحاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اورصفائی کرلی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کاعرش ہوجاوے اورتم اس کی حفاظت کے سامیمیں آ جاؤ۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۹ ۳ مورخد ۱۳۱۱ کتوبر ۱۹۰۲ وصفحہ ۹،۸)

★ اسى ذكر ميں الحكم ميں مندرجه ذيل الفاظ ہيں:-

" میں تمہیں بار باریمی نصیحت کرتا ہوں کہتم ایسے پاک صاف ہوجاؤ جیسے صحابہ ؓ نے اپنی تبدیلی کی انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا گویاٹاٹ کے کپڑے پہن لیے اس طرحتم اپنی تبدیلی کرو۔''

(الحكم جلد ٢ نمبر ٩ ٣ مورخه ا ٣ را كتوبر ٢ • ١٩ ع ضحه ٩،٨)

\*\* الحكم ميں ہے:-

خدا تعالیٰ کا شدیدعذاب آنے والا ہے اور وہ رُ و بدنیانه رہو بلکه خداہی کی طرف متوجه وجاو خبیث اورطیب میں ایک امتیاز کرنے والا ہے۔ وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قشم کا فرق باقی نہیں رہا۔اگر کوئی بیعت میں تو ا قرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفاءِعبد ظاہر نہیں کرتا تو خدا کواس کی کیا پروا ہے۔اگراس طرح پر ایک نہیں سوبھی مرجاویں تو ہم یہی کہیں گے کہاس نے اپنی تبدیلی نہیں کی اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا اور دل میں ایک یقین اور لذّت بخشا ہے دور رہا اور اس لئے ہلاک ہو گیا۔''(الحکم جلد ۲ نمبر ۳۹مور خد ۱۳۱۱ کۋېر ۲۰۴۱ ۽ صفحه ۹)۔ ہم دواؤں کی تا ثیرات سے منگرنہیں ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہادھرتم نے ٹیکہ نہ کرایا اوراگر چندایک لوگ مبتلائے طاغون ہوئے تو وہ لوگ کس قدر ہنسیں گے جنہوں نے ٹیکہ کرایا ہوگا۔ مگر بڑا بے وقو ف ہے جو کہ اس دوا کو بھی نہ پیوے اور پھراس دواسے بھی محروم رہے کہ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہوتو وہ گویا دونوں طرف سے محروم رہا \* پھراگر ہماری جماعت میں سے کسی کو طاغون ہوگا تو اس کا اثر اس کے ایمان پر بھی پڑے گا اور وہ خیال کرے گا کہ میں تو بیعت میں تھا مجھے کیوں طاغون ہوئی لیکن خدا کسی کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا وہ اس منشا کو دیکھتا ہے جو انسان نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے۔ خدا کے ساتھ صفائی ایک مشکل کام ہے طاغون اگر چہمومن کے واسطے ایک خوشی ہے مگر چونکہ مخالف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شامت سے آئی ہے اس لئے اگر یہ جماعت اسی طرح تباہ ہوجس طرح خوالف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شامت سے آئی ہے اس لئے اگر یہ جماعت اسی طرح تباہ ہوجس طرح

#### ★ الحكم ميں ہے:۔

دیکھوٹیکے والے اپنی جگہ اسباب پر پنجہ مارتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ فئی جاویں گے اور پھر سجہ اس سے فائدہ بھی اٹھاویں لیکن وہ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اس دوا کو جو ہم پیش کرتے ہیں اور اس ٹیکہ کو جو خدا نے ان کے لیے طیار کیا ہے استعمال نہیں کرتے تو افسوس ہے کہ وہ اس ٹیکہ سے بھی جو گور نمنٹ نے تیار کیا ہے محروم رہے اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ٹیکہ ہی کر الیتے ۔ کیونکہ اگر وہ پورا ایمان اور اس کے موافق عمل نہیں رکھتے تو خدا تو ان کی بروا نہ کرے گا اور پھر ان کی موت حسرت کی موت ہوگی اور اس سے ان کے ایمان کو اور بھی صدمہ پنچے گا۔ خدا تعالی پروا نہ کرے گا اور پھر ان کی موت حسرت کی موت ہوگی اور اس سے ان کے ایمان کو اور بھی صدمہ پنچے گا۔ خدا تعالی صورت کو نہیں دیکھتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس نے میرے منشا کے موافق اپنچ آپ کو بنایا ہے یا نہیں؟ اگوکوئی طاعون سے مرے اور اسے کہا جاوے کہ وہ جماعت میں تھا تو یہ ایک دھوکا اور مغالطہ ہوگا وہ حقیقت میں اس سے طاعون سے مرے اور اسے کہا جاوے کہ وہ جماعت میں تھا تو یہ ایک دھوکا اور مغالطہ ہوگا وہ حقیقت میں اس سے الگ تھا ور ذہ ایک کیا جا تا ہے اس کا ہلاک کیا جا نا ہو جب کہ وہ ہلاک کیا جا تا ہے اس کا ہلاک کیا جا نا ہو کی کہ وہ اس سے الگ تھا۔

طاعون سے مرنا بے شک شہید ہونا ہے مگراس وقت خدانے اس کوایک نشان ٹھہرایا ہے اس لیے اگر طاعون سے جماعت تباہ ہوجاوے تو پھریہ نتیجہ نظے گا کہ یہ ہماری شامت سے آئی ہے جیسا کہ بعض ظالم طبع لوگوں نے مجھے اس قتم کے خطوط کھے۔ مگرانہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ کس کی شامت سے اور کن کے لیے آئی ہے مگر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۳۹ مورخہ ۱۳۷۱ کتوبر ۱۹۰۲ عضحہ ۹)

دوسرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر توان کوخوب ثبوت مل جائے گا کہ واقعی ہماری شامت سے آئی ہے اور اگر ٹیکہ لگوانے والے بھی ہلاک ہوں اور تم بھی ہلاک ہو پھر بھی تمیز کوئی نہیں رہتی ۔اس لئے تبدیلیاں پیدا کرنی چاہئیں ۔ کشتی نوح میں میں نے بہت کچھ کہنا تھا مگر انشاء اللہ پھر کسی دوسرے موقعہ پر لکھا جائے گا۔ اتنا لکھا بھی کافی ہے۔

جھے بفکر ہے کہ وہ مثل نہ ہو' یکے نقصان مایہ ودیگر شات ہمسائی'۔ایک تو مریں اور پھر جھوٹے کہلا کر مریں۔اگرا یک طرف مخالفوں کی ہزار موت ہوتو نام نہ لیویں گے اور ہمارا ایک بھی مریتو ڈھول بجاویں گے۔خدانے صورت تو نہیں دیکھنی اس نے دل دیکھنا ہے۔ گر لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں اور جس شخص کا نام رجسٹر بیعت میں ہے اسے جماعت میں خیال کرتے ہیں وہ تو رجسٹر میں صرف نام دیکھیں گے لیکن اگر خدا کے رجسٹر میں نام نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے۔خدانے ترقی کا موقعہ خوب دیا ہے نفس کولگام دینے کے رجسٹر میں نام نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے۔خدانے ترقی کا موقعہ خوب دیا ہے نفس کولگام دینے کے لیے اس سے بڑھ کراورکونساوقت ہوسکتا ہے اس وقت سے فافل نہ رہنا چا ہیے اور محت کرنی چا ہیے۔

وہ انسان جوآپ محنت کرتا ہے اسے سالک کہتے ہیں اور سالک کہتے ہیں اور سالک اور مجنروب کی تعریف جسے خود خدا دیوے وہ مجنروب ہوتا ہے۔ اور جوسویار ہے

تواسے كوئى كياكر ب إنَّ الله كلا يُغَيِّدُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّدُوْ امَا بِٱنْفُسِهِمْ - \*

بات سن کرصرف کان تک رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک دل کوخبر نہ ہوانسان ایک دو کاموں سے مجھ لیتا ہے کہ میں نے خدا کوراضی کرلیا حالا نکہ بیہ بات نہیں ہوتی ۔

اطاعت ایک بڑا مشکل امر ہے صحابہ کرام کی اطاعت اطاعت تھی کہ اطاعت کی حقیقت جب ایک دفعہ مال کی ضرورت پڑی تو حضرت عمرؓ اپنے مال کا نصف لے

<sup>★</sup> الحکم میں ہے۔

اِنَّ اللهَ لَا یُغَیِّرٌ مَا بِقَوْمِ حَتَّی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ خدا تعالیٰ نے میرے الہام میں جوطاعون کے متعلق ہے ہے ہے آیت رکھی ہے جواس امر کی طرف رہبری کرتی ہے کہ تبدیلی کی بڑی ضرورت ہے ہے بڑی ہی خوفناک بات ہے کہ انسان سن کر کانوں تک ہی رہنے دے اور دل تک نہ پہنچے۔ بڑا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پرخوش ہوجا تا ہے اور دل تک نہ بہنچے۔ بڑا ہی ظالم وہ شخص ہے جو ظاہری حالت پرخوش ہوجا تا ہے اور تھی اطاعت کی حالت نہیں دکھا تا۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۳ سمور نہ ۱۳۰۱ کتوبر ۱۹۰۲ عضو ۹)

آئے اور ابو بکر اپنے گھر کا مال و متاع فروخت کر کے جس قدر رقم ہوسکی وہ لے آئے۔ پینمبر خدانے حضرت عمر سے سوال کیا کہ تم گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نصف پھر ابو بکر اسے دریافت کیا انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس قدر تمہارے مالوں میں فرق ہے۔

کیا اطاعت ایک سہل امر ہے \* جو شخص پورے طور پراطاعت نہیں کرتا وہ اس سلسلہ کو برنام کرتا ہے تھم ایک نہیں ہوتا بلکہ تھم تو بہت ہیں جس طرح بہشت کے ٹی دروازہ ہیں کہ کوئی کسی سے داخل ہوتا ہے کوئی کسی سے ۔ اسی طرح دوزخ کے ٹی دروازہ ہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دروازہ تو دوزخ کا بند کرواور دوسرا کھلا رکھو۔ ہمارے لئے تو دو ہرا وقت ہے گور نمنٹ بھی ایک طرح سے مخالف ہے کیونکہ اگر گور نمنٹ کو ہم پر ایمان ہوتا \* تو وہ ہم سے ہمتی کہ دعا کرو۔ ادھر اخباروں نے شور مجایا ہے کہ ہم گور نمنٹ کی مخالفت کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں ۔ پس خوب یا در کھو جس طرح دنیا میں ایک عام قانون قدرت خدا کا ہے جیسے کہ تر بداگر ہندو کھائے تو اسے بھی دست آویں گے اسی طرح آفتاب مہتاب کی روشن آویں گے اسی طرح آفتاب مہتاب کی روشن سے ہرایک قوم مشتر کہ فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور ایک خاص قانون ہے جو کہ مونین کے ساتھ برتا جاتا ہے وہ بہت لذیذ اور شیریں ہے اور بہت سے بھلوں سے بھر اہوا ہے اور ان بھلوں کے اندر

\_\_ ★ الحكم ميں ہے:-

اطاعت کوئی چھوٹی می بات نہیں اور مہل امز نہیں یہ بھی ایک موت ہوتی ہے جیسے ایک زندہ آدمی کی کھال اتاری جائے ولیم ہی اطاعت ہے۔(الحکم جلد ۲ نمبر ۹ سمور نہ ۱۳ / اکتوبر ۱۹۰۲ عشخہ ۱۰)

<sup>★ ★</sup> الحکم میں ہے:-

یہ وقت بہت ہی نازک ہے اور ہماری جماعت خصوصیت کے ساتھ بڑی ذمدداری کے نیچے ہے گور نمنٹ کو مجھی ٹیکہ سے جواب دیا اور خود اصلاح بھی نہ کرے تو اس کے لیے سخت خطرہ ہے۔ گور نمنٹ تو ہم پر ایمان نہیں رکھتی جو ہمارے آسانی ٹیکہ سے فائدہ اٹھائے مگرتم جواس سلسلہ کوخدا کی طرف سے مانتے ہوا گرممل نہ کروگ تو خیسر اللَّهُ نُیکا وَ الْاحِدَةَ کُھُم وگے۔ (الکم جلد ۲ نمبر ۳۹مورخہ ۱۳۰۱ کو بر ۱۹۰۲ عِضْحہ ۱۰)

شیرہ بھرا ہواہے نہ کہنشتر ۔ ★

ہرایک کو داجب ہے کہ خوب سمجھے اور اپنے بھائی کوسمجھاوے اور گھر میں عورتوں کوسمجھاوے حاضر غائب کو بتلا دیوے۔ دھوکا کھانے والے بہت ہوں گے کیونکہ ابتدائی حالت ہے اسم نولی کروا کریدکوئی خیال نہ کرے کہ صرف اتنے ہی فعل سے وہ خدا کی حفاظت میں آگیا۔ ک

## ۱۸ / اکتو بر ۴۰۹ء بروزشنبه(بوقت سیر)

فرمایا ند.-اَلدَّار کی حفاظت کے متعلق الہام آج کوئی پہررات باقی ہوگی کہ الہام ہوا

إِنِّي أُحَافِظُ كُلَّ مَنْ فِي اللَّهَارِ وَلِنَجْعَلَهُ ايَّةً لِّلتَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ آمُرًا مَّقْضِيًّا-عِنْدِي مُعَالِجَاتُ ۔ اور يہ جى الہام ہوا مگراصل لفظ يا ذہيں كدايمان كے ساتھ نجات ہے۔

لینی إنّی اُتحافظ کوایک آیت بناویں گے اور کہ علاج ہمارے ہی پاس ہے مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی ۔معلوم ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالی کچھ کھلا کھلا دکھلا نا چاہتا ہے اب کو یابڑا معاملہ ہے ایک قوم تمنّا سے ٹیکہ کراتی ہے دوسری طرف ہم ہیں جو بالکل خدا پر چھوڑتے ہیں۔جس وقت مجھے بیالہام ہوا اس وقت میں نے گھر میں یو چھا کہتم کو بھی کوئی خواب آیا ہے کیونکہ دیکھا ہے کہ میرے الہام کے

#### ★ الحكم ميں مندرجہ ذيل الفاظ ميں بيان ہوا ہے۔

خداتعالی نے ایک خاص قانون اینے برگزیدوں اور راست بازوں کے لئے رکھا ہوا ہے وہ ایساٹیکہ ہے کہ اس میں نہ نشتر کی ضرورت ہے نہاس میں تپ آتا ہے۔ جب کوئی اس کی شرا نطا کو پورا کرنے والا ہوتو وہ خدا کے سابیہ میں آ جا تا ہےتم اسے اختیار کروتاتم ضائع نہ ہو۔ ہر مخص جواس کو سمجھے وہ دوسرے کو سمجھاوے اور حاضر غائب کو پہنچاوے تا کہ کوئی دھوکا نہ کھاوے۔ یا در کھومخض اسم نولی ہے کوئی جماعت میں داخل نہیں جب تک وہ حقیقت کواینے اندر پیدانه کرے۔آپس میں محبت کرو۔ا تلاف حقوق نه کرواورخدا کی راہ میں دیوانه کی طرح ہوجاؤتا کہ خداتم برفضل کرے اس سے کچھ مام نہیں۔(الحکم جلد ۲ نمبر ۹ سمور نه ۱۳ را کتوبر ۱۹۰۲ عظمہ ۱۰) ا البدرجلدا نمبر المورخية الايراكتوبر ١٩٠٢ عنفجه ٥،٣ ساتھان کوبھی کوئی مصد ق خواب آ جایا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بکس ادویہ کا چراغ لایا ہے \* اور شیخ رحمت اللہ صاحب نے روانہ کیا ہے جب کھولا گیا تو دیکھا کہ ہزار ہا شیشیاں اس میں دوا کی ہیں کوئی بڑی کوئی چھوٹی۔ تب گھر میں تعجب کیا کہ بھی کدائیں \* \* دس بارہ شیشیاں منگوائی جاتی تھیں مگریہ ہزار ہاشیشیاں کیوں منگوائی گئیں۔

یہ خواب بھی عِنْدِئی مُعَالِجَاتٌ کی تصدیق کرتا ہے جھے بتلایا گیا ان کودکھلا یا گیا۔ ٭٭٭

علاج حرام تونہیں اب دیکھوانگریزوں نے ریل بنائی

اسباب سے استفادہ جا نزہے ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تارا بجاد کی ہے اس

سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تیلیاں آ گ جلانے کی ولایت سے آتی ہیں اسی طرح اگران کی دوا ہواور ہم

استعمال کریں توحرج نہیں۔ ہاں جو خدا بتلا دیوے وہ ہارج نشان نہیں ہے اگر ٹیکہ کروا کریہ کہیں کہ

نشان ہے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے ہم کو علیحدہ رکھا جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مختی امر ہے جو بعدازاں

معلوم ہوگا ور نہ ہم ان کی چیزیں اورادویہ استعمال کرتے ہی ہیں۔ ٭٭٭

حکیم فضل الدین کی بیوی اور ہرودائی پاس کھڑی ہیں۔(الحکم جلد ۲ نمبر ۹ ۳مورخه ۱۳۰۱ کتوبر ۱۹۰۲ عضحه ۱۰)

★ ★ '' كدائيں'' پنجابی لفظ ہے جو بھی كبھار كے معنوں میں استعال ہوتا ہے (مرتب)

★ ★ الحكم ميں مزيد بياكھا ہے۔

خدا کی قدرت ہے کہ کیسا عجیب توارد ہے ادھرالہام میں ریخمتاً بھی آئا ہے ادھررؤیا میں دکھایا گیا ہے کہ رحمت اللہ نے بھیجاہے اور پھر حکیم فضل الدین کی بیوی مریم کا پاس ہونا چراغ کالانا سیسب مبشّر ات ہیں۔ (الحکم جلد لا نمبر ۳۹مورخہ اسراکتو بر ۱۹۰۲ء صفحہ ۱۰)

#### ٭ ★ ★ الحكم ميں ہے:-

قرآن شریف میں صاف آیا ہے وَ الرُّجْزَ فَاهُجُرُ (المدَّشُو: ۲) اس کئے ضروری ہے کہ صفائی کا التزام رکھا جاوے۔خداکی شان ہے کہ یورپ کی ہم صد ہاچیزیں استعال کرتے ہیں ریل، تار، پریس، اور بہت می اشیاحتی کہ دِ یا سلائی تک سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں مگر خداکی کوئی عظیم الشّان حکمت ہے کہ ہم کوئیکہ کی طرف توجہ نہیں دلائی بلکہ فرما یا چندی کی مُعَالِجَاتُ اور عندی کومقدم کر کے اور بھی تاکید کا رنگ پیدا کیا کہ معالجات میرے ہی پاس ہیں۔ فرما یا چندی کی مُعَالِجَاتُ اور عندی کومقدم کر کے اور بھی تاکید کا رنگ مجلد لانم بر ۲۹ مور خد اسراک توبر ۱۹۰۲ واصفحہ ۱۰)

<sup>★</sup> اخبارالحكم نے مزيد بيكھاہے:-

عجیب بات میہ کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جب تک طاعونی کیڑے کا کوئی طبیعت میں تعلق نہ ہوتب تک طاعون ہیں ہوتی اور دوسری طرف آپ وہ کیڑے داخل کرتے ہیں اور چیچک کے ساتھ اس کا قیاس مع الفارق ہے چیچک کا مادہ توشیرِ مادر کے ساتھ آتا ہے مگراس میں طن کیا گیا ہے کہ بہت ہی طبائع میں مادہ موجود ہی نہیں ہوتا صرف اس طن پر ٹیکہ لگا یا جاتا ہے کہ سی طرح وہ مادہ نہ آجاوے۔

مولوی محمداحسن صاحب نے ذکر کیا کہ حضور تَخُوُجُ الصُّدُورُ إِلَى الْقُبُورِ کا آغاز تو ہو گیا ہے کیونکہ ادھر مولوی نذیر حسین دہلوی فوت ہوئے ادھر فتح علی شاہ فوت ہوا۔

حضرت اقدس نے فرمایا: - ہاں۔ آپ نے خوب سمجھا۔

بعض رؤساء لا ہور کے ٹیکہ لگوانے پر جو راضی ہوئے ہیں نجات ایمان کے سماتھ سے یہ امران کی شجاعت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ تہو گر ہے کہ سرکارراضی ہو ہاتھ بٹایا جاوے ابھی تک تو ہماری جماعت کو گور نمنٹ کا مخالف ہی خیال کیا جاوے گا۔ بڑی ضرورت خداشاسی کی ہے سب امور خدا کے بعد ہیں جیسے ہم نے ابھی بتلایا کہ نجات ایمان کے ساتھ ہے۔ \*

#### ★(الحکمے)

جیسا کہ آج کی رؤیا سے معلوم ہوتا ہے در حقیقت نجات ایمان سے ہے اور خدا شناسی کی اس وقت بڑی ضرورت ہے کیونکہ خداشناسی کے بغیر گناہ کی ناپاک زندگی پرموت وار ذہیں ہوتی اور خداشناسی کا پہلا زینہ بقین ہے خدا تعالی اوراس کی عجیب در عجیب قدرتوں اور طاقتوں پر سچا ایمان اور یقین ایک معرفت کا نور عطا کرتا ہے اور دل میں اس سے ایک قوت پیدا ہوتی ہے پھر انسان اس قوت کے ساتھ گناہ کا مقابلہ کر سکتا ہے دیکھو بیلوگ اپنے ظنوں پر ایک قت ما کی تقین نہر بھی یقین نہر کھیں؟ جو پچھ خدا تعالی نے فر مایا ہے وہ ایک شیم کا یقین رکھتے ہیں (ٹیکا وغیرہ) تو کیا ہم اپنے یقین پر بھی یقین نہر کھیں؟ جو پچھ خدا تعالی نے فر مایا ہے وہ بالکل بچ ہے اور وہ ہوکر رہے گا کوئی طاقت اور قوت اس کوروک نہیں سکتی بیز مانہ ہے وا قعات خطرناک پیش آرہے ہیں اور اس وقت کسی کومعلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ مگر خدا تعالی نے بتادیا ہے کہ وہ اپنے سلسلہ کی جمایت کر سے گا اور مَن فی الدَّارِ کی حفاظت کا نشان وکھائے گا۔

(الحكم جلد ٢ نمبر ٩ ٣ مورخه ١٣٠١ كوبر ٢ • ١٩ عضحه ١١)

پھرسا کنانِ قادیان کے ٹیکہ لگوانے پر فرمایا کہ:-

یہ ہمارے لئے مفید ہے کیونکہ فاسق فاجرلوگ بھی ہیں اور ظاہری اسباب میں سے ٹیکہ بھی ہے۔ جب بیلوگ اپنے ظنون (یعنی ٹیکہ) پریقین رکھتے ہیں تو کیا وجہ کہ ہم اپنے یقین پریقین نہر کھیں۔ عجیب زمانہ ہے کسی کوخبر نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔

پر حضرت نے مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ:-

ان سابقہ نوشتوں میں یہ تولکھا ہے کہ سے موعود کے زمانہ میں طاعون ہوگی مگریہ بھی لکھا ہے کہ نہیں کہ جس طرح کے الہامات جیسے 'اِنِّی اُکتا قِبُطُ کُلگَ مَنْ فِی اللَّاایِ ''اوردوسرے ہمیں ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ذکر ہے کہ نہیں؟مفتی صاحب نے کہا کہ حضور دیکھر عرض کروں گا۔

پھرفر ما یا کہ:۔

اِنَّهُ أَوَى الْقَرْيَةَ مِين قريه كالفظ ہے قاديان كانام نہيں ہے اور قَرْيَة ، قِيْرِ سے نكلاہے جس كے معنے جمع ہونے اور ا كھے بيٹھ كركھانے كے ہيں يعنی وہ لوگ جوآپس ميں مواكلت رکھے ہوں اس ميں ہندواور چوڑھے بھی داخل نہيں ہيں۔ كيونكہ وہ تو ہمارے ساتھ لل كركھاتے ہی نہيں۔ قريہ سے مرادوہ حصہ ہوگا جس ميں ہمارا گروہ رہتا ہے۔

میں موعود کے اپنی جماعت کو طُور پر لے جانے کا مطلب میں یہی ہے کہ سے

ا پنی جماعت کوکو وطور پر لے جاوے گا۔حضرت اقدس نے فرمایا:۔

اس کے بیمعنے ہیں کئے تی گاہ حق میں لے جانا \* یعنی قرب اور ہیت کے مقام پر لے جاوے گا

★(الحكمت)

یہ جولکھا ہے کمت آپی جماعت کو کو وطور پر لےجاوے گا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی قوم کو طہارت اور تقویٰ کی بلند چٹان پر کھڑا کرے گا کیونکہ طور تحبّی گاہ قت ہے اس لئے سے اپنی جماعت کو قرب اور ہیب کے مقام پر لےجائے گا۔ کو وطور پر جیسا میں نے ابھی کہا ہے تحبّی اور ہیب حق کی جگہ ہے جہاں تبدیلی ہوتی ہے اور انسان گناہ سے نی جا تا ہے پس یہ ایک تقریب پیش آگئی ہے کہ انسان اپنی تبدیلی کرے اور خدا کا قرب اس کی ہیبت سے تلاش کرے خدا کا خوف اور ہیبت گناہوں سے بچائے کہ جس سے جماعت کی تبدیلی ہوتی ہے کہ ایک طرف تو طاعون کود کیھ کر اور دوسری طرف ہماری تعلیم کود کیھ کر وہ خدا کی تحبیّیات کونظر میں رکھیں گے۔عظیم الشّان معاملہ آ کر پڑا ہے گور نمنٹ نے ہرایک فرقہ کو لپیٹ لیا ہے۔

مولوی محمداحسن صاحب نے کہا کہ حضور بیلوگ پہلے اعتراض کرتے تھے کہ ہم گورنمنٹ کی خوشامد کرتے ہیں مگراب کیا کہیں گے کیا بیکارروائی ٹیکہ کی خوشامد سے ہے کہ جس سے ہم نے اتفاق نہیں کیا۔

نواب محمعلی خان صاحب نے کہا کہ ٹیکہ بھی کہاں تک کے گا۔

اس پر حضرت اقدس نے ہنس کر فرمایا کہ:-

وہی مثال ہے جس کا ذکر مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک شخص کی ماں بدکارتھی اس نے اسے مار ڈالا لوگوں نے کہا کہ ماں کو کیوں مارا؟ اس کے دوستوں کو مارنا تھا اس نے جواب دیا کہ ایک کو مارتا دوکو مارتا آخر کتنوں کو مارتا؟ اس لئے اسے ہی مارنا مناسب تھا یہی حال ٹیکہ کا ہے۔

میرے نزدیک طاعون کے جتنے عدد ہیں اتنے ہی سال تک اس کا دورہ ہوتا طاعون کا دورہ ہوتا طاعون کا دورہ ہوتا ہے۔ مدیث میں ہے کہ آخر زمانہ میں لوگ خدا سے لڑائی کریں گے تواب میہ خدا سے لڑائی ہی ہے لوگ خود کہیں گے کہ خدا سے لڑر ہے ہیں۔

ہماراالہام بھی ہے کہ اُجھِّزُ جَیْشِی یعنی میں اپنالشکر تیارکررہاہوں ہمیں توبیزوشی ہے کہ بھودار لوگ خوب خردارہوجاویں گے۔خداکی قدرت ہے کہ وہی وقت آگیا ہے اور وہی موسم ہے جس کا ذکر تھا اور اس پر خدا نے گواہی بھی دے دی اب بیانہ مانیں تواصل میں بیاخدا کا انکار ہے۔ بیاوگ ہمارے آگے حدیثیں پیش کرتے ہیں حالانکہ اس نے حکم ہوکر آنا ہے پھران کو حکم توبیہ ہے کہ تم کو بولنانہ چاہیے جو حکم کہ وہ مان لو تقوی ہوتی توبیلوگ بھی نہ بولتے۔اگر فی الواقعہ ہی ان کے ہاتھ میں کوئی

(بقیبہ حاشیہ) گی اوراس سے تقویٰ اور طہارت میں ترقی ہوگی جوقر بحق کا ذریعہ کٹیم رے گی ہیبت حق کے لئے خود اللہ تعالیٰ نے طاعون ایک ذریعہ اور سامان کٹیم ادیا ہے بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جواس بلا اور طوفان میں بھی خدا سے نہیں ڈرتا اور اس کی آٹکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ (الحکم جلد 1 نمبر 9 سمور نہ اسلارا کتو بر ۷۰ 1 عصفحہ ۱۱) حدیث ہوتی تو پھرا سے غایت مرتبطن کا ہوتا مگراصل میں ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے۔

مگر کیا قساوتِ قلبی ہے کہ جس قدر گندی اور فخش باتیں ہیں اور تحقیر اور تو ہین ممکن تھی اور جہاں تک ان کا ہاتھ پڑتا تھاوہ تمام افتر ابنائے۔صرف چندایک باتیں گور نمنٹ کے قانون کے ڈرسے ان سے باقی رہ گئی ہیں۔اکا لئے جوہوئے۔

پھراس کے بعدمیاں احمد دین صاحب عرائض نویس درجہاول ساکن گوجرانوالہ سے حضرت اقدس بعض قانونی وجوہات پر گفتگوفر ماتے رہے ایک مقام پر فرمایا کہ:-

قانون بھی ایک موم کی ناک ہوتا ہے اس لئے بگی بات ہر گزنہ پیش کرنی چا ہیے اور الیم بگی بات کے پیش کرنے سے تواس کا پیش نہ کرنا ہی اچھا ہے۔ (بوقتِ مغرب)

بعدادائے نماز کیم نورالدین صاحب نے ایک نومسلم پشاوری کا ذکر ایک نومسلم پشاوری جاعت کے ساتھ پشاور سے آیا تھا اور حضرت سے بیعت کی تھی۔ ان نومسلم صاحب کو اہلِ اسلام پشاور نے امدادی چندہ کر کے ایک دوکان کھول دی تھی کھیم صاحب نے بیان کیا کہ آج اس کا خط آیا ہے اس نے کھا ہے کہ مسلمانوں نے جوامدادی طور پر چندہ سے مجھے دوکان کھول دی تھی وہ اب اس لئے ضبط کرلی

حضرت اقدس نے فرمایا: -ابتلاء ہے۔صبر کرنا جا ہیے۔

ہے کہ میں قادیان گیااور بیعت کی۔

پھر آج صبح جو گفتگو حفاظت الہی کے وعدوں کے متعلق حضرت اقدیں نے سیر میں کی تھی اس کا اعادہ حکیم نورالدین صاحب سے کیااورا پنے الہام اور گھر کا خواب سنایا۔اس گفتگو میں حضرت اقدیں نے یہ بھی فر مایا:۔

سعید فرقہ جو کہ عذاب سے نجات پانے والا ہے وہ اُنْعَدْتَ عَلَیْهِمُ (الفاتحة: ٤) ہے اور جو عذاب میں بتلا ہونے والا ہے وہ مخضوب علیم ہے۔مغضوب علیم اور ضالین میں وہی فرق ہے جوایک مریض

محرقہ اور مدقوق میں ہوتا ہے کہ ایک جلدی ہلاک ہوتا ہے اور ایک آ ہستہ آ ہستہ ہلا کت تک پہنچتا ہے مگر انجام کار دونوں ہلاک ہوتے ہیں کوئی آ گے کوئی ہیچھے۔

پرمفتی محمد صادق صاحب نے حسب الحکم کتُبِ سابقہ میں حفاظتِ الہی کا وعدہ حضرت اقدی وہ تمام حوالہ جات کتُب سابقہ

کے سنانے لگے جن کاارشاد حضرت اقدس نے صبح کی سیر میں کیا تھااوراس کا خلاصہ یہ ہے۔

زبور ا9:-''وہ جوت تعالیٰ کے پردہ تلے سکونت کرتا ہے سوقادر مطلق کے سایہ تلے رہےگا۔
میرا خداجس پرمیرا توکل ہے یقیناً وہ تجھ کوصیاد کے بچند سے اور مہلک وباسے رہائی دےگا۔ وہ
تجھے اپنے پروں تلے چھپاوےگا۔اور کہاس وباسے جواند ھیرے میں چلتی ہے اور خداس مری سے جو
دو پہر کوویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس ایک ہزار گرجاویں گے اور دس ہزار تیرے دہنے ہاتھ پر۔
لیکن وہ تیرے نزدیک ند آوے گی۔ تونے حق تعالیٰ کو اپنامسکن اختیار کیا اس لئے تجھ پرکوئی آفت نہ
آوے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے یاس نہ پہنچے گی۔''

پھر حضرت اقدیں نے ذکر سنایا کہ: 
<u>لالہ نثر مہیت کا حسن طن</u>

شرمیت آرمیت آرمیمیرے پاس مشورہ لینے آیا تھا کہ جھے بخار سامعلوم ہوتا
ہے۔جسم گرم ہے۔ ٹیکہ کراؤں یانہ۔ میں نے کہد یا کہ نہ کراؤ کیونکہ اس سے توحرارت اور زیادہ ہوگا۔
پھر فر ما یا کہ: -

ان لوگوں کا دستور ہے کہ مجھ سے ہمیشہ مشورہ دریافت کرتے ہیں بلکہ کیھر ام کے آل کے دنوں میں ایک دفعہ بیددوالوچھنے آیا تو میں نے کہا کہ اس وقت توتم ہمیں دشمن جانتے ہو کہ اس کے قاتل ہم ہیں۔ ہماری دواتم کولینی مناسب نہیں ہے مگراس نے کہا کہ ہم کولیتین ہے آپ دوا دے دیں۔

پھرفرمایا کہ:-ایک الہام رات کو جھے ایک اور فقرہ الہام ہوا تھا بھول گیا تھا اب یاد آیا ہے وہ یہ ہے اَکسِبَ النَّاسُ اَنْ یُّتُرکُوْآ اَنْ یَّقُوْلُوْآ اَمْنَا وَ هُمْ لَا یُفْتَنُوْنَ - پھراس کے بعد میاں احمد دین صاحب عرائض نویس گوجرانوالہ نے مخالفین سے شفقت مقدمہ کے متعلق کچھ گفتگو حضرت اقدسؓ اور آپ کے موجودہ احباب سے کی ۔حضرت اقدسؓ نے ایک مقام پر فرمایا کہ:-

ہماری مرادسز اسے نہیں ہے کہ اسے سز اضرور ہو۔ ہم توبہ چاہتے ہیں کہ جیسے یوسٹ کی حقیقت عزیزِ مصر کے سامنے کھل گئ تھی ویسے ہی ہماری بھی حقیقت کھل جاوے۔ یوسف نے جیل خانہ سے باہز نہیں قدم نکالا جب تک اپناباعصمت ہونا ثابت نہ کرادیا۔ <sup>ل</sup>

# ۱۹را ک**تو بر ۲۰۹**ء بروزیکشنبه(بوقتِ سیر)

حسب معمول حضرت اقد سی سرے گئے باہر تشریف لائے اور نواب محمول حضرت اقد سی سیرے گئے باہر تشریف لائے اور اب محمول حقیقت نواب صاحب کا نظار کرتے رہے جب نواب صاحب تشریف لائے توروا نہ ہوئے اور فر ما یا کہ: - نئی تحقیقات نے کا آبائے الاُدُضِ کی بہت تا ئید کی ہے اور اس کے معنے کھول دیئے ہیں کہ وہ ایک کیڑا ہی ہے اور پھر یہ بھی کہ بہت باریک ہے جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں ہے تاکم گئے اس کے نام کی سے باریک ہی تھا تو اندراندر کھا تار ہا اور پھرنے نہ لگا۔ اور ٹنگی مھوٹے (النَّہ بُل: ۸۳) سے مراد بھی بہی ہے کہ طاعون ہو کیونکہ ایک اور مقام پر قرآن شریف میں ہے کہ ہم ہرایک قریم کو قیامت سے پہلے ہلاک یاعذاب کریں گے۔

مغضُوبِ علیہ اورضا گی کا آخر جیسے موت ہے اس طرح مغضوب علیہ اورضا گی کا فرق الضّالِّین کا بھی آخر موت ہے مگر آ ہتہ آ ہتہ۔ کیونکہ صلالت کے معنے ہیں راستے سے بہک جانا بھٹکتے پھر نا۔ آخر انسان کو جب کوئی راہ نہ ملاتو مرہی جاوے گا۔ ریگتانوں وغیرہ میں لوگ راستہ بھول کر مرہی جاتے ہیں۔لیکھر ام مغضوب علیہم تھا اور

آتھم ضالؓ کہ ایک جلدی مرگیا اور ایک آ ہستہ آ ہستہ سسکتا ہوا مرا۔ اور آ ریہ بھی یہود میں داخل ہیں ان کا ھون وغیرہ تمام رسوم یہود سے ملتی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ برہمن،مصر جی اسی لئے کہلاتے ہیں کہ پیلوگ مصر سے آئے تھے۔

ایک نفسیاتی نکته جوث والا آدمی درست ہونے کے لائق بہت ہوتا ہے گرمنا فی نہیں ہوتا۔

سرسیداحدخان کی رائے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ سرسیداحمد صاحب سے ایک سرسیداحمد خان کی رائے دفعہ جب میری کتابوں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس نے کہا کہ ان میں ذرہ خیرنہیں ہے۔

مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی متونی کے ذکر پر بعض مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی متونی کے ذکر پر بعض مولوی نذیر حسین دہلوی کا ذکر ہے اور برادری کی محبت ہی نے دراصل اسے اخفائے حق کے لئے مجبور کیا ہوا تھا۔ حضرت اقدسؓ نے فرمایا: -

محبت دین کی ہی محبت ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی برادری ، قوم اور رشتہ داریاں میں مگر صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ بیلوگ دین کے دشمن ہیں تواپنے ہاتھوں سے ان کو ہلاک کیا۔ اگران میں (نذیر حسین میں) تقویل ہوتی تواپسے شخت دلی کے لکھے ہوئے خط نہ پہنچتے ہے کہہ دیتے کہ تقویل اجازت نہیں دیتا۔ بیتمام امور کس قدر تقویل کے برخلاف ہیں کہ قرآن شریف بیٹن دلائل سے وفات نابت کرتا ہیں دیتا۔ بیتمام امور کس قدر تقویل کے برخلاف ہیں کہ قرآن شریف بیٹن دلائل سے وفات نابت کرتا ہے جیسے فکہ بیٹا تو گئی تئونی (الہائں 8 ۱۸۱۱) اور قد کہ فکٹ مین قبُرلیہ الوسٹ (ال عبد ان ۱۲۵)۔ پھر خود ہینمبر خدا کا معراج میں ان کو مُردوں میں دیکھنا اور پھر تمام فرقہ اسلام کے اور بڑے بڑے صوفی موت کو مانتے ہیں اور بیلوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ سب سے پہلا اتفاق اس امر پر ہوا کہ گل انبیاء فوت ہو بیکے ہیں صرف قوم اور برادری کو مدِّ نظر رکھ کر (نذیر حسین نے) انکارکیا۔
سنا تھا کہ نذیر حسین کہتا تھا کہ مجھے ایک الی بات یاد ہے کہا گر بتلاؤں تو ہزاروں آدمی مرز اصاحب سے تمر یہ ہوجاویں۔ وہ تو ہزاروں داخل کرتار ہا یہاں لاکھوں ہوگئے۔

حجره نشین لوگوں کو نہ تو آسانی منطق نصیب ہوتی ہے اور نہ زمینی۔

مولوی اسلعیل شہیدصاحب آئے توسنگھڑ بھی گئے اور شیخ سلیمان سے ملے شائد جہاد کے لئے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ فقیر نے اپنے ہاتھ سے ایک چڑی بھی نہیں ماری تلوار کیسے اٹھاوے گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ۳۲۳ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذرج کئے تھے۔

پھرفر مایا کہ:-

اب تومیں یقین کرتا ہوں کہ وہ (نذیر حسین) ہماری جماعت میں داخل ہوا۔ کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک آ دمی زندگی میں تو قائل نہ ہوا مگر جب فوت ہو گیا تو ہماری جماعت میں داخل ہوا۔

محمد حسین بٹالوی کے ذکر پر فرمایا کہ:-

محرحسین بٹالوی کاعقیدہ اس ممارت کے دوکونے ہیں ایک مہدی اور ایک سے مہدی کی نسبت وہ کہہ چکاتھا کہ کوئی حدیث بھی جرح سے خالی نہیں ہے جب ایک کونہ گر گیا تو دوسراکس کام کا۔ اس لئے ہماراانکار کر دیا یہ مسئلہ ایک مرکب شے ہے جیسے ایک پیالہ اگر اس کا ایک ٹکڑا ٹوٹ جاوے توباتی کس کام کا۔ اور ایک پہلو سے محمدسین ہمارے مفید مطلب ہوا کہ مہدی کی تر دید کر چکا۔

#### (بوقتِ ظهرِ)

علیم ضل دین صاحب کے مقدمہ پر حضرت اقدیں غور فرماتے مقدمہ بازی اچھی نہیں ہوتی رہے اور بہت ہی باتیں سننے کے بعد حضور نے فرمایا کہ:مقدمہ وہ بہت منحوں ہوتا ہے جس کا انجام بخیر نظر نہ آوے اور صاف وہ مقدمہ ہوتا ہے جس کے ثار فتح و نصرت کے جلد نظر آجاویں مقدمہ بازی اچھی نہیں ہوتی ۔ بار بار حکام کے پاس جانا ، ان کے متصل کنا۔ میری رائے توبیہ ہے کہ مردار بصد بگرزار صلح کرلو۔

ایک صاحب نے کہا کہ حضور کو بھی قرآن کے حکم کی تعمیل میں کوئی تکلیف نہیں شہادت کے لئے جانے کی تکلیف ہوگ اس نے اس لئے آپ کی شہادت کھائی ہے کہ یہ لوگ تکالیف کود کی کر کسل حرایس ۔ حضرت اقد س نے اسی لئے آپ کی شہادت کھائی ہے کہ یہ لوگ تکالیف کود کی کر کسل حرایس ۔ حضرت اقد س نے اسی کے اس کی مصل کے اس کے ا

فرما با کہ:۔

ہمیں کوئی تکلیف نہیں قرآن کا حکم ہے کہ جب گواہی کے لئے بلایا جاوے تو جاؤ۔ میں کوئی بے دست و پاتو ہوں نہیں ۔ ہمیشہ پیدل بٹالہ آیا جایا کرتا تھا۔ بیتو کوئی بات نہیں چلنے پھرنے کی عادت ہے مگر بیدا یک منحوں بے حیثیت سامقدمہ نظر آتا ہے مومن کواپنی عزشت کا پاس بھی چاہیے۔ گندے آدمیوں سے بیجگہ پُرتھی معلوم نہیں کہ خدا کو کیوں بیجگہ پسند آئی۔

#### (بوقتٍ عصر)

اس وقت نماز سے پیشتر مولوی عبدالکریم صاحب نے اخویم عبدالعزیز صاحب کا خط سنایا جو کہ سہار نیور سے آیا تھااس میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگوں میں ایک عجیب ولولہ اور شوق قادیان پہنچنے کا پیدا ہور ہاہے۔

#### (بوقت مغرب وعشاء)

کسی پادری نے عصمتِ انبیاء کے متعلق چندایک اعتراضات مولوی محمعلی صاحب عصمتِ انبیاء کے پاس روانہ کئے ہوئے تھے اور نوح کا گنہگار ہونا بھی لکھا تھا کہ اس نے خلاف منشاء ایز دی اپنے بیٹے کے لئے دعا کی بیاعتراض مولوی ایم ۔اے صاحب نے حضرت اقد س کی خدمت میں پیش کئے ۔حضرت اقدس نے فرمایا: ۔

کیا وجہ ہے کہاس نے مسیح کا ذکر نہ کیا کہ ایک انجیر کے درخت کی طرف گیا اور جانتا تھا کہاس میں پھل نہیں ہے پھروہ جانتا تھا کہ صلیب ملنی ہے اور دعائیں کرتار ہا کہ مجھے نجات ملے۔

پیغمبر خداصلی الله علیه وسلم تواپنے ثبوت میں قَدُ لَبِثُتُ فِیْکُمْ عُدُرًا (یونس:۱۷) کی دلیل پیش کرتے ہیں اس کے مقابلہ کا ایک فقرہ بھی انجیل میں نہیں ہے اور پیغمبر خدا کی تمام عمر کا بیر حوالہ ہے کہ قَدُ لَبِثُتُ فِیْکُمْ عُدُرًا۔

استغفار کے اصل معنے تو یہ ہیں کہ بیخواہش کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہویعنی میں معصوم رہوں اور دوسرے معنے جواس سے نیچے درجے پر ہیں کہ میرے گناہ کے بدنتائج جو مجھے ملنے ہیں میں ان سے

محفوظ رہوں۔ ک

مسے توخود کنجریوں سے تیل ملوا تار ہا۔اگراستغفار کرتے تو بیرحالت نہ ہوتی۔

#### (بوقتِ مغرب)

پھراس کے بعداذان ہوکرنمازمغرب ہوئی اور حضرت اقدیں حسب معمول ش<sup>نشی</sup>ن پرجلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ:-

مفتی محمر صادق صاحب جو کتاب سنایا کرتے ہیں جس میں مشیعہ عورت اور الزامی جواب مشیعہ عورت اور الزامی جواب مشیع یہودی عاشق سلومی کا ذکر ہے کہ سلومی مشیع کو چھوڑ کر یہوع کے شاگردوں میں جاملی۔ اس لئے اس مشیع نے یہ سارامنصوبہ صلیب کا بنایا گویا ایک عورت کے واقعہ نے ان کی صلیب تک نوبت پہنجائی۔

جس طرح بدطنیاں ان لوگوں نے نکالی ہیں ویسے ہی ہمارا بھی حق ہے۔ ان کے نزدیک زیادہ شادیاں کرنا گناہ ہے مگر ایک بازاری عورت عطر ملتی ہے تیل بالوں کولگاتی ہے بالوں میں کنگھی کرتی ہے اور یہ مہنت کی طرح بیٹے ہوئے مزے سے سب کراتے جاتے ہیں یہ بھی پوچھو کہ گناہ ہے یا نہیں۔ ان کولازم تھا کہ اعتراض نہ کرتے جو واقعات ان کے ہاتھوں کے لکھے ہیں وہی پیش کرنے بیس ۔ ان کولازم تھا کہ اعتراض نہ کرتے جو واقعات ان کے ہاتھوں کے لکھے ہیں وہی پیش کرنے بین اور کیا جواب دیویں ۔ یہ کوئی چھوٹا اعتراض نہیں ہے کہ ان کو تخریوں سے کیا تعلق تھا اور اگر کہو کہ اس تخری نے تو ہے کی تھی تو کنجری کی تو ہے کا اعتبار کیا۔ ایک طرف تو ہے کرتی ہیں ایک طرف پھر موڑھے پر باز ارمیں جا بیٹھتی ہیں۔

پھر شراب کودیکھوکہ تمام گناہوں کی جڑھ ہے اس کی تخم ریزی میں نے کی۔شراب کے جائز رکھنے سے کروڑ ہالوگوں کی گردن پر چُھر کی پھر گئی جب انسان نشہ کاعادی ہوجا تا ہے تو پھر چھوڑ نامشکل ہے یہ نشہ بھی کیا شے ہے کہ ایک طرف زندگی کو کھا تا جاتا ہے دوسری طرف زندگی کا شہتیر بھی ہے نشہ والوں کونشہ نہ ملے توموت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔

له البدرجلد انمبرا مورخه ۱۹۷۱ کتوبر ۱۹۰۲ عفحه ۷

ایک دفعه ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے تین دن سے نشہ ایک نشہ کا سائل نہیں ملااس کی حالت بہت ردّی تھی اور نشہ کے لئے مجھے سے پیسہ طلب کرتی تھی میں نے تعجب کیا کہ بینہ دو ٹی کا سوال کرتی ہے نہ کپڑے کا اور نشہ کے لئے بقرار ہے۔اسے عادت ہوگی اور اب اس کی زندگی کا گویا جزوہ وگیا ہے اس لئے اس کواپنے بیان میں سچا جان کرمیں نے ایک بیسہ اسے دے دیا۔

اس موقعہ پر حضرت اقدس نے حکیم نورالدین صاحب سے سوال کیا کہ کتنے عرصہ کے بعدانسان کسی نشہ کا ایساعادی ہوجاتا ہے کہ پھراسے چھوڑ نہیں سکتا اور مجبور ہوتا ہے حکیم صاحب نے کہا کہ کسی جگہ شاید نظر سے تونہیں گذرا مگر چالیس دن میں ایسا ہوسکتا ہے۔

حضرت اقدسٌ نے فرمایا: -

ہرایک شے کے لئے چالیس دن ہی ہیں بات میہ ہے کہ شراب اوراس کے بھین بھرا ( بھنگ افیون وغیرہ) الیی خراب شے ہیں کہان سے مٹی پلید ہوتی ہے گر پھروہ مذہب کیسے اچھا ہوسکتا ہے جس میں الیی تعلیم ہو۔ ہاں ایک صورت ہے کہ نشہ چھوٹ سکے کہ جمیلخا نہ میں بند ہوں داروغہ بھی ایسا ہو کہ کسی سے سازش نہ کرے پھر شاید عادت جھوٹ جاوے۔

کام میں سستی اورا نکار کریں تو سخت سزاماتی ہے تین تین سال تک۔پھر وہ نشہ کا نام ہیں لیتے۔ مگر جوں ہی کام میں سستی اورا نکار کریں تو سخت سزاماتی ہے تین تین سال تک۔پھر وہ نشہ کا نام ہیں لیتے۔ مگر جوں ہی جیل خانہ سے باہر نکلے پھرایک دَم بلانشہ رہناان کوموت کے برابر ہے۔حضرت نے فرما یا کہ:۔ پیمل خانہ سے باہر نکلے پھرایک دَم بلانشہ رہناان کوموت کے برابر ہے۔حضرت نے فرما یا کہ:۔ پیمل جونشنہ میں بیتے سے تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی منع تھی ۔ سے نے مرشد کی تقلید کیوں نہ کی۔ شائد کوئی بیاعتراض کرے کہ اوائل اسلام میں تو محرمت تھی نہیں۔ سا برس کے بعد محرمت ہوئی تو جواب یہ ہے کہ اسلام تو آ ہستہ آ ہستہ صفائی کرتا جاتا تھا اور قوم بن رہی تھی جب قوم بن گئی تو حکم آ گیا۔ ابتداء میں تو صحابہ گویہ مصیبت تھی کہ یانی بھی بھولا ہوا ہوگا شراب کا کیا ذکر ہے۔

ایک علی حائری نامی شیعہ کے رسالہ کا ذکر ہوا جس میں مصنّف نے ماموریت کا مقصد ہمارے مقابلہ میں اہلِ سنّت کوخطاب کیا ہے کہتم اور ہم ایک ہیں مصنّف ہیں۔

حضرت نے اس پر فرمایا کہ:-

سنیّوں کوتوا یک کرلیا اب ان کو چاہیے کہ خارجیوں کوبھی ایک کرے۔ ان کا بھی حق ہے پھر بھی مل کرعلی اور عثمان کو گالیاں دے لیا کریں اور بھی وہ ابوبکر او عمر ایک کودے لیا کریں۔ ہمیں خدانے اس لئے مامور کیا ہے کہ جو حدسے زیادہ شانیں (خدا کی مخلوق کی) بنائی ہوئی ہیں ان کو دور کریں اس کے حصہ دارستی بھی ہیں ان میں بھی شرک بہت پھیلا ہوا ہے۔

پھر حضرت نے آج کے الہامات سنائے کہ:-

تازه الهامات آج يالهام موكَ 'يُرِيُدُونَ آنَ يُّطْفِئُوا نُوْرَكَ- يُرِيُدُونَ آنَ يَّطْفِئُوا نُوْرَكَ- يُرِيُدُونَ آنَ يَّتَخَطَّفُوا عِرْضَكَ- إِنِّى مَعَكَ وَمَعَ اَهْلِكَ-'

فرمایا که:-

خدا تعالیٰ ہمیں اکیلا، کمزور ،ضعیف پاکر، ہماری حمایت پر ہی آسمان سے تارآ جاتی ہے۔ ک

#### • ۲ را کتو بر ۲ • ۱۹ء بروز دوشنبه (بوقت سیر)

حسب معمول حضرت اقدسٌ سير كے لئے نكلے اور طاعون كے ذكر پر فر ما يا كه: -

اس موسم میں آج کل عموماً گلٹیاں بغل وغیرہ میں نکلا کرتی ہیں مگر جب تک ان کے ساتھ کوئی زہریلا مادہ نہ ہوتب تک طاعون نہیں کہلاتی۔

ایک شخص کے چارسوال دہلی سے آئے تھے جو کہ عیسائیوں کے چارسوال دہلی سے آئے تھے جو کہ عیسائیوں کی طرف سے اس پر ہوئے تھے وہ شخ یعقو بعلی صاحب نے بڑھ کرسنائے۔

اوّل سوال اس مضمون پرتھا کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اوّل کلام تھا اور کلام کم خوالہ کی حقیقت سے خدا ہوااور خدا کی روح سے سے پیدا ہوااور قرآن نے بھی اسے کلمہ

فرمایا ہے۔حضرت اقدیںؓ نے فرمایا کہ:-

کلمہ تو میرے الہام میں میرا نام بھی رکھا گیا ہے۔تم اس کے معنے بتلاؤ پھر ہم اس کے بتلائیں گاگر کہو کہ الہام سیانہیں تو آؤاوّل اس کا فیصلہ کرلیں۔

خدا تعالی فرما تا ہے۔ یُؤُمِنُ بِاللّٰهِ وَ کَلِلْبَتِهِ (الاعراف:۱۵۹) مَا نَفِدَتُ کَلِلْتُ اللّٰهِ (لقهان:۲۸) تومعلوم ہوا کہ قضاء وقدر کا نام بھی کلمہ ہے۔ روح کی دوقسمیں ہوتی ہیں۔ روح الشیطان اور روح الله پہلا لفظ ولدالرّ نا اور دوسرااصیل پر بولا جا تاہے۔

دوسرا سوال اس مضمون کا تھا کہ قرآن قرآن کریم کے مصدیق ہونے کی حقیقت جو انجیلوں کا مصدیق ہے تو کیا اناجیل صحیح ہیں؟ فرما ہا کہ:-

مصد ق کے معنے قرآنی طور پریہ ہیں کہ جو پھھتے تھااس کی تونقل کردی اور جونہیں لیا وہ غلط تھا پھر انجیلوں کا آپس میں اختلاف ہے اگر قرآن نے تصدیق کی ہے تو بتلاؤ کونسی انجیل کی کی ہے قرآن نے بوحنا متی وغیرہ کی انجیل کی کہیں تصدیق نہیں گی۔ ہاں بطرس کی دعا کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح کونسی توریت کہیں جس کی تصدیق قرآن نے کی ۔ پہلے توریت توایک بناؤ، قرآن تو تمہاری توریت کومحر" ف بتلا تا ہے اور تم میں خودا ختلاف ہے کہ توریت مختلف ہیں۔

تیسرا سوال۔ قرآن نے خود رسول اللہ کو کہا اِنْ کُنْتَ فِیْ قرآن کریم کا خطاب شکِتِ (یونس:۹۵)۔

فرمایا: -اوّل به بتلاؤ که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو جوحکم دیا گیا که ماں باپ کی عزّت کروان کے والدین کہاں سے ہاں به شک کالفظاوّل سے پروار دہوسکتا ہے کیونکداگر وہ قربان اور فدیہ ہونے کے واسطے ہی آیا تھا اور بہ قطعی فیصلہ تھا تو اس نے کیوں کہا کہ اے خدا به پیالہ مجھ سے ٹال دے۔ معلوم ہوا کہ اسے ضرور شک تھا قرآن میں جہاں شک کالفظ ہے ہرایک مخاطب کی طرف ہے نہ کہ خاص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف ۔خدا نے ہمیں قاعدہ بتلایا ہے کہ جو بات قرآن کے مطابق خاص رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف ۔خدا نے ہمیں قاعدہ بتلایا ہے کہ جو بات قرآن کے مطابق

ہواس پرمل کرواور جو مخالف ہواسے رد ہرو۔

کلمہ والی بات تو ہم تھوڑے دنوں تک خود شائع کرنے والے ہیں یہ توکلمہ کلمہ لئے پھرتے ہیں اور یہاں خودمیر االہام ہے آئت میٹی بہ آنز کہ آؤ لادی ۔

جوما مور ہوکر آتا ہے اس کی ذاتیات سے الہام وابستہ نہیں ہوتے وہ تو شریعت شارح کی مختاج ہے ہوتے وہ تو شریعت کا شارح ہوتا ہے جس طرح حضرت مسے کے وقت شریعت شارح کی مختاج تھی اس طرح اس وقت بھی شریعت شارح کی مختاج ہور ہی تھی کیونکہ جس طرح اس وقت بہود کے 21 فرقے ہو گئے۔اب کیونکہ جس طرح اس وقت بہود کے 21 فرقے شھے اس طرح اسلام کے 21 فرقے ہو گئے۔اب خدا ان سب کو ملا کرایک بنانا چا ہتا ہے۔

رات تين بج كقريب مجھالهام موا: - وَ إِمَّا نُويَنَّك بَعْضَ شَيطان كَى آخرى جَنَّك الله السَّمَاوِيَّةِ اَوْ نَتَوَقَّيَتَّك - جَفَّ الْفَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنَ - قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّ ثُلُكُمُ يُوْخَى إِنَّ اَنَّهَا اللهُكُمْ اللهُ وَاحِدُ - وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرُانِ - فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتُ لِلْكُفِوِيْنَ - كُلُّهُ فِي الْقُرُانِ - فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ اُعِدَّتُ لِلْكُفِوِيْنَ -

معلوم ہوتا ہے کہ آ دمی دوقت کے ہیں ایک وہ کہ جانے تونہیں گران میں ابھی انسانیت ہے دوسرے وہ جن کے آنکھ کان فہم وغیرہ سب جاتے رہتے ہیں اور حجارہ میں داخل ہیں۔ وہ بھی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ سمجھے ہوئے تو ہیں گر بعض تعلقات دنیاوی کی وجہ سے وہ قبول نہیں کرتے ۔ معلوم ہوتا ہے اس میں کوئی تجویز ہے اور اس کو ابھی مخفی رکھا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترقی ہونے والی ہے اور اللہ کریم پھرچشم نمائی کرنے والے ہیں اور یہ بھی فرما یا کہ جو پچھے ہمارے ارادہ میں ہے وہ ہو چکا۔ اور اللہ کریم پھرچشم نمائی کرنے والے ہیں اور یہ بھی فرما یا کہ جو پچھے ہمارے ارادہ میں ہے وہ ہو چکا۔ ابٹل نہیں سکتا۔ کھر یکن اللّذِین کَفَدُوْا مِن اَهْلِ الْکِتٰ مُنْفَکِّیْن کُتِّی تَاٰتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ یہ براہین کا میرا الہام ہے۔ مجھے خدانے اس لئے بھیجا ہے کہ ان اہلِ کتاب کو بین وکھلا کر دَم بخو دکیا جاوے۔ عنقریب سمجھ لیویں گے کہ ان کوکوئی مفر نہیں۔ مسلمانوں نے تو اقبالی ڈگری اپنے او پر عبدائیوں کو دیدی۔ آؤوہ فیصلہ ہمارے ساتھ بھی کروجوا نبیاء کے ساتھ ہونا چا ہے تا کہ آسان سے اس

کافیصلہ ہو۔تم کہتے ہوکہ سے کلمۃ اللہ ہے ہم کہتے ہیں ہمیں خدانے اس سے بھی زیادہ درجہ دیا۔اگریہ اعتراض ہوکہ مسلمان تم کو کافر کہتے ہیں تو دیکھوتم کورومن کیتھولک کافر کہتے ہیں اورتم ان کو کافر کہتے ہو اور ڈوئی سب کو کافر کہتا ہے۔ میرے پاس تو خدا کی گواہی اوراس کے نشانات ہیں نہ کسوف و خسوف تھا نہ جماعت تھی ، نہ اس کی ترقی تھی ، نہ طاعون تھی۔ یہ سب باتیں مجھے قبل از وقت بتلائی گئیں۔اس ملک پراتفا قاً افلاس کا سخت صدمہ آیا اور اس سے بہت بھو کے اور خبیث طبع لوگ جونرے روٹی کے طالب بھے اس عیسائی فرقہ میں چندرو پیوں کے لائچ سے شامل ہوگئے۔

اب معلوم ہوتا ہے کہ دانیال اور حزقیل نبی کی کتابوں سے یہ پایاجاتا ہے کہ یہ ایک آخری جنگ ہے جو کہ شیطان کی گڑائی کہلاتی ہے اور خود شیطان نے تولڑائی کرنی نہیں بلکہ انہی لوگوں کے ذریعہ سے ہورہی ہے۔ پس ایسی لڑائیوں سے یہ ہمارے مخالفین کو خُنشہ بنادیویں گے اور آخر بات ہم پر ہی آ کر پڑے گی۔ ان ہمارے مخالفوں کا یہ مذہب ہے کہ کلمۃ اللہ، روح اللہ خالق اور مسِ شیطان سے بُری اور آسمان سے دوبارہ دنیا میں واپس آنے والا یہ سب صفات حضرت سے ہی میں ہیں۔ کہبنت ! خداجانے کہاں کے کہاں چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ

آنچه خوبال همه دارند تو تنها داری

پھریہ مصرعہ تو حضرت مسیع کے بارہ میں لکھنا چاہیے نہ کہ آنحضرت پر۔اوران لوگوں کے خیال کے موافق آنحضرت توقق دجال سے دست بردار ہو گئے کیونکہ سے نے آگر قتل جوکر نا ہوااوّل حصہ بھی مسیح کا ہوااور آخر حصہ بھی سے کا۔

ابتدامیں کلمہ تھااور کلمہ خدا کا کلام تھا وغیرہ وغیرہ یہ سب الحاتی عبارتیں ہیں۔ان کے پاس الحاتی عبارتیں ہیں۔ان کے پاس الحاتی عبارتیں ہوئیں اور ہماری پاس اصل ۔آخر پران کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مرزائیوں سے بات نہ کرو۔ ایک درخت کی چھوٹی اور کمز ورشاخ توایک چڑیا کوبھی ناز سے اپنے او پر بٹھالیتی ہے لیکن اگراس کے او پر مور بیٹھنا چاہے توایک سیکنڈ کیلئے برداشت نہیں کرسکتی۔

زمانہ اور قرائن کے لحاظ سے دیکھو کہ جو باتیں تم سیح پر چسپاں کرتے ہووہ پورے طور پر ہم پر

چسپاں ہوتی ہیں۔قیمتی پیشگوئیاں آمد ثانی پرتھیں وہ سارے کا ساراتھیلا ہم نے چھین لیا۔ آمداوّل میں تو ساری ذلّت اور مار کھانے والی پیشگوئیاں ہیں اور جلال اور عظمت والی تو آمد ثانی پرتھیں جو کہ ہم کوملیں۔

عِنْدَا ہُ عِنْدَا ہُ عِلْمُ السَّاعَةِ (الرِّحرف : ۸۲) پر حضرت اقد سُ نے فرمایا:
ایک تفسیر کی نکتہ
یہ بات واقعی ہے اور قر آن کریم سے بھی ثابت ہے کہ ساعت سے اس جگہ
مراد یہود یوں کی تباہی کا زمانہ ہے وہ وہی زمانہ تھا اور جس ساعت کے بیلوگ منتظر ہیں اس کا تو
ابھی تک کہیں پیتہ بھی نہیں ہے ایک پہلوسے اوّل مسیح کے وقت یہود یوں نے بدبختی لے لی اور
دوسرے وقت میں نصار کی نے بدبختی کا حصہ لے لیا مسلمانوں نے بھی پوری مشابہت یہود سے
کرلی۔اگران کی سلطنت یا اختیار ہوتا تو ہمارے ساتھ بھی مسیح والا معاملہ کرتے۔

جس طرح کھا تگر جینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے اس طرح کھا تگر جینس کا دودھ نکالنا بہت مشکل ہے اس طرح کھا تگر جینس نشانوں کے ظہور کا وقت ہیں۔ جیسے حضرت موکل کو بنی اسرائیل نے کہا تھا اِنّا کہ ڈرگؤن (الشعد آء: ۱۲) وہ ایساسخت مشکل کا وقت تھا کہ آ گے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کوموت ہی موت نظر آتی تھی سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔اس وقت موکل نے جواب دیا گلا اِنّ مَعی دَقیّ (الشعد آء: ۱۳) پس ایسی ضرور توں اور ابتلا کے اوقات میں نشان ظاہر ہوا کرتے ہیں جبکہ ایک قشم کی جان کندنی پیش آ جاتی ہے چونکہ خدا کا نام غیب ہے اس لئے جب نہایت ہی اشد ضرورت آ بنتی ہے تو اُمورِغیبیظا ہر ہوا کرتے ہیں۔ خدا کا نام غیب ہے اس لئے جب نہایت ہی اشد ضرورت آ بنتی ہے تو اُمورِغیبیظا ہر ہوا کرتے ہیں۔ لیکھر ام کے قبل کی طرز اور وضع اور وقت اور تاریخ وغیرہ سب پھے کس صفائی سے بتلا یا گیا۔ مگر لیکھی با تیان کی کے ابتی اور کی واسطے تھوڑی تی بات ایمان کے لئے باقی رکھ لیکھی با تیان کی بات ہی ہوئی جو کہا کہ شایدان کی جماعت میں سے کسی نے اس گوٹل کردیا ہو۔ لیکھی با یمانی کی بات ہی ہوئی جو کہا کہ شایدان کی جماعت میں سے کسی نے اس گوٹل کردیا ہو۔ لیکھی با یمانی کی بات ہی ہوئی جو کہا کہ شایدان کی جماعت میں سے کسی نے اس گوٹل کردیا ہو۔ (بعد نما نِ مغرب)

بعدادائے نمازمغرب حضور عليه الصلوة والسلام حسب معمول اجلاس فرما ہوئے تو قادیان میں جو

چوڑھوں میں چندآ دمی مرگئے ہیں بہایں وجہ کہان ایام میں انہوں نے کئی ہلاک شدہ بھینسیں کھائی تھیں ان کاذکر ہوتے ہوتے آخر طاعون کا تذکرہ ہویڑافر مایا: -

ایک بار جھے یہ الہام ہواتھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا پنے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو و عدہ کے موافق اور پھر یہ بھی تھا۔'' اللّٰ الّٰذِینَ اَمَنُوا وَ عَمِدُوا السّٰلِطَتِ ''فرمایا:-

طاعون کے خوف ناک نتائ کہ یہی ہیں کہ آخر کوجنگل بنادیتی ہے۔

اس پر حکیم نورالدین صاحب نے کہا کہ حضور میں نے پڑھاہے کہ یہ جونی آبادی بار میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ ہے اس میں پرانی آبادیوں کے نشانات ملے ہیں اور یہ کھاہے کہ یہ قطعات آباد تھے اور طاعون سے ہلاک ہوئے تھے۔

حضرت اقدسٌ نے فرمایا: -

خواہ موذی طبع لوگ ہزاروں ہی مرجاویں مگر میراتی یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر ہواور دنیا کو خدا کا پتہ گے اور ثبوت ملے کہ کوئی قادر خدا بھی ہے اس وقت دہریت اور الحاد بہت بھیلا ہوا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے بے پرواہی ظاہر کی جاتی ہے اور جن لوگوں نے بظاہر خدا تعالیٰ کا قرار بھی کیا ہے انہوں نے یا تو خطرناک شرک کیا ہے جیسے عیسائی اور دوسرے بٹ پرست مشرک اور پھر جنہوں نے بظاہر تو حید کا قرار بھی کیا ہے جیسے مسلمان انہوں نے بھی دراصل شرک اختیار کر رکھا ہے اور سے کو خدا کی صفات سے مقصف گھرار کھا ہے ۔ علاوہ بریں خدا تعالیٰ کی حکومت کے نشان ان کے اعمال سے ثابت نہیں ہوتے۔ اعمال میں سستی اور بیبا کی اور دلیری پائی جاتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بیبا کی کے دور کرنے میں ہوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بیبا کی کے دور کرنے میں بوتا ہے کہ خدا کا خوف دلوں پر نہیں رہا۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس بیبا کی کے دور کرنے میں قدرتوں اور طاقتوں پر ایمان لانے والے ہوں۔ دیبات کے لوگ تو جنگل کے وخشیوں کی طرح ہیں مگر وں میں جو تو بین میں دیجا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی شہروں میں جو تعلیم یافتہ ہیں ان کی حالت بہت ہی نا گفتہ بہور ہی ہے میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں میں بھی

اعلائے کلمۃ اللہ اور اپنے اعمال کی اصلاح اور تبدیلی کا جوش نہیں ہے باپ داداسے لآ اِلٰہ اِللّٰہ اللّٰہ سن لیاسی کوکافی سمجھااعمال کی پرواہ نہیں۔

یہ جوالہام ہو چکا ہے اِنّہ اوی الْقَرْیَة اگر منتشر کرنے کا قانون منسوخ نہ ہوتا تواس مفہوم کواس الہام میں داخل سمجھا جاسکتا مگراب جب کہ سب جگہ قانون منسوخ ہوگیا ہے توصاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہی ہے جیسا کہ دوسرے الہام کو لَا الْاِنْحُرَامُد لَقلَكُ الْہُقَامُد سے پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہی ہے وارچیتم نمائی ہے جیسے ایک مجرم کو بچ سال کی سزاد ہے اور ساتھ ہی ہے ہہ داس میں ایک شوکت بھی ہواور چیتم نمائی ہے جیسے ایک مجرم کو بچ سال کی سزاد ہے اور ساتھ ہی ہے ہہ دے کہ اصل میں ہماسال کی سزادی تی ہے۔ اسی طرح پر بیالہام ظاہر کرتا ہے کہ دراصل بیہ جگہ بھی ایسی ہی تھی کہ ہلاک کی جاتی گر خدا تعالیٰ اپنے اس سلسلہ کا اگرام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ دراصل بی جگہ بھی ایسی ہی تھی کہ ہلاک کی جاتی گر خدا تعالیٰ اپنے اس سلسلہ کا اگرام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس اگرام کی وجہ سے اسے ہلاکت سے بچالیا اور اس طرح پر بینشان تھی ایسالہ کا اگرام ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسی اگرام کی وجہ سے اسے ہلاکت سے بچالیا اور اس طرح پر بینشان تھی ہرا۔

میری نصیحت اس وقت جماعت کو بیہ کہ بیدن بڑے سخت اور ہولناک جماعت کو بیہ کہ بیدن بڑے سخت اور ہولناک جماعت کو نصیحت ہیں اس لئے جہاں تک ہو سکے اپنے دلوں کو اور آئکھوں کو بُرے جذبات سے روکے اور اپنے اعمال اور چال چلن میں خاص تبدیلی کریں۔ بید وقت خاص تبدیلی کا ہے اور خدا تعالی سے دعا نمیں مانگنے کا ہے ہیں اس وقت خدا سے سچاتعلق پیدا کرو۔ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص عین شادی کے دن طاعون سے مرگیا۔ دنیا کی بے ثباتی کے لئے یہ کسی عبرت بخش مثال ہے اگر دانشمندغور کر ہے وایک طرح سے بیدن بڑے بجیب ہیں ان پرنظر کرنے سے موت یاد آتی ہے اور خدا تعالی کی ہستی پر یقین پیدا ہوتا ہے اور قین ہی ایک ایسی شے ہے جواعلی درجہ کی لذت اور سرورصادق الیقین کو بخشا ہے وہ کسی اور کومیسر نہیں آ سکتے۔ خدا شناسی کے مسئلہ پر اس وقت ہزاروں سے مرکب وقت ہزاروں وقت مزاروں

اور وہ یقین جولڈت بخش نتائج اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ نہیں رہااور جود نیا کے تعلقات میں پیدا ہونے والے رنج اورغم کود ورکرتا ہے اس وقت نہیں۔ بلکہ بیرحالت ہورہی ہے کہ اکسیرمل جاوے تو مل جاوے لیکن ایسے آ دمی اس زمانہ میں ملنے مشکل ہیں جو خدا تعالی کی ہستی پر ایسا یقین رکھتے ہوں جس نے ان کی ساری قو توں اور جذبات پر ایسا اثر کیا ہواور ایسی معرفت عطا کی ہوجس سے ان کے گناہ کی زندگی پر موت وار دہو چکی ہو۔ میں سچ کہتا ہوں کہ ایسے دلوں کا ملنا بہت مشکل ہے جوایمان اور اس کے لذّات بخش نتائج کی معرفت سے بھر ہے ہوئے ہوں۔

ضرورتیں تواس وقت بہت ہی ہیں جواللہ تعالی اپنی قدرت کا ہاتھ دکھائے اور اپنی چیکار سے دنیا کو روشن کرے مگرسب سے بڑی ضرورت ایسی معرفت اور یقین کا پیدا کرنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ طاعون اسی کو بورا کررہی ہے ٹیکہ کا علاج اس وقت تک آخری علاج سمجھا گیا ہے لیکن اگر یہ علاج ٹھیک نہ مواتو پھرمشکل ہوگی ابھی تک اس کا پورا تجربہ بھی نہیں ہوا۔ جب تک ایک عدد کثیر نہ ہوکیا کہہ سکتے ہیں مثلاً لا ہور میں • ۵ یا • ۲ ہزار آ دمی ٹیکہ لگوائے اور پھرایک دوجاڑے ان پرامن سے گذرجاویں تو کچھ یتہ ملے کیکن اگر ۲ ماہ کے بعداس کا اثر زائل ہوجاوے اور ہرششاہی کے بعدیہ نسخہ گلے پڑا تو پھرتو کے نہیں۔احادیث میں جوآیا ہے کہ آخرخدا سے لڑائی کریں گے بیاس قسم کی جنگ ہوگی جوخدا تعالی کی قضاوقدر کے مقابلہ کے لئے ہرقشم کی تیاری کی جاوے گی۔میرے الہام میں جواُجَھّزُ جَیْشِیْ ہے اس سے مراد طاعون ہی ہے اور ایسا ہی حضرت مسے نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانہ کی طرح قرار ديا ہے اور پھرخدا تعالی نے میرانام بھی نوح رکھا ہے اور وَاصْنَعِ الْفُلْكَ كا الہام ہوااور لاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغُرَّقُونَ تَجِي فرمايا-جس سے صاف معلوم ہوتا ہے كه عظيم الشان طوفان آنے والا ہے اور پھراس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔اب طاعون وہی طوفان ہےاورخدا کازورآ ورحملہاوراس کی چیکارہے یہی وہ سیف الہلاک ہےجس کا براہین میں ذکر ہوا ہے۔طبیبوں اور ڈاکٹروں کوا قرار کرنا پڑا ہے کہ اس کا کوئی نظام مقرز نہیں ہے کہ گرمی میں کم ہوتی ہے یا سردي ميں ۔ كيونكما كثر ديكھا گياہے كەبعض جگہوں ميں گرميوں ميں بھي اس كى كثرت ميں فرق نہيں آيا۔ غرض اس کا علاج بجز استغفار اور دعااوراینے اعمال میں یا کیزگی اور طہارت کے کیا ہوسکتا ہے۔ ک

## ۲۱/۱ کتوبر ۲۰۹۶ بروزسه شنبه (بوقت سیر)

کوئی کے بجے کے قریب حضرت اقدی سیر کے لئے تشریف لائے۔ کپورتھلہ سے چندایک احباب آئے ہوئے تھے۔ حضرت اقدی نے ان سے ملاقات کی اور طاعون کا حال اس طرف کا دریا فت کیا۔ اس سے پیشتر حضرت اقدی قادیان کے شال کی طرف تشریف لے جایا کرتے تھے گر آج آپ نے حکم صادر کیا کہ اس طرف (یعنی مشرقی طرف) چلئے۔ گویا آج اس مشرقی زمین کے بخت بیدار ہوئے جس پر حضرت اقدی علیہ الصلاق والسلام کے مبارک قدم پڑنے تھے۔

آج بھی وہی مضمون زیر بحث رہاجس پر گذشتہ ایام میں بحث عصمتِ انبیاء کیبہم السلام سے کہ عصمتِ انبیاء کیبہم السلام سے کہ عیسائی جو دوسر بنیوں کو گنہگار شہراتے ہیں مسے کے گنا ہوں کو کیوں چھیاتے ہیں فرمایا کہ:-

ان کو (عیسائیوں کو) بحث میں ذلّت اور ندامت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسر بے پر حملہ کرنے سے پیشتر اوّل اپنے گھر کی صفائی تو کرلیں۔ اگر موسی کے قتل پر اعتراض ہے تو وہ توریت کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے مگری کے کوکیا ہوا کہ نجیل نازل ہورہی ہے اور کنجری سے تیل ملوار ہا ہے پھر موسی کا کعل اراد تا نہ تھا۔ نہ اس کو مارنے کا ارادہ تھا قتل کا الزام غلط ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک بیل کوڈنڈ اماراوہ مرگیا۔ مقدمہ عدالت میں گیا چونکہ ایک اتفاقیہ امرتھا آخر عدالت نے اسے چھوڑ دیا۔

اور آشُنّ سے مرادوہ نبوت لیتے ہیں اس سے مراد نبوت نہیں ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ جب ہوش میں آیا۔ آشُنّ بھی دوسم کی ہوتی ہے ایک وحی کی آشُنّ، دوسری جسمانی آشُنّ - موسیّ نے مُکّا مارا۔ اتفاقیہ لگ گیا۔

مولوی محمطی صاحب نے کہا کہ الہام کا سلسلہ بعد پیشمہ لینے کے شروع ہوا ہے اور روح القدس بھی پیچھے ہی اترا۔ حضرت اقدی نے فرمایا:۔

پھریوں کہوکہ سے کے برکات کا سرچشمہ بچلی ہی تھا۔ سچی یا کیزگی بلاروح القدس نہیں مل سکتی۔ بچلی

بھی ان پرایمان نہیں لا یا وہ کہتا تھا کہ میں آنے والے سے اوّل آیا ہوں مگراس نے ان کو سے نہیں مانا اور اس لئے جب اس سے بوچھا گیا کہ تو ایلیا ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ نیک نیتی کے ساتھ اسے (یحیٰ کو) کچھا مور پیش آگئے اس نے خیال کیا ہوگا کہ جب اس نے خود میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو میں کھیے ہوگا۔ ان (عیسائیوں) پر سخت مشکلات ہیں بے وقوف ہیں جواپنی پر دہ دری کراتے ہیں۔ پھر حضرت اقد س نے مفتی محمد صادق صاحب کو تکم دیا کہ: -

ملک صدق کا حال دیکھنا جس نے حضرت ابراہیم گوتحفہ اور سوغات دیئے تھے۔ کیونکہ بیتین آدمیوں کو سے کے علاوہ بے گناہ کہا کرتے ہیں ایک ملک صدق ، دوسری مریم ، تیسر سے پیل ۔ ان کے بزدیک تو سے اور مریم ہی مسّ شیطان سے پاک ہیں مگر قرآن نے مساوی رکھا ہے کہ ہرایک راستباز مسّ شیطان سے پاک ہے۔ کچھ جمتیں چونکہ سے علیہ السلام پر آگئ تھیں کہ یہودی لوگ ان کو مسّ شیطان سے باک ہے۔ کچھ جمتیں چونکہ سے علیہ السلام پر آگئ تھیں کہ یہودی لوگ ان کو مسّ شیطان سے منسوب کرتے تھے اور طرح طرح کی باتیں اور الزام لگاتے تھاس لئے ان کا ذبہ ضروری تھاان پر سخت الزامات تھے اور اب تک وہی چلے آتے ہیں۔ سوخدا نے وہی (الزام) اتارے۔ دوسروں (نبیوں) پراس قدر الزام نہ تھاس لئے ان کے ایسے ذکر کی ضرورت نہیں۔ یہ اتارے۔ دوسروں (نبیوں) پراس قدر الزام نہ تھاس لئے ان کے ایسے ذکر کی ضرورت نہیں۔ ہرت باتیں نکلی آتی ہیں۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ'' فقیراں دی بددعا لگ جاندی ہے' اس طرح عیسٰ کی بردعا ان کولگ گئی جووہ دیا کرتے ہیں کہ'' فقیراں دی بددعا لگ جاندی ہے' اس طرح عیسٰ کی بردعا ان کولگ گئی جووہ دیا کرتے تھے کہتم ہے ایمان ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب بات انتہا تک بددعا ان کولگ گئی جووہ دیا کرتے ہیں کہ تو بین نہیں آتا اس لئے آخر خاموش ہوکر پیچھا چھوڑ اتے ہیں۔ بہت بیتی جھے جو بیا جاندی ہو۔ بات انتہا تک بین ہو جو بایمان ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہو کہ جب بات انتہا تک بین ہو جو بین نہیں آتا اس لئے آخر خاموش ہوکر پیچھا چھوڑ اتے ہیں۔

پھراندرونی مخالفوں کا ذکر ۔

اندور نی مخالفوں کا ذکر ۔
اگریہ کوئی تحریز ہیں کرتے تو دس بارہ آ دمی مل کرآ ویں کہ ہمیں حق کی طلب ہے اور آ دمیت کی بحث کریں جس میں چندایک منصف مزاج بھی موجود ہوں اور تمام باتوں پر شنجیدگی سے غور کریں کہ حقیقت کھل جاوے مگریہ لوگ ایسی بات بھی نہیں چاہتے۔ دراصل میہ لوگ اب سرد ہوگئے ہیں اپنی حفاظ توں کو مقدم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ان (مرزائیوں)

سے نہ ملےان کو جانے دو۔

پھر مولوی غلام قادر صاحب بھیروی کے ذکراذ کار دیگراحباب کرتے رہے کہ وہ وہابیوں کے سخت دشمن ہیں بلکہ ایک دفعہ میاں مجم الدین نے جب آپ کی بیعت کی تواس نے طعنہ مارا کہ دیکھوتم نے وہی بات مانی جوہم منواتے تھے اور اس نے حضور کی مخالفت میں بھی نہ قلم اٹھا یا نہ زبان کھولی بلکہ وہاس سلسلہ کواس لئے پیند کرتا ہے کہ وہابیوں کی خوب خبرلی۔

پیشه ورول کی نازنمائی پرفر ما یا که:-

پیلوگ نازنمائی بغیررہ نہیں سکتے ،ضرور کرتے ہیں۔

(بوقتِ مغرب)

اذان سے پیشتر ہی حضرت اقدی بالائی مسجد میں تشریف لے آئے اور جس مکان کی خرید کے متعلق حضور نے کشتی نوح میں اشتہار دیا ہے اس کا ذکر

وَسِّعُ مَكَانَكُ

کرتے رہے کہ:۔

توسیع مکان کی بہت ضرورت ہے جہاں تک ہو سکے جلدی فیصلہ کرنا چاہیے۔

پھراذان ہوئی اور نمازادا کر کے حضرت اقد سی معمول شنشین پرجلوہ افروز ہوئے۔ایک خطاخبارِ عام کے کارپر دازوں کی طرف سے حضرت اقد س کی خدمت میں آیا تھا جس کاراقم ایک شخص رحت میں آیا تھا جس کاراقم ایک شخص رحت میں تامی بٹالہ سے تھا۔اس خط میں لکھا تھا کہ قادیان میں سخت طاعون پھوٹی ہے دھڑادھڑلوگ مررہ ہے ہیں۔مرزاصا حب کی جماعت بھی بہت طاعون سے تباہ ہو چکی ہے خود مرزاصا حب بھی مبتلائے طاعون ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اخبار عام نے اس خط کو بجنسہ حضرت اقدیںؑ کے پاس تصدیق کے لئے روانہ کر دیا تھا۔ اس کا ذکر حضرت اقدی نے کیا۔ راقم خط کے متعلق کہا کہ

بعض لوگ شریر فتنه پر دازی سے ایسا کرتے ہیں کہ ایک خط لکھ کر دوسر بے خالف کا حُسنِ طنی نام اس پر لکھ دیا کرتے ہیں اس لئے کیا معلوم کہ کس کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اخبارِ عام کولکھ دیا ہے کہ بیہ بالکل غلط ہے صرف چندایک اموات چوڑھوں میں ہوئی ہیں سوان کا باعث بھی مشکوک ہے۔ کچھ ڈنگر مرے تھے وہ چوڑھوں نے کھائے پھر جن لوگوں نے ان کوکھا یا وہی مرے بیہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ طاعون سے مرے۔

پھرتین صاحبوں نے حضرت اقدس سے بیعت کی جس میں ایک صاحب آخرین کا اخلاص سے بیعت کی جس میں ایک صاحب سیداخر بین کا اخلاص سیداختر الدین احمد ساکن کٹک بنگال بھی تھے۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے احمد سین صاحب آمدہ از کٹک کی طرف سے ایک کرنی نوٹ اور پچھز پورات حضرت کی خدمت میں پیش کئے۔ زیورات ان صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی طرف سے تھے کہ جس کی وصیت تھی کہ بید خاص حضرت اقدیں کی خدمت میں دینی خدمت کے لئے دیئے جاویں حضرت اقدیں نے ان کے اخلاق کی تعریف کی اور فرما یا کہ: -

خداان کواخِرِیْنَ مِنْهُمْ میں ملاوے۔ \*

★ الحكم ميں ۲۱ راكتوبر - دربارشام كے زيرعنوان اس كى تفصيل يوں درج ہے: -

'' کٹک سے دو بھائی آئے ہوئے ہیں ان میں سے ایک نے نہایت اخلاص سے اپنی مرحومہ بیوی کا زیور حضور میں پیش کیا ہے کیونکہ مرحومہ اس کی وصیت کر گئ تھی ۔مولوی نو رالدین صاحب حکیم الامت نے اس پرعرض کیا کہ بڑے ہی اخلاص اور شہادت کا نشان ہے۔

فرمایا:- اخرین مِنْهُ وَ سے کہہ کر جوخدا تعالیٰ اس جماعت کوسحابہ سے ملاتا ہے توسحابہ کا ساا خلاص اور وفاداری اور اردت ان میں بھی ہونی چاہیے۔ سحابہ نے کیا کیا جس طرح پر انہوں نے خدا تعالیٰ کے جلال کے اظہار کو دیکھا اس کی کہ اس کی راہ میں جانیں دے دیں وہ جانتے تھے کہ بیویاں بیوہ ہوں گی بچے مطریق کو انہوں نے اختیار کرلیا بیہاں تک کہ اس کی راہ میں جانیں دے دیں وہ جانتے تھے کہ بیویاں بیوہ ہوں گی بچے میتے مرہ جانیں گے لوگ بندی کریں گے مگرانہوں نے اس امر کی ذرہ پروانہ کی۔ انہوں نے سب پچھ گوارا کیا مگراس ایمان کے اظہار سے ندر کے جو وہ اللہ اوراس کے رسول پرلائے تھے حقیقت میں ان کا ایمان بڑا تو می تھا اس کی نظیز نہیں ماتی۔ اب دیکھ لوکھ ایک تو وہ گروہ تھا جس نے اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں پچھ چیز نہ سمجھا اور ایک عیسائی ہیں جو سے کے کفارہ پر ناز کرتے ہیں اور ایک جان دینے پر گھمنڈ کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی غلط نگلی ہے۔ مقابلہ کرکے دیکھو کہ صحابہ کی وفاداری اور استقلال جانوں کے دینے میں کیا تھا اور خود سے کا کیسا؟''

(الحكم جلد لانمبر ۴ م مورخه ۱۰ رنومبر ۱۹۰۲ وصفحه ۳)

صحابہ کرام کے ذکر پر فرمایا کہ:-صحابہ کرام رضی الل<sup>یعنہم</sup> کا مقام شیعہ سبّ وشتم توکرتے ہیں مگران (صحابہؓ) کا کام دیکھو كه جيسے خداكى مرضى تھى ويسے ہى اسلام كو پھيلا كر دكھا ديا۔خوب جانتے تھے كه بيوياں مريں گى ، بچے ذنح ہوں گے اور ہرایک قسم کی تکلیف شدید ہوگی مگر پھر بھی خدا کے کام سے منہ نہ پھیرا۔ یہی فقرہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ایک جماعت وہ ہے کہ اپنانحب (ذمه) ادا کر چکے ہیں جیسے مِنْهُمْ مَّنْ قَطْی نَصْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ (الإحزاب: ٢٣) كيسا سر فيفكيث ہے كہ بعض نے ميري راه ميں جان دي۔ايک جان وہ ہےجس پرعیسائی بھڑک رہے ہیں اور پیچیے سے معلوم ہوا کہ وہ بھی نہیں دی گئی۔

ہم نے حقیق کر لی ہے کہ استعفار کے میر معنے ہیں کہ انسانی قوی جو کرتوت کر ت رہے ہیں ان کا افراط اور تفریط یعنی ہے کل استعال نافر مانی ہوتا ہے تو خدا کالُطف وکرم مانگنا کہ تو رحم کراوران کےاستعال کی افراط تفریط سے محفوظ رکھ یعنی اللہ تعالیٰ سے امداد طلب کرنی ہے۔ یک بھی خدا کی مدد کے محتاج تھے اگر کوئی اس طرح نہیں سمجھتا تو وہ مسلمان نہیں۔ بڑا فنا فی اللہ وہ ہے جو کہ ہر آن میں خدا کی امداد چاہتا ہے جیسے اِیّاكَ نَعْبُنُ وَ اِیّاكَ نَسْتَعِانُ (الفاتحة: ٥) ـ

پھر مولوی محرعلی صاحب ایم ۔اے نے اپی فینی ایک انگریزی عیسائی پرجیمیں سے حضرت اقد س کوایک مضمون سنایا جو کہ ایک مسلمان کی قلم سے استغفار کے متعلق نکلا ہوا تھا جس میں اس نے اپنی نادانی ہے ایک عیسائی کو بیہ جواب دیا تھا کہ استغفار کا حکم آنحضرت کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ اس ہےاُمّت مقصود ہے کہآ ہے کی اُمت استغفار کرے۔

اس مضمون پراس عیسائی پر چہ کے ایڈیٹر نے اس پراعتراض کیا ہوا تھا کہ اگریچکم رسول اللہ کو اس لئے ہوا کہاُ مّت کو تعلیم دیں تو اُمّت کے روبرو پڑھ کرسنا دینا کافی تھا مگرایک دن میں ستّر ستّر اورسوسو باراستغفار کرنے اور پھرتنہائی میں کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ حضرت اقدس نے فر مایا کہ: -بیلوگ نادانی سے نہیں سمجھتے ۔اس مسلمان شخص نے توخودعیسائیوں کواعتراض کاموقعہ دے دیا ہے

اور بیاس کی کم فہمی ہے کہاس نے خوداستغفار کا مطلب نہیں سمجھا (اس سے مرادتوتر قی مراتب ہے)۔

پھرایک اور مسلمان کامضمون اسی پرچہ میں سے سنایا جس نے لفظ ذَنب کے متعلق لکھا ہوا تھا اور حضرت اقدل کے مضمون مندرجہ انگریزی میگزین میں سے اس کا جواب اقتباس شدہ تھا۔ اس شخص نے اپنے جواب میں انگریزی میگزین کا حوالہ بھی دے دیا تھا۔ اس سے حضرت اقدس بہت خوش ہوئے کیونکہ اس ترتیب سے علاوہ جواب معقول ہونے کے اس سلسلہ کی بیتا ئید ہوئی کہ تیرہ چودہ ہزار آدمیوں میں میگزین کا اشتہار ہوگیا جن کے یاس بیویسائی پرچہ جاتا ہے۔

پھرعیسائیوں کے بپتسمہ دینے کے وقت جو پانی وغیرہ چھڑ کا جاتا بپتسمہ کا ظاہرا ورحقیقت ہے اور بعض ان کے فرقہ اس وقت نئے دیندار کوایک چھوٹے ہے۔ اور بعض ان کے فرقہ اس وقت نئے دیندار کوایک چھوٹے سے دوض میں دھکادے دیتے ہیں اس کے ذکر پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ: -

پانی کالحاظ توہرایک نے رکھا ہے ان لوگوں نے تالاب وغیرہ رکھا ہے اور قر آن نے گریہ و بکا کا پانی رکھا ہے۔ وہ ظاہر پر گئے ہیں اور قر آن شریف حقیقت پر گیا ہے جیسے تُرآی اَعُدُنَا تَهُمُ تَفِیْضُ مِنَ الدَّ مُعِجَ (المائدة: ۸۴)۔

عیسائی پرچانی میں قرآن کریم پرشریعت کے متعلق حملہ ہوا ہوا عیسائیت اور تشریعت علیسائیت اور تشریعت قااوراس کے مقابل پرانجیل کومبارک بتلایا ہوا تھا جس نے شریعت کولعت کہاہے۔اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

جب ان میں شریعت کوئی نہیں ہے تو اگر ان کو کہا جاوے کہ نجاست کھاؤ تو کھا سکتے ہیں اور مال کے ساتھ زنا کریں تو کر سکتے ہیں پھر تعجب ہے کہ بیلوگ کپڑا کیوں پہنتے ہیں۔ کیونکہ ان کو مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برائے نام گناہ گناہ کرتے ہیں اور اصل میں چاہتے ہیں کہ ہرایک گناہ کو چالاکی سے ہضم کرلیں جب ہرایک قسم کی بدکاری کرنے پروہ تیار ہیں تو پھر گناہ کیا شے ہے اگر باکرہ ہمشیرہ یالڑکی کو نکاح میں لاویں تو وہ حرام نہیں ہے اگر کہیں کہ سابقہ کتب میں حرام ہے تو وہ ان کے ہمشیرہ یالڑکی کو نکاح میں لاویں تو وہ حرام نہیں ہے اگر کہیں کہ سابقہ کتب میں حرام ہے تو وہ ان کے خرد یک منسوخ ہیں۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی جنگیں وہ تو جائز طور پر جن کو مارنا تھا مار چکے مگران لوگوں (عیسائیوں) نے لاکھوں خون نا جائز طور پر کئے (عیسائی مذہبی جنگوں سے پہۃ لگتا ہے کہ س قدرخون ناحق ہوئے ہیں۔) ا

اسلامی جنگیں بالکل دفاعی لڑائیاں تھیں جب کفار کی تکالیف اور شرارتیں حدسے گذر گئیں تو خدانے ان کے سزادینے کے لئے بیچکم دیا مگر عیسائیوں نے جومختلف اوقات میں مذہب کے نام سے لڑائیاں کی ہیں ان کے پاس خدا تعالیٰ کی کونبی دستاویز اور تھم تھا جس کے روسے وہ لڑے تھے۔ ان کو توایک گال پر طمانچے کھا کر دوسری پھیر دینے کا تھم تھا۔ ک

#### عُسر اوريُسر ميں آنحضرت صلى الله عليه وسلم كاخُلقِ عظيم

انسان کا خُلق اس کی فتح اور کا میا بی کے متعلق ہوتا ہے کہ جو پچھوہ ہسر وغیرہ اَ خلاقِ فاضلہ مصیبت اور بلا کے وقت دکھلا تا ہے وہی فتح اورا قبال کے وقت دکھلا وے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو دونوں قسم کے وقتوں پراخلاق دکھلانے کا موقع ملا جو خُلقِ عظیم تنگی اور بلا کے وقت آپ مکہ میں دکھلاتے تھے وہی آپ نے بادشاہ ہوکر دکھلایا۔

حضرت مین کاکوئی اخلاقی شعبہ خلق کا دکھلا وُ وہ اس سے بالکل فارغ ہیں بلا ثبوت تو جو گی بھی مدّی ہو سکتے ہیں کہ م نے نفس کو مارا ہوا ہے۔ ستر بی بی از بے چادری! مین نے تو امام حسین علیہ السلام جتنا حوصلہ بھی نہ دکھلا یا کیونکہ ان کومفر کی گنجائش تھی اگر چاہتے تو جا سکتے تھے مگر جگہ سے نہ ہے اور سینہ سپر ہوکر جان دی اور مین کوئی نہ تھا یہود یوں کی قید میں تھے حوصلہ کیا دکھلاتے۔ سے

له البدرجلدا نمبر ۲ مورخه کرنومبر ۱۹۰۲ عضحه ۱۳،۱۳ که الحکم جلد ۲ نمبر ۴ ۲ مورخه ۱۰ رنومبر ۱۹۰۲ عضحه ۳ که البدرجلد انمبر ۲ مورخه کرنومبر ۱۹۰۲ عضحه ۱۳،۱۳

#### ۲۲/ا کتو **بر۲+۱**ء بروزچهارشنبه(بوقتِ سیر)

حضرت اقدل حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور مشرقی جانب آپ نے چلنے کا حکم دیا فرمایا کہ:۔

اس طرف جنگل ہے اِ دھرہی چلئے ۔جلد جنگل میں نکل جاتے ہیں۔

ر نبیاء کی پیشگوئیوں کا متیاز نزول اسے کے متعلق مفتی محمرصادق صاحب سے نخاطب ہوکر انبیاء کی پیشگوئیوں کا امتیاز فرمایا کہ:-

پیشگوئی کاجس قدر تکرار ہوگا وہ ایک نیا نشان ہوگا۔ خدا کاعمین علم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن
ہاتوں کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ ان کی قبل از وقت خبر دیتا ہے اس کاعلم غلیو بیّت سے پیۃ لگتا ہے کیونکہ طاقتوں
اور قدر توں کے ساتھ بھر اہوا ہوتا ہے اس علم میں غیب بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی۔ نجوی جھوٹا ہوتا ہے اس کم میں غیب بھی ہوتی ہے جیسے دشمن کا ادبار اور اپناا قبال، دشمن کو کے ساتھ طاقت نہیں ہوتی ہے جیسے دشمن کا ادبار اور اپناا قبال، دشمن کو شکست اور اپنی فتح۔ جو اسے نجومی کے ساتھ ملاتے ہیں وہ دھوکا کھاتے ہیں کیونکہ اس میں صراحت ہوتی ہے کہ وہ (نبی) ایسا وجود ہے کہ دشمن کو پامال کرنا چاہتا ہے میہ چھٹر چھاڑ جو عیسائیوں (کے اعتراضوں) کی ہوئی ہے آخر کسی حد تک بڑھتی جاوے گی مگر آخر کا رفیطہ ہوگا۔ خدا تو ایک دَم میں فیصلہ کرسکتا ہے مگر وہ تماشہ دیکھنا چاہتا ہے زمین میں شکش رہتی ہے مگر آخر کا رفیطہ ہوگا۔ خدا تو ایک دَم میں فیصلہ کرسکتا ہے مگر وہ تماشہ دیکھنا چاہتا ہے زمین میں سنگش رہتی ہے مگر آخر کا رفرشتہ آکر ہاتھ مارتا ہے تو فیصلہ ہوجاتا ہے۔ \*

پھرڈوئی کا ذکر ہوا کہ اسے اس ماہ کے آخر میں ہمارارسالہ ال جاوے ڈاکٹر البیگزینڈ رڈوئی کا فرمایا کہ:-

معلوم نہیں کہ ذکر کرے (اخبار میں) یا چُپ رہے۔اس کے چُپ رہنے سے معلوم ہوگا کہ بیر

فرمایا: -عیسائیوں کی چھیڑ چھاڑ مذہبی رنگ میں بہت بڑھ گئی ہے اور قر آن شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیفتنہ بہت بڑھے گا آخر خدا تعالیٰ مقابلہ کرے گا اور دکھا دے گا کہ آخری فنخ تو حید ہی کی ہے۔

(الحكم جلد ٦ نمبر ٠ ٢ مورخه ١٠ رنومبر ١٩٠٢ ۽ صفحه ٣)

<sup>★</sup> الحكم ميں يوں مذكور ہے:-

جسے خدا بنار ہا ہے، تواسے کچھ جرائت بھی ہے کہ ہیں۔اگر ذکر نہ کیا تو معلوم ہوگا اس عقیدہ میں اسے خود کھیا ہے۔ جس جگہ اس نے ہاتھ ڈالا ہے اس کا اسے خود علم نہیں۔ جوتو حید پر نہیں ہوتا اسے اس کا قلب خود جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ہزاروں بحثیں کیں اور جلسہ بھی کئے مگر اب تک کوئی ایسی خصوصیت ثابت نہ کرسکے کہ حضرت مسے کوانسان سے برتر کچھ خصوصیت ہے کہ نہیں۔

ٹھاکر داس نے یہ بھی مان لیا ہے کہ انجیل کتب سابقہ کا خلاصہ ہے کوئی نئی نہیں ہے۔ سے صرف مصلوب ہونے کوآیا تھا۔

ڈوئی کے نزدیک انسان حقہ، شراب اور سؤر کھانے سے تو کافر ہوجاتا ہے مگر انسان کوخدا بنانے سے نہیں ہوتا۔ اور مشرک تومثل چو ہول کے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے اور جو بڑا بھاری شرک ہاتھی کی مثال ہے اسے قبول کیا ہوا ہے۔ قوم کو چونکہ اس شرک میں بہت ہی گرفتار دیکھا اس لئے دلیری نہ کرسکا کہان کی مخالفت کرے (مسیح کوخدا مانتے ہیں)۔

پگٹ کے ذکر پرفر مایا کہ:-پپکٹ بیلوگ بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں کہآ خرگھبرا گھبرا کرسیج کومنگوارہے ہیں۔ ڈوئی دیگٹ کے دعاوی کی اشاعت پرفر مایا کہ:-

ان کی شہرت کاباعث اخبار ہوتے ہیں ان کے مقابلہ میں پنجاب کے اخبار تو گو یابرائے نام ہیں وہاں تو ایک دن میں لاکھوں کو خبر ہوجاتی ہے۔ ڈوئی کی نسبت اگر ہمارے مقابلہ پر پگٹ آو بے تو بہت اثر ہوگا۔ دجّال ایک گروہ کا نام ہے اور سے سیاحت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ خدا کی کتابوں کو تو ٹر مروڑ کراپنے منشاء کے مطابق بنالیا اور پھر فلسفہ کے رنگ میں خدائی کا دعویٰ کیا۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک ثنا گرداستاد سے پڑھر ہاتھا سبق میں مثال آئی ضرّب ذیہ ہو گو اور کیوں مارا؟ استاد نے کہا صرف ایک مثال ہے۔ شاگرد نے استاد سے بوچھا کہ زید نے عمر وکو کیوں مارا؟ استاد نے کہا کہ نہیں یہ تواصل واقعہ ہے سبب بتلائے کہ مارکی نوبت کیوں پنچی ؟ آخر استاد نے دیکھا کہ یہ بچھانہیں چھوڑ تا اس لئے کہا کہ اب مجھے سبب بتلائے کہ مارکی نوبت کیوں پنچی ؟ آخر استاد نے دیکھا کہ یہ بچھانہیں چھوڑ تا اس لئے کہا کہ اب مجھے سبب بتلائے کہ مارکی یوبت کیوں پنچی کو کاحرف چرالیا ہے اور اپنے بھی انہیں جھوڑ تا اس لئے کہا کہ اب اب مجھے سبب مارکا یاد آگیا کہ عمرو نے وکاحرف چرالیا ہے اور اپنے

نام کے ساتھ لگالیا ہے تب شاگر دنے کہاا بٹھیک ہے باعث تومعلوم ہو گیا۔

گیٹ کوضرور چٹھی لکھنی چاہیےا گرمقابلہ کرتے توخوب اثر ہوگا اور لوگ بھی توجہ کریں گے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ چٹھی لکھ دی ہوئی ہے۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

بہنسبت امریکہ کے ولایت والوں کوہم سے بہت واسطہ ہے۔ اس کا اگر مقابلہ ہواوروہ لکھا جاوے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نشان ظاہر کردے۔ ڈوئی نے تو کم مرتبہ اختیار کیا ہے مثل غلاموں کے۔ اگروہ (پکٹ) ذرہ دلیر ہے تو یہ (ڈوئی) قابوآ یا ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی مقررہ میعاد کے اندر آگیا ہے۔ کہد یوے کہ تیج پانی کی طرح پکھل کرآسمان سے آیا ہے اور میرے اندرر چ گیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال کے متعلق جب سوال ہوا کہ وہ کیا ایسے اعلیٰ درجہ والا ہوگا کہ چاند سورج سب پراختیار پاوے گا اور مردہ زندہ کرے گا؟ تو آپ نے فرما یا کہ یہ جھوٹ ہے اسے رتی بھراختیار نہ ہوگا صرف مگرا ورحیلہ ہی ہوگا۔

ڈوئی نے ایک بات عجیب کی ہے کہ مجزات میسے کی مٹی پلید کردی۔سلبِ امراض کے مجزہ ہی سے کی نسبت ان کے ہاتھ میں متصویے ہی کہ جوزات کی گئی کہ تا ہے اور جب کوئی اعتراض کرے کہ تمہاری لڑکی اعتراض کرے کہ تمہاری لڑکی اعتراض کرے کہ تمہاری لڑکی اعتراض کو جواب دیتا ہے کہ تیج ہے بھی فلاں فلاں مریض اچھانہ ہوا۔

کیمے نحوس معجز سے تھے کہ جو شخص ان کے نز دیک کا فر ہے وہ بھی وہ معجز ہے دکھلاسکتا ہے حالانکہ موٹی کی طرح نہاس نے سوٹے کا سانپ بنایا اور نہ کچھاور۔

بس یہی استدلال کافی ہے کہ زہے خدائی ایک کافر نے بھی وہ بات کر کے دکھادی۔سلبِ امراض کوئی شے نہیں ہے۔ کہ رسکتے ہیں اور فاسق فاجر جو خدا کی راہ سے غافل ہیں وہ بھی کرسکتا ہے۔ دوئی سے پوچھا جاوے کہ میں کے خزات تو وہی ہیں جوتو کررہا ہے اور توان لوگوں کے نزدیک کافر ہے اب بتلا کہ سے کے وہ مجزات کو نسے ہیں جواس کی خدائی پردلیل ہیں؟

آنحضرت کے زمانہ میں ایرانی لوگ مشرک تھے اور قیصر روم جو کہ عیسائی تھا دراصل موحّد تھا اور مسیح کوابن اللہ نہیں مانتا تھا۔اور جب اس کے سامنے سے کاوہ ذکر جوقر آن میں درج ہے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میر بے نزدیک میں کادرجہاس سے ذرہ بھی زیادہ نہیں جو تر آن نے بتلایا ہے۔ حدیث میں بھی اس کی گواہی بخاری میں موجود ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیوہی کلام ہے جو کہ توریت میں ہے اور اس کی حیثیت نبوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ اللہ ہے فیلئیت الروّدُم ۔ فِئ اَدُن الْاَرْضِ وَهُمْ هِن بَعْلِ عَلَيْهِمْ سَيَغُلِبُونَ ۔ فِی بِضَعِ سِندِیْن اللهِ الْاَمْرُ مِن قَبُلُ وَ مِنْ بَعْلُ وَ يَوْمَينٍ لَا يُقُرِ حُلُ الْہُوْمِنُونَ (الرّوم : ۲ تا ۵) یعنی روم اب مغلوب ہوگیا ہے مگر تھوڑے عرصہ میں ( ۹ سال میں ) پھر غالب ہوگا۔ عیسائی لوگ نہایت شرارت سے کہتے ہیں کہ تخصر کے نے دونوں طاقتوں کا زیرازہ کرلیا تھا اور پھر فراست سے بہیں گوئی کردی تھی۔

ہم کہتے ہیں کہاسی طرح مسے بھی بیاروں کود کھے کراندازہ کر مسیح بھی بیاروں کود کھے کراندازہ کر مسیح کھی سے اصل کا معجزہ لیا کرتا تھا جو اچھے ہونے کے قابل نظر آتے تھے ان کا سلب امراض کردیتا۔ اس طرح توسارے معجزات ان کے ہاتھ سے جاتے ہیں۔

يَوْمَدٍ نِ يَّفُرَ مُ الْمُؤْمِنُونَ \_ اس دن مومنوں کو دوخوشياں ہوں گی ايک توجنگ بدر کی فتح دوسرے روم والی پيشگوئی کے پورا ہونے کی ۔

منتر جنتر بھی سلبِ امراض ہی ہے مگر بڑا خبیث کام ہے اس لیے اسلام میں اس کی بجائے خدا پر تو قع رکھا گیا ہے اور صرف روحانی امراض کے لئے سلب رکھا گیا ہے جیسے قَدُ اَفْلَحَ مَنْ ذَکْرَ ہُما (الشّہس:۱۰)۔حضرت سے تو روحانی امراض کا سلب نہ کر سکے اس لیے گالیاں دیئے چلے گئے اور آنخضر نے کے سلب امراض کا نمونہ صحابہ ہیں۔ \*

<sup>🖈</sup> الحکم میں مضمون کا بیرحصہ ڈائری نویس نے تفصیل سے یوں کھاہے:۔

سلبِ امراض سے جن لوگوں کوسی نے عیسائیوں کے قول کے موافق زندہ کیا وہ آخر مرکئے مگررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قد اُفکیح مَن زُکلُ کھا کے نیچے لا کر جن کو زندہ کیا وہ ابدالآ باد تک زندہ رہے صحابہ کا مقابلہ حواریوں سے ہوہی نہیں سکتا۔ ساری انجیل میں ایک بھی فقرہ ایسانہ بیں جو صحابہ کی اس حالت کا جوقر آن نے بیان کی ہے کہ خدا کی راہ میں انہوں نے جان و مال سے در بی نہ کیا، مقابلہ کر سکے انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی راہ میں جو صدق دکھا یا وہ لانظیر ہے۔ (الحکم جلد لا نمبر ۴ مورخہ ۴ ارنومبر ۱۹۰۲ ع ضحہ ۲)

اس طرح آ زمائش کرو کہ خدااور رسول کی راہ میں کس نے صحابہ کا مقام اور شیعوں پر ججت صدق دکھلایا۔ آپس کی نجشیں خانگی امور ہوتے ہیں ان کا اثر ان پرنہیں پڑسکتا خدا تعالی فرما تا ہے و نَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُودِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُدُدٍ مُّتَقْبِلِيْنَ (الحجر ۴۸۰) يه ايك پيشگوئي ہے كه آئنده زمانه ميں آپس ميں تجشيں ہوں گي کيكن غِل ان کے سینوں میں سے تھینچ لیویں گے وہ بھائی ہوں گے تختوں پر بیٹھنے والے۔اب شیعوں سے بوچھو کہ اس وقت ز مانه نبوی میں تو کوئی رنجش نه هی اور اگر ہوتی تو آنحضرت اس وقت آپس میں صلح کروا دیتے۔آخریہ بات آئندہ زمانہ میں ہونے والی تھی ورنہ اس طرح پھر آنحضرے پر حرف آتا ہے کہ انہوں نے کے کی کوشش تو کی مگر کا میاب نہ ہوئے۔

یہ بات شیعہ پر بڑی دلیل ہے وہ صرف دوآ دمیوں کا نام لیتے ہیں جو کہ آنحضرے کے بعد ہوئے۔ہم کہتے ہیں کہ آیت تو پیغمبرخدا پراتری تھی نعلی پراورنہ کسی اور پر۔اگر کہو کہ اس وقت ہی غِل تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ ایسے تحت دل تھے کہ آنحضرے نے بار بارکہااور سمجھا یا مگر کسی نے آپ کا کہنانہ مانا۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے یہ توبڑی بے ادبی ہے۔

اس کا پیة لگتاہے کہ بیہ بعد کی خبر ہے مگر خدا کے سامنے بیکوئی شے نہیں اسی لئے فرما تاہے کہتم اس یر خیال نہ کرویہ بشریت کے اختلاف ہیں ہم ان کو بھائی بھائی بنادیویں گے خدا تعالی ہی نے یہ پیشگوئی کی کہ ایسا ہوگا بعض آپس میں لڑیں گے۔ پھرسب سے آخر جولوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے نیز فرمایا وہ وہی گروہ تھے کہ جنہوں نے آگ کی صحبت نہ یائی مگرآگ کود کیھ لیا۔ایسے لوگ تیسرے طبقہ میں ہیں اور بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے تھے ان کی نسبت ہے کہ آپ (بروزِ قیامت) خدا تعالیٰ کو کہیں گے کہ یہ تو ایمان لائے تھے۔خدا تعالیٰ کہے گا مَا تَکْدِیْ لِعِنی تجھ کوعلم نہیں۔ کیونکہ وہ لوگ آگ کی صحبت میں بہت قلیل رہے تھے اور وہی تھے جو پیچیے بعض ان میں سے مرتد بھی ہو گئے اور ز کو ۃ نہ دینے کی وجہ سے تل ہوئے تھے۔اہلِ اسلام خوداس قسم کے مرتد مانتے ہیں جو صحابہ کہلاتے تھے۔مگر یہ تو قرآن ہے جو بتلا تاہے جوآپس میں موحّدین ہول گےان میں بھی تفرقہ ہوگا۔ایک وہ موحّد تھے جنہوں نے کم وقت پایا اور پھران کی نسبت قر آن شریف نے کہا ہے قُلُ لَّدُ تُؤُمِنُوْا وَلَكِنْ قُولُوْآ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِلَالِمِلْمِلَاللّٰ اللّٰمِلْمِلْمِلَالِمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِلَاللّٰمِ اللّ

بعض وفت غیر کل پرذکر کرنے سے ایک عالم بھی گھبرا جاتا ہے جیسے اگر کوئی شیعہ کہے کہ کون ہے تو خدانے بتلادیا کہ بیلوگ جو پیچھے آئے تتھے اور داخلِ اسلام ہوئے تتھے۔

#### اُلدَّار کی توسیع (مغرب وعشاء)

مجوّزہ مکان کی تعمیر کے واسطے میر صاحب کوار شادفر ما یا کہ لکڑی کا بندوبست بہت جلد کرنا چاہیے اور مولوی عبدالکریم صاحب کوتا کید کی کہا حباب کی توجہ چندہ کی طرف مائل کرنی چاہیے اور تا کید کرنی چاہیے کیونکہ بیکام بلاچندہ کے نہیں ہوسکتا۔

(اس مكان كے جلد تعمير كرنے كى علّت ِ غائى يہ ہے كة توسيع مكان ہوجاوے گى تو زيادہ احباب اس ميں رہ سكيں گے الدَّادِ ہے وہ تمام اس ميں رہ سكيں گے اورخصوصيت كے ساتھ جوالہام إِنِّى أَحَافِظُ كُلُّ مَنْ فِي الدَّادِ ہے وہ تمام اس خاص حفاظت سے حصہ گير ہو سكيں گے )

مولوی محمر علی صاحب نے ایک خط حامد سنوصاحب (ایک نومسلم انگریز) کا پڑھ کرسنایا۔اس میں راقم نے اس امر پر تعجب کیا ہوا تھا کہ میگزین کی انگریزی محمر علی صاحب کی ہوتی ہے اور نیز راقم نے ایک کتاب تصنیف کی تھی اس کے متعلق بیان تھا کہ اگر اجازت ہوتو وہ حضرت اقدس کے نام مبارک پر طبع کی جاوے۔

حضرت اقدس نے کہا کہ اوّل وہ کتاب آجاوے دیکھ کر پھررائے قائم کی جاوے گی۔ اوراسی پرحضرت اقدسؓ نے بیجی تجویز فرمایا کہ:-

اپنے عقائد کی ایک مختصر فہرست چھاپ دی جاوے کہ عقیدہ کے ہرپہلو کا اس ایک اہم ارتثاد میں بیان ہو مجزات فرشتہ۔ وحی۔ حیات ووفاتِ سے وغیرہ تا کہ جب کسی کواپنے عقا ئد کے متعلق اطلاع دینی ہوتو حجے وہ روانہ کر دی۔

میرنا صرنواب صاحب کی تائید پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

مولوی محمطی صاحب کا ایسی عمدہ انگریزی لکھنا ایک خوارقِ عادت امرہے چنا نچے انگریزوں نے بھی خیال کیا ہے کہ ہم نے کوئی یورپین رکھا ہوا ہے جو کہ انگریزی رسالہ لکھتا ہے۔

مولوی محمطی صاحب نے بیان کیا کہ بی خدا کافضل ہی ہے ورنداس سلسلہ سے پیشتر میراایک حرف تک بھی شائع نہیں۔ (اَکلَّهُمَّ زِدُ فَزِدُ)

مفتی محمہ صادق صاحب حسب الارشاد حضرت اقدیں ایک عیسائی کتاب گناہ کی تعریف سے گناہ کی حقیقت سناتے رہے اس کتاب میں ایک جگہ گناہ کی تعریف میں کھی تھی کہ جوامر کانشنس یا شریعت کے خلاف ہووہ گناہ ہے۔

حضرت اقدسٌ نے فرمایا:-

قرآن شریف میں بھی ہے کو گئا کشک اُو نَعْقِلُ مَا کُنّا فِی آصُحٰبِ السَّعِیْدِ (الملك:١١) یعنی اگرہم شریعت پر چلتے یا کانشنس پر ہی ممل کرتے تواصحاب النّعیر سے نہ ہوتے۔

موسیٰ پرالزام مُگا مارنے کا جوعیسائی لگاتے ہیں اس کی نسبت فرمایا کہ:-

وہ گناہ نہیں تھاان کا ایک اسرائیلی بھائی نیچے دبا ہوا تھاطبعی جوش سے انہوں نے ایک مُگا مارا وہ مرگیا جیسے اپنی جان بچانے کے لئے اگر کوئی خون بھی کر دیوے تو وہ جرم نہیں ہوتا۔ موسی کا قول قرآن شریف میں ہے مِنْ عَمَلِ الشّیطِن (القصص: ۱۵) یعنی قبطی نے اس اسرائیلی کوممل شیطان (فاسدارادہ) سے دبایا ہوا تھا۔

پھراس کتاب میں خود غرضی کو گناہ کہا تھا حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

ہرایک خود غرضی گناہ میں داخل نہیں ہے جیسے کھانا پینا وغیرہ جب تک کہ وہ خلافِ کانشنس یا شریعت نہ ہو۔ جب خدا کے حکم کوتوڑ کر کوئی شہوات کی خواہش کرے تو گناہ ہے اور جو (اشارہ سے) اپنے نفس کے لئے نجات چاہتا ہے بیٹودغرضی ہے کہیں؟

مسے کے گناہ اٹھانے پر فرمایا کہ:-

اس نے تمام کے گناہ اُٹھا کر پھر گناہ کیا کہ اس کو معلوم تھا کہ دعا قبول نہ ہوگی مگر پھر بھی کرتا ہی رہا۔ ک

## ۲۳ را کتوبر ۴۰ ۱۹ و (صبح ی سیر)

اس سلسله مضمون میں فرمایا کہ:-

قرآن کریم کامقام مسلمانوں میں قرآن کی عظمت نہیں رہی۔ شیعہ ہیں وہ آئمہ کے اقوال

کومقدم کرتے ہیں اور دوسر بے فریق حدیثوں کے طنی سلسلہ کوقر آن پر قاضی بناتے ہیں۔

اسى ذكر ميں عبدالله جيكڑ الوى اور محرحسين كى بحث كا ذكر آگيا فر مايا: -

چکڑالوی نے تفریط کی ہےاور حدیث کو بالکل لاشے تمجھااور محمد حسین افراط کی طرف گیا ہے کہ حدیث کے بغیر قرآن کولاشے تمجھتا ہے۔

گرآپ نے واضح اور بیت اور حدیث اور حدیث اور حدیث الله ، سنت اور حدیث الله ، سنت اور حدیث الله ، سنت یعنی بین بین بین بین بین بین ایک کتاب الله دوسرے سنت یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاعمل اور تیسرے حدیث ۔ ہمارے خالفوں نے دھو کا کھا یا ہے کہ سنت اور حدیث کو باہم ملا یا ہے۔ ہمارا مذہب حدیث کے متعلق یہی ہے کہ جب تک وہ قرآن اور سنت کے صریح مخالف اور معارض نہ ہواس کو چھوڑ نانہیں چاہیے خواہ وہ محد ثین کے خزد یک ضعیف سے ضعیف کیوں نہ ہو جب کہ ہم اپنی زبان میں دعا عیں کر لیتے ہیں تو کیوں خدیث میں آئی ہوئی دعا عیں نہ کریں جب کہ ہم اپنی زبان میں دعا عیں کر لیتے ہیں تو کیوں پر حدیث میں آئی ہوئی دعا عیں نہ کریں جب کہ وہ قرآن شریف کے خالف بھی نہیں ۔ قرآن شریف پر حدیث میں ایک بڑھیا کے لئے قرآن کے سامنے ایک بڑھیا کے لئے قرآن کی سامنے ایک بڑھیا کے لئے قرآن کے سامنے ایک بڑھیا کے لئے قرآن کی سامنے ایک بڑھیا کے حدیث میں ایک بڑھیا کے لئے قرآن کی سامنے ایک بڑھیا کے حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے حدیث میں آیا ہے کہا کہ حدیث میں آیا ہے سامنے ایک بڑھیا کے معرب عائشہ رضی الله عنہا کے سامنے کی ایک کھیں کے کہا کہ حدیث میں آیا ہے

ماتم کرنے سے مُردہ کو تکلیف ہوتی ہے توانہوں نے یہی کہا کہ قرآن میں تو آیا ہے لا تَزِدُ وَاذِدَةٌ وِّذْدَ اُخُولی (الانعامہ: ۱۲۵) پس قرآن پر حدیث کو قاضی بنانے میں اہلِ حدیث نے سخت غلطی کھائی۔

اصل بات میہ ہے کہ اپنی موٹی عقل کی وجہ سے اگر کوئی چیز قر آن میں نہ ملے تو اس کوسٹت میں دیکھواور پھر تعجب کی بات میہ ہے کہ جن باتوں میں ان لوگوں نے قر آن کی مخالفت کی ہے خود ان میں اختلاف ہے ان کی افراط تفریط نے ہم کوسیدھی اور اصل راہ دکھا دی جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی افراط اور تفریط نے اسلام بھیج دیا۔

پس حق بات یہی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنّت کے ذریعہ تواتر دکھا دیا ہے اور حدیث ایک تاریخ ہے اس کوعزت دینی چاہیے۔سنّت کا آئینہ حدیث ہے۔

یقین پرطن بھی قاضی نہیں ہوتا کیونکہ طن میں احتمال کذب کا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللّٰہ علیہ کا مسلک قابلِ قدر ہے انہوں نے قرآن کومقدّم رکھا ہے۔

احادیث میں مسے موعود کے لئے نزول قبن السّہاءِ نزول اور تتم نبوت کی حقیقت نہیں کھانزول کا لفظ ہے اور بیا ظلالی معنی رکھتا ہے نہ کہ حقیق ۔ نزیل لغت میں مسافر کو کہتے ہیں کیا وہ آسان سے اتر تا ہے بہر حال قرآن ہر میدان میں فتح یاب ہے۔ آپ کو خاتم الانبیاء ﷺ ہرایا اور اُخرین مِنْهُ مُد لَبِّا یَلْحَقُوْ اِبِهِمْ کہہ کرسے موعود کو اپنا بروز بتادیا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اسی معراج ایک کشف تھا جسم کے ساتھ آسان پر گئے ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف اس کورد کرتا ہے اور حضرت عائشہ مجھی رؤیا کہتی ہیں۔

حقیقت میں معراج ایک کشف تھا جو بڑاعظیم الثان اور صاف کشف تھا اور اتم اور اکمل تھا کشف میں اس جسم کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ کشف میں جوجسم دیاجا تاہے اس میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوتا بلکہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ کواسی جسم کے ساتھ جو بڑی طاقتوں

والأهوتا ہے معراج ہوا۔

پھرآپ نے اس امر کی تائید میں چندآیات سے استدلال کیا کہ جسم آسان پرنہیں جاتا۔ یہ باتیں قریباً پہلے ہم بار ہادرج کر چکے ہیں بخو ف طوالت اعادہ نہیں کرتے۔

مسے کی پیدائش کے ذکر پر فرمایا کہ:-مسیح کی پیدائش اورخارقِ عادت اُمور خدا کی سنّت دوطرح پر ہوتی ہے ایک کثرتی جیسے عموماً عورت سے دودھ نکلتا ہے مگر بعض اوقات نرسے بھی نکلا کرتا ہے ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں۔ یقلیل الوقوع واقعات خارقِ عادت کہے جاتے ہیں۔ ک

### ۱۹۲۷ کو بر ۱۹۰۲ء (دربایشام)

برادر مکرم محمد یوسف صاحب اپیل نویس نے اپنے گاؤں میں بعض لوگوں کی شرارت کے رفع کرنے کے واسطے بعض احباب کوحضرت اقدس کے ایماسے لے جانا چاہا۔ اس کی تجویز ہوئی کہ مولوی عبداللّہ صاحب اور مولوی سرور شاہ صاحب کو بھیجا جاوے۔

> پھرمفق محمصادق صاحب نے رسالہ ہے گنا ہی سیج سنایا۔ مسیح کی عصمت اس کے ممن میں مندجہ ذیل نکات آپ نے بیان فر مائے:-

قر آن شریف میں خدا تعالی کے اساءمفعول کے لفظ میں نہیں جیسے قدوس تو ہے مگر معصوم نہیں لکھا کیونکہ پھر بچانے والااور ہوگا۔

اس پرمولوی نورالدین صاحب نے عرض کیا کہ حضور وجود یوں سے جب بھی جھے کلام کرنے کاموقع ملا ہے میں نے یہی کہا ہے خدا کا نام موجو ذہیں لکھا کیونکہ موجود جمعنی مدرک ہے اور خدا تعالی کی شان ہے لا تُکْوِکُهُ الْاَبْصَادُ (الانعام: ۱۰۴) اور پھر پیلفظ خدا تعالی کی نسبت صحابہ میں بھی نہیں بولا گیا۔

فرمایا: - جیسے سے پر کفر کا فتو کی لگا کران کوصلیب پر چڑھایا گیااییا واقعہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ گناہ کا کمال کفر پر جا کر ہوتا ہے اور سے پر یہودیوں نے کفر کا فتو کی لگایا (ہمارایہ عقیدہ نہیں ہوا۔ گناہ کا کمال کفر پر جا کر ہوتا ہے اور سے پر یہودیوں نے کفر کا فتو کی لگایا (ہمارایہ عقیدہ نہیں ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالفوں نے برخلاف اس کے آپ کوالا مین اور المامون کہا۔ سے کے خالفوں کا آپ کوالا مین کہنا رُ تبداور درجہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا فرق بتا تا ہے۔ لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا فرق بتا تا ہے۔ لئے

#### ۲۷راکتوبر ۲۰۱۶ء

مولوی جمال الدین صاحب ساکن سیدوالہ نے سوال کیا کہ حضرت زکر یاعلیہ السلام کی بابت جو آیا ہے کہ اَلَّا شُکِلِّمَہُ النَّاسَ ثَلْثَمَةَ اَیَّامِرِ اِلَّا رَمُزَّا (ال عمدان :۴۲)۔کیااس سے بیمراد ہے کہوہ کلام نہ کریں گے۔

فرمایا: -اس سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ لاکشتط فی خبیں کہا۔

سلیمان علیہ السلام کے لئے جوآ یا ہے کہ لوہ انرم کردیاس سے کیا مراد ہے؟ مجز ہ کی حقیقت فرمایا:-

تدابیر مشہودہ سے الگ ہوکر جو نعل ہوتا ہے اس میں اعجازی رنگ ہوتا ہے۔ معجزات جن باتوں میں صادر ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں مگر نبی ان تدابیر اور اسباب سے الگ ہوکر وہی فعل کرتا ہے اس لئے وہ معجزہ ہوتا ہے اور یہی بات یہاں سلیمان کے قصہ میں ہے۔

آنحضرت صلی الله علیه وسلم سے پہلے کیالوگ قصائد نہ کہتے تھے؟ کہتے تھے مگر آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے جو کلام صبح وبلیغ پیش کیا تو وہ جوڑ توڑ کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وحی سے تھا۔ اس لئے معجز ہ تھا کہ درمیان اسباب عادید نہ تھے۔ آپ نے کوئی تعلیم نہ پائی تھی اور بدوں کوشش کے وہ کلام آپ نے پیش کیا۔

ل الحكم جلد النمبر ٢٠ مورند ١٠ رنومبر ١٩٠٢ عفيه ٥

غرض اسی طرح پرلوہانرم کرنے کا معجزہ ہے کہ اس میں اسباب عادیہ نہ تھے۔اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے اور معنی بھی ہول۔ مشکلات صعب سے بھی مرادلوہا ہوتا ہے۔وہ حضرت سلیمان پرآسان ہو گئیں۔ مگراصل اعجاز کا کسی حال میں ہم انکار نہیں کرتے ور نہ اگر خدا تعالیٰ کی ان قدر توں پر ایمان نہ ہوتو پھر خدا کو کیا مانا؟

ہم اس کو خارقِ عادت نہیں مان سکتے جو قرآن شریف کے بیان کردہ قانونِ قدرت کے خلاف ہو۔ مثلاً ہم احیاء مونی حقیقی کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لئے کہ قرآن شریف نے یہ فیصلہ کردیا ہے فیکٹیسٹی البّتی قطبی عکینہ آلہوئو تک (الزّمر: ٣٣) اسی طرح ہم نہیں مان سکتے کہ خدا اپنے جیسا کوئی اور خدا بھی بنالیتا ہے کیونکہ بیاس کی توحید کے خلاف ہے یا یہ کہ وہ خود کشی نہیں کرسکتا کیونکہ اس کی صفت می وقیوم کے خلاف ہے اسی طرح اگر کوئی کہے کہ و نیا ہمیشہ رہے گی اور یہاں ہی دوزخ بہشت ہوگا ہم نہیں مان سکتے ۔ اس کی صفت ملیائے یوئی البی اللی نیوز (الفاتحة: ۴) کے خلاف ہے اور اس کے خلاف جا اور اس کے خلاف ہم مشہر تا ہے فوریُقی فی البی کیئی البی اللی میں اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ تو آسان پر می چڑھ سکتا ہے کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا کہ تو آسان پر حی حرفر ما یا شبہ کیئی کرئی ہوئی گئٹ والا بشکراً دیسٹو گؤ (بنی اسراءیل: ۹۴) ایسا ہی مردے اگروا پس آسکتے تو چا ہے تھا کہ قرآن شریف ان کے لئے کوئی خاص قانونِ وراثت بیان کرتا مردے اگروا پس آسکتے تو چا ہے تھا کہ قرآن شریف ان کے لئے کوئی خاص قانونِ وراثت بیان کرتا ورفقہ میں کوئی باب اس کے متعلق بھی ہوتا۔ غرض جوا مورقرآن شریف کے بیان کردہ قانون کے خلاف ہیں ہم ان کونسلیم نہیں کر سکتے۔

پوچھا گیا کہ قرآن کا جونز دل ہواہے وہ یہی الفاظ ہیں یا کس طرح؟ قرآن کریم کامنن فرمایا: -

یمی الفاظ ہیں اور یہی خدا کی طرف سے نازل ہوا۔ قراءت کا اختلاف الگ امر ہے۔

مَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيِّ (الحجّ: ۵۳) میں لَا مُحَدَّثَ ثِ قراءتِ شاذہ ہے اور بیقراءت صحیح حدیث کا حکم رکھتی ہے جس طرح نبی اور رسول کی وحی محفوظ ہوتی ہے اسی طرح محدّث کی وحی بھی محفوظ ہوتی ہے جبیبا کہاس آیت سے پایا جا تاہے۔

پوچھا گیا جرائیل کا نزول قلب پر ہوتا تھا یا آواز آتی تھی جبرائیل علیہ السلام کا نزول فرمایا:۔

اس میں بحث کی کچھ ضرورت نہیں جرائیل کا تعلق قلب ہی سے ہوتا ہے اور قر آن شریف میں میہ لفظ آیا بھی ہے مگر میا مالگ ہی ہوتا ہے قر آن شریف جوتمام کتا بوں اور علوم کا خاتمہ کرتا ہے اس لئے وہ بڑی اقو کی وجی ہے اور شدت کے ساتھ اس کا نزول تھا۔

ایک شخص نے اپنی رؤیا سنائی جس میں بیآیت تھی وضارت اللهِ اسلام فطرقی مذہب ہے۔ اللّٰتِی فطر النّاس عَلَیْها (الرّوم:٣١)

فرمایا: -اس کے معنی یہی ہیں کہ اسلام فطرتی مذہب ہے انسان کی بناوٹ جس مذہب کو چاہتی ہے وہ اسلام ہے اس کے بیم عنی ہیں کہ اسلام میں بناوٹ نہیں ہے - اس کے تمام اصول فطر سے انسانی کے موافق ہیں ۔ تثلیث اور کفارہ کی طرح نہیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آسکتے ۔ عیسائیوں نے خود مانا ہے کہ جہاں تثلیث نہیں گئی وہاں تو حید کا مطالبہ ہوگا ۔ کیونکہ فطرت کے موافق تو حید ہی ہے اگر قرآن شریف نہ بھی ہوتا۔ تب بھی انسانی فطرت تو حید ہی کو مانتی ۔ کیونکہ وہ باطنی شریعت کے موافق ہے ایسا ہی اسلام کی کل تعلیم باطنی شریعت کے موافق ہے برخلاف عیسائیوں کی تعلیم کے جو مخالف ہے ۔ دیکھو حال ہی میں امریکہ میں طلاق کا قانون خلاف آنجیل پاس کرنا پڑا ۔ بیددقت کیوں پیش آئی اس لئے کہ حال ہی میں امریکہ میں طلاق کا قانون خلاف آنجیل پاس کرنا پڑا ۔ بیددقت کیوں پیش آئی اس لئے کہ اخیل کی تعلیم فطرت کے موافق نہ تھی ۔

سوال کیا گیا کہ سے کوصلیب پر چڑھانا مسیخ کوصلیب پر چڑھانا مسیخ کوصلیب پر چڑھانا مسیخ کوصلیب پر چڑھانا فرمایا:۔وَ لکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (النِسآء: ۱۵۸) سے۔ یہ واقعہ عیسائیوں اور یہودیوں کے متواترات سے ہے قرآن شریف اس کا انکار کیوں کرنے لگا تھا۔ قرآن یا حدیث صحیح میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ سے حجیت بھاڑ کرآسان پر چلا گیا۔ یہ صرف خیالی امر ہے کیونکہ اگر سے صلیب پر چڑھایا

نهیں گیااوروہ کوئی اور شخص تھا تو دوصور تول سے خالی نہیں یا دوست ہوگا یا دشمن ہیں صورت میں مسے نے اپنے ہاتھ سے ایک دوست کو ملعون بنا یا جس لعنت سے خود بچنا چاہتا تھااس کا نشانہ دوست کو بنا یا۔

یہ کون شریف پیند کرسکتا ہے۔ پس وہ حواری تو ہونہیں سکتا۔ اگر شمن تھا تو چاہیے تھا کہ وہ دہائی دیتا اور شور مجاتا کہ میں تو فلال شخص ہوں مجھے کیوں صلیب دیتے ہو۔ میری بیوی اور رشتہ داروں کو بلاؤ میرے فلال اسرار ان کے ساتھ ہیں تم دریافت کرلو۔

غرض اس تواتر کا انکار فضول ہے اور قرآن شریف نے ہرگز اس کا انکار نہیں کیا۔ ہاں میں چ ہے کہ قرآن شریف نے بحمیل صلیب کی نفی کی ہے جولعت کا موجب ہوتی تھی۔ نفس صلیب پر چڑھائے جانے کی نفی نہیں کی اس لئے مَا قَتَانُونُہُ کہا اگر یہ مطلب نہ تھا تو پھر مَا قَتَانُونُہُ کہنا فضول ہو جائے گا۔ یہان کے تواتر ات میں کہاں تھا؟ یہاس لئے فرما یا کہ صلیب کے ذریعہ تل نہیں کیا پھر مَا صَلَبُونُہُ سے اور صراحت کی اور لکی شُرِبّه کھُر سے اور واضح کر دیا کہ وہ زندہ ہی تھا یہودیوں نے مردہ سمجھ لیا۔

اگرآ سان پراٹھا یا جاتا تو خدا تعالیٰ کی قدرت پرہنسی ہوتی کہاصل مقصودتو بچانا تھا یہ کیا تماشا کیا کہ دوسرے آسان سے پہلے بچاہی نہ سکا۔ چاہیے تھا کہ ایک یہودی کوساتھ لے جاتے اور آسان سے گرا دیتے تا کہ ان کومعلوم ہوجاتا۔

فرمایا: - رَفَعَنْهُ مَکَانًا عَلِیًّا (مرید، ۵۸) میں ان کوماننا پڑا ہے کہ ادریس مرگیا۔ صدیق حسن خان نے کلھا ہے کہ اگر حضرت ادریس کو ایسا مانیں تو پھر ان کے بھی واپس آنے کا عقیدہ رکھنا پڑتا ہے جو صحیح نہیں۔ تعجب ہے کہ حضرت عیسی کے لئے تو تی موجود ہے۔ پھر بھی اس کی موت سے انکار کرتے ہیں۔ بخاری بڑا ہی مبارک آ دمی تھا اس نے صاف کھودیا مُتَوَقِّدُكَ مُمدِیْتُك۔

اسی کے من میں فکہا تو فید تینی کی تفسیر جوآپ نے بار ہاکی اور ہم نے شائع کی بیان فر مائی۔ ک

## ۷۲را کتو **بر ۲+۱**اء (بوقتِ صبح کی سیر )

اس تذکرہ پر کہ عیسائیوں اور یہودیوں میں پھراس بروشلم اور بہت المقدس سے مراد مراح مرکت تحریک ہورہی ہے کہ ارضِ مقدس کوتر کوں سے خرید کرلیاجاوے۔ مختلف ہاتوں کے دوران میں فرمایا:-

یروشلم سے مراد دراصل دارالا مان ہے۔ یروشلم کے معنی ہیں وہ سلامتی کودیکھتا ہے بیسنت اللہ ہے کہ وہ پیشگوئیوں میں اصل الفاظ استعال کرتا ہے اور اس سے مراداس کا مفہوم اور مطلب ہوتا ہے۔

اسی طرح پر بیت المقدس یعنی مسجد اقصلی ہے ہماری اس مسجد کا نام بھی اللہ تعالی نے مسجد اقصلی رکھا ہے کیونکہ اقصلی یا باعتبار بُعد زمانہ کے ہوتا ہے اور یا بُعد مکان کے لحاظ سے ۔ اور اس الہام میں اللہ علیہ وسلم کی تا ثیرات زمانی کولیا ہے اور اس کی تائید و الحقویٰ آلکو گئا کے گئا ایک گئا کے گئا اللہ علیہ وسلم کی تا ثیرات زمانی کولیا ہے اور اس کی تائید و الحقویٰ نی ونگا کے گئا کے گئا کے گئا کہ گئا کے گئا کہ گئا کے گئا کہ گئا کے گئا کے گئا کے گئا کے گئا کے گئا کے گئا کہ کہ در بعد سفروں کی آسانی اور تاراور اس زمانہ کی برکات سے ثبوت ماتا ہے جیسے ریل اور جہازوں کے ذریعہ سفروں کی آسانی اور تاراور ڈاک خانہ کے ذریعہ سلسلہ رسل ورسائل کی سہولت اور ہرفتم کے آرام وآسائش قسم سم کی کلوں کے دریعہ سے جاتے ہیں اور سلطنت بھی۔

بنی اسرائیل خدا تعالی کا دیا ہوا لقب ہے اسرائیل کے معنے ہیں جو خدا سے بنی اسرائیل کے معنے ہیں جو خدا سے بنی اسرائیل کے بین جو خدا سے بنی اسرائیل کے بین مسلک قوم حقیقی اور اصلی طور پر اسلام کے یہی معنی ہیں بہت ہی پیشگوئیوں میں جو اسرائیل کا نام رکھا ہے۔ یہ قلّت فہم کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہیں۔ اسرائیل سے مراد اسلام ہی ہے اور وہ پیشگوئیاں اسلام کے حق میں ہیں۔

فرمایا:-اَنَّ الْاَرْضَ یَرِثْهَا عِبَادِیَ الصَّلِحُونَ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ الارض سے مراد جوشام کی سرز مین ہے بیصالحین کا ور نہ ہے اور جواب تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہے۔خدا تعالی نے یَرِ نُھافر ما یائے لِے گھا نہیں فرما یا۔ اس سے صاف پا یا جاتا ہے کہ وارث اس کے مسلمان ہی رہیں گے اور اگر بیکسی اور کے قبضہ میں کسی وقت چلی بھی جاوے تو وہ قبضہ اس قسم کا ہوگا جیسے را ہن اپنی چیز کا قبضہ مرتهن کو دے دیتا ہے بیہ خدا تعالی کی پیشگوئی کی عظمت ہے۔ ارضِ شام چونکہ انبیاء کی سرز مین ہے اس لئے اللہ تعالی اس کی بیم حرمتی نہیں کرنا چا ہتا کہ وہ غیروں کی میراث ہو۔

يَدِثْهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ (الانبيآء: ۱۰۴) فرما يا، صالحين كے معنے بيہ بي كهم ازكم صلاحيت كى بنيادير قدم ہو۔

مومنول کے مداری جوتشیم قرآن شریف میں کی گئی ہے اس کے تین ہی درجے مومنول کے مداری اللہ تعالی نے رکھے ہیں۔ ظالم مقتصد سابق بالخیرات بیان کے مداری ہیں ورنہ اسلام کے اندر بید داخل ہیں۔ ظالم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس میں بہت غلطیاں اور کمزوریاں ہیں اور مقتصد وہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان سے اس کی جنگ ہوتی ہے مگر کبھی یہ غالب آجا تا اور کبھی مغلوب ہوتا ہے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور صلاحیت بھی ۔ اور سابق بالخیرات وہ ہوتا ہے جو ان دونوں در جوں سے نکل کر مستقل طور پر نیکیاں کرنے میں سبقت لے جاوے اور بالکل صلاحیت ہی ہو۔ نفس اور شیطان کو مغلوب کر چکا ہو۔ قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی اور بالکل صلاحیت ہی ہو۔ نفس اور شیطان کو مغلوب کر چکا ہو۔ قرآن شریف ان سب کو مسلمان ہی

ہماری جماعت ہی کود کیھلو کہ وہ ایک لاکھ سے زیادہ ہے اور پیسب کی سب ہمارے مخالفوں ہی سے نکل کر بنی ہے اور ہرروز جو بیعت کرتے ہیں بیان میں ہی سے آتے ہیں ان میں صلاحیت اور سعادت نہ ہوتی تو یہ س طرح نکل کرآتے۔ بہت سے خطوط اس قسم کی بیعت کرنے والوں کے آئے ہیں کہ پہلے میں گالیاں دیا کرتا تھا مگر اب تو بہ کرتا ہوں مجھے معاف کیا جاوے ۔غرض صلاحیت کی بنیاد پرقدم ہوتو وہ صالحین میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

مسیح کا جنازہ تھے تو ڈاکٹر سیدعبدالستارصاحب رعیہ نے عرض کی کہ ایک شخص منثی رحیم بخش عضی نویس بڑاسخت مخالف تھا مگر اب تحفہ گولڑ ویہ پڑھ کر اس نے مسیح کی موت کا تواعتراف کر لیا ہے اور یہ بھی مجھ سے کہا کہ سیح کا جنازہ پڑھیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ بعد استصواب و استمزاج حضرت اقدیں جواب دوں گا۔

فرمایا: -جنازہ میت کے لئے دعاہی ہے کچھ حرج نہیں۔وہ پڑھ لیں۔

ہمارے ناظرین شاہدین صاحب سٹیشن ماسٹر مردان سے خوب الکھا قبہ نے لِکہ شقی آب اللہ میں قابل قدر شخص ہیں تبلیخ اورا شاعت کا سپا شوق رکھتے ہیں جہال جاتے ہیں ایک جماعت ضرور بنا دیتے ہیں۔ الحکم کے خاص معاونین میں شوق رکھتے ہیں جہال جانے ہیں ایک جماعت ضرور بنا دیتے ہیں۔ الحکم کے خاص معاونین میں سے ہیں بہرحال ناظرین بیجی جانے ہیں کہ مردان میں بعض شریر النفس لوگوں کی طرف سے ان کو سخت ایذائیں دک گئیں اور آخران کی شرارت سے ان کی تبدیلی ہوگئی۔ حضرت اقدی کے حضور جب ان کی تکالیف اور مصائب کا ذکر ہوا تھا تو آپ نے صبر اور استقامت کی تعلیم دی تھی جس کا شخص صاحب میں اس کہ خود اتعالی نے اظہار حق کیا۔ افسران بالا دست نے بدوں کسی قسم کی تحریک کے جو مشقی صاحب کی طرف سے کی جاتی از خود اس مقدمہ کی تفیش کی اور انجام کارمشتی شاہدین صاحب مشتی صاحب کی طرف سے کی جاتی از خود اس مقدمہ کی تفیش کی اور انجام کارمشتی شاہدین صاحب تی المینان بخش رائے افسروں نے قائم کی ۔غرض جب منشی صاحب کی اس کامیا بی کاذکر ہوا فرمایا۔

عا قبت متی کے لئے ہے۔ برگردن او بما ندو بر ما بگذشت والا معاملہ ہو گیا۔خدا تعالیٰ نیک نیت حاکم کواصلیت سمجھادیتا ہے اگراصلیت نہ مجھیں تو پھراندھیر پیدا ہو۔

بغداد وغیرہ کی تباہی کے ذکر پرجو ہلا کونے کی فرمایا کہ:-بغداد کی تباہی بغداد کی تباہی بدکاری حدیے بڑھ گئ تھی۔ آخر خدا تعالیٰ نے اس طرح پران کو تباہ کیا لکھا ہے کہ آسان سے آواز آتی تھی۔ ایُٹھا الْکُفَّادُ اُقْتُلُو اللَّفُجَّادَ۔ فرمایا: - صادق مخالفوں کی شرارت اورایذارسانی سے اگر مارابھی جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے مگر وہ ناعا قبت اندیش طاعون کا شکار ہونے کو باقی رہ جاتے ہیں جوان کی شامتِ اعمال سے آتی ہے۔

اذان ہورہی تھی آپ نے فرمایا:-

اذان ایک عمر ہ شہادت ہے کسی عمرہ شہادت ہے جب یہ ہوا میں گونجی ہوئی دلوں تک کہنچی ہے تاہم ہے جب یہ ہوا میں گونجی ہوئی دلوں تک کہنچی ہے تو اس کا عجیب اثر پڑتا ہے دوسرے مذاہب کے جس قدر عبادت کے بلانے کے طریق ہیں؟

ا پنی جماعت کے ذکریر فرمایا کہ:-

جماعت کے لیے غلبہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے لئے وعدہ فرمایا ہے و جَاعِلُ الّذِیْنَ الّبَعُوٰکَ فَوْقَ الّذِیْنَ کَفَرُوۤ اللّٰ یَوْمِ الْقِیْلَةِ اور خدا کے وعدے ہے ہیں۔ ابھی توخم ریزی ہورہی ہے ہمارے خالف کیا چاہتے ہیں؟ اور خدا تعالیٰ کا کیا منشاء ہے یہ توان کو ابھی معلوم ہوسکتا ہے اگروہ غور کریں کہ وہ اپنے ہوتتم کے منصوبوں اور چالوں میں ناکام اور نامراور ہے ہیں۔ اسی طرح پر آخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خالف کیا چاہتے تھے؟ ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ اس جماعت پر آخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خالف کیا چاہتے تھے؟ ان کا تو یہی مدعا اور مقصد تھا کہ اس جماعت کو نابود کر دیں مگر دیکھوانجام کیا ہوا؟ اگر اس اعجاز کا میابی کو جو ہمارے نبی کو حاصل ہوئی ابوجہل اس فدا تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ یہی معاملہ یہاں ہے اگر بیخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں خدا تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ یہی معاملہ یہاں ہے اگر بیخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں ہے اگر میخالف نہ ہوتے تو ایسی اعجازی ترقی یہاں ایک طرف تو ہمارے خالفت سے ہی چمکتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے دیا لفوں کی یکوششیں ہیں کہ وہ ہم کو نابود کر دیں۔ ہمارا سلام تک نہیں لیتے اور عائب نہ مجرد نہیں تو کیا ہے؟

کیا یہ ہمارافعل ہے یا ہماری جماعت کا ؟ نہیں بیضدا تعالیٰ کا ایک فعل ہے جس کی بتداور بیر کوکوئی نہیں جان سکتا۔اب ان کوکس قدر تعجب ہوتا ہوگا کہ چند سال پہلے جس جماعت کو بالکل کمزوراور ذلیل اورضعیف مجھتے تھاور کہتے تھے کہ چندآ دمی شامل ہیں اب اس کا شارایک لاکھ سے بھی بڑھ گیا ہے اورکوئی دن نہیں جاتا کہ بذریعہ خطوط اورخود حاضر ہوکرلوگ اس سلسلہ میں داخل نہیں ہوتے۔ بیضدا کا کام ہے اوراس کی باتیں عجیب ہوتی ہیں۔ ک

#### ۲۸ را کتو بر ۲+ ۱۹ء (بوتت شج کیسیر)

حسب معمول آپ حلقه خدام میں سیر کو نکلے طاعون کا تذکرہ شروع ہوتے ہی فر مایا کہ:-قرآن شريف ميں اس كور جُزُّ مِّنَ السَّهَاءِ كها ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے كہ اس پرانسانی ہاتھ نہیں پڑسکتااور نہ زمینی تدابیراس کا مقابلہ کرسکتی ہیں۔ور نہ پیعذاب آسانی نہ رہے۔

طاعون جواس کا نام رکھا ہے بیمبالغہ کا صیغہ ہے جیسے فاروق ۔ جب طعن اور تکذیب حد سے گذر جاتی ہے تو پھراس کی یاداش میں طاعون آتی ہے اور پھرصفائی کر کے ہی قبر الہی بس کرتا ہے۔

عرض کیا گیا کہ دَآتَةُ الْأَرْضِ اور دِجُزٌ مِّنَ

# مرس بیا سا دابدہ ا دابۃ الارض اور طاعون میں تعلق ہے؟ سالسّہاءِ میں کیاتعلق ہے؟

فرمایا: -امرتوآ سانی ہی ہوتے ہیں یعنی اس طاعون کا امرآ سان سے آتا ہے اور وہ انسانی ہاتھوں سے بالاتر امر ہوتا ہے اور اس کا معالجہ بھی آسان ہی ہے آتا ہے۔ دابۃ الارض طاعون کو کہتے ہیں اس لئے کہاس کے کیڑ ہے تو زمینی ہی ہوتے ہیں۔

عرض کیا گیا کہ طاعون سے مرنا شہادت بتاتے ہیں تو طاعونی موت شہادت ہوئی ہے پھر عذاب کیونکر ہوا؟

جولوگ طاعون سے مرناشہادت بتاتے ہیں ان کومعلوم نہیں کہ طاعونی موت تو عذابِ الہی ہی ہے۔ لیکن بیجوکسی حدیث میں آیا ہے کہ اگر مومن ہوکر طاعون سے مرجاوے توشہادت ہے۔ توبیاللہ تعالی نے گو یا مومن کی پردہ بیثی کی ہے۔ کثرت سے اگر مرنے لگیں توشہادت نہ رہے گی پھرعذاب ہو

له الحكم جلد ۲ نمبر ۲ ۴ مورخه ۱۰ رنومبر ۱۹۰۲ ع شخه ۸،۷

جائے گا۔شہادت کا حکم شاذ کے اندر ہے کثرت ہمیشہ کا فروں پر ہوتی ہے۔

اگریدایی ہی شہادت اور برکت والی چیز تھی تواس کا نام دِ جُزُّ قِینَ السَّمَاَءِ نہ رکھا جا تا اور پھر
کٹرت سے مومن مرتے اور انبیاء مبتلا ہوتے مگر کیا کوئی کسی نبی کا نام لے سکتا ہے؟ ہرگر نہیں۔ پس
یا در کھو کہا گرکوئی شاذمومن اس سے مرجاو ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ستاری سے اس کی پر دہ پوشی فرما تا ہے
اور اس کے لئے کہا گیا کہ وہ شہادت کی موت مرتا ہے ماسوا اس کے میں نے بار ہا کہا ہے کہا گرکوئی حدیث قرآن شریف کے متعارض ہواور اس کی تاویل قرآن کے موافق نہ ہوتو اسے چھوڑ دینا چاہیے
حدیث قرآن شریف کے متعارض ہواور اس کی تاویل قرآن کے موافق نہ ہوتو اسے چھوڑ دینا چاہیے

#### (دربارِشام)

بعدادائے نماز مغرب اوّل چند آدمیوں نے بیعت کی۔ پھر مفتی محمد صادق صاحب نے ڈوئی کے اخبار سے چند پیرا گراف سنائے۔

فر مایا: - بیلغواور کفرتو ہوتا ہے مگراس سے تحریک ہوجاتی ہے اور تحریک بچیہ کے بازیچہ سے بھی ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹرسیدعبدالستارشاہ صاحب نے منتی رحیم بخش کی اعتر اض میری سیجائی کا گواہ ہے عرضی نویس کا خط پیش کیا جس میں دوسوال کھے تھے۔ پہلاسوال بیتھا کہ براہین میں مسیح کی آمد ثانی کا اقرار تھا کہ وہی سیح آئے گا پھراس کے خلاف دعویٰ کیا گیابیزلزل بیانی قابل اعتبار نہیں ہوتی۔

فرمایا:۔ہمیں اس سے انکارنہیں کہ ہم نے ایبالکھا ہے اور ہمیں یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم عالم الغیب ہیں ایبادعویٰ کرنا ہمار بے نز دیک نفر ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہ آوے ہم کسی امر کو جومسلمانوں میں مروج ہوچھوڑ نہیں سکتے۔

براہین احمد میہ کے وقت اس مسئلہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو جہنمیں دلائی۔ پھر جبکہ ایک چرخہ کا نے والی بڑھیا بھی یہی عقیدہ رکھتی تھی اور جانتی تھی کہ سے دوبارہ آئے گاتو ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے تھے جب تک خدا کی طرف سے صریح حکم نہ آجا تا۔اس کئے ہمارا بھی یہی خیال تھا۔ مخالفوں کی بے ایمانی ہے کہ ایک خیال کو الہام یا وحی بتا کر پیش کرتے ہیں۔ براہین میں پیہ بات عامیانہ اعتقاد کے رنگ میں ہے نہ یہ کہاس کی نسبت وحی کا دعویٰ کیا گیا ہو۔ مگر جب خدا تعالی نے ہم پر بذریعہ وحی اس راز کو کھول دیا اور ہم کو سمجھا یا اور بیوجی تو اتر تک بہنچ گئی تو ہم نے اس کوشائع کر دیا۔ انبیاء کیہم السلام کی بھی یہی حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ کسی امر پراطلاع دیتا ہے تو وہ اس سے ہٹ جاتے ہیں یا اختیار کرتے ہیں۔ ديكھو إِ فَكَ عَا مُنْهُ رَضِي الله عنها ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كواوِّل كوئي اطلاع نه ہوئى۔ يہاں تك نوبت پہنچی کہ حضرت عائشہاینے والد کے گھر چلی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہا گر ارتکاب کیا ہے تو تو بہ کر لے ان وا قعات کود کچھ کرصاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوکس قدراضطراب تھا مگر بدرازایک وقت تک آپ پرنہ کھلا ۔لیکن جب خدا تعالیٰ نے اپنی وجی سے تبریہ کیا اور فرمایا اُلْحَبِیْ اللہ لِلْخَرِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُونَ لِلْخَبِيْثُتِ وَ الطَّيِّبْتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبْوُنَ لِلطَّيِّباتِ (النّور:٢٧) توآپ واس ا فک کی حقیقت معلوم ہوئی اس سے کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرق آتا ہے؟ ہر گرنہیں وہ شخص ظالم اور ناخدا ترس ہے جواس قشم کا وہم بھی کرے۔اور بیر کفرتک پہنچتا ہے۔آنحضرت صلى الله عليه وسلم اورانبياء ليهم السلام نے بھی دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عالم الغیب ہیں۔عالم الغیب ہونا خدا کی شان ہے۔ پیلوگ سنت انبیاء کیہم السلام سے اگر واقف اور آگاہ ہوں تو اس قشم کے اعتراض ہرگز نہ کریں۔افسوس ہےان کو گلستان بھی یا نہیں جہاں حضرت یعقوب کی حکایت لکھی ہے۔

یکے پُرسید زال گم کردہ فرزند

کہ اے روش گر پیر خردمند

زِ مصرش ہوئے پیرائن شمیدی
چرا در چاہ کنعائش نہ دیدی
گفت احوال ما برق جہاں است
دے پیدا و دیگر دم نہاں است

گج بر طارم اعلی شینیم گج بر پشت پائے خود نہ بینیم اگر درویش بر یک حال ماندے سر دست از دو عالم بر فشاندے

یہ سچی بات ہے اور ہمیں اس کااعتراف ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے دکھائے بغیر نہیں دیکھتے اور اس کے سنائے بغیرنہیں سنتے اوراس کے سمجھائے بغیرنہیں سمجھتے۔اس اعتراف میں ہمارافخر ہے ہم نے مجھی دعوی نہیں کیا کہ ہم عالم الغیب ہیں۔ہم نے انہیں خیالات کے مسلمانوں میں نشوونما یا یا تھا ایسا ہی مہدی وسیح کے متعلق ہماراعلم تھا۔ مگر جب خدا تعالیٰ نے اصل راز ہم پر کھولا اور حقیقت بتادی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا اور نہ خود چھوڑ ابلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف اسی کے حکم سے دعوت دی اور اس کو چھڑا یا۔اورتعجب کی بات یہ ہے کہ جس امر کونا دان اعتراض کے رنگ میں پیش کرتا ہے اسی میں ہمارا فائدہ اور ہماری تائید ہوتی ہے دیکھو براہین میں ایک طرف مجھے سیح موعود کھہرایا ہے اور وہ تمام وعدے جوآنے والے مسیح موعود کے حق میں ہیں میرے ساتھ کئے اور دوسری طرف ہم اپنے اسی قلم ہے سے کے دوبارہ آنے کا اقرار کرتے ہیں اب ایک دانشمنداور خدا ترس مسلمان اس معاملہ میں غور کرے اور دیکھے کہ اگرید دعویٰ ہماراافتراء ہوتا اور ہم نے ازخود بنایا ہوتا یامنصوبہ بازی ہوتی تواس قسم کاا قرار ہم اس میں کیوں کرتے؟ بیسادگی صاف بتاتی ہے کہ جو کچھ خدا تعالی نے ہم کوعلم دیا اسے ہم نے ظاہر کیا۔ بظاہریہ کارروائی متناقض ہے مگرایک سعیدالفطرت انسان کے لئے ایک روشن تر دلیل ہے۔ کیونکہ جب تک خدا تعالی نے ہم پرنہیں کھولا باوجود بکہ ہمارے ساتھ وہی وعدے جو سے موعود کے ساتھ تھے کیے جاتے اور اسی براہین میں میرانام سے رکھا جاتا ہے اور ہُوَ الَّذِي مَّ أَدْسَلَ رَسُولَهُ الآية الہام ہوتا ہے مگراسی قلم سے میں لکھتا ہوں کہ سے موعود دوبارہ آئے گاہم نے قِیّا کُٹر فِیْ مَا أَقَامَر اللّهُ كو نہیں چھوڑا جب تک کہ آفتاب کی طرح کھل نہیں گیا۔ یہی اعتراض ہماری سچائی کا گواہ ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم پر جب پہلے پہل وحی آئی تو آپ نے یہی فرما یا تحشیدت علی نَفُسِی۔

بیوی کہتی ہے کلا وَ الله و اور پھر بیوی نے کہا کہ آپ ضعفاء کے مددگار ہیں آپ کو خداضا کع نہیں کرے گا پھر خدا تعالیٰ نے جب آپ پرامر نبوت کو واضح طور پر کھول دیا تو آپ نے بلیغ اور اشاعت میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔مومن اس مقام کو جہاں ہوتا ہے نہیں چھوڑ تا جب تک خدا نہ چھڑا ئے۔

مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ضمناً عرض کیا کہ تعجب کی بات ہے ایک قوم اور بھی تو ہے جس نے خدا کے اس راستباز اور صادق مسے موعود کوتسلیم کیا ہے اور وہ اس پر ایمان لائی ہے اس کے سامنے کیا یہ باتیں نہیں ہیں؟ مگر ان کو ان پر کوئی اعتراض نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایمان بڑھتا اور اس کی سے کیا پر ایک عرفانی رنگ کی دلیل پیدا ہوتی ہے حضرت اقدس نے سن کر فرمایا: -

بے شک بیتوسیائی کی دلیل ہے نہ اعتراض کیونکہ ماننا پڑے گا کہ صنع سے بید عولی نہیں کیا گیا ۔ بلکہ خدا کے حکم اور وحی سے کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے واقعات کو ہی تو اس میں بیان نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم اور وحی سے کیا گیا کیونکہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے واقعات کو ہی تو اس میں بیان نہیں کیا ہمیر ہے تق میں ہے اور ادھر کوئی تو جہ نہیں ۔ بلکہ میرانام عیسیٰ رکھا اور لکھا کہ لیظھر کا محکم الرمیرا بیکام ہوتا تو اس میں دوبارہ آنے کا اقرار نہ ہوتا ۔ بیا قرار ہی بتاتا ہے کہ بیضدا کا کام ہے۔

اس پرمولا نامولوی عبدالکریم صاحب نے اس نکتہ سے خاص ذوق اٹھا کرعرض کیا کہ یہ بعینہ وہی بات ہے جوقر آن شریف کی حقّانیت پر پیش کی جاتی ہے کہ اگریہ آنحضرت کا اپنا کلام ہوتا تواس میں زینب کا قصہ نہ ہوتا۔ حضرت اقدس نے پھراسی سلسلہ کلام میں فرمایا کہ:۔

اب کونی نگ بات ہے جس کا ذکر براہین میں نہیں ہے۔ براہین کوطبع ہوئے پچیس برس کے قریب ہوگذر سے ہیں اوراس وقت کے پیدا ہوئے بچیس اب بچوں کے باپ ہیں۔ اس میں ساری باتیں درج ہیں بناوٹ کا مقابلہ اس طرح پر ہوسکتا ہے کیا۔ تیس برس پہلے ایک شخص ایسا منصوبہ کس طرح کر سکتا ہے جبکہ اسے اتنا بھی یقین نہیں کہ وہ اس قدر عرصہ تک زندہ رہے گا۔ پھر کیونکر میں اپنانا م است سال پہلے ازخود عیسی رکھ سکتا تھا اور ان کا موں کو جو اس کے ساتھ منسوب تھے اپنے ساتھ منسوب کرتا۔ ہاں اس سے منصوبہ بے شک یا یا جا تا اگر میں اس وقت کی دیتا کہ آنے والا میں ہی ہوں مگر اس وقت نہیں ہاں اس سے منصوبہ بے شک یا یا جا تا اگر میں اس وقت کی دیتا کہ آنے والا میں ہی ہوں مگر اس وقت نہیں

کہا باوجود یکہ ہو اگذی آرٹسک رسُولک بالھائی کا اعتراف کیاہے کہ میرے تق میں ہے یہ خدا کا م تھا کہ میں کے یہ خدا کا کام تھا کہ میں کہ اور نہاں میں بیان کیا مگراس کو چھپا یا اور زبان سے نکلوا دیا کہ وہ بیش نہیں ہوا اگراس کہتا ہوں کہ آج جودعویٰ کیا گیا ہے براہین میں بیسارا موجود ہے ایک لفظ بھی کم وہیش نہیں ہوا اگراس میں الہامات نہ ہوتے تواعتراض کی گنجائش ہوتی گواس وقت بھی اعتراض فضول ہوتا کیونکہ وہ دعویٰ وتی سے نہیں تھا بلکہ اپنی ذاتی رائے تھی خدا تعالی نے بیاس لئے کیا تا ظنون اور جعل سازی کے وہم دور ہوں۔

دوسراسوال ان کااس امر پرتھا کہ آپ نے مسیح موعود کے قریش میں سے نہیں مسیح موعود کو کھا ہے کہ وہ قریش میں سے نہیں اور پھر بعض جگہ ہے بھی کھا ہے کہ وہ قریش ہے اس کی مطابقت کیونکر ہو؟

فرمایا: -مسے موعود کوجس طرز پرہم کہتے ہیں کہ وہ قریش میں سے نہیں وہ اس اعتبار سے نہیں جسے قریش میں سے نہیں وہ اس اعتبار سے نہیں جسے قریش میں سے گھرایا ہے اور میرا الہام بھی ہے سَدُلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَیْتِ اسی نام سے مجھے اہل بیت میں داخل کیا ہے داخل کرنا اور بات بھی ہے سَدُلْمَانُ مِنَّا اَهْلَ الْبَیْتِ اسی نام سے مجھے اہل بیت میں داخل کریا ہے داخل کرنا اور بات ہے اور ہونا اور ۔ بیآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے اہل فارس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت اور قریش سے گھرایا ہے اس لئے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلام سے قریش اور اہلِ بیت میں ہوں ۔

بروز کی حقیقت نیکوں کے اور بدول کے بروز ہوتے ہیں۔نیکوں کے بروز میں جوموعود ہے

وہ ایک ہی ہے یعنی می مود ہماراعقیدہ یہ ہے کہ اِلْمِینَا الصِّداط الْمُسْتَقِیْم صِرَاط الَّذِیْنَ اَنْعَبْتُ عَلَیْهِمْ (الفاتحة:۲۰۱۷) سے نیکوں کا بروز اور ضالین سے عیسائیوں کا بروز اور مغضوب سے یہود یوں کا بروز مراد ہے اور بیعالم بروزی صفت میں پیدا کیا گیا ہے جیسے پہلے نیک یابدگذر ہے ہیں ان کے رنگ اور صفات کوضا کے نہیں کرتا۔ ان کے رنگ اور صفات کوضا کے نہیں کرتا۔ ان کے رنگ میں اور آجاتے ہیں جب بیدامر ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہوسکتا کہ ابرار اور اخیار اپنے وقت پر ہوتے رہیں گے۔ اور بیسلسلہ قیامت تک چلا جاوے گا جب بیسلسلہ ختم ہوجاوے گا تو دنیا کا بھی خاتمہ ہے لیکن وہ موعود جس کے سپر دعظیم الشان کا م ہے وہ ایک ہی ہے کیونکہ جس کا وہ بروز ہے۔ یعنی شرصلی اللہ علیہ وہ کی ایک ہی ہے۔ بروز ہے۔ یعنی شرصلی اللہ علیہ وہ کی ایک ہی ہے۔

حضرت علیم الامۃ نے مولوی ابور حمت حسن صاحب کاذکر سنایا کہ وہ احصنت فرجھے بڑے اخلاص سے خط کھتے ہیں اور انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس آیت پر مخالف اعتراض کرتے ہیں کہ بہتہذیب کے خلاف ہے۔

فرمایا: - جوخدا تعالی کوخالق سمجھتے ہیں تو کیا اس خلق کو لغواور باطل قرار دیتے ہیں جب اس نے ان اعضاء کوخلق کیا اس وقت تہذیب نہ تھی ۔ خالق مانتے ہیں اور خلق پر اعتراض نہیں کرتے ہیں تو پھر اس ارشاد پر اعتراض کیوں؟ دیکھنا ہے ہے کہ زبان عرب میں اس لفظ کا استعال ان کے عرف کے نزد یک کوئی خلاف ِ تہذیب امر ہے جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسے خلاف ِ تہذیب امر ہے جب نہیں تو دوسری زبان والوں کا حق نہیں کہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسے خلاف ِ تہذیب گھرائیں۔ ہرسوسائی کے عرفی الفاظ اور مصطلحات الگ الگ ہیں۔ ل

۲۹راکتوبر ۴۰۹ء (صحی سیر)

طاعون کے ذکر پرضمناً فرمایا:-

وُرِ حکمت (۱) خدا کے کام عجیب ہوتے ہیں لوگ مغرور ہوکر مطمئن ہوجاتے ہیں مگر خدا تعالی

له الحكم جلد ٢ نمبر • ٧ مورنه • ارنومبر ٢ • ١٩ عِشحه ٨ تا • ١

<u>پھر</u>پکڑ تاہے۔

(۲) نادان انسان ذراسی خوشی پر تکبر سے باتیں کرتا ہے مگر آخر فتح اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔

(۳) اسلام نے ہمیشہ نصرانیت کی سرکوئی کی ہے اور اب وہ وقت ہے کہ ان کے عقا کد کی بردہ دری ہوگئی ہےاوراس کے بعدکسی کوحوصلہ نہ ہوگا کہا نسان کے بچیکوخدا بنائے۔

صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ایسے وفا دار اور مطبع فر مان فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی ہے اور خدا کے احکام پرایسے قائم تھے کہ قر آن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے لکھا ہے کہ جب شراب کی حُرمت كاحكم نافذ ہواتوجس قدرشراب برتنوں میں تھی وہ گرادی گئی اور کہتے ہیں اس قدرشراب بہی کہ نالیاں بہ نکلیں ۔اور پھرکسی سے ایبافعل شنیع سرز دنہ ہوااور وہ شراب کے یکے دشمن ہو گئے۔ دیکھو پیرکیسا ثبات اوراستقلال على الإطاعة تقاررسول الله صلى الله عليه وسلم كي اطاعت جس وفاداري، محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی کبھی کسی نے ہیں کی ۔موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بارپتھراؤ کرنا چاہتی تھی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے حواری توایسے کمزور اورضعیف الاعتقاد تھے کہ خودعیسا ئیوں کوتسلیم کرنا پڑا ہے اور حضرت سے آپ انجیل میں سُت اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں۔انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ سخت غداری کی اور بے وفائی کانمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں الگ ہو گئے ۔ایک نے گرفتار کرادیا دوسرے نے لعنت بھیج کرا نکار کردیا۔ مگر صحابہ ایسے ارادت مند اور جال نثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک دینے میں دریغ نہیں کیا۔ اور ہرصفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے۔ عابد، زاہد، بخی، بہا دراور وفا داریہ شرا کط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں یائی جاتیں۔ جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائے اسلام میں اٹھانی پڑیں ان کی نظیر بھی کسی اور قوم میں نہیں ملتی اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیالیکن اسلام کونہیں چھوڑا۔ان

مصیبتوں کی انتہا آخراس پر ہوئی کہ ان کووطن چھوڑ نا پڑا اور نبی کریم کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی اور جب خدا تعالیٰ نے جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرار تیں حدسے تجاوز کر گئیں اور وہ قابل سز اٹھہر گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہیں صحابہ کو مامور کیا کہ اس سرکش قوم کو سزا دیں۔ چنا نچہ اس قوم کو جومسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ جس کے پاس کوئی سامان جنگ نہ تھا مخالفوں کے جملوں کے روکنے کے واسطے میدان جنگ میں آنا پڑا۔ اسلامی جنگیں دفاعی تھیں۔

پھران جنگوں میں یہ چندسوکی جماعت کئی کئی ہزار کے مقابلہ میں آئی اورالی بہادری اور وفاداری سے لڑی۔اگرحوار یوں کواس مسم کا موقع پیش آتا توان میں سے ایک بھی آگے نہ ہوتا۔
ایک ذراسے ابتلا پروہ اپنے آقا کو چھوڑ کرالگ ہو گئے توا یسے معرکوں میں ان کا تھر باایک ناممکن بات ہے گراس ایماندار اور وفادار توم نے اپنی شجاعت اور وفاداری کا پورانمونہ دکھایا۔ اور جو کچھ جو ہر انہوں نے دکھائے وہ سچے ایمان اور یقین کے نتائج سے موکی علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کروتو انہوں نے کیا شرمناک جواب دیا فاڈھٹ انڈ و کرباک فقاتِلاً اِنَّا ہُھٹنا فَعِی وُن (الہائیۃ: ۲۵) تو اور تیرا ربّ جاؤ اور لڑو ہم تو یہیں بیٹے رہیں گئے صحابہ کی لائف میں ایساکوئی موقع نہیں آیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں جنہوں نے یہ کہا فاڈھٹ انڈ و کرباک ایسے تھر دیا تھا۔

آگ کی قوت اور شجاعت اور وفاداری کا جوش کیونکر پیدا ہوگیا تھا؟ یہ سب ایمان اور یقین کا متیجہ تھا جو آگ کی توت قدی اور تا ثیر کا اثر تھا آپ نے ان کوا یمان سے بھر دیا تھا۔

مسیح کے حوار بول کا ایمان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان کے مجزات پر کوئی اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ان کے مجزات پر کوئی قوی ایمان اور بھر وسانہ تھا۔ بلکہ اصل بات یہی ہے جیسا کہ بعض عیسائی مصنفوں نے بھی تسلیم کرلیا ہے کہ حواری دنیا دار اور سطی خیال کے آدمی شے انہیں یہ خیال تھا کہ یہ بادشاہ ہوجائے گا۔ تو ہم کو عہدے ملیں گے۔ ان کا تعلق ایک لا کی کے رنگ میں سے کے ساتھ تھا اسی لیے وہ ایمانی قوت اور عرفانی مذاق ان میں پیدانہ ہوا۔ اگر وہ مجزات سے کود کھتے کہ مُردوں کوزندہ کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ عرفانی میں پیدانہ ہوا۔ اگر وہ مجزات سے کود کھتے کہ مُردوں کوزندہ کرتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ

ایسے بچو بے دیکھ کربھی ایمان میں قوت نہ آئے۔ حقیقت یہی ہے کہ سے سلب امراض وغیرہ کے نشانات جود کیھتے سے وہ ایسے عام سے کہ یہودی بھی کرتے سے اور ایک تالاب پربھی مریض جاکر ایھے ہوجا یا کرتے سے اس لئے ان باتوں نے مجزات مسے کی کوئی عظمت ان کے دل میں پیدا نہدی ہوجا یا کرتے سے ۔ اس لئے ان باتوں نے مجزات مسے کی کوئی عظمت ان کے دل میں پیدا نہدی اور وہ نُورِ یقین ومعرفت جو گنا ہول کوز ائل کرتا ہے ان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس لئے یہود ااسکر لوطی جوسے کا خزا نجی تھا اور جس کے پاس ایک ہزار رو پید کی تھیلی رہتی تھی ۔ اس میں سے چُرالیا کرتا تھا اور اس لالے نے اس کویٹ تارہ کہ کے کر گرفار کرانے پر آمادہ کیا۔

مسی کے پاس توایک ہزار کی تھیلی رہتی تھی اور تیجب آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور تیج کے پاس توایک ہزار روپیہ پاس رہتا تھا پھر بھی کہتے ہیں کہ ابن آ دم کوئرر کھنے کو جگہ نہیں۔ آنحضرت کی بیھات تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا وہ سخاوت کر دیا کرتے تھے ایک بار آپ کے گھر میں ایک مُرتھی آپ نے اس کو لے کرتقسیم کر دیا۔

مسیع کاشوقی جہاد اپنے گرمیں نگاہ نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں پراعتراض کرتے ہیں مسیع کاشوقی جہاد اپنے گرمیں نگاہ نہیں کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں بالکل دفائ تھیں۔ مگرمیح کواس قدر شوق تھا کہ اس نے شاگر دوں کو کہا کہ کپڑے بچ کر بھی ہتھیار خریدو۔ اصل میں مسیح کا لڑائیاں نہ کرنا''ستر بی بی از بے چادری''کا مصدات ہے اگر انہیں موقع ماتا تو وہ ہرگز تامل نہ کرتے۔ بلکہ اس قسم کی تعلیم سے جو انہوں نے ہتھیاروں کے خرید نے کی دی صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس قدر شوق تھا اور داؤد کے تخت کی وراشت کا خیال لگا ہوا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان مخالفوں سے جنہوں نے سخت ایذا کیں دی ہوئی تھیں اور جو اب واجب القتل گھر چکے تھے پوچھا تہارا میری نسبت کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ توکر یم ابن کر بھم ہے تو آپ نے فرما یا۔ اچھا میں نے تم سب کو بخش دیا آپ کے اس انہوں نے کہا کہ توکر یم ابن کر کیا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت سے کوا پنا تھا کیونکہ ان کوکوئی اظہار کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا۔ اور حوار یوں کے لئے تومیح کا آنا ایک قسم کا ابتلا تھا کیونکہ ان کوکوئی

فا کد ہ نہ ہوااورانہوں نے کچھ نہ سکھا۔

فرمایا:-مسیح نا صری اور سیح محمدی جوکامیا بی اور اثر میچ این مریم کا ہواوہ تو صاف ظاہر ہے اور جس ن کمزوری اور ناکامی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی وہ انجیل کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتی ہے گرمسے موعود جیسےاینے زبر دست اور توت قدسیہ کے کامل اثر والے متبوع کا پیرو ہےاسی طرح پر اس کی عظمت اور بزرگی کی شان اس سے بڑھی ہوئی ہے جو کامیابیاں اور نصرتیں اس جگہ خدا نے ظاہر کی ہیں سے کی زندگی میں ان کا نشان نہیں نہ مجزات میں نہ پیشگوئیوں میں نہ تعلیم میں غرض جیسے آنحضرت اینے مثیل موسیٰ سے ہر پہلومیں بڑھے ہوئے تھے اور گویا آپ اصل اور موسیٰ آپ کا ظِل تھے اسی طرح مسے موعود موسوی مسیح سے نسبت رکھتا ہے۔

نصرانیت کااثر آج کل عام ہور ہاہے بعض تو بالکل مرتد ہو گئے ہیں اور بعض رید. نصرانیت کاانر ناورنبین توفیش ہی میں ان کا تتبع کرلیا ہے۔

رے نہ فرمایا: -انسان کے اندرنیکی اور بدی کی ایک شش ہے آ دمی نیکی کرتا نیکی اور بدی کی شش ہے مگر نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں نیکی کرتا ہے اسی طرح ایک شخص بدی کی طرف جاتا ہے کیکن اگر اس سے یو چھا جاوے تو کدھرجاتا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت اس کشش یہ کھی ہے کہ ایک فاسق آقا کا ایک نیک غلام تھامیح کوجوما لک نوکرکو لے کر بازار سوداخرید نے کو نکلاتو راستہ میں آ ذان کی آ وازس کرنو کرا جازت لے کرمسجد میں نماز کو گیااور وہاں جو اسے ذوق اور لذّت پیدا ہوا تو بعد نماز ذکر میں مشغول ہو گیا آخرآ قانے انتظار کر کے اس کوآ واز دی اور کہا کہ تجھے اندرکس نے پکڑلیا۔نوکرنے کہا کہ جس نے تجھے اندرآنے سے باہر پکڑلیا۔غرض ایک شش گی ہوئی ہے اس کی طرف خدانے اشارہ فرمایا ہے گُلُّ یَعْمَلُ عَلیٰ شَاکِکَتِنِهِ (بنی اسر آئیل:۸۵)

# • ٣٠را كتوبر ٢٠٤١ء (صح كيسر)

الهام ‹‹نتيجة خلاف اميدے''

اس کی کوئی تصریح نہیں فرمائی گئی۔ آج کی سیر میں متفرق مقامی اورآنی امور پر سلسله گفتگو کا شروع رہااورختم ہوا۔

(دربارِشام)

میاں نبی بخش نمبر دار پنڈوری نے عرض کی کہ حضور میں پھے لکھا پڑھا ضرورت مل کی ہے۔ حضور میں پھے لکھا پڑھا فضر ورت مل کی ہے۔ فرمایا: علم کیا،اصل ضرورت عمل کی ہے۔

ایک شخص نے ملازمت جھوڑ کر تجارت کے متعلق مشورہ پو چھا۔
قیا مُر فِیْ مَا اَقَامَر اللّٰہُ فَر مایا: -نوکری جھوڑ نی نہیں چاہیے -قیامٌ فِیْ مَا اَقَامَر اللّٰهُ بھی ضروری ہے بلاوجہ ملازمت جھوڑ ناا چھانہیں ہے۔

ایک ہندونوجوان نے (جو طالب حق اپنا نام رکھتا تھا)

طلب حق کیلئے ضروری امور
عرض کی کہ حضور میں ایک عرصہ سے طلب حق چاہتا ہوں مگر
مجھے ابھی تک وہ راہ نہیں ملی۔

فرمایا: - طلب حق کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہے اول عقل سلیم چاہیے بعض لوگ طلب حق تو چاہیے بعض لوگ طلب حق تو چاہتے ہیں مگر غبی اور بلید طبع ہوتے ہیں اور قوت فیصلہ نہیں رکھتے اس لئے جو کچھ مجھا یا جاوے اس کو سمجھ نہیں سکتے اور کل مذاہب ان کے سامنے پیش کئے جاویں تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے حق کس کے ساتھ ہے یہ بیاری ہے طبیبوں نے اس کوسوفسطائی عقل لکھا ہے ان پروہم غالب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے یہ بیاری ہے طبیبوں نے اس کوسوفسطائی عقل لکھا ہے ان پروہم غالب ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے تھے کہ وہم غالب نہ ہو۔

دوم ۔ تبولِ مَن کے لئے جرائت رکھتا ہو۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حق کو مجھ تو لیتے ہیں گر برادری کے تعلقات نہیں ٹوٹے ایسے لوگ بزدل ہوتے ہیں یہ بزدلی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی ۔ پہلے پہل جو بچہ مدرسہ میں بھیجا جاتا ہے اس کے سامنے تو ابجد ہی پیش کی جاتی ہے۔ کوئی بڑی کتاب نہیں رکھی جاتی ۔ اسی طرح مذہب کی پر کھ میں پہلے نسبتاً موٹے موٹے اصولوں میں مقابلہ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ مذہب حق کونسا ہے؟ مجھے تعجب آتا ہے کہ اس وقت مذاہب کا مقابلہ ہور ہا ہے اور امرحق صاف طور پر معلوم ہوسکتا ہے اور اس ہند ہی میں سب مذاہب موجود ہیں۔ سناتی ، عیسائی ، آریہ ، مسلمان وغیرہ بڑے بڑے بہرے کہی مذہب ہیں۔

مذہب کی پہلی جزواور جڑ خدا شاسی ہے جس کا پہلا قدم ہی مذہب کی جگر خدا شاسی ہے جس کا پہلا قدم ہی مذہب کی جَرِّ خدا شناسی ہے غلط اور بے ٹھکانے ہے۔ دوسرا قدم اس کا کب ٹھکانہ پر یڑےگا۔اب اس اصل پر مذاہب کی شناخت کرلو۔

سناتن دهرم کولوانهوں نے کوئی جڑی ہوٹی پھر درخت چاندسورج غرض مخلوق میں سناتن دهرم کولوانهوں نے کوئی جڑی ہوٹی پھر درخت چاندسورج غرض مخلوق میں سناتن دهرم کوئی چیزہیں چھوڑی جس کی پرستش نہیں کی اور جس کوخدانہیں بنایا۔اب جس مذہب کا خدا شناسی کے متعلق یہ عقیدہ ہواس کوعلوم حقہ سے کب حصہ مل سکتا ہے؟ اس کی اخلاقی حالتیں کیونکر درست ہوسکتی ہیں؟ وہ تو ریل کوبھی دیکھیں تو اسے بھی سجدہ کرنے کو تیار ہیں۔اور اسے خدا ماننے لگتے ہیں۔

پھران لوگوں میں سے ایک اور فرقہ ہے جواپنے آپ کواصلاح یا فتہ فرقہ ہم تھتا ہے آپ روسرم اور اس کوآریہ کہتے ہیں۔

آرید کی خداشاس کا میرحال ہے کہ انہوں نے برخلاف وید کے خدا کی توحید کا زبانی اقرار تو کیا ہے گو وید میں اگنی وایووغیرہ کی پرستش کی گئی ہے لیکن میلوگ اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجانہیں کرتے مگر خداشاس میں باوجوداس اقرار کے سخت ٹھوکر کھائی ہے اور وہ یہ کہ وہ خدا کو کسی چیز کا خالق نہیں مانتے اور اس کو صرف جوڑنے جاڑنے والا مانتے ہیں جب خدا کی اس عظیم الشان

صفت سے انکارکیا گیا تو ایساناقص اور ادھورا خدا کب کسی کے ماننے میں آسکتا ہے پھر انہوں نے خدا کی دوسری صفتوں کا بھی انکارکیا ہے مثلاً وہ مانتے ہیں کہ وہ کسی انسان کوکوئی چیز عطانہیں کرسکتا۔ جو پچھ کسی کوملتا ہے اس کے ملوں کی ہی پا داش ملتی ہے پھر انہیں یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اگر گناہ نہ ہوتا تو دنیا کا کام نہ چل سکتا کیونکہ گائے ، بکری ، جھینس اور دوسری آرام دہ مخلوق نہ ہوسکتی۔ اس قسم کا خدا انہوں نے مان ہے گو یا خدا شناسی کے مقام سے یہ فدہ ہب بھی گرا ہوا ہے۔

پھرایک اور مذہب ہے جس کی اشاعت کے لئے کروڑ ہارو پیپنرچ کیا جاتا ہے اوروہ عیب انہت عیب انہت عیب انہت عیب انہائی مذہب ہے اس میں خداشاسی کی اور بھی ردّی حالت ہے وہ اوّل تو سرے سے خدا ہی کو تین مانتے ہیں اور بیا ایسا مسکلہ ان کے نز دیک ہے کہ وہ سمجھ میں آئی نہیں سکتا اور پھران تین میں سے ایک عاجز انسان بھی ہے جو مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا اور جس کی ساری عمر جیسا کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے ایک کرب اور اضطراب میں گذری۔ ماریں کھا تار ہا اور آخر یہودیوں نے اس کو پکڑ کرصلیب پر چڑھادیا اس اگر خدا کا یہی نمونہ ہے تو کون اس پر ایمان لاسکتا ہے؟

مگراسی خداشاس کے متعلق جوتعلیم اسلام نے دی ہے وہ ایسی صاف ہے کہ ہر عقلمند کواس اِسلام کے ماننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اسلام بتا تا ہے کہ اللہ وہ ہے جوتمام صفاتِ حمیدہ سے موصوف اور تمام نقصوں سے مبرا ہے وہ تمام اشیاء کا خالق اور مالک ہے وہ رحمان اور دھیم ہے۔ اسلام کسی مخلوق کو خدایا خدا کا ہمسر نہیں بنا تا۔وہ خالق اور مخلوق میں فرق بتا تا ہے۔

اب اس اصل میں جب مقابلہ کیا جاوے تو کیسے صاف اور واضح طور پرمعلوم ہوجا تا ہے کہ کوئی مذہب اس اصل میں اسلام کا مقابلہ نہیں کرسکتا اور اسلام ہی سچا مذہب ہے۔

پھر مذہب کی دوسری جزویااصل ہیہ ہے کہ وہ مخلوق کے حقوق کیسے قائم کرتا ہے دوسری اصل اس اصل میں بھی دوسرے مذاہب کا مقابلہ کرے دیکھولو۔ آریہ مذہب نے تو ایساظلم کیا ہے کہ بجز بے غیرتی کے اور معلوم نہیں ہوتا۔ اس نے نیوگ کی تعلیم دی ہے کہ جس شخص کے گھر میں اولا دنہ ہوتو وہ اپنی عورت کو دوسرے شخص سے ہم بستر کراوے اور اولا دحاصل کر لے۔

اب اس سے بڑھ کر پاکیزگی اورغیرت کاخون کیا ہوگا کہ ایک شخص کوجس کی برقسمتی سے دو چارسال تک اولا دنہیں ہوئی، کہد دیا جاوے کہ تواپنی بیوی کو دوسرے آدمی سے اولا دلینے کی خاطر ہم بستر کرا لیے یہی شرمناک بات ہے۔ یہاں قادیان میں ایک شخص موجود ہے اس سے جب اس نیوگ کی بابت یو چھا گیا تواس نے یہی کہا کہ کیا مضا گفتہ ہے۔ اب کوئی عقلمنداس تعلیم کو کب گوارا کرسکتا ہے میں نے پڑھا تھا کہ ایک بنگال آریہ ہوگیا ایک برہمونے جب اس پر نیوگ کی حقیقت کھولی تو اس نے ستیارتھ پر کاش کو بھٹکار کر مارا اور کہا کہ یہ مذہب قبول کرنے کے لائق نہیں۔

عیسائیوں نے مخلوق پریظلم کیا کہ کفارہ کی تعلیم دے کراور شریعت کولعت کہہ کرنیکی کا دروازہ ہی بند کرد یا اور قوائے انسانی کی بے مُرمتی کی۔ جب کہہ دیا کہ کوئی نیکی کرئی نہیں سکتا۔ مگر اسلام مخلوق کے حقوق کو جائز اور مناسب مقام پرقائم کرتا ہے وہ الی تعلیم نہیں دیتا جو نیوگ کے پیرا میں دی گئی وہ انسانی قوئی کی بے حرمتی نہیں کرتا اور انسان کو کفارہ کی تعلیم دے کر سُست نہیں بنانا چاہتا اس نے شریعت کولعت نہیں بنایا بلکہ انسانی طاقتوں کے اندرا سے رکھا۔ اس طرح معاملہ توبالکل صاف ہے اگر وہم نہ مواور قبول حق میں کوئی روک نہیں ہوسکتی اگر بزدلی نہو۔

سائل: -ان مذاہب کی بابت تو مجھے پہلے سے اعتراض ہیں مگر اسلام کی کتابیں میں نے نہیں پڑھی ہیں -

فر مایا: -آپ قرآن شریف کو پڑھیں اس سے معلوم ہوجاوے گا کہ وہ خدا کی نسبت کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہے اور مخلوق کی نسبت کیا؟ ان دونوں تعلیموں کواگرآ دمی غورسے دیچھ لے توحق کھل جاتا ہے۔ پھر مفتی صاحب نے میور کی ایک تصنیف سنائی جواس نے مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے متعلق ہدایات پر کھی ہے پھر چندلوگوں نے بیعت کی ۔ پھر طالب حق نے عرض کیا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ تو سے کہ کہ میں سے بھر چاگروہ کہے کہ میں سے ہوں تو پھر وہ جو کہے مان لے۔

فرمایا: -ہم توسالہاسال سے اس دعویٰ کی اشاعت کررہے ہیں اور خدانے صد ہانشان اس کی تائید میں دکھائے ہیں جن کوخدانے سعادت اور فہم دیا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں جس کوان سے حصہ نہیں وہ

محروم رہ جاتا ہے۔

فر ما یا: حق شاسی کی راہ میں اگر وہم اور ہز دلی نہ ہوتو کوئی مشکل نہیں ہے۔مشرق اورمغرب میں تلاش کرو۔اسلام کے سواحق نہیں ملے گامجھے تعجب ہے کہ لوگ ایک پیسہ کی چیز لیتے ہیں تو اسے خوب دیکھ بھال کر لیتے ہیں مگر مذہب کے معاملہ میں تو جہنہیں کرتے۔اگرانسان تو ہمات میں گرفتار نہ ہوتو آج کل مذہب کے حُسن وقتح معلوم کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔مقابلہ کر کے دیکھ لو اگرسچامسلمان انسان ہوجاوے تو یا ک ہوجا تاہے دوسرے مذاہب میں پنہیں۔ کیاایک عیسائی یاک ہوسکتا ہے؟ جس کو کفارہ پرایمان لاتے ہی عشاء رتبانی میں شراب استعمال کرنی پڑتی ہے یا نجیل پڑمل کر کے وہ یا کیزگی میں ترقی کرسکتا ہے؟ جس کی رُو سے منع نہیں کہ غیر مردوں کے ساتھ عورتیں بڑے بڑے جلسوں میں جیسا کہ ناچتی ہیں نہ ناچیں۔ بیتو قرآن ہی تعلیم دیتا ہے کہ تو نامحرم کومت دیھے۔ مجھے تعجب ہے کہ وہ کیاعقل ہے جوتار کی کوروشن مجھتی ہے بیدام دیگر ہے کہ کوئی سیامتیع نہ ہولیکن جو ویدیانجیل کاسیامتبع ہےاس کواس کی تعلیم یرعمل کر کے پورانمونہ دکھانا ہوگااب وید کے سیج متبع کی اگر تصوير کھینچیں تو ضروری ہوگا کہ وہ والواورا گنی کوخدا کہے اور اولا دنہ ہوتی ہوتو نیوگ کرالے مگر جوقر آن پر مل کرتا ہےاسے لازم ہے کہ وہ وحدۂ لانٹریک خدا کو مانے اور ہرقشم کی بے حیائی اور نایا کی سے دور رہےاورفسق و فجورسے بچے۔عورتیں پاک دامن ہول۔ابان دونوں تصویروں پرغور کرلواصل میں ایک شخص جس دین کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ حقیقی نام اس وقت حاصل کرتا ہے جب اس کا سچامتیع مواور یا بند مذہب ہو۔ آپ قر آن کا ایک جز وبھی پڑھیں گے تومعلوم ہوجادے گا۔ <sup>ک</sup>

## اسراكتوبر۲+19ء (دربایشام)

بعدادائے نمازمغرباوّلاً چندآ دمیوں نے بیعت کی۔ پھرمیاں نبی بخش صاحب نمبر دار چک نمبر ۱۰۸ نے دعا کی درخواست کی کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں بڑھے۔

ل الحكم جلد ۲ نمبر • ۴ مورخه • ارنومبر ۲ • ۹ وصفحه ۱۲،۱۱

فرمایا: - خدا تعالی نے جوا خلاص اور توجہ عطاکی ہے خوداس نے ابتداء کی ہے اس خدا کا فضل ہے جواس نے حق شاسی کی توفق دی ورندا گردل سخت کرد ہے توانسان رجوع نہیں کرسکتا۔ یہ اسی کے فضل سے ہوتا ہے جو یقین توفیق دی ورندا گردل سخت کرد ہے توانسان رجوع نہیں کرسکتا۔ یہ اسی کے فضل سے ہوتا ہے جو یقین اور اخلاص عطا کرتا ہے اوراس کے شکر پر اس کو بڑھا تا ہے پس شکر کرو کہ اس کا فضل اور بھی ترقی کر ہے نمازوں میں ایٹاک نَعْبُنُ وَ ایٹاک نَسْتَعِیْنُ کَا مُکرار بہت کرو۔ ایٹاک نَسْتَعِیْنُ خدا کے فضل اور گھشدہ متاع کووا پس لا تا ہے۔ ا

## ل**کیم نومبر ۲ • ۱۹**ء بروزشنبه (بوقت سیر)

حضرت اقدس حسب دستورسیر کے لئے نکلے تمام راہ میاں فتح دین صاحب مولوی حضرت اقدس کے مخاطب رہے حضرت اقدس بار باران کے ذہن نشین بیامر کراتے رہے کہ مباحثات میں ہمیشہ دیگر طریق استدلال کوچھوڑ کراس طریق کو اختیار کرنا چاہیے کہ قرآن شریف مقدم ہے اوراحادیث طن کے مرتبہ پرہیں قرآن شریف سے جوامر ثابت ہواس کوکوئی حدیث خواہ مقدم ہے اوراحادیث طن کے مرتبہ پرہیں قرآن شریف سے جوامر ثابت ہواس کوکوئی حدیث خواہ پچاس کروڑ ہوں ہرگز رد کرنہیں سکتیں۔ چونکہ اس گفتگو میں میاں فتح دین صاحب بھی بعض اوقات احادیث سے اپنے استنباط جو کہ انہوں نے اپنی منظوم کتاب میں درج کئے ہیں مفصل حضرت اقدس کے کوسناتے رہے اور حضرت اقدس کے کلمات کو مختصراً درج کرتے ہیں۔

ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ تم خود قائل ہو کہ اِسلام کا مدار قر آن شریف ہے احادیث ۱۵۰ برس اِسلام کا مدار قر آن شریف ہے احادیث ۱۵۰ برس بعد جمع ہوئیں پھران میں باہم تناقض ہے ایک میں مہدی کا ذکر ہے ایک میں ہے لا مَهْدِی اِلَّا عِدْبَی ۔ ایک طرف مہدی کی حدیث ضعیف کھی ہے پھر کہتے ہیں کمت او پر سے اترے گا توایک

طرح سے ایک ٹانگ ٹوٹ گئی جب قرآن شریف بار بار او پر کے آنے سے منع کرتا ہے تو حدیث جو کسی طرح سے نواہ حقیقاً خواہ استعارہ کے طور پر قرآن شریف کے برابر نہ آسکے تو وہ ہر حال میں ناقابلِ اعتبار تھہرے گی ورنہ اس طرح سار ااسلام درہم برہم ہوجاوے گا۔ تمام ستون اور مدار اسلام کا قرآن پر ہے جب قرآن شریف میں ہے کہ عیسی فوت ہو گئے پھرانکارکیسا؟

پھر فَاکَیّا تَوَفَیْنَیْنی(المائدۃ:۱۱۸) کی نسبت آپ مولوی فتّے دین کوسمجھاتے رہے۔ پھراحادیث کے بیان کی طرف رجوع کر کے فرمایا کہ:-

اگران کا حدیث پراس قدراعتبار ہے تو رفع یدین کی جو چارسواحادیث آئی ہیں اس پر کیوں نہیں عمل کرتے۔ ہمارا مسکدخدا کی سنتب قدیمہ کے موافق ہے جیسے بیآ مد کے منتظر ہیں ویسے ہی یہودی الیاس کے منتظر سے سینیٹی بنتظر سے کہ اس کاعلم اتناوسی ہوجیسے خدا کا ہے۔ یہ بنیمبر پرجائز ہے کہ بعض امور کی تفصیل اس پر خیل سکے ۔ جیسے کہ بہت سے آخرت کے امور ہیں کہ انسان کومرنے کے بعد معلوم ہوتے ہیں تو چر بیاوگ اپنے علم پر کیوں اس قدر با تیں کرتے ہیں یہودیوں کو الیاس کی انتظار محقی میں تو کہا کہ بیجی الیاس ہے خواہ قبول کروخواہ نہ، پھر اسی وقت جا کر بیجی سے دریافت کیا اور دریافت کیا اور دریافت بیا افرایس نہیں۔

ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بار باراحادیث پیش کرتے ہیں اوران میں سے نزول کو لیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہا گاور کہ اللہ علیہ کیوں اللہ بتلایا اور ہیں کہا گہا کہ آنے والے کا عُلیہ کیوں اللہ بتلایا اور کہا کہ آنے والے سے کوتم اس طرح پہچانو۔اس کی کیا ضرورت تھی؟

مباحثہ میں بھی اصول رکھا جاوے کہ قرآن شریف مقدم ہے یہ منوا کران سے کہا جاوے نقدم قرآن تو اب مقدم ہے یہ منوا کران سے کہا جاوے نقدم قرآن تو اب مقبولہ فریقین ہے باقی اموراسی سے فیصلہ کرلو۔ اگر حدیثوں پر سارا مدار ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے جو کہتا ہے اُلْیَوْمِ اُکْہَادُتُ لَکُھُمْ دِیْنِکُمْ جھوٹے دھوکے ہیں۔

اِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ (الزِّخرف: ٦٢) كي يه معنى بي كه يهوديول النَّكُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ كَاللَّهُ مَثَلًا كَاللَّهُ مَثَلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَثَلًا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

لِّبَنِیْ إِسْرَآءِیْلَ (الزِّخرف:۲۰) بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ساعت کے معنے آخرت کے بھی ہیں۔
اِنْ مِّنْ اَهْلِ الْکِتْنِ اِلاَّلَیُوْمِنَیْ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ (النِّساء:۱۲۰) کے یہ معنے کرتے ہیں کہ وہ
اب تک زندہ موجود ہے جب آویں گے توگل اہلِ کتاب ایمان لاویں گے اس کے متعلق ابی ہریرہ
کی حدیث پیش کرتے ہیں حالانکہ تفسیر مظہری میں اس کے اوپر کس قدر مطاعن ہیں۔ یہ کہنا کہ گل لوگ
اس وقت ایمان لاویں گے غلط ہے۔ قرآن سے ثابت ہے کہ قیامت تک کا فرر ہیں گے قرآن کو ہر حال
میں مقدم رکھنا چاہیے قرآن کے نصوصِ قطعیہ بالکل فیصلہ کردیتے ہیں۔

سورہ تحریم میں ہے کہ سے بن مریم اسی اُمّت میں سے ہوگا۔سورۃ التّور میں ہے کہ تمام خلیفہ اسی اُمّت میں سے ہول گےرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے آنے والے سے کانام حکم رکھا ہے بیاس طرف اشارہ ہے کہ بہت فرقہ ہول گے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ غلطیاں کثرت سے ہول گی۔

قرآن میں نزول کے معنے مختلف مقام پر مختلف ہیں اگر اعتراض ہو کہ پھر نزول کی حقیقت نزول کی حقیقت نزول کا لفظ استعال ہی کیوں ہوا اور کوئی لفظ حدیث میں کیوں نہ آیا تو جواب یہ ہے کہ سلم کی ایک حدیث میں مبعوث کا لفظ بھی آیا ہے نزول کا لفظ استعال ہوا کہ اس وقت کل برکات اور فیوض اٹھ جاویں گے اور پھر آسان سے نازل ہوں گے قرآن میں خود آخضر کے بارے میں ہے کہ ہم نے اسے آسان سے نازل کیا اور آسان ہی سے پانی بھی اثر تا ہے گراسیاں سے بارش نہ ہوتو کوئیں بھی پانی نہیں دیتے لیے قطوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔

کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کو وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو مانا؟ بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تو یتھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ہم قرآن سے پوچھے جاویں گے نہ کہ زید و بکر کے جمع کردہ سر مایہ سے۔ بیسوال ہم سے نہ ہوگا کہ تم صحاحِ ستہ وغیرہ پر کیوں نہ ایمان لائے؟ پوچھا توبیہ جاوے گا کہ قرآن کو کیوں نہ مانا؟

بحث کے قواعد ہمیشہ یا در کھو۔ اوّل قواعد مرتب ہوں۔ پھر سوال مرتب ہوں۔ پھر سوال مرتب ہوں۔ پھر سوال مرتب ہوں۔ بحث کے اصول ہوں۔ کتاب اللّٰد کو مقدم رکھا جاوے احادیث ان کے اقرار کے بموجب

خود ظنیات ہیں یعنی صدق اور کذب کاان میں احتمال ہے اس کے پیمعنے ہیں کممکن ہے کہ سچ ہواور ممکن ہے کہ جھوٹ ہولیکن قر آن شریف ایسے احتمالات سے پاک ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن شریف تک ہی ہے۔ پھرآ پ فوت ہو گئے اگریہا حادیث صحیح ہوتیں اور مداران پر ہوتا تو آنحضرت فرماحات كهميں نے احادیث جمع نہيں كيں فلاں آوے گاتو جمع كرے گاتم ان كوماننا۔ قرآن کا نام فرقان رکھا ہے یعنی فیصلہ کرنے والا ہے ۔لیکن پیلوگ کہتے ہیں

سنت اور حدیث کهاب اس کانام فرقان نہیں۔اوّل قرآن مقدم رکھا جاوے۔

دوسری سنّت سنّت میہ ہے کہ قرآن میں جواحکام آئے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود کر کے ان کودکھلا د یا جیسے نماز پڑھ کر بتلادی کے مجھ کی یوں ہوتی ہے شام کی یوں۔ جیسے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف سے استنباط کئے ویسے ویسے آپ بتلاتے رہے اور جوآپ کے اقوال تھے ان کا نام حدیث ہے ایک سنت پی بھی تھی کہ آپ فوت ہو گئے قر آن شریف میں تھا کہ مَا مُحَمَّدٌ إلاَّ رَسُولٌ \* قَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ (ال عمران : ١٣٥) \_ يعنى سب مركَّ وه بهى مرك الخداكي بات بوری ہوگئی کہ آپ مر گئے۔ \*

میں ہمارے ہاتھ میں توایک نظیر ہے اگریہ پوچیں کہ جو تاویل (نزولِ میے کی) تم پیش نزولِ ت کے کرتے ہوکسی نے آ کے بھی کی ہے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں تم کومصیبت پڑی ہے( یعنی میٹے )اس نے خود بیرتاویل کی ہےاس کوبھی اس وقت مصیبت پڑی تھی تو ہماری جماعت میں داخل ہوکرآ خراس کی رہائی ہوئی نظیر بھی کوئی شے ہوتی ہے خدا تعالیٰ بھی اپنی سنّت بطورنظير \* \* كيش كياكرتا ہے اگر آنحضرت دوبارہ آجاتے تو كوئى حرج نہ تھا آپ نے كوئى

(الحكم جلد ۲ نمبر ۲۱ مورخه ۱۷ رنومبر ۱۹۰۲ عِنْجه ۳ كالم اول)

ہمارا آنااللہ تعالیٰ کی سنّتِ قدیمہ کے موافق ہے اوراس کی نظیر موجود ہے یہودی الیاس کے آنے کے منتظر تھے مگر جب انہوں نے سیج کےسامنے بیسوال پیش کیا کہا لیا کہاں ہے تواس نے اس کا آنابروزی رنگ ہی میں بتایااور یوحنا کی

<sup>★</sup> الحكم ميں كھاہے: ۔ اپنى سنّت سے ثابت كرديا كه باقى نبى بھى فوت ہو گئے ۔

<sup>★ ★</sup> الحکم میں اس کی تفصیل بول کھی ہے۔

خدائی کا دعویٰ تونہیں کیا نہ آپ خدا بنائے گئے مگر خدانے مسے کے منہ سے نکلوا کرا قرار کرالیا کہ دوبارہ آنے کے میہ سے اس کی بادشاہ میں خلل آنے کے میہ معنے ہوتے ہیں۔کوئی بادشاہ وہ طریق اختیار نہیں کرتا جس سے اس کی خدائی میں بلہ لگے۔ آوے پس خدائی میں بلہ لگے۔

پھرمیاں فتح دین صاحب نے کہا کہ ہم لوگ بڑے خطا کار ہیں کئی فاسد خیال آتے رہتے

مومن کواللدرُسوائی کی موت نہیں دیتا

ہیں اور طاعون کا زور ہور ہاہے۔حضرت اقدس نے فرمایا: -

میں یہ یقیناً جانتا ہوں کہ جس کو دل سے خدا سے تعلق ہے اسے وہ رُسوائی کی موت نہیں دیتا۔
ایک بزرگ کا قصہ کتب میں لکھا ہے کہ ان کی بڑی دعائقی کہ وہ طوس کے مقام میں فوت ہوں ایک کشف میں بھی انہوں نے دیکھا کہ میں طوس میں ہی مروں گا پھر وہ کسی دوسرے مقام میں سخت بیار ہوئے اور زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اپنے شاگر دوں کو وصیت کی کہ اگر میں مرگیا تو جھے یہود یوں کے قبرستان میں فرن کرنا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو بتلا یا کہ میری بڑی دعائقی کہ میں طوس میں مروں مگراب پیتو لگتا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوئی اس لئے میں مسلمانوں کو دھوکا نہیں دینا چا ہتا اس کے بعد وہ رفتہ رفتہ ایسے ہوگئے اور پھر طوس گئے وہاں بیار ہوکر مرے اور وہیں فن ہوئے۔ اس لئے مومن بننا چا ہے مومن ہوتو خدا رُسوائی کی موت نہیں دیتا اور دل کے خیالات پر مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان عزم نہ کرلے ایک چوراگر بازار میں جاتا ہوا ایک صراف کی دوکان پر روپوں کا ڈھیر دیکھے اور اسے خیال آ وے کاش کہ میرے پاس بھی اس قدر رو پیہ ہواور پھر اسے چُرانے کا ارادہ کرے مگر قلب اسے خیال آ وے کاش کہ میرے پاس بھی اس قدر رو پیہ ہواور پھر اسے چُرانے کا ارادہ کرے مگر قلب اسے خیال آ وے کاش کہ میرے پاس بھی خدا فر ما تا ہے و کہ ڈینچٹ لک کہ اگر موقع ملا تو ضرور جُرالوں گا تو گئر دوگا آ دم میں جو تھے میں بھی خدا فر ما تا ہے و کہ ڈینچٹ لک عُراک کہ اگر موقع ملا تو ضرور جُرالوں گا تو کہ کہ انہا کہ و کہ ڈینچٹ لک عُراک کہ اگر موقع ملا تو ضرور جُرالوں گا تو کہ گئر کو کا کہ اگر موقع المرادہ کرے کہ اس کی

ر بقیہ حاشیہ ) نسبت کہا کہ آنے والا ایلیا یہی ہے چاہوتو قبول کرویہودیوں نے اس کوتسلیم نہ کیا کیونکہ ان کے ہاں پہلے کوئی نظیر نہ تھی اب یہ فیصلہ توخودہ ہی کا کیا ہوا ہے جس کے لئے اب بیاس قدر ٹکریں مارتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۱ مورخہ کا رنومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۳ کالم اوّل)

عزیمت نہیں پائی عَطَی اُدُمُر (ظہٰ:۱۲۲) کے معنے ہیں کہ صورت عصیان کی ہے مثلاً آقا ایک غلام کو کے کہ فلاں رستہ جا کر فلاں کام کرآؤ تو وہ اگر اجتہاد کرے اور دوسرے راہ سے جاوے تو عصیان تو ضرور ہے لیکن وہ نافر مان نہ ہوگا صرف اجتہادی غلطی ہوگی جس پرموا خذہ نہیں۔

پھرکسی نے خرگوش کے حلال ہونے پر حضرت اقدیں سے بوچھا تو آپ خرگوش حلال ہے نے فرمایا کہ:-

اصل اشیاء میں حلّت ہے حُرمت جب تک نصلٌ قطعی سے ثابت نہ ہوتب تک نہیں ہوتی۔

حدیث کے متعلق ہمارا مذہب ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ بھی ہوتو اس پڑمل کرلیا حدیث کا مقام جادے جب تک کہ وہ مخالف قرآن نہ ہو۔

پھرسنّت پر ذکر ہوتے ہوتے فرمایا کہ:-

امام اعظم علیہ الرحمۃ نے رفع یدین پر کیوں عمل نہ کیا۔ کیا اس وقت حدیث کے راوی نہ تھے راوی نہ تھے راوی تو تھے مگر چونکہ بیسنّت اس وقت ان کونظر نہ آئی اس لئے انہوں نے عمل نہیں کیا مولویوں کی برقتمتی ہے کہ یہود ونصاری محرق ومبدّ ل توریت کو لئے پھرتے ہیں اور یہ بجائے قر آن کے حدیثوں کو لئے پھرتے ہیں۔

نماز جنازه پڑھنے پرآپ نے فرمایا کہ:-

غیراز جماعت کی نماز جنازہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک منافق کو گرته دیا اور اس کے جنازہ کی نماز پڑھی ممکن ہے کہ اس نے غرغرہ کے وقت تو بہ کر لی ہو۔ مومن کا کام ہے کہ حسن ظن رکھے اس لئے نماز جنازہ کا جواز رکھا ہے کہ ہرایک کی پڑھ کی جاوے۔ ہاں اگر کوئی شخت معاند ہویا فساد کا اندیشہ ہے تو پھر نہ پڑھنی چا ہیے ہماری جماعت کے تمر پر فرضیت نہیں ہے بطور احسان کے ہماری جماعت کا جنازہ پڑھئی ہے۔

وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنَّ لَّهُمُ (التوبة:١٠٣) ال ميں صلوة سے مراد جنازه کی نماز ہے سَكَنَّ لَّهُمْ ولالت كرتا ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى دعا گنهگاركوسكينت اور شُعندُك بخشى تقى۔ فَكَبَّا تُوفَيْتُنِیْ (المائدة: ١١٨) ہے دو فائدہ ہماری فکی تُوفی نُکٹی ہے دو فائدہ ہماری میں کہتے فکہ تو فیکٹی اس میں کہتے ہے۔ میں کہ

ہیں کہ میری وفات کے بعد میری اُمّت بگڑی ہے جس کی مجھ کوخبر نہیں ہے پس اگر عیلی اکسی تک نہیں فوت ہوئے تو پھر یہ بھی مان لینا چا ہیے کہ ابھی تک عیسائی صراطِ متقیم پر ہیں اور بلحاظ دین کے ان میں کوئی فساد نہیں ۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس آیت کا اطلاق ان پر ان کے دوبارہ آئے کے بعد ہے تو اس صورت میں مسے بہت کد اب گھرتے ہیں کہ باوجوداس کے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آکر چالیس سال رہے اور اپنی قوم کی بداعتقادی کی حالت دیکھ کر انہوں نے ان کی اصلاح کی اور صلیب کو تو ڈااور خزیروں کوئی کیا اور پھر باوجوداس کا مل ملم کے خدا کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھ کو خبر نہیں ہے۔

#### (بوقتِ عصر)

اس وقت حضرت اقدس نے نماز سے پیشتر مجلس فرمائی سید سرور شاہ مباحثہ مُدّ کی روسئیداد ماحب اور عبداللہ صاحب سمیری جو کہ موضع کد میں تبلیغ اور مشاہدہ کے لئے تشریف لے گئے تھے بخیروعافیت واپس آئے اور حضرت اقدس سے نیاز حاصل کی اور وہاں کے جلسہ مباحثہ کی مخضر تفصیل سنانے گئے۔ حضرت اقدس نے اختصاراً ان تمام باتوں کا اعادہ کیا جو کہ آپ نے سیر میں فرمائی تھیں کہ مباحثہ میں ہماری جماعت کو کیا پہلوا ختیار کرنا چا ہیے اور پھرتمام کیفیت مباحثہ سننے کے لئے شام کا وقت مقرر ہوا۔

بعدادائے نماز مغرب حضرت اقدس نے جلوس فرماتے ہی تھم صادر فرمایا کہ مباحثہ موضع ٹدکی کارروائی سنائی جاوے چنانچے عبداللہ کشمیری صاحب اٹھ کرسنانے گے۔سب سے اوّل حضرت اقدس کواس امر پر کمال افسوس ہوا کہ فریقین نے صرف ہیں ہیں منٹ اپنے اپنے دعاوی کے متعلق دلائل کھنے کے لئے قبول کئے حضرت اقدس نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہرگز مباحثہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا یہ تو ایک قشم کا خون کرنا ہے جب ہم مدعی ہیں تو ہمیں اپنے دعاوی کے دلائل کے واسطے تفصیل کی ضرورت ہے جو کہ وقت چاہتی ہے اور جب دلائل کھے جاتے ہیں تو توجہ ہوتی ہے اس میں فیضانِ الہی

ہوتا ہےاس کا ہم کیا وقت مقرر کر سکتے ہیں کہ کب تک ہو۔

غرضید حضرت اقدس نے اس بات کو بالکل ناپندفر ما یا کہ وقت میں کیوں تکی اختیار کی گئے۔ پھر عبداللہ صاحب تشمیری نے وہ تمام تحریریں پڑھ کرسنا نمیں۔ ہماری جماعت کی طرف سے مذکورہ بالا دواصحاب تھے اور فریق مخالف کی طرف سے مولوی ثناء اللہ صاحب تھے۔ مباحثہ اس طریق سے ہوا تھا کہ مصدق فرایق نے وفات میچ ، نزول میچ اور حضرت اقدس کے میچ موعود ہونے کے دلائل اپنے ذمہ لئے تھے ہرایک فریق ہرایک ذمہ لئے تھے ہرایک فریق ہرایک فرمی تک اس کی تکذیب کے دلائل اپنے ذمہ لئے تھے ہرایک فریق ہرایک مربیس ہیں منٹ تک لکھتا تھا اور سنا دیتا تھا پھرایک دوسرے کا دونوں جواب الجواب لکھتے تھے۔ بہر حال فریق مکد ب نے اس مباحثہ میں قرآن کی طرف مطلق رجوع نہ کیا اور مصدق فریق نے جو جو معیار صدافت قرآن کریم سے پیش کیے تھے ان کا اس سے کوئی جواب بن نہ آیا۔ چنانچہ پریزیڈنٹ جلسہ نے اٹھ کرعلانیہ بیان کردیا کہ فکتا تو گئی تکئی کا جواب مولوی ثناء اللہ صاحب سے کوئی بن نہیں آیا۔ اس کی روئیدا دسنے پر حضرت اقدس پھرانہیں امور کا بار باراعا دہ فرماتے رہے جو کہ سیر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرماتے سے تھے تا کہ امعین کے ذہن شین وہ باتیں ہوجاویں۔ کسیر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرماتے سے تا کہ امعین کے ذہن شین وہ باتیں ہوجاویں۔ کسیر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرماتے سے تا کہ امعین کے ذہن شین وہ باتیں ہوجاویں۔ کسیر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرماتے سے تھے تا کہ اس معین کے ذہن شین وہ باتیں ہوجاویں۔ کسیر میں مناظرہ اور مباحثہ کے متعلق فرماتے سے تا کہ اس معین کے ذہن شین وہ باتیں ہوجاویں۔ کسیر میں مناظرہ وہ وہ میں مناظرہ وہ وہ باتیں ہوجاویں۔

### ۲ رنومبر ۲ • ۱۹ء بروز یشنبه(بوقت سیر)

حضرت اقدی حسبِ معمول سیر کے لئے تشریف لائے مُدّ کے حالاتِ مباحثہ پرتنجرہ اور آتے ہی پھراس مناظرہ پر حضور نے گفتگو شروع کی جسکی کارروائی گذشتہ شب کودرج کی جا پچکی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:-

آج کل ان مولو یوں کا دستور ہے کہ چالیس پچاس جھوٹ ایک دفعہ ہی بیان کر دیتے ہیں اب ان کا فیصلہ تین چارمنٹ میں دوسرا فریق کس طرح کرے پادر یوں کا بھی یہی طریق ہے کہ ایک دَم اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں ایسے دفت میں پیطریق اختیار کرنا چاہیے کہ ایک اعتراض چُن لیوے

له البدر جلد انمبر ٣مورخه ١٢ رنومبر ١٠٠٢ عِشْجِه ١٩٠١٨

اوراوّل اس پرفیصلہ کر کے پھر آگے چلے اور دوسرالیوے۔اوّل قواعد مقرر کئے جاویں بیام بھی دیکھا جاوے کہ منہاج نبوت کو مانتا ہے کہ نہیں۔اس\* نے بار بارعبداللّٰد آئھم کی پیشگوئی کا تکرار کیا کہوہ پوری نہ ہوئی۔اگرمنہاج نبوت کا فیصلہ اوّل کرلیا جاتاتواس طرح کا دھوکہ کب دے سکتا تھا۔

یونسٹ نبی کی پیشگوئی موجود تھی اس میں کوئی شرط بھی نہ تھی اور وعید کی پیشگوئی شرط بھی نہ تھی اور وعید کی پیشگوئی مل سکتی ہے کہ کئ آڑجے کہ اینسٹاکوئی مل کئی آڑجے کہ کئی آڑا بینی میں جھوٹا کہلا کروا پس نہ جاؤں گا۔ دیکھواس میں کوئی شرط نہ تھی وعید میں خدا کوئی لازم نہیں آتا کہ ضرور عذاب نازل کرے۔

دیکھاجاتا ہے کہ جب بلا آتی ہے تو صدقہ خیرات کرنے سے ٹل جاتی ہے صرف فرق ہے ہوتا ہے کہ الی بلاکا قبل از وقت بیان نہیں ہوتا نہ اس کی پیشگوئی ہوتی ہے اور پیشگوئی میں بلاکا قبل از وقت بی ہوتی ہے۔ قرآن میں باربار بیان کر دیا جاتا ہے بہر حال وہ بھی خدا کے علم میں توقبل از وقت بی ہوتی ہے۔ قرآن میں باربار ذکر ہے کہ ہم نے فلاں قوم کی ہلاکت کا ارادہ کیا مگر جب انہوں نے تو بہ کی تو پھر عذا بہلاکت ٹل گیا۔ تو ریت میں بھی ذکر ہے کہ موسی کی دعا سے بار بار عذا بٹلتا رہا وعید میں تخلف جائز ہے۔ اہلِ کتاب کا کوئی ایسا فرقہ نہیں کہ جواسے نہ مانتا ہو۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ صدقہ سے بلائل جاتی ہے جب ٹل گئ تو پیشگوئی بدل گئ قرآن میں بھی ہے پُصِبہ گئم بَعْتُ الَّذِی یَعِدُکُمْ (المؤمن ۲۹۱) یعنی عذا بی پیشگوئی بدل گئ قرآن میں بھی ہے پُصِبہ گئم بَعْتُ الَّذِی یَعِدُکُمْ (المؤمن ۲۹۱) یعنی عذا بی پیشگوئی بدل گئ قرآن میں بھی ہے پُصِبہ گئم بَعْتُ من اللّٰ بنا کی ایسا فرقہ ہوں کا بعض حصہ تو پورا ہوگا اور بعض بوجہ تو بہ واستغفار ٹل جاوے گا۔

منہانج نبوت کود یکھاجاوے توصری نظر آتا ہے کہ انبیا کوں سے اجتہادوں میں غلطیاں ہوتی ہیں جیسے علیے انبیا کوں سے اجتہادوں میں غلطیاں ہوتی ہیں جیسے علیے السلام نے کہا کہ تم ابھی نہیں مرو گے کہ میں واپس آجاؤں گاتو یہ آپ کا اجتہادتھا مگر خدا تعالی کے نزدیک ان کے آنے سے بیمراد نہ تھی بلکہ دوسرے کا آنا تھا اور ممکن ہے کہ الیاس کا بھی بیخیر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حدید پیکا سفر کیا تو حضرت عمر شمیل ہوکہ میں ہی واپس آؤں گا اس طرح پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حدید پیکا سفر کیا تو حضرت عمر شمیل ہوکہ میں ہی واپس آؤں گا اس طرح پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حدید پیکا سفر کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حدید پیکا سفر کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے حدید پیکا سفر کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے حدید پیکا سفر کیا تو حضرت عمر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت عمر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت عمر شمیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت کیا تو حضرت عمر خداصلی اللہ علیہ وسلم کیا تو حضرت عمر خداصلی کیا تو حدید کیا ت

<sup>★</sup> یعنی مولوی ثناء الله صاحب امرتسری

کوابتلا آیا خود آنحضرت کا اجتها داس طرف دلالت کرتا تھا کہ ہم فتح کرلیویں گے مگروہ اجتها دھیجے نہ نکلااسی طرح ایک دفعہ آپ نے کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ ہجرت بمامہ کی طرف ہوگی مگریہ بات درست نکلی کیونکہ یہ آپ کا اجتها دتھا خدا پر بیامرلازم نہ تھا کہ ہرایک باریک امرآپ کو بتلا دیوے پس بحث مباحثہ میں اوّل مخالف سے منہاج نبوت کو قبول کروا کراس کے دستخط کروا لینے چاہئیں۔ پس بحث مباحثہ میں اوّل کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔

وہاں تو بیلکھا ہے کہ بشرطیکہ اس کی طرف رجوع نہ کرے بیتو نہیں لکھا کہ بشرطیکہ مسلمان ہو جاوے۔ اس سے اوّل وہ رسول اللہ کو دجّال لکھ چکا تھا اور یہی وجہ مباحثہ کی تھی پھر جب میں نے پیشگوئی سنائی تواس نے اسی وقت کا نوں پر ہاتھ دھرے اور کہا کہ توبہ توبہ میں تو دجّال نہیں کہتا۔

یداوگ نہیں سیجھتے کہ صرف عیسائی ہونا یا بہت پرست ہونا اس عذا بول کی وجہ امرکاموجب نہیں ہوتا کہ دنیا میں عذاب آوے ایسے عذابول کے لئے تو قیامت کا دن مقرر ہے۔ عذاب ہمیشہ شوخیوں پر آتا ہے اگر ابوجہل وغیرہ شرارتیں نہ کرتے تو عذاب نازل نہ ہوتا۔ نرے باطل مذہب کے پابند ہونے پر نہ کوئی عذاب ہوتا ہے نہ کوئی پیشگوئی۔ ہمیشہ زیادہ شوخیوں پر پیشگوئیاں ہوتی ہیں یہود کو مغضوب علیہم اسی لئے کہا کہ انہوں نے شوخیاں کیں گتا خیاں کیں ان پر غضب وارد ہوئے لیکن ضالین کو مغضوب علیہم نہ کہا حالانکہ آخرت میں تو عذاب یہود کو بھی ہونا ہے اور نصار کی کو بھی۔ مگر چونکہ انہوں نے شوخی نہ کی اس لئے دنیا میں ان پر غضب نازل نہیں ہوا۔ انسان کیسے ہی بٹت پرست، انسان پرست کیوں نہ ہوگر جب تک شرارت پر غضب نازل نہیں ہوا۔ انسان کیسے ہی بٹت پرست، انسان پرست کیوں نہ ہوگر جب تک شرارت نہ کرے عذاب نہیں آتا اگر ان باتوں پر بھی عذاب دنیا میں ہی آجاو ہے تو پھر قیامت کو کیا ہوگا۔ یہود یوں پر عذاب اسی گئے کے کہ انہوں نے پیغیروں کود کھد بیے ان کے قل کے منصوبے کئے ان کی گتا خیاں کیں ۔ کا فروں کے گئے اصل زنداں تو قیامت ہی ہے۔ اس پر سوال ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں کیوں عذاب آتا ہے تو جواب یہی ہے کہ شوخیوں کے واسط آتا ہے۔

عوام النّاس سے ہمیشہ موٹی موٹی باتیں کرنی چاہئیں خدا تعالیٰ نے جو معجزات نبوت کی جزو

ر کھے ہیں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام فائدہ اٹھاویں کیونکہ خواص کے لئے معجزات کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے لئے تو حقائق اور معارف ہی کافی ہیں عوام کو چونکہ بیم عرفت نہیں ہوتی اس لئے ان کے خوش کرنے کو معجزات رکھے گئے ہیں۔

#### (بوقتِ عصر)

اس وقت نماز کے بعد حضرت اقدس نے مرکزی اخبارات کومخناطر سنے کی ہدایت الحکم اور البدر کے ایڈیٹروں کو بلا کرتا کید
کی کہ وہ مضامین کے قلمبند کرنے میں ہمیشہ مختاط رہا کریں ایسا نہ ہو کہ فلطی سے کوئی بات غلط پیرا یہ میں بیان ہوجاوے یا کسی الہام کے الفاظ غلط شائع ہوں تو اس سے معترض لوگ دلیل پکڑیں اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے مضامین مولوی محم علی صاحب ایم اے کو دکھا لیا کریں اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے اور تمام لوگ بھی غلطیوں سے بچتے ہیں۔

حضرت اقدس نے بعد نماز مغرب حسب دستور جلوس فر ماکر مباحثہ موضع ٹد کے مباحثہ مُلّا گئیں۔ مباحثہ مُلّا کہ:۔

یہ مولوی لوگ عوام کے بھڑ کانے کے واسطے عجیب عجیب حیلہ گھڑتے ہیں اور حق رسی سے ان کو کوئی کامنہیں ہوتا۔

اس پرمولا ناعبدالکریم صاحب اور مولا ناحیم نورالدین صاحب نے اپنے اپنے مباحثات سنائے جن میں مخالفین نے عوام الناس کواصل مقام بحث سے بالکل الگ تھلگ باتیں سنا کراس لئے بھڑکا یا تھا کہ جنگ اور فساد ہوا ور عام جہال مولا ناصاحبان کی آبرو پر جملہ کریں ۔ حکیم نورالدین صاحب کے واقعات ایک خوارتی عادت رنگ رکھتے تھے کہ عین مباحثہ کے اوقات میں انہوں نے مخالفت عام دیکھرکراللہ تعالی سے دعاکی اور ایسے اسباب اسی وقت پیدا ہوگئے کہ جماعت مخالف کو نیچاد کھنا پڑا۔ بید تمام اذکار اور نظائر اس لئے سنائے گئے تھے کہ ہمارے بھائی ہمیشہ مباحثہ میں اس امر کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے فہم کے مطابق باتیں کریں جولوگ باریک بین اور نکتہ رس نہیں ہوتے ان کے روبرو

باریک درباریک حقائق اور معارف بیان کرنے گویا دیدہ دانسته مخالف کوڈگری دینی ہوتی ہے۔ فرمایا: - ولدالز نامیں حیا کامادہ نہیں ہوتااسی لئے خدا تعالیٰ نے نکاح کی بہت تا کید کی ہے۔ <sup>ک</sup>

(صبح کی سیر)

اس امر کا تذکرہ تھا کہ بعض نادان مُلاّں جب ہر طرح مقابلہ سے عاجز عربی میں مقابلہ سے اجت عربی میں مقابلہ مقابلہ مقابلہ مقابلہ کہ کر چھا چھڑاتے ہیں اوران پر اتمام جسّت کے لئے کہا جاتا ہے کہ تعج بلیغ عربی نویسی میں مقابلہ کرلوتو یہ کہہ کر چھا چھڑاتے ہیں کہان کتابوں میں غلطیاں ہیں۔

فرمایا: - غلطیاں نکالنے کا جودعوکی کرتے ہیں اس میں توبیا مربجائے خود تنقیح طلب ہے کہ جو غلطی انہوں نے نکالی ہے خود ان کی اپنی ہی غلطی تونہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب نے عجبہ یہ فلطی انہوں نے نکالی ہے خود ان کی اپنی ہی غلطی تونہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب نے عجبہ یہ لا تمرِی پر جب اعتراض کیا کہ لام صلفہ بیں بلکہ مین آتا ہے تواسے کیسا شرمندہ ہونا پڑا۔ بالمقابل لکھ کرتو دکھا ئیں۔ دعوت تو لکھنے کی ہے نہ غلطیاں نکالنے کی اور پھرالی حالت میں یہ بہانہ کب چل سکتا ہے جب اپنی نکالی ہوئی غلطیوں میں خودان کی ہی غلطیاں ہوں۔ کے

۳ رنومبر ۲ • ۱۹ء بروز دوشنه (بوقت سیر)

حضرت اقدس حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے اور سیر کو چلے مباحثات کا طریق اور اس امر پرآپ نے تذکرہ فرمایا کہ:-

مباحثات میں ہمیشہ بیامرمدِّ نظر رکھنا چاہیے کہ فریق مخالف اپنی روباہ بازی سے سامعین کو دھوکا نہ دے جاوے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کے باطل عقائد کے موافق بیلوگ ہماری طرف سے الیی باتیں ان کوسناتے ہیں کہ جن سے وہ لوگ معاً بھڑک جاویں اور برا پیچنتہ ہوجاویں الیی صورت میں پھرخواہ ان کے آگے کچھ ہی کہووہ لوگ ایک نہیں سنتے جیسے مولوی صاحب نے کل اپناذ کر سنا یا تھا۔ اور پھر طریق بحث پر ایک جگہ فر ما یا کہ: -

بلاغت کا کمال می بھی ہے کہ ایک بات دوسرے کے دل تک پہنچائی جاوے ورنہ اگر کوئی کلام اس قابل ہو کہ آبِ زریے کھی جاوے مگر متکلم اسے سمجھ نہیں سکتا تو پھروہ فصیح نہ کہلاوے گی اس لئے کلام کرنے والے کو بیتمام پہلومڈ نظرر کھنے چاہئیں۔

کافروں کے لئے درمیانی خوشی مکنڈ بول کے فرریعہ ہی حقا کُل ومعارف کھلتے ہیں ہوتی ہے اورانجام کی خوشی متقبول کے لئے ہوتی ہے فدا تعالی اگر چاہے تو ایک دَم میں سب کا خاتمہ کرسکتا ہے مگروہ رونق چاہتا ہے جب تک مکنڈ ہوں کے ذریعہ سے ہی حقائق معارف کھلتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی محبت اور نصرت کا پتہ ماتا ہے اگر ایک شخص کے دل میں ماں کی محبت ہے تواس کا کسی کو علم نہ ہوگا مگر جب کوئی اسے ماں کی گالی دیو ہے تو جب سے تواس کا کہ ماں کی محبت اس کے دل میں ہے۔

ان ہمارے مخالفوں کو غلطیاں نکالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا جب تک وہ اپنا ایک علمی مججزہ مصب عربی دانی کا ثابت نہ کریں تب تک ان کو غلطی نکالنے کا حق نہیں ہے۔ اعتراض کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اوّل زبان پر پوراا حاطہ ہوا گران لوگوں کوعربی کاعلم ہے تو ہم جو دس سال سے رسالہ کھو کھے کہ مقابلہ پر بلارہے ہیں انہوں نے آج تک دس سطریں ہی دکھائی ہوتیں۔ ورنہ جہالت سے تکذیب کرنے سے کیا بنتا ہے بی خدا کی قدرت ہے کہ بیلوگ بالمقابل لکھ نہیں سکتے ورنہ الملاکرنا کیا مشکل امرہے مگر ہمارے مقابلہ میں خدانے ان کی زبانوں کو بند کردیا ہے۔

فرما یا کہ: - دل میں بات بٹھانے کے واسطے بھی ایک ڈھب ہوتا ہے کیونکہ اب تلوار کی لڑائی تو ہے نہیں ۔ زبانوں کی ہے اس لئے زبان کی تلوار جب مارے تو اوچھی نہ مارے ۔ ایسی ضرب مارے کہ دوٹکرے ہوجاویں میں نے بار ہاارادہ کیا ہے کہ بیلوگ میرے زانو بیزانو بیٹے کرعر کی کھیں مگر دل فتوی دیتا ہے کہ بیلوگ بھی نہ آویں گے کیونکہ ان کے دلوں پر رُعب پڑ گیا ہے تواب جب کہ شکار ہمارے نز دیک نہیں آتا توہمیں چاہیے کہ دور سے بذریعہ بندوق کے نشانہ بناویں۔

#### (بوقتِ ظهرِ)

اس وفت حضرت اقدس تشریف لائے اور تھوڑی دیر مجلس کی مُد کے مباحثہ کاذکر ہوتار ہا کہ: -

مباحثهٔ مُدمیں ہماری فتح ہوئی

درحقیقت توہم نے فتح پالی ہے صرف اتن بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے ان کو ان باریک بات ہے کہ وہ دیہات کے لوگ تھے ان کو ان باریک بات ہے کہ آخر کار فتح ہماری ہے دیمبر کے آخر تک جو نشان ظاہر ہونے والے ہیں شاید یہ بھی ان میں سے ایک عظیم الشان نشان ہوجاوے یہ اللہ تعالی کی عادت ہے جیسے فرما یا وَ اَلْعَا وَبَهَ اَللہ تَعَلَی کَا اللہ علیہ وسلم کو بھی تیرہ برس تک مکر وہات ہی بہنچے رہے۔

#### (بوقتِ عصر)

اس وقت حضرت اقدس تشریف لا کرمباحثه مُد کے متعلق ہی ذکر کرتے رہے۔

خداکے برگزیدوں کی بھی عجیب حالت ہوتی ہے کہ جب ایک بات کی طرف توجہ ہوجاو ہے تو پھر رات دن اسی کی طرف تو جہ رہتی ہے گویا کہ بالکل اس میں مستغرق ہیں اور دنیا و مافیہا کی خبر نہیں۔

بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس حسب معمول جلوس فرما مہمان تکلف نہ کیا کریں ہوئے۔ میر صاحب نے عبدالصمد صاحب آمدہ از کشمیر کو آگے بلا کر حضور کے قدموں کے نز دیک جگہ دی اور حضرت اقدس سے عرض کی کہ ان کو یہاں ایک تکلیف ہے کہ یہ چاولوں کے عادی ہیں۔اور یہاں روٹی ملتی ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا: -اللہ تعالی فرما تا ہے وَ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُتَدَکیّافِیْنَ (صَ: ۸۷) ہمارے مہمانوں میں سے جو تکلّف کرتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے اس لئے جوضرورت ہو کہد یا کرو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہان کے لئے چاول پکوا دیا کرو۔ پھرحضرت اقدس ئد کے مباحثہ پرذکراذ کارکرتے رہے پھرفر مایا کہ:-مباحثہ **عمد کا ذ**کر اس دن ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ بیمباحثہ کی کارروائی الحکم وغیرہ میں نہ چھچ گر خدا کو بیمنظور نہ تھا۔

سیداحمد صاحب کے یورپ کی طرف میلان پر فرمایا که سرسید کا بورپ کی طرف میلان پر فرمایا که انسان جس شے کی طرف بوری رغبت کرتا ہے تو پھر اسی کی طرف اس کا میلان طبعی ہوجا تا ہے اور آخر کا روہ مجبور ہوتا ہے۔

پھرڈوئی کا خبار مفتی محمہ صادق صاحب سناتے رہے حضرت اقدیں نے فرمایا کہ ڈوئی کا ذکر اس لئے سنتے ہیں کہ کہیں غیرت آ جاتی ہے اور بعض اوقات کوئی عجیب تحریک ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔

پھراس کے بعد ذکر چل پڑا کہ ایک ایک حَرف خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے حضرت اقدس کو تمام مقابلہ کی تحریروں میں مدددیتار ہاہے کہ اکثر اوقات حضرت اقدس بیار تھے اور میعاد مقابلہ نز دیک آگئ تو پھراسی حالت میں بڑی شختیوں سے را توں کو بیٹھ بیٹھ کر کتابیں کھیں ۔ فرماتے تھے کہ: -

میں توایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا اگر خدا کی طاقت میر ہے ساتھ نہ ہو۔ بار ہا لکھتے لکھتے دیکھا ہے کہایک خدا کی روح ہے جو تیرر ہی ہے قلم تھک جایا کرتی ہے مگراندر جوش نہیں تھکتا طبیعت محسوس کیا کرتی ہے کہایک ایک حرف خدا کی طرف سے آتا ہے۔

پھرڈوئی کی بات پرفر مایا کہ:-<u>ڈوئی کا ذکر</u> اس کے وجود سے شیطان کا وجود ثابت ہوتا ہے وہ بھی انسان کواسی طرح فریفتہ کرتا ہے۔<sup>ل</sup>

### ۷ **رنومبر ۲ • ۱**۹ء بروزسه شنبه (بوقت سیر )

حضرت اقدس سیر کے لئے تشریف لائے۔ علاقہ جہلم سے دو قص بہت ضعف العر حضرت اقد س کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے بوجہ ضعف العمری کے وہ چل نہیں سکتے تھے حضرت اقد س ان کی خاطر کھم رکئے اوران کے حالات دریافت کرتے رہے۔ پھر حضرت اقد س مشرق کی طرف چلے۔ سید سرور شاہ صاحب نے حضرت اقد س سید سرور شاہ صاحب نے حضرت اقد س آیت ماذا اُجبند می قادو الا علم لکنا کی تفسیر سے سوال کیا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہرایک رسول اپنی اُمّت کے حالات سے لاعلمی ظاہر کرے گا جیسے قرآن شریف میں ہے یوم یجئے اللہ الوس کی اپنی امت کے حالات سے لاعلمی ظاہر کریں اگر چہ وہ آخرز مانہ میں پھر آکر چالیس برس ان لوگوں میں گذار بھی جاویں تو آیت فکہ آ تو فیند تینی کے لحاظ سے وہ اللہ تعالی کے روبروکا ذب کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

یہ العلمی انبیاء کی ان کی اس اُمّت کے بارے میں ہوتی ہے جوان کی وفات کے بعد ہوتی ہے مسے بھی کہتا ہے گذشے عکیفے مُم شَجِ مِیگا میّا دُمُتُ فِیْمِ مُر (المبائدہ: ۱۱۸) تو پھرا گران کو علم نہیں تو وہ شہید کس طرح ہوئے اور کس بات کے ہوئے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حالات سے تو لاعلمی ظاہر کر سکتے ہیں مگر صحابہ کرام کی نسبت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کوان کے حالات معلوم شے اور آپ ان میں رہتے تھے۔ اس قسم کی لاعلمی سے وہی لاعلمی مراد ہے یعنی اس امت کا ذکر جو کہ نبی کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اسے نبی کی صحبت سے پچھ حصہ نہیں ملتا۔

کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اسے نبی کی صحبت سے پچھ حصہ نہیں ملتا۔

کے بعد آیا کرتی ہے یا بہت آخری وقت پر آتی ہے کہ اسے نبی کی صحبت سے پچھ حصہ نہیں ملتا۔

ایک تعبیر میں دیکھا اور یہ کہ کے اسے نبی کی صحبت سے پچھ صاب کے مرکوتیل لگا رہے ہیں حضرت اقد س نے تعبیر فرمائی کہ:۔

ایک تعبیر میں دیکھا عمرہ ہوتا ہے اور تیل لگا نہی زینت ہے یہ بھی اچھا ہے۔

رات کے وقت ہاتھی دیکھا عمرہ ہوتا ہے اور تیل لگا نا بھی زینت ہے یہ بھی اچھا ہے۔

حضرت اقدس کے گذشتہ ایما پر مرکز سے عربی رسالہ جاری کرنے کی خواہش <sup>ل</sup> عبداللّه عرب صاحب نے کشتی نوح چندورق کا ترجمه عربی زبان میں کیا تھاوہ حضرت اقدس کوسناتے رہے۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ اگریمشق کرلیں کداردو سے عربی اور عربی سے اردور جمہ کرلیا کریں تو ہم ایک عربی پرچہ یہاں سے حاری کر دیویں۔

پھرشرم کے ذکر پر فرمایا کہ:-

سم مم انسان کودوزخ میں لے جاتی ہے اور ایک شرم بہشت میں لے جاتی ہے جو شخص شرم کی وجہ سے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا تااس کے لئے شرم دوزخ ہے۔

پھرآج کل کےمعترض مولو یوں کی حالت پر فرمایا کہ:-

مولو بوں کی حالت ان لوگوں نے بالکل پادر یوں کا ڈھنگ اختیار کیا ہواہے جیسے وہ جب ملتے ہیں توسب کچھ چھوڑ چھاڑ کرآنحضرت صلی الله علیہ وسلم پرسبّ وشتم شروع کر دیتے ہیں اسی طرح بیلوگ ہمارے معاملہ میں کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی بھی تماشہ دیکھ رہاہے آنحضرے کے زمانہ میں بھی کفار کیا کیا نہ کرتے تھے اگر خداجیا ہتا تو اسی وقت کفار کو تبا مگراس نے ایسانہ کیا کچھ عرصه ان کی ناز برداری کرتارہا۔

پھر سرور شاہ صاحب سے حضرت اقدس کچھ گفتگو ان کے سفر پر سرور ساہ صاحب رے ہوں ۔۔ ایک پیشگوئی کا بورا ہونا مرسرے معلق کرتے رہے ایک مقام پر فرمایا کہ:-

ہم نے مالی انعامات دے دے کران لوگوں کواپنے مقابلہ پر بلا پامگریپلوگ نہآئے مگرہم دینے سے تھکنہیں ابھی اور دیویں گے اور اگروہ اسے قبول نہ کریں گے تو گویا اپنے ہاتھوں سے ایک اور پیشگوئی ہمارے حق میں پوری کر دیں گے وہ پہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سے مال دے گا اور لوگ نہلیں گے تواگرا نکار کرتے ہیں تواپنے ہاتھ سے اسے پورا کرتے ہیں۔

فرمايا: - گفتگوئيس ايسے مقامات پر مهونی چامئيں جہاں رؤساء بھی جلسه مرہ پی گفتگو کا طریق میں ہوں اور تہذیب اور نرم زبانی سے ہرایک بات کریں کیونکہ وشمن جب جانتا ہے ہے کہ محاصرہ میں آگیا تو وہ گالی اور درشت زبانی سے پیچیا چھڑا ناچا ہتا ہے۔ طالب حق بن کر ہرایک بات کرنی چاہیے اور بیا مرسچ ہے ہمارے حق پر ہونے کی بیعلامت ہے کہ الله تعالى فرما تا ہے لَاغْلِبَنَّ أَنَا وَ رُسُلِي (المجادلة: ٢٢) ـ اگر ہم حق پرنہیں ہیں تو ہم غالب نه ہوں گے ہم نے ان کو کئی بارلکھا ہے کہ سب متفق ہوجاویں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہماری طرف سے ان کوا جازت ہے ان تمام مولو یوں میں سے بہت ایسے ہیں کہ عربی لکھتے ہیں بلکہ اشعار بھی کہتے ہیں مگر ہمارے مقابل پرخدائے تعالیٰ ان کی زبان بند کر دیتا ہے اوران کوایساا مرپیش آتا ہے کہ جي ره جاتے ہيں۔

پھرمکان قریب آگیااور حضرت اقدس السلام علیکم کہہ کرتشریف لے گئے۔

#### (بوقتِ ظهر)

پھرانہیں امور کا ذکر ہوتار ہاجو کہ سیر میں بیان ہوئے اور فرمایا کہ:-

خدا کے فضل کی ضرورت ہے سرمیں درد ہے۔ریزش بھی ہے ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہوجاوے پھر فرما یا که نمازیڑھ لی جاوے اور نمازیڑھ کرتشریف لے گئے۔

#### (بوقتِ عصر)

اس ونت مولوی څرعلی صاحب نے حضرت اقدس کوایک انگریزی مضمون سنایا۔

مغرب کی نماز کے بعد حضرت اقدس حسب دستورشہ نشین پر جلوہ گر ہوئے سیرعبداللہ عرب صاحب نے ایک رسالہ ایک شیعہ علی حائزی کے ردّ میں زبان عربی میں لکھا تھا اس کا نام سبیل الرشاد رکھا تھاوہ حضرت اقدس کوسناتے رہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ: - ساتھ ساتھ اردوتر جمہ بھی کرتے جاؤ کہتم کوشق ہومگر عرب صاحب کوجرات نہ ہوئی کہ اتنی مجلس میں ترجمہ ٹوٹے پھوٹے اُردو میں سنادیں اس رسالہ کے ایک مقام پر حضرت اقدس نے فر مایا کہ:-

مجھے اس جگدان کے الفاظ سے بیتحریک ہوئی ہے کہ مسیح کے بارہ میں یہود کا مؤقف یہود لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کودو وجہ سے ملعون

کھہراتے تھے ایک ان کوولد الر نا کہہ کر۔ دوسرا مصلوب کرنے کے لحاظ سے۔ جب خدا تعالی نے ان کے ولد الر نا ہونے کا ذب کیا ہے تو چا ہے تھا کہ ان کے مصلوب ہونے کا بھی ذب کرتا ۔ جسم کے ساتھ آسان پر جانا تو ایک الگ تھلگ امر ہے۔ اوّل ذب دلالت کرتا ہے کہ دوسرا بھی ذب ہو۔ ساتھ آسان پر جانا تو ایک الگ تھلگ امر ہے۔ اوّل ذب دلالت کرتا ہے کہ ولد الر نا کی تو بہ ہر گرز قبول کی محربے بات بیان ہوئی کہ اہلِ شیعہ کا بیاعتقاد ہے کہ ولد الرّ نا کی تو بہ ہر گرز قبول اولا والشیطان نہیں ہوتی اگر چہوہ حسین اور بارہ اماموں کی بھی محبت رکھتا ہو۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

توریت میں بھی ایسے ہی لکھا ہے اوراسی لئے وہ سے کوملعون کہتے تھے اس بات کی اصل قر آن شریف میں بھی ہے کہ خدانے اس میں شخصیص کی ہے۔ ایک اولا دالرجمان اورایک اولا دالشیطان ۔ کیونکہ جب شیطان نطفہ میں شریک ہوگیا تو پھراس کے قویل میں یہ بات بطور جزو کے آگئی۔

ایک مقام پر ہے بَعْن ذٰلِک زَنِیْمِد (القلمہ: ۱۴) یعنی یہ ولدالر نا ہے اور تجربہ بتلا تا ہے کہ ولدالز نا شرارت سے بازنہیں آیا کرتے۔

پھر رسالہ میں مَافَتَانُوٰہُ (النِّسَاء: ۱۵۸) کے لفظ پر حضرت اقدی کویہ تحریک و مَافَتَانُوٰہُ (النِّسَاء: ۱۵۸) کے لفظ پر حضرت اقدی کی کیاغرض تھی ہوئی کہ مَافَتَانُوٰہ پُرسوال ہوتا ہے کہ یہود کیوں قبل کرتے تھان کی کیاغرض تھی جس کے جواب میں خدا نے فرمایا بک رَّفَعَہُ اللّٰہُ لِکَیْدِ (النِّسَاء: ۱۵۹) یعنی قَتَلُنَا سے ان کی مراد لَعَنَّا تھی۔

اہلِء بیں چونکہ ایک ہزار سے آگے شارنہیں ہے حضرت اقدس نے اس ایک لطیف نکتہ یرفر مایا کہ:-

اس سے معلوم ہوتا ہے کہان کامیلان دنیا کی طرف نہ تھاور نہ دوسری دنیا دار قوموں کی طرح لا کھوں کروڑوں تک گنتی وہ بھی رکھتے۔

پھروہ رسالہ تن کر حضرت اقدس نے تعریف کی کہ عمدہ لکھا ہے اور معقول جواب دیئے ہیں۔<sup>ک</sup>

# ۵ **رنومبر ۲۰۹**ء بروز چهارشنبه(بوقت سیر)

حضرت اقدس حب معمول سیر کے لئے تشریف لائے۔آتے ہی قاضی خاتمہ بالخیر جا ہیں ۔ امیر حسین صاحب مدر س عربی مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے والد ماجد مسیٰ غلام شاہ صاحب تاجر اسپال سے ملاقات ہوئی انہوں نے حضرت اقدس کے دستِ مبارک کو بوسہ دیا اور نذرگذرائی۔حضرت اقدس ان کے حالات دریافت فرماتے رہے معلوم ہوا کہ اسی سال سے زیادہ عمر آپ کی ہے انہوں نے درخواست کی میرے خاتمہ بالخیر کی دعا فرمائی جاوے۔حضرت اقدس نے فرمائی:۔

بس یہی بڑی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو کسی نے نوع سے دریافت کیاتھا کہ آپ تو قریب ایک ہزار سال کے دنیا میں رہ کے آئے ہیں بتلائے کیا کچھ دیکھا۔ نوع نے جواب دیا کہ بیحال معلوم ہوا ہے جیسے ایک دروازہ سے آئے اور دوسرے سے چلے گئے تو عمر کا کیا ہے کمبی ہوئی تو کیا تھوڑی ہوئی تو کیا خاتمہ بالخیر چاہیے۔ پھرایک بڑکے درخت کی طرف اشارہ کرکے حضرت اقدی نے فرمایا کہ: - ہم سے تو بیدرخت ہی اچھا ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس کے تلے ہم کھیلا کرتے تھے بیاسی طرح ہے اور ہم بڑھے ہوگئے ہیں بیسال بیسال پیل بھی دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ پرسوں میں نے انشاء اللہ (ایک شہادت کے واسطے) بٹالہ جانا ہے اس میں کوئی حکمتِ اللہی ہوگی اس لئے کل سیر موقوف رہے گی۔مہندی لگاؤں گا۔ فرض منصبی میں التوا ہوگیا ہے مگر خدا کی حکمت ہی ہوگی وہ جرح نہ ڈالے گا۔مولوی محمعلی صاحب کوہمراہ لے جاؤں گا۔

ممباحثہ مرکسی فتح کی بنیا ونظر آتا ہے حضور موضع مدے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ حضور موضع مدے مباحثہ میں ایک اعتراض یہ مجھی کیا گیا تھا کہ مرزاصا حبتمہاری آنکھ کیوں نہیں اچھی کردیتے حضرت اقدس نے فرمایا:جواب دینا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اندھا تھا جیسے لکھا ہے عَبسی وَ تَوَلَّی

أَنْ جَاءَةُ الْأَكْمَلَى (عبس: ٣،٢) وه كيول نه اچها ہوا حالانكه آپ تو افضل الرسل تھے اور بھی اندھے تھے ایک دفعہ سب نے کہا كہ یا حضرت ہمیں جماعت میں شامل ہونے كی بہت تكلیف ہوتی ہے آپ نے تھم دیا كہ جہاں تك اذان كی آواز پہنچتی ہے وہاں تک كے لوگوں كو ضرور آنا چاہيے۔ مباحثہ كے ذكر يرفر ما يا كه: -

شریرآ دمیوں کا کام ہے کہ آنکھ، کان، ناک اور ٹانگ وغیرہ کاٹ کر پھر کلام کوایک مسخ شدہ صورت میں پیش کرتے ہیں بیمباحثہ بھی ہمارے لئے ایک فتح حدیبیہ کی صلح کی طرح کسی فتح کی بنیاد ہی نظر آتا ہے۔ پھرفر مایا کہ:-

جماعت کا اخلاص ہماری جماعت جان ومال سے قربان ہے اگر ہمیں ایک لاکھ کی ضرورت ہوتو وہ مہیّا کر سکتے ہیں اوّل بارعوام النّاس نے علمی باتوں کو نہ سمجھا اس لئے اب اللّٰہ تعالیٰ نشانوں سے سمجھا تا ہے۔

پھر شیعوں کے ذکراذ کار ہوتے رہے کہان لوگوں میں بیجھی عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی شکل علی کی شکل ہے معراج میں بھی خدا تعالیٰ آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم کونظر آیا توعلی کی شکل پر آیا۔

زمانہ کے مولویوں کی حالت پر فرمایا کہ:
مولویوں کی حالت

ایسے مولویوں کے ہوئے دین کے استیصال کے لئے پادریوں کی کھی ضرورے نہیں ہے۔

پھراعتراضوں پرفر مایا کہ:
نبی سے اجتہا دمیں غلطی ہوسکتی ہے

کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم پروہ کئس لگاتے ہیں جو

اوّل انبیاء کومعاف کرتے ہیں ان سے بھی اجتہا دی غلطیاں ہوتی رہیں۔ ہاں وحی میں غلطی نہیں ہوتی پھر

اگراجتہا دکو بھی غلطی سے مبراخیال کرتے ہیں تو وہ اجتہا دکیوں نام رکھتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے ایک دفعہ صحابہ کو بھوروں کے درختوں کے متعلق کچھ ہدایات دیں پھر جب نتیجہ وہ نہ نکلا تو

آب نے فرمایا آئٹ ٹھر آئل ٹھر یِا مُحور دگئیا گھر تو کیا اس سے آپ کی نبوت میں فرق آگیا ہے

اوّل ان سے بوچھا جاوے کہوہ کہاں تک اجتہا دمیں معصومیت روا رکھتے ہیں۔

#### (بوقتِ ظهر)

اس وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو عربی زبان کی عربی کا ترجمه آسان کا منہیں فصاحت اور بلاغت پرذکر ہوتار ہام حصل بیتھا کہ عربی زبان کا ترجمہ کرنا بھی کوئی آسان کا منہیں ہے بعض وقت ایک لفظ کے معنے ایک ایک سطر میں جا کر پورے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرنا بھی ایک مجمزہ ہوتا ہے۔

#### (بوقتِ عصر)

اس وفت حضرت اقدس نے تشریف لا کرخبر سنائی که

طاعون کا شیکم ایک کارڈ گوجرانوالہ سے آیا ہے جس میں خبر ہے کہ ٹیکہ کاعمل گور نمنٹ نے بند کردیا ہے مگراس خبر کی تصدیق یہاں بھی ہوئی ہے لالہ شرمیت میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ گورداسپور میں بھی ٹیکہ کے جلسہ بند ہوگئے ہیں اور دوائی ٹیکہ تمام واپس منگوائی گئی ہے۔

بعد نماز مغرب مولوی محموعلی صاحب و بہات کیلئے منظوم پنجا بی لٹر بیچر کی ضرورت سیالکوٹی نے ایک پنجا بی نظم سانے کی درخواست کی جس میں انہوں نے الفاظ بیعت اور شرا لَط بیعت کو منظوم کیا ہوا تھا جب وہ ساچکے تو حضرت اقدی نے فرمایا کہ:-

اگران تمام ( نظموں ) کا ایک مجموعہ تیار کر کے چھا پاجاد ہےادریہ گاؤں بہ گاؤں لوگوں کوسناتے پھریں تا کہ خلق خدا کو ہدایت ہوتو یہ بہت مفید ہو۔

پھرکشی نوح پر اخباروں کے ریمارک کی نسبت کتاب کشی نوح اور اخبارات فرمایا کہ:-

اوّل اخباروں نے کیسی مخالفت کی کہ گویا ہم نے گور نمنٹ کی راہ میں پتھر ڈال دیئے ہیں لیکن سول ملٹری کی تعریف کی کہ کوئی چنداں مخالفت ہماری اس امر میں نہیں کی اور نہ بے ادبی کا طریق

اختیارکیا۔معلوم ہوتا ہے بیلوگ گورنمنٹ کے بڑے مزاج دان ہوتے ہیں گورنمنٹ کے لئے رعایا مثل بچوں کے ہے ایک مال کی طرح حدانسانیت تک خبر گیری ضروری ہے اگر یہ بات ثابت ہوگئ کہ مثل بچوں کے ہے ایک مال کی طرح حدانسانیت تک خبر گیری ضروری ہے اگر یہ بات ثابت ہوگئ کہ ٹیکہ سے کوئی مفید تجربہ حاصل نہیں ہوا تو پھر طاعون کا کوئی علاج نہیں آخر نظر آسان کی طرف ہوئی چاہیے خدانے قوموں کو سزادینے کے لئے اسے رکھا ہے۔توریت میں بھی اس کا ذکر ہے قرآن میں جو قسمت والے بھی ہے بلکہ قرآن میں تو چو ہوں کا بھی ذکر ہے خداکی عجیب قدرتوں کے دن ہیں جو قسمت والے ہوں گے وہ ایمان خدایرلا ویں گے۔

پھرعبداللہ عرب صاحب اپنی تصنیف ردِّ شیعہ میں سناتے رہے ایک مقام پر صحابہ کا زُہد حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

صحابہ کرام کو جَو برابر بھی دنیا کی خواہش نہ تھی ان کا مدّعا یہ تھا کہ خون بہا کربھی رسول اللہ کے پیرو بن جاویں۔

پھرایک مقام پر فرمایا کہ سرالشہادتین (کتاب) میں میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ جب مسلم (امام حسین) دروازہ کے اندرداخل ہوئے توانہوں نے بیآیت پڑھی رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنَا وَ بَایْنَ قَوْصِنَا بِالْحَقِّ وَ اَنْتَ خَیْرُ الْفَقِیْجِیْنَ (الاعراف: ۹۰)اوراسی وقت ان کاسر کاٹا گیایہ بات مجھے کو بڑی بے کل معلوم ہوئی۔

پھرعبداللہ عرب صاحب اپنے تقیہ کے حالات سناتے رہے جو کہ وہ اوّل اوّل خاص قادیان میں کرتے رہے اور پھرانہوں نے خدا کاشکرادا کیا جس نے اس گندسے ان کونجات دی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔خدا کابڑافضل ہے جب تک آئکھ نہ کھلے انسان کیا کرسکتا ہے۔ <sup>ک</sup>

٢ رنومبر ٢ • ١٩ء بروز پنجشنبه(بوقتِ ظهر)

حضرت اقدس نے آ کرفر مایا کہ:-

چونکہ کام کی کثرت ہے اور وقت تنگ ہے کل انشاءاللہ بٹالہ بھی جانا ہے اس لیے نمازیں جمع کرلی اویں۔ حضرت اقدل حسب معمول بعدادائ نماز مغرب شهشین پرجلوه گر ہوئے فر ما یا کہ:-

آج میں نے (کام میں) بہت توجہ کی ۔سرمیں در دتھاریزش بھی ہے اور گلابھی پکا ہوا ہے جیسے کسی نے چیرا ہوا ہو۔ اور مریض بھی بہت آئے اگر چہ کیسم نورالدین صاحب کوعلاج کے لئے مقرر کیا ہوا ہے مگر بعض اپنے اعتقاد کے خیال سے مجھ سے ہی علاج کراتے ہیں۔

پھردنیا کی ہے تباتی پر فرمایا کہ:-دنیا کی ہے تباتی چندروزہ زندگی ہے۔اس کا نظارہ کیا ہے۔کون ہے جواپنے خویش وا قارب کی موت کا نظارہ نہیں دیکھا۔

اللہ تعالی نے دنیا کو بے ثبات کر رکھا ہے جوآ یا ہے اس کے اوپر جانا سوار ہے۔ ہزار دو ہزار برس کی عمر موقی تب بھی کیا ہوتا۔ مگر انسان کی عمر تو چیل اور گرجتنی بھی نہیں ہے اگر میر ضمون دل کے اندر چلا جاو ہے تواس کا اثر ہوتا ہے جیسے ابراہیم ادھم اور شاہ شجاع وغیرہ ان پر ایسا اثر پڑا کہ اپنے تختوں سے نیچا تر پڑے۔ لے

#### *کے رنومبر* ۲+۱۹ء

بعدادائے نماز فجر حضرت اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام بٹالہ جانے کے لئے تیار ہوئے بٹالہ کا سفر کل جماعت، مدرسے کے طالب علم نہایت اشتیاق اور اخلاص کے ساتھ اپنے سیدومولا امام کی رواگل کے منتظراور ہمراہ چلنے کے حکم کے لئے بیقرار تھے۔حضرت اقد س نے یہی فرمایا کہ: -

چونکه آج ہی واپس آ جانا ہے اس لئے کچھ ضرور نہیں کہ سب لوگ ساتھ جاویں۔ کے آپ نے ایک اور طالب علم کوجو پاپیادہ ہمراہ تھا فرما یا کہ: -

تم کوتو بونهی تکلیف ہوئی تھوڑی دیر شاید گھہرنا ہوگا سفر کی کوفت میں تم خواہ مخواہ ہمارے شریک ہوگئے۔

> له البررجلد انمبر ۳ مورخه ۱۲ رنومبر ۱۹۰۲ صفحه ۲۳ که الحکم جلد ۲ نمبر ۴ ۴ مورخه ۱۰ رنومبر ۱۹۰۲ صفحه ۱۳

حضرت اقدس میاں عبدالرحمان صاحب سے ان کے والد صاحب ایک نومسلم کو فیسے سے کے والد صاحب ایک نومسلم کو فیسے سے کا کہ:-

ان کے حق میں دعا کیا کرو ہر طرح سے حتی الوسع دلجو ئی والدین کی کرنی چاہیے اوران کو پہلے سے ہزار چندزیا دہ اخلاق اور اپنایا گیزہ نمونہ دکھلا کر اسلام کی صدافت کا قائل کرو۔ اخلاقی نمونہ ایسام مجزہ ہے کہ جس کی دوسرے مجزے برابری نہیں کر سکتے سیچے اسلام کا میہ معیار ہے کہ اس سے انسان اعلی درجہ کے اخلاق پر ہوجا تا ہے اور وہ ایک ممیر شخص ہوتا ہے شاید خدا تمہارے ذریعہ ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈالے۔ اسلام والدین کی خدمت سے نہیں روکتا۔ دنیوی امور میں جن سے دین کا حرج نہیں ہوتا ان کی ہر طرح سے پوری فرما نبر داری کرنی چاہیے دل وجان سے ان کی خدمت بے الاؤ۔

راستہ میں مولوی قطب الدین صاحب سے ملاقات ہوئی۔ جو کہ زندگی کا بھر وسیہ ہیں ۔ شاہ پورکی طرف ایک مریض کی درخواست سے علاج پر گئے ہوئے سے اوروہ بیاران کی رسیدگی پرفوت ہوگیا تھا۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

انسان کا کیا ہے زندگی کا بھروسہ نہیں جہاں تک ہو سکے آنے والے سفر کی تیاری میں مصروف ہونا چاہیے۔ ساری بیاری بیاری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ ل

اعلیٰ حضرت کی سواری ساڑھے نو بجے کے قریب بٹالہ پینچی۔ اترتے ہی لوگوں کا ایک ہجوم ہوگیا اور کچہری کے اہلکار اور دوسرے لوگ زیارت کے لئے آموجود ہوئے۔ اس باغ میں جو کچہری کے سامنے ہے ڈیرا کیا گیا۔ آپ بعض حوائج سے فارغ ہو کر حلقہ خدام میں اجلاس فرما ہوئے اور کاغذ طلب کیا۔ فرمایا کہ:۔

راہ میں چند شعر کہے ہیں ان کولکھ لوں چنانچہ مفتی صاحب نے اپنی نوٹ بک پیش کی اور آپ کھنے لگے۔کھانا ساتھ ہی تھا تھم دیا کہ پہلے کھانا کھالیاجاوے۔

ل البدرجلد انمبر ٣مورخه ١٦ رنومبر ١٩٠٢ عفحه ٢٣

منشی محمد یوسف صاحب اپیل نویس مردان سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ

آپایک دینی جہاد کررہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی جزادے گا۔\*

میں نے ایڈیٹرالحکم کو تکم دیا ہے کہ وہ سارا مباحثہ الحکم میں چھاپ دیں جوزائد کا پیاں آپ کومطلوب ہوں ان سے لے لیں۔زائداخراجات آپ کو برداشت نہ کرنے پڑیں گےاور ثواب بھی ہوگیا۔

اور فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جلدی اس سلسلہ کو پھیلا رہا ہے اللہ تعالی نے چاہا ہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں پھیلائے۔

ضمناً فرمایا: -کوئی درخت اتن جلدی پھل نہیں لاتا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کررہی ہے بیخدا کافعل ہےاور عجیب۔ بیخدا کا نشان اوراعجاز ہے۔

مسیح ناصری کے متعلق صحابہ کرام گرام گرام گرام کاعقیدہ میں ہے کہ صحابہ خضرت میں کی اس شان کے قائل تھے جوخدائی کے ناواقف مسلمانوں نے ان کی بنار کھی ہے اگروہ میں کواسی شان سے مانتے کہ وہ حقیقی مردے زندہ کرتے تھے اور حی وقیوم تھے تو ایک بھی مسلمان نہ ہوتا اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کران کی صفات کو تقین کرتے تو وہ اخلاص اور وفا داری ان میں بیدانہ ہوتی۔

# حضرت مسيح عليه السلام برآنحضرت صلى الله عليه وسلم كااحسان فرمايا:-

حضرت عیسیٰ علیہالسلام پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑااحسان ہے کہ آپ نے ان کا

'' آپ دلگیر نہ ہوں آپ ایک دینی جہاد میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ اسلسلہ کو ایسا کھیلا دےگا کہ یہ یسب پر غالب ہوں گے اور آ جکل کے موجودہ ابتلادور ہوجاویں گے خداکی یہی سنت ہے کہ ہرایک کام بتدر تئے ہو۔ کوئی درخت اتنی جلد پھل نہیں لا تا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کررہی ہے بیخداکافعل ہے اور اس کا نشان۔'' کوئی درخت اتنی جلد پھل نہیں لا تا جس قدر جلدی ہماری جماعت ترقی کررہی ہے بیخداکافعل ہے اور اس کا نشان۔'' (البدر جلد انمبر ۲۳ مورخہ ۱۹۰۲ م صفحہ ۲۳)

<sup>\*</sup>البدرميں ہے۔

تبریه کیا اوران الزاموں سے پاک کیا جوان پر ناپاک یہودی لگاتے تھے جو یہودی مسلمان ہوتا تھا کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت عیلی کی رسالت کا اسے پہلے اقر ارکر ناپڑتا تھا۔ \* فرمایا:-

عیسائی مذہب ایسا ہے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی صدمہ پہنچا جیسے کوئی لڑکی پیدا ہوتے ہی اندھی ہو ایساہی اس مذہب کا حال ہے مگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس پراحسان کیا اور اس کو پاک کیا۔

بٹالہ آنے کا تذکرہ ہو پڑا فرمایا:-نبی کا ہر سفر حکمتِ الہی پر مبنی ہوتا ہے ہمارا یہاں آنا تو کوئی اور ہی حکمت رکھتا ہے ور نہ

ية شهادت كيااور شهادت بھى لاعلمى كى \_ \*\*

ال يرآب في ماياكه:-

دو بزرگ ابوالقاسم اور ابوسعید نام تھے۔ اتفاق سے دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ان کے ایک مرید نے کہا کہ میرے دل میں ایک سوال ہے اتفاق سے دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ سوال بیپیش کیا کہ تخضرت صلی الله علیہ وسلم جومدینہ میں آئے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟

#### \* البدرمين ہے كه

ان پرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں کہ آپ نے ہرایک قسم کے الزام سے ان کو بڑی کیا جو کہ یہودی لوگ ان پرلگاتے تھے۔ ورنہ وہ تو بچپارے جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لوگوں کی لعنت کے مورد ہوئے کیا یہود یوں نے ان کے ساتھ تھوڑی کی ہے ابتدا بھی ان کی لعنت سے ہے اور انتہا بھی لعنت سے ہے در اصل تو ان کا مصد ق کوئی نظر نہیں آتا۔ یہود تو لعنت کرتے تھے لیکن جو حواری تھے وہ بھی لعنت کرتے تھے ایک نے ان میں سے تین بارلعنت کی پھر چھوڑ کر چلے گئے صرف آنحضرت صلی الله علیہ وسلم ہی ان کے مصد ق بن کہ ہرایک عیب سے ان کی بریت کی بھلااس سے بڑھ کر اور کیا احسان ہوسکتا ہے کہ بجائے لعنت کے رحمت کا خطاب ان کو دلا یا اب ۹۵ کروڑ مسلمان رحمۃ اللہ کا لفظ ہولتے ہیں۔ (البدر جلد انمبر ۱۹۰۳مور خد ۱۹۰۲ نومبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۲۲)

#### ★★البدرميں ہے كە

ہمارااس جگہ آنا بھی حکمتِ الٰہی پر مبنی ہے ورنہ بیشہادت توایک ایسامعاملہ ہے جس کا جواب ہمارے پاس سوائے لاعلمی کے اور کچھنہیں۔(البدرجلدا نمبر ۴ مورنہ ۲۱ رنومبر ۴۰ 1 عضحہ ۲۲) ابوالقاسم نے کہا کہ بات اصل میں بیتھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کمالات مخفی تھے ان کا ظہوراور بروز وہاں آنے سے ہوا۔

ابوسعید نے کہا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آئے تھے کہ بعض ناقص \* ابھی موجود تھے ان کی پنکمیل کے لئے آئے۔

گویا دونوں نے اپنے اپنے رنگ پر اپنی انکساری کا اظہار کیا اور ایک دوسرے کی تکریم۔ اسی طرح ہمارے یہاں آنے کی غرض تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں نبی بخش سے ملاقات ہوگئی کچھ تبلیغ ہو جائے گا۔

شہادت کے تذکرہ پرفر مایا کہ:-

شہادت کا جیجیانا گناہ ہے شہادت کا جیپانا گناہ ہے اور جب سرکار بلائے توضر ورحاضر ہونا چاہیے شہادت کا جیپانا گناہ ہے اور جب سرکار بلائے توضر ورحاضر ہونا چاہیے شہادت سے جب کسی کی بھلائی ہواور حق کھل جاوے تو کیوں ادا نہ کرے۔ ہر جگہ جو انسان قدم رکھتا ہے اس میں خداکی حکمت ہوتی ہے زمین پر پچھنیں ہوتا جب تک آسان پرتحریک اور مقدّر نہ ہو۔ \*\*

ایک سائل نے آگر کچھ مانگا آپ نے میر صاحب کو تکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیں اور جو آجا نئیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو۔ <sup>ک</sup>

<sup>\*</sup> البدر میں ہے کہ

بعض لوگ مدینہ میں ناقص تھے اور معرفت کے پیاسے تھے ان کو کامل کرنے اور دلوں کی پیاس بجھانے کے لئے آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ (البدرجلد انمبر ۴ مورخہ ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ وصفحہ ۲۲)

<sup>\*\*</sup>البررميس ہے كه

شهادت توایک بهانه تھاور نهاصل غرض الله تعالی کی بعض لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھاسووہ پہنچ گیا۔

<sup>(</sup>البدرجلدا نمبر ۴ مورخه ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ء صفحه ۲۶)

له الحکم حبلد ۲ نمبر ۴ ۴ مورخه ۱۰ ارنومبر ۲ ۱۹۰ وصفحه ۱۵،۱۴

ایک مولوی صاحب جو کہ عیسائیوں کے ساتھ مباحثات کے عیسائیوں کے ساتھ مباحثات کے عیسائیوں سے مباحثات ہے عیسائیوں سے مباحثات بہت مشاق تھے انہوں نے حضرت اقد س سے نیاز حاصل کی حضرت اقد س نے دریافت فرمایا کہ آپ کا وہ مباحثہ ہوا کہ نہیں۔مولوی صاحب نے جواب دیا کہ عیسائی لوگ مباحثہ سے بھاگ گئے۔بالکل مقابل نہیں آئے حضرت اقد س نے فرمایا کہ:-

اب آپ لوگوں کے وہ پرانے ہتھیار کا منہیں دیتے وہ گند ہو گئے ہیں اور خاطر خواہ کا منہیں دیتے بلکہ ان سے الٹا ضرر اسلام کو پہنچتا ہے انتیس لا کھ کے قریب مسلمان مرتد ہو چکے ہیں۔ مباحثات کا اثر بحثیت مجموعی دیکھنا چاہیے فرداً فرداً کچھ پہنچیں لگا کرتا۔

منثی نبی بخش صاحب نے عرض کی کہ حضور جس آیت کو ہم وفاتِ میں کے اسدلال میں پیش کرتے ہیں بعثی ما جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (الانبیآء: ۳۵) عیسائی لوگ اس آیت سے اسدلال پکڑ کے ان لوگوں کے سامنے الو ہیت میں ثابت کرتے ہیں جس کا ان لوگوں سے کچھ جواب بن نہیں آتا۔ وہ اس آیت سے میں کو بشریت سے الگ کر کے ان کو قائل کرتے ہیں کہ جب وہ زندہ آسان پر ہے تو بہر حال الو ہیت کے رنگ میں ہوااگر بشر ہوتا تو مرگیا ہوتا۔

حضرت اقدسٌ نے فرمایا کہ:-

یہ سوال توان کابڑامعقول ہے ان مولو یوں کو چاہیے کہ اس کا جواب دیویں اب دیکھیے کہ اگر مسلمانوں کے دو چارجلسوں میں بیسوال پیش ہواور مولوی اس کے جواب میں ساکت رہیں اور جواب میں قاصر رہیں تو پھر اسلام کی ذریّت پر کیا اثر پڑسکتا ہے ایسے ایسے سوالوں کے بعد اگر مسلمان مرتد نہ ہوں تو کیا کریں؟
پھرانہی مولوی صاحب کی طرف مخاطب ہوکر فرما یا کہ: -

مولوی صاحب فرمائے اب آپ کے ہتھیار کس کام کے ہیں۔ بلکہ یاوگ تواس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت عیلی نے بہت سے پرندے بھی بنائے جواب اللہ تعالی کی مخلوق شدہ پرندوں میں مل جل گئے ہیں گویا فَتَشَا بَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ہوگیا ہے۔

ان کے سواان لوگوں کے اور ایسے عقیدے ہیں کہ اگران کا عیسائیوں کو پیۃ لگ جاویے تو وہ ان

کے ساتھ بحث کرنے کو انہیں ڈینے کی چوٹ بلاویں بیلوگ تو خطرناک ہیں انہوں نے اگراسے خدا نہیں بنایا تو اس کے خدا بنانے میں کسر بھی نہیں چھوڑی۔ ان کا وہی حال ہے جس طرح کوئی کہے کہ فلاں شخص مرا تو نہیں مگر ہاں اس کی نبض بھی نہیں ، سانس بھی نہیں لیتا ، پیٹ بھی پھول گیا ہے ، حرکت بھی نہیں کرتا ، غرض ساری علامات مُردوں کی ہیں مگر مرا نہیں ۔ یہی ان لوگوں کا حال ہے کہ سے کو خدا نہیں کہتے مگر ساری خدائی کی صفات کو اس میں جع کر دیتے ہیں ان عیسائیوں کو ہم کیار دیں ہمارے تو یہ اندرونی عیسائی ہی اُمّت پر چھری چلارہے ہیں۔ ل

الحكم ميں درج ہے فرما يا كه:-

بے شک ان لوگوں پر جوسے کوزندہ آسان پر بٹھاتے ہیں بیسوال معقول ہے انسان اپنے اقرار سے پکڑا جاتا ہے ان مسلمانوں نے خوداقر ارکرلیا ہے کہ سے زندہ ہے اور آسان پر بیٹھا ہے اور ایساہی اس کے مجز ات اور اس کا خالق طیور ہونا بہت ہی باتیں ہیں جن سے عیسائیوں کو مدد ملی ہے ہم عیسائیوں کوکیاروئیں ہمارے گھر میں خودیہ مسلمان اسلام پر چُھری چلارہے ہیں۔

لاله کائن چنرصاحب مخارعدالت بٹاله (جو اله اله کائن چنرصاحب مخارعدالت بٹاله (جو اله اله م آنت مِنْی و آنامِنْ و آنامِنْ و آنامِنْ و آنامِنْ کی تشریح و تفسیر کے متعلق سوال کیا که دافع البلاء میں جو بیالهام درج ہاں سے کیامراد ہے؟

فرمایا: -اس کا پہلا حصہ تو بالکل صاف ہے کہ تو جوظا ہر ہوا یہ میر نے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے اور جس انسان کوخدا تعالی مامور کر کے دنیا میں بھیجتا ہے اس کواپنی مرضی اور تکم سے مامور کر کے بھیجتا ہے جسے دگام کا بھی بید دستورا ورقاعدہ ہے۔

اب اس الہام میں جوخدا تعالی فرما تا ہے اُنَا مِنْ کا اس کا بیمطلب اور منشاء ہے کہ میری توحید میرا جلال اور میری عزیت کا ظہور تیرے ذریعہ سے ہوگا۔ایک وقت آتا ہے کہ زمین فسق و فجور اور شرو فساد

سے بھر جاتی ہے لوگ اسباب پرتی میں ایسے فنا اور منہمک ہوتے ہیں کہ گویا خدا کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے وقتوں میں خدا تعالی اپنے اظہار کے واسطے ایک بندہ اپنی طرف سے بھیجے دیتا ہے ہندوؤں نے جواوتار کا مسئلہ مانا ہے یہ بھی اس کا ہمرنگ ہے گویا خدا تعالی ان کے اندرمجازی طور پر بولتا ہے۔

اس زمانہ میں اسباب پرستی اور دنیا پرستی اس طرح پھیل گئی ہے خدا تعالی پر بھروسہ اورا یمان نہیں رہا۔ دہریت اور الحاد کا زور ہے جو کچھ حالت اس وفت زمانے کی ہور ہی ہے اس پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ زمانہ زبانِ حال سے ایکارر ہاہے کہ کوئی خدانہیں۔

عملی حالت ایسی کمزور ہوگئ ہے کہ کھلی ہے حیائی اور فسق وفجور بڑھ گیا ہے بیساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ دلول سے خدا پر ایمان اور اس کی ہیت اُٹھ گئ ہے اور کوئی یقین اس ذات پر نہیں۔ ورنہ یہ کیا بات ہے کہ انسان کواگر معلوم ہوجاوے کہ اس سوراخ میں سانپ ہے۔ تو وہ بھی اس میں اپناہا تھ نہیں ڈالٹا پھر یہ بے حیائی اور فسق وفجور۔ اتلافِ حقوق جو بڑھ گیا ہے کیا اس سے صاف معلوم نہیں ہوتا کہ خدا پر ایمان نہیں رہا۔ یا یہ ہوکہ خدا گم ہوگیا ہے اس وقت خدا تعالی نے اپنے ظہور کا ارادہ فرما یا اور مجھے مبعوث کیا اس لئے مجھے کہا کہ آئے میٹی و آئا مِنے کے اور اس کے یہی معنے ہیں کہ میر اجلال اور میری تو حید وعظمت کا ظہور تیر ہے ذریعہ ہوگا۔ چنا نچہ وہ فسر تیں اور تا سکید یں جو اس نے اس سلسلہ کی بیں اور جونشانات ظاہر ہوئے ہیں وہ خدا تعالی کی ہستی اور اس کی تو حید اور عظمت کے اظہار کے ذریعہ ہیں۔

یہ امر کوئی ایساامر نہیں کہ مشتبہ یا مشکوک ہو بلکہ تمام مذاہب میں مشتر ک طور پر پایا جاتا ہے کہ ایک وقت خدا کے ظہور کا آتا ہے اورایک وقت ہوتا ہے کہ خدااس وقت گم ہوا ہوا ہم جھا جاتا ہے بیوہ وقت ہوتا ہے جب اس کی ہستی اور توحید اور صفات پر ایمان نہیں رہتا اور عملی رنگ میں دنیا دہریہ ہوجاتی ہے۔ اس وقت جس شخص کوخدا اپنی تحبیّیات کا مظہر قرار دیتا ہے وہ اس کی ہستی توحید اور جلال کے اظہار کا باعث کھرتا ہے اور وہ اُنا مِنْ کے کا مصدات ہوتا ہے۔

اگر کوئی یہ کہے کہ خدا تعالیٰ کوکسی ذریعہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ سچ ہےاس کوکوئی

ضرورت نہیں ہے۔ مگراس نے اس عالم اسباب میں ایبا ہی پیند فرمایا ہے۔ دیکھو پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے گریہ پیاس اور بھوک یانی اور کھانے کے بغیر فرونہیں ہوسکتی۔اسی طرح جس قدر قوتیں اورطاقتیں ہیں اوران کے نقاضے ہیں وہ اسی طرح یورے ہوتے ہیں اسی طرح دنیا کی تمدنی زندگی کی اصلاح اورا نتظام کے لئے اس نے با دشاہوں اور حکومت کے سلسلے کاانتظام رکھا ہے جونثریروں کوسزا دیتے اور مخلوق کے حقوق ان کے جان و مال اور آبر و کی حفاظت کرتے ہیں۔خداخود اتر کرتونہیں آتا۔ حالانکہ یہ سے ہے کہ وہی حفاظت کرتا ہے اورشریروں کی شرارت سے بچا تااور محفوظ رکھتا ہے۔

اسی طرح روحانی نظام کے لئے بھی اس کا ایساہی قانون ہے۔ سچی یا کیزگی اور طہارت اوروہ ایمان جس سے معرفت، بصیرت اور یقین پیدا ہوخدا ہی کی طرف سے آتا ہے اوراس کا مامور لے کر آتا ہے اور وہ ذریعہ مظہرتا ہے خدا کے جلال اور عظمت کا۔اور وہ اس وقت آتا ہے جب دنیا میں سچی یا کیز گینہیں رہتی اورخدا سے دوری اور بُعد ایسا ہوتا ہے کہ گویا خدا ہے ہی نہیں ۔اور جب دنیا کے ہاتھ میں صرف پوست رہ جاتا ہے اور مغزنہیں رہتا تب خداا پنے کسی بندے کے ذریعہ اپنا ظہور فرما تا ہے چونکہ اس زمانہ میں اس نے مجھے بھیجا ہے اس لئے مجھے مخاطب کر کے فرما یا آنت مِنْ ی و اَنَامِنْك -بابوكائن چند-آپ نے رسالہ میں اور معنے كئے ہیں۔

فرمایا: - ہم نے اور معنے کبھی نہیں کئے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہی معنے کرتے ہیں۔ آتھم نے بھی پیہ سوال ہم سے کیا تھااوراس کو یہی جواب دیا گیا تھا۔انسان کو چاہیے کہانصاف ہاتھ سے نہ دے بیتو حلاوت کی بات ہےانسان اس سے اپناایمان بڑھا تا ہے اگریہ بات نہ ہوتو پھرسلسلہ ہی ختم ہوجا تا۔ آج كل لوگ خدا كے قائل نہيں رہے بلكه دہريہ ہيں اس لئے خدا تعالى نے اپنے جلال كوظا ہركرنے کے واسطے ایک انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔

## كُنْتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُبِينُكُمُ (البقرة:٢٩) كَي تَشْرَبُ

اں آیت کے معنے یو چھے گئے۔

فر ما یا: - انسان پر ایک ز مانه آتا ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے اوراس کا کوئی وجودنہیں ہوتا پھر

مّدَادِجِ سِتَّه سے گذر کراس پرایک موت آتی ہے اور پھراسے ایک احیاء دیا جاتا ہے۔ بیا یک مسلّم مسّلہ ہے کہ ہرحیات سے پہلے ایک موت ضرور آتی ہے۔

اس آیت میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ اُن پر ایسا گذراہے کہ وہ بالکل مُردہ سے یعنی ہرفتہم کی صلالت اور ظلمت میں مبتلا تھے پھران کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ زندگی عطا ہوئی اور پھران کی تکمیل اور ایک موت ان پر وارد ہوئی جوفنا فی اللہ کی موت تھی اس کے بعد ان کو بقاباللہ کا درجہ ملا اور ہمیشہ کے لئے زندگی یائی۔

ایک حدیث مولوی فتح الدین نے پیش کی جس کی تاویل کر کے اسے ایک حدیث کا ذکر مسیح موعود کے وجود پر چسیاں کیا جاتا تھا۔

منشی نعمت علی صاحب نے کھانے بیعت کرنے والے ہمارے بدن کے جُزوہو گئے کے لئے عرض کیا۔

فر مایا: - تکلّف کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم کھانا کھا چکے ہیں جبتم لوگوں نے بیعت کرلی تو گویا ہمارے بدن کے جزوہو گئے پھرالگ کیارہ گیا۔ یہ با تیں تواجنبی کے لئے ہوسکتی ہیں۔

جماعت کی اعجازی ترقی کے ذکر پر فرمایا کہ:جماعت کی اعجازی ترقی
ہماری طرف سے کوئی سی نہیں کی جاتی ،ہمارے واعظ نہیں ، بایں ہمہ
اس قدر ترقی ہور ہی ہے کہ عقل حیران ہے اوراصل یہ ہے کہ اگر ہماری سعی اورکوشش سے پچھ ہوتا ہے
توشاید شرک ہوتا۔ اس لئے خدا تعالی خود جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مما لک مغربی وشالی میں جہاں ہم کو

تین آ دمیوں کا بھی علم نہیں مردم شاری کے رُوسے نوسو سے زائد آ دمی ہیں اور یہ جماعت اب ایک لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں۔ مخالف خود محرک ہورہے ہیں بعض لوگوں کے خطوط آئے ہیں کہ محمد حسین کے رسالوں میں کوئی مضمون دیکھتے تھے ان سے معلوم ہوا کہ آپ تن پر ہیں اور بعض ایسے خطوط بھی آئے ہیں کہ کوئی فقیرا یک کتاب لایا تھاوہ کتاب چیوڑ گیااوراس کا پیتنہیں۔ غرض اس پرذکر فرماتے رہے کہ:-

مخالفوں نے ہرطرح سے مخالفت کی مگر خدانے ترقی کی۔ یہ بیچائی کی دلیل ہے کہ دنیا ٹوٹ کر زور لگا وے اور حق پھیل جاوے۔ اب ہمارے مقابل کونسا دقیقہ مخالفت کا چھوڑا گیا مگر آخران کونا کا می ہی ہوئی ہے بیخدا کا نشان ہے اس میں دوچیزوں نے بڑی مدد دی۔ طاعون نے بیعت کرنے والوں کو بڑھا یا اور مردم شاری نے تصدیق کی۔ ل

حضورعليهالصلوة والسلام نے فرما يا كه:-

حق کی بیجی ایک پہچان ہے اوراس کی شاخت کا بیدایک عمدہ معیار ہے کہ دنیا اپنے سارے ہتھیاروں سے اس کی مخالفت پر ٹوٹ پڑے جان سے، مال سے، اعضاء سے، عرقت سے، اور اندرونی اور بیرونی لوگ اوراپنے اور پرائے گویاسب ہی اس کی مخالفت پر کھڑے ہوجاویں اور پھر وہ (حق) آگے ہی آگے قدم رکھتا جاوے اورکوئی روک اس کی ترقی کو خدروک سکے چنانچ قرآن شریف میں ہے کہ فَکِیْدُ وَنی جَیْعًا ثُمَّرٌ کَا تُنْظِرُونِ النے (ھود: ۵۲)

سواس معیار سے ہمار سے سلسلہ کو پر کھا جاوے تو ایک طالب می کے واسطے کوئی شک وشبہ باقی نہیں رہتا۔ دیکھ لونہ ہمارا کوئی واعظ ہے، نہ کوئی لیکچرار اور ڈیمن بھی کیا اندرونی کیا بیرونی سب اسکھے ہو کر ہمارے تباہ کر نے کی کوشش میں گےرہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں کا میاب کیا اور ڈیمن ذلیل ہوئے کفر کے فتو سے لگائے قتل کا مقدمہ کیا غرض کہ انہوں نے کوئی دقیقہ ہماری بربادی کا اٹھانہ رکھا مگر کیا خداسے کوئی جنگ کرسکتا ہے؟ ہماری ترقی کے خود مخالف ہی باعث اور محرک ہیں بہت لوگوں نے انہیں کے رسائل سے اطلاع پاکر ہماری بیعت کی۔ اگر واعظ وغیرہ ہماری طرف سے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی مشکور ہونا پڑتا اور یہ بھی ایک شعبہ شرک کا ہوجا تا مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچایا

ل الحكم جلد ٢ نمبر • ٧ مورنه • ارنومبر ٢ • ١٩ وصفحه ١٦،١٥

ایک آبیاشی اور تخم ریزی تو کسان کرتا ہے اور ایک خود خدا کرتا ہے ہم اور ہماری جماعت خدا کی تخم ریزی سے اور آبیاش سے ہیں تو خدا کے لگائے ہوئے پودا کوکون اکھاڑ سکتا ہے۔ ک

مختلف باتوں کے دوران فرمایا:-

قبول حق کے لئے قوت اور تو فیق اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اس کی تو فیق کے سواکوئی چارہ نہیں۔ فرمایا: - انبیاء نے کہی تماشے نہیں دکھائے البتہ جب ان پر شدائد انبیاء کے مجحزات اور مصائب آتے تھے تو اللہ تعالی ان کی طرف سے تماشہ دکھا یا کرتا ہے۔ جیسے قُلْنَا یٰنَادُ کُوْنِیْ بُرُدُاوَّ سَلْمًا عَلَی اِبْرِهِیْهُ (الانبیآء: ۷۰) سے معلوم ہوتا ہے ایسا ہی ہم پر قل کا مقدمہ بھی ایک نارتھا جس سے اللہ تعالی نے نجات دی۔

ایک خواب کی تعبیر میں فرمایا کہ انبیاء بھی قینچی کا کام کرتے ہیں ایک طرف سے طع کرتے ہیں اور دوسری طرف پیوست کرتے ہیں۔

کسی شخص نے کہا کہ صحابہ کے کپڑے میلے کچیلے صحابہ کرام پاک وصاف رہتے تھے۔ ہوتے تھے۔ میں میں کہا کہ ہوئے ہوتے تھے۔ میں ایک در سال کی در ایک میں میں ایک در ای

فرمایا: - پیجھوٹ ہے میلے کچیلے ہونا اور بات ہے اور پیوند ہونے اور بات ہے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ و الرُّجْزَ فَاهْجُرُ (المدَّثو:٢) پس پاک صاف رہنا ضروری ہے ایسا ہی قرآن شریف میں فرمایا لا یکمسُّلُةَ اِلاَّ الْمُطَهَّرُونُ فَا (الواقعة:٨٠)۔ ک

۸ رنومبر ۲۰۹۱ء بروزشنبه(بوقت نجر)

مؤلھیر سے محرر فیق صاحب بی اے و محرکر یم صاحب تشریف میراحمدی کے لئے تین نصائے لائے ہوئے تھے دونوں صاحبوں نے حضرت اقدس سے

البدرجلدا نمبر ۴ مورخه ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ عضحه ۲۷ کالکم جلد ۲ نمبر ۴ ۴ مورخه ۱۰ رنومبر ۱۹۰۲ عضحه ۱۷ بیعت کی۔ بیعت کے بعد حضرت اقدیؓ نے فر مایا کہ:-

ہماری کتابوں کوخوب پڑھتے رہوتا کہ واقفیت ہوا ورکشتی نوح کی تعلیم پر ہمیشه ممل کرتے رہا کرو اور ہمیشہ خط جیجتے رہو۔

ظہرے وقت حضور والانے ایک نو وار دصاحب مخالف باپ کے لئے دعا کی نصیحت سے ملاقات کی اور ان کو تاکید کی کہ وہ اپنے

والد کے حق میں جو کہ حضرت اقدس کے سخت مخالف ہیں دعا کیا کریں انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں دعا کیا کرتا ہوں اور حضور کو بھی ہمیشہ کھھا کرتا ہوں حضرت اقدس نے فرمایا کہ: -

توجہ سے دعا کروباپ کی دعا بیٹے کے واسطے اور بیٹے کی باپ کے واسطے قبول ہوا کرتی ہے اگر آپ بھی توجہ سے دعا کریں تواس وقت ہماری دعا کا اثر ہوگا۔

لاہور سے ایک شخص کا خط آیا کہ اسے معود کی صدافت کے متعلق خوابیں خوابیں خوابیں خوابیں خورت اقدس کی نسبت بتلایا

گیا کہ وہ سچاہے۔اس شخص کی ارادت ایک فقیر کے ساتھ تھی جو کہ داتا گئج بخش کے مقبرہ کے پاس
ر ہا کرتا ہے اس شخص نے اس سے بیان کیا تو اس نے کہا کہ مرز اصاحب کی اتنے عرصہ سے ترقی کا
ہونا اور دن بدن عروج کا ہونا ان کی سچائی کی دلیل ہے پھرایک اور مست فقیر وہاں تھا اس نے کہا بابا
ہمیں بھی بوچھ لینے دو، دوسرے دن اس نے بتلایا کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ مرز امولا ہے اوّل فقیر
نے کہا کہ مولانا کہا ہوگا کہ وہ تیر ااور میر ااور ہم جیسوں سب کا مولا ہے۔

حضرت اقدسٌ نے فرمایا کہ:-

آج کل خواب اور رؤیا بہت ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگوں کو خوابوں سے اطلاع دیوے خدا کے فرشتے اس طرح پھرتے ہیں جیسے آسان میں ٹڈی ہوتی ہے وہ دلوں میں ڈالتے پھرتے ہیں کہ مان لومان لو۔

پھرایک اور شخص کا حال بیان کیا کہ جس نے حضور عالی کے ردّ میں ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا

توخواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو تورد لکھتا ہے اور اصل میں مرز اصاحب سیچ ہیں۔

(بوقتِ مغرب)

حضرت اقدس حسب معمول شه شین پرجلوه گر ہوئے۔ احباب میں ساعت کاعلم کسی کوہیں ۔ احباب میں ساعت کاعلم کسی کوہیں ۔ ایک نے اٹھ کرعرض کی کہ حضور نے تحفہ گولڑ ویہ میں دارقطنی

کی جوحدیث نقل فرمائی ہے اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اصل قیامت کاعلم توسوائے خدا کے کسی کوبھی نہیں حتی کے فرشتوں کوبھی نہیں اور وہاں ساعۃ کا لفظ ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے کہ عورتوں کے حمل کی میعاد نو ماہ دس دن ہوتی ہے جب نو ماہ پورے ہوگئے تواب باقی دس دن میں کسی کوخبر نہیں ہوتی کہ کو نسے دن وضع حمل ہوگا گھر کا ہرایک آ دمی بچے جفنے کی گھڑی کا منتظر رہتا ہے اس لئے قیامت کا نام ساعت رکھا ہے کہ اس ساعت کی خبر نہیں۔

خدا کی کتابوں میں جواس کی علامات ہیں ممکن ہے کہ ان سے کوئی آ دمی قریب اس زمانہ کا پیتہ بھی دید ہے مگراس ساعة کی کسی کو خبر نہیں ہے جیسے وضع حمل کی ساعت کی کسی کو خبر نہیں ۔ ایک ڈاکٹر سے بھی پوچھووہ بھی کہے گا کہ نو ماہ اور دس دن ۔ مگر جو نہی نو ماہ گذر ہے پھر فکر رہتا ہے کہ دیکھیے کون سے دن ہو۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ چھ ہزار سال کے بعد قیامت قریب ہے اب چھ ہزار تو گذر گئے ہیں قیامت تو یب ہوگی مگراس گھڑی کی خبر نہیں ۔

مولوی محمولی صاحب ایم اے نے ایک خط سنا یا جو کہ ملی صاحب ایم اے نے ایک خط سنا میں میں سے آیا تھا اس کا سنایا جو کہ سٹریٹ سیٹلمنٹ سے آیا تھا اس کا خلاصہ بیتھا کہ شمیر سے ایک پر اناصحیفہ ایک پا دری بنام فدا شمس نے حاصل کیا ہے جو کہ دوہ ہزار سال کا ہے اس میں سے کی آمد اور اس کے منجی ہونے کی پیشگوئی ہے حضر سے اقدس نے فرما یا کہ: 
بعض وقت پا دری لوگ عیسوی مذہب کی عظمت دل نشین کرانے کے واسطے ایسی مصنوعات سے کعض وقت پا دری لوگ عیسوی مذہب کی عظمت دل نشین کرانے کے واسطے ایسی مصنوعات سے کام لیتے ہیں۔ ہمارے نز دیک اس کا معیاریہ ہے کہ اگر اس صحیفہ میں شلیث کا ذکر ہوتو سمجھنا چا ہے کہ

مصنوعی ہے کیونکہ خودعیسویت کی ابتدامیں تثلیث کاعقیدہ نہتھا یہ بعد میں وضع ہواہے۔

عیسی اصل ہے یا بیسوع یسلی اصل ہے یا بیسوع یا بیسوع حضرت اقدی نے فرمایا کہ:-

پرانانام عیسیٰ ہی ہے تمام عرب میں عیسیٰ ہے یسوع کا ذکر پرانے اشعار عرب میں بھی نہیں پایا جاتا چونکہ عیسیٰ نبی تھے اس لئے مصلحاً انہوں نے کسی موقع پرعیسیٰ کو بدل کریسوع بنالیا ہویہ بھی تعجب ہے کسی اور نبی کا نام آج تک نہیں الٹاصرف انہیں کا الٹا اور مذہب بھی انہیں کا الٹا ایسا ہی کسی کا شعر ہے۔۔۔

نہ ہو کیونکر ہمارا کام الٹا ہم الٹے، بات الٹی، یار الٹا حکیم نورالدین صاحب نے فرمایا کہ ساری انجیلوں میں کہیں عیسیٰ کانام نہیں آیا یسوع کا آیا ہے۔ <sup>ل</sup>

9 رنومبر ۲ • ۱۹ء بروز يكشنيه

حضرت اقدس حسب معمول المجاز احمد کی الله تعالی کی خاص مدد سے تصی گئی ہے بعدادائے نماز مغرب ششین پرجلوہ افروز ہوئے اور جومضمون مشمولہ قصائد عربی \* آج کل زیر تحریر ہے اس کے متعلق زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ:-

اس کی نسبت دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (مولوی عبدالکریم صاحب کی طرف مخاطب ہوکر) آپ بھی دیکھیں گے تو پیۃ لگ جائے گاجس طرح کلمہ کی گواہی دی جاتی ہے اس طرح اس کی گواہی بھی دی جاتی ہے کہ یہ منجا نب اللہ ہے یہ حالت بھی ہوتی رہی ہے کہ ذرا

> ل البدرجلدا نمبر ۴ مورخه ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ وصفحه ۲۷ \*مرادا مجازاحری (مرتب)

اونگھآئی اورایک شعرالہام ہوگیا۔اسی طرح کئی اشعاراس میں الہامی ہیں۔وی جلی بھی ہوتی ہے اور خفی بھی، یہی معلوم ہوتا تھا کہ دل میں مضمون پڑجاتا ہے اور میں لکھتا جاتا ہوں گویا یہ میری طرف سے نہیں ہے (اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ) خدا کی مدد سے اس قدر یقین ہے کہ یہ کاروبارایک دن میں ہوسکتا تھا دیر تو اس لئے لگتی ہے کہ دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کا پی وغیرہ بھی ضیح کرنا فرض ہے ہرایک بات میں دیکھا گیا ہے کہ سب سامان خدا نے اوّل سے ہی کیے ہوئے ہیں قصیدوں میں واقعات کا نبھانا ایک مشکل امر ہوا کرتا ہے شاعر اسے نہیں کر سکتے ان کو قافیہ اور ردیف کے لئے بالکل بے جوڑ باتیں اور الفاظ لانے پڑتے ہیں (اس مقام پر عربی کے دوفقرے مقامات جریری کے پڑھے جن میں محض تلازم شعر کے لئے بالکل بے تعلق باتیں ذکر کی ہوئی تھیں ) اس کے مقابل پر ڈل ھو اللہ ایک آئے گا۔ اللہ الشہ کہ (الاخلاص: ۲۰۰۳) کو دیکھو۔ ا

قرآن شریف کی فصاحت و بلاغت کے دعویٰ پر بعض نا دان آر بیا ورعیسائی کہہ دیتے ہیں کہ مقامات حریری وغیرہ بھی فصیح وبلیغ ہیں مگروہ یہ بہیں بتا سکتے کہ ان میں بید دعویٰ کہاں کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں کہاں پر بیہ بتصریح لکھا گیا ہے کہ قرآن کی تحدّی کے مقابلہ میں ہیں اور علاوہ ازیں ان کو قرآن کے مقابلہ میں پیش کرنا بالکل لغو ہے کیونکہ قرآن شریف میں حقائق اور معارف کو بیان کیا گیا ہے اور ان کتابوں میں صرف لفظوں کا اتباع کیا گیا ہے واقعات سے کوئی غرض ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ کے

آج کے مبائعین میں سے ایک نے پچھا ظہار محبت کے کلمات کہے مبائعین کمی سے ایک نے پچھا ظہار محبت کے کلمات کہے مبائعین میں سے ایک نے در اقدی نے فرما یا کہ:-

تم بڑے خوش قسمت ہویہ جو بڑے بڑے مولوی تھے ان کے لئے خدانے دروازے بند کر دیئے اور تمہارے لئے کھول دیئے خدا کاتم پر بہت احسان ہے۔

پھر دعا کی درخواست پر فرمایا کہ میں اپنے دوستوں کے لئے بننے وقتہ نمازوں میں دعا کرتا ہوں اور میں توسب کوایک سمجھتا ہوں۔

> له البدر جلد انمبر ۴ مورخه ۲ رنومبر ۱۹۰۲ وصفحه ۲۸،۲۷ که انگهم جلد ۲ نمبر ۲۱ مورخه که ارنومبر ۱۹۰۲ وصفحه ۴

اس کے بعد امرتسری صاحب نے اپنی پنجابی ظم سنائی۔جس میں انہوں نے ایک پنجابی نظم سنائی۔جس میں انہوں نے ایک پنجابی نظم سنائی۔جس میں انہوں نے ایک پنجابی نظم این ایک خواب کا ذکر اور حضرت اقدس کی زیارت کا شوق اور بیعت کی کیفیت اور حضرت کے فیوض و برکات کا ذکر در دِ دل اور دکش پیرایہ میں کیا ہوا تھا۔حضرت خود بار بار زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ

'' در داوررقت سے کھا ہواہے''

ایک مقام پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ سیدا حمد شہید کے تشروع کر دہ کام کا اتمام ہند میں دو واقع ہوئے ہیں ایک سیداحمہ صاحب کا، دوسرا ہمارا۔ ان کا کام لڑائی کرنا تھا۔ گرانہوں نے شروع کردی اور اس کا اتمام ہمارے ہاتھوں مقدر تھا جو کہ اب اس زمانہ میں بذریعہ تلم ہورہا ہے اس طرح عیسی کے وقت جونا مرادی تھی وہ چھا سو برس بعد آنحضر ہے کے ہاتھوں سے رفع ہوئی ۔ خدا بھی فرما تا ہے کہ وہ کامیا بی اب ہوئی۔ حیال سے بین ہونے پر فرما یا کہ: ۔

ر جال کی دونوں آنکھیں عیب دار ہیں میں نے اس کی نسبت سے بھی سنایاد یکھا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی۔ جیسے کہا کرتے ہیں کہ یک چشم گل اور دیگر بالکل ۔ اس کی دونوں آنکھیں ہی عیب دار ہوں گی۔ جیسے کہا کرتے ہیں کہ یک چشم گل اور دیگر بالکل ۔ اس کے یہ معنیٰ ہیں کہ انہوں نے دوکتا بوں پرغور کرنی تھی ایک توریت، دوسرے قرآن ۔ سوقرآن کے متعلق تو رہی نہیں کہ کچھ بھی نہیں دیکھتے اور توریت پر کچھ دھند کی سی نظر ہے کہ اسے اپنی تائید میں برائے نام رکھتے ہیں۔ ل

\* ارٽومبر ۲ \* 19ء بروز دوشنبه (بوقتِ فجر)

مولوی محریلی صاحب شاعر سیالکوٹی سے ارشا دفر ما یا کہ:-

آپ کو مختلف مقامات دیہات میں تبلیغ کے لئے پھر نا ہوگا مولوی صاحب نے بطیبِ خاطر

ىنظوركيا ب

ظهر کی نماز سے پیشتر حضرت اقد سے خصمون زیر قلم \* پر فرما یا کہ:اعجاز احمد کی

اعجاز احمد کی

کلام کام مجزہ آ دم سے لے کر آنحضرت کے زمانہ تک چار ہزار برس ہوتے ہیں

سوائے قرآن کے اور کسی نے نہیں دکھا یا اور نہ کسی نے دیکھا۔ چونکہ یہ مجزہ ایک ہی کتاب کے متعلق ہے

اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زور ڈالا جاوے کہ لوگ خوب سمجھ لیویں۔ کیاان (مخالف) لوگوں

کے پاس قلم نہیں، وقت نہیں یا الفاظ نہیں؟ میر اتو ایمان ہے کہ بیضدا کا نشان ہے اور ایک آفتاب کی
طرح نظر آتا ہے میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ خدا تعالیٰ ہی نے سب کچھ کروایا ورنہ ہم توسب کچھ

حجھوڑ بیٹھے شھے ماکہ کو میٹ اڈ دَمَیْت وَ لکی الله دُمْی (الانفال: ۱۸)۔

### کشتی نوح کی اشاعت کثرت سے کی جائے

خواجہ کمال الدین صاحب بی اے بلیڈر پشاور سے کوہاٹ ہوتے ہوئے تشریف لائے اور نماز مغرب سے پیشتر مسجد میں حضرت اقدی سے نیاز حاصل کی خواجہ صاحب نے پشاور اور کوہا ہے کاذکر سنایا کہ وہاں پراکثر اشتہارات جو کہ ضمیمہ شحنہ ہند میر ٹھ میں حضور کی مخالفت میں شائع ہوتے ہیں اس نظر سے پڑھے جاتے ہیں کہ گویا وہ حضور کے اشتہارات ہیں اسی مغالطہ سے سرحد کے لوگوں کے دلوں میں آپ کی طرف سے بید خیالات ذہن نشین ہیں کہ نعوذ باللہ جناب نے روز ہے اپنے خدام کو معاف کر دیئے ہیں اور نبی کریم گی ہتک کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ایک جھوٹا نبی تھا میں اس سے افضل موں بیرا شہاراس وضع اور عنوان سے لکھے ہوئے ہیں کہ عوام الٹاس کو دھوکا لگتا ہے اور کہی خیال کیا جا تا ہے کہ آپ کا مضمون اور آپ کی تحریر ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ: - کشتی نوح وہاں کثرت سے تقسیم کردی جاوے یہی کافی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ایک ذی وجاہت شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اسے پڑھ کر کہا

کہ کتاب توعمدہ ہے اگر آخر میں مکان کے چندہ کا ذکر نہ ہوتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ کیاتم سے بھی ایک پیسہ مرزاصاحب نے مانگاہے یاتم نے دیا ہے؟ مرزاصاحب نے توان لوگول کومخاطب کیا ہے جوان سے تعلق ابنیت کا رکھتے ہیں۔ کیا اگر ایک باپ اپنے بیٹوں سے دو ہزاراس لئے طلب كرے كەاسےايك مكان بنانا ہے توكيا يفعل اس كا قابل اعتراض ہوگا؟ اس پروہ خاموش ہوگيا۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

مخالفین کے اشتہارات ترقی میں مانع نہیں ہے۔ سے اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر سے اندر ہی اندر

ترقی ہورہی ہے خدا کافضل ہے اس طرح کے اشتہارات جو مخالفین کی طرف سے شائع ہوتے ہیں یہ خداکی کارروائی میں مضرمعلوم نہیں ہوتے کیونکہ جب تک پیش نہ ہو بارش نہیں ہوتی ۔ہم سب پر برظنی نہیں کرتے انہیں میں سے لوگ نکلنے شروع ہوجاتے ہیں کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم اوّل مخالف تھے گالیاں دیتے تھے مگراب ایک راہ چلتے سے ایک اشتہار دیکھ کربیعت کرتے ہیں اس سے بیشتر بھی یہ کارروائیاں چپ چاپ نہیں ہوئیں۔ مکہ میں کیا ہوتا رہا خدا تعالی تماشا دیکھتا ہے کیا کفار امن سے رہتے تھے وہ بھی ہمیشہ ہروقت لڑا ئیوں اور فسادوں میں رہتے تھے ابوجہل ہی کو دیکھو کہ بدر كَ جِنْكَ مِين مِالِمَهِ مِن كَاللَّهُمَّ مَنْ كَانَ مِنَّا ٱقْطَعَ لِلرَّحْمِد وَٱفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَأَحِنْهُ الْیَوْ وَمر لَعِنی ہم دونوں میں سے جوزیا دوقطع رحم کرتا ہے اور زمین میں فسا دڈ التا ہے اس کوآج ہی ہلاک کر پھراسی دن وہ قبل ہو گیااس کوتو یہی خیال ہوگا کہاس (محرصلی الله علیہ وسلم ) نے فساد ہریا کر دیا ہے بھائی بھائی سے جدا کردیا ہے اور ہرروز کا فتنہ بریا ہے لوگ آرام میں اپنی زندگی بسر کررہے تھے ناحق ان کوچھٹردیا ہےان کااسی بنا پریہ خیال تھا کہ بیضر ورمفسد ہے۔

ایک فتنالعنت ہوتا ہے اور ایک فتندر حت ہوتا ہے کوئی نبی نہیں آیا جس نے فتنہیں ڈالا ہمیشہ نوبت جدائی اور فساد کی پہنچتی رہی۔ پھر آخرا نہی میں سے جونیک تصاللہ تعالیٰ ان کو لے آتار ہا۔ دنیا میں ہمارے اسی سلسلہ کے متعلق گھر شور ہے بعض آ دمی رافضیوں سے بڑھ گئے ہیں لعنت کی شہیج رات دن پھیرتے ہیں اور انہی مخالفوں میں سے بعض ایسے نکلے ہیں کہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں ہاری طرف سے کوشش ہی کیا ہوئی ہے آسان پرایک جوش ہے وہی کشاں کشاں لوگوں کولار ہاہے۔ پھراس کے بعد نظم ایک شخص سناتے رہے ایک مقام پر عیسائیوں کے عیسائیوں کا مذہب فرمایا کہ:-

یہ لوگ اتنا فلسفہ اور ہیئت پڑھ کر ڈو بے ہوئے ہیں چوڑھوں کا بھی کچھ مذہب ہوتا ہے کہ کچھ بات پیش کرتے ہیں مگریہ تو بالکل ہی ڈو بے ہوئے ہیں۔

پھرایک صاحب نے ایک خواب سنایا کہ ایک شخص خواب سنایا کہ ایک شخص خواب میں گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت نے تعبیر دی کہ خواب میں جو شخص خواب میں گالی دی جاتی دی جاتی ہے وہ مغلوب ہوتا ہے اور جس کو گالی دی جاتی ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ ک

### اا رنومبر ۲۰۹۱ء بروزسة شنبه

ظهرے وقت حضرت تشریف لائے۔احباب دینی کا مول کیلئے دن رات ایک کر دو کوفر مایا کہ:۔

یہ وقت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے میں رات کے تین تین بجے تک جا گتا ہوں اس لئے ہرایک کو چاہیے کہ اس میں سے حصہ لیو ہے اور دینی ضرور توں اور دینی کا موں میں دن اور رات کوایک کرے۔

کلام کا نشان دائمی ہوتا ہے۔ حلام کا نشان دائمی ہوتا ہے۔ جاتے ہیں مگراس طرح کا نشان ہمیشہ قائم رہتا ہے بھلااب موسیٰ کے سانپ کوکوئی دکھا سکتا ہے؟ اور کلام کامبجزہ اور نشان ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ فلاں شخص (مردِخدا) نے یہ کلام بطور نشان کے پیش کیا اور مخالف کچھ نظیر نہ لاسکے اور

اسے پچھ جواب نہ بن آیا۔

مغرب کی نماز سے پیشتر جناب میر ناصر نواب صاحب نے حافظ محمد بوسف صاحب ملے تھے امرتس سے آکر بیان کیا کہ حافظ محمد بوسف صاحب ملے تھے اوران سے باتیں ہوئیں تھیں آخر نیش زنی پرآ گئے میں نے جواب دیئے حضرت اقدیں نے فرمایا کہ:اگرہم کا ذب ہیں تو ہم ادنی سے ادنی جوآ دمی ہے اس سے بھی بدتر ہیں۔کاذب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے۔

قارقلیط اوراحمد فارقلیط پریه اعتراض کیا ہے کہ اس کے معنے توحق اور باطل کے تمیز کرنے والے کے میں اور باطل کے تمیز کرنے والے کے میگزین میں کئے گئے ہیں تو پھریہ معنی لفظ احمد پرکیسے چسپاں ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ فارقلیط سے مرا داحمہ ہے لفظ احمد کی پیشگوئی کا ذکر کتب سابقہ میں کہاں ہے؟ خدا کے برگزیدہ نے فرما یا کہ:-

ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ کتب توریت وغیرہ سے وہ لفظ نکال کر دکھلا ویں جب قرآن نے ان کومبدّ ل ومحرّف قرار دیا ہے تو ہم کہاں سے نکالیں؟ جب فارقلیط ہی محرّف ہے تو ممکن ہے کہ کوئی اور بھی لفظ ہوجس کے معنی احمد کے ہوں۔

لسان العرب میں کھاہے کہ فار قلیط لفظ فارق اور لیط کامر کب ہے فارق بمعنی فرق کرنے والا اور لیط بمعنے شیطان ۔ یعنی شیطان کوالگ کردینے والا دوسری ہے بات ہے کہ آنحضرے کا نام فار قلیط بھی ہے کیونکہ وہ صاحب فرقان ہے اور فرقان کے معنے فرق کرنے والے کے ہیں اور اَعُودُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیٰظِنِ الرِّحِیْمِ میں لفظ شیطان ہے جولیط کامعنے ہے اس طرح آپ کا نام فار قلیط بھی ہوگیا اور احمد کے معنے بہت تعریف کرنے والے کے ہیں تواس سے بڑھ کراورکون ہوگا جوتو حید کے ذریعہ سے ہرایک قسم کی شیطنت کو دور کرے۔ فارقلیط بننے کے واسطے احمد ہونا ضروری ہے احمد وہ ہے جو دنیا میں سے شیطان کا حصد نکال کر خدا تعالی کی عظمت اور جلال کوقائم کرنے والا ہوفار قلیط کا منشاء دوسرے الفاظ میں احمد ہے۔

اس کے بعدایک ہندوصاحب تشریف لائے جو کہ علاقہ کرشن اوررام چندر کی پرستش <u> </u> مدراس کے ایک مقام رائے ڈروگ ضلع بلہاری سے آئے تھے حضرت اقدس نے دریافت فرمایا کہ آپ کے شہر میں کرشن اور رامچندر اور پتھر کے بتوں وغیرہ کی بھی پرستش ہوتی ہے؟ لالہ صاحب نے جواب دیا کہ ہاں لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

مدراس سے ہندوکا آنا بھی نشان ہے اب ان کا اس قدر دور دراز مقام سے آنا بھی يَأْتِيْكَ مِنْ كُلِّ فَتِجِّ عَمِيْقِ كامصداق ہے اگرایسے نشانوں کو ہم جمع کریں تو دس ہزار سے بھی زیادہ نکلتے ہیں اور گواہ بھی محمد حسین کافی ہے۔

رمایا ہہ . آمنیم کارجوع یہ بات بھی یا در کھو کہ میں نے اسی وقت مباحثہ میں سنادیا تھا کہ اس مباحثہ اور پیشگوئی کی بنیا دیہ ہے کہ آتھم نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا نام دیبال رکھا تواسی وقت آتھم نے توبةوبه كركے كانوں پر ہاتھ ركھے اور كہا''مرزاصا حب مجھے ناحق مارتے ہیں میں نے تو د تيالنہيں كہا'' (مولوى عبدالكريم صاحب نے كہا مجھے بدالفاظ خوب يادييں) كيابداس كابيل رجوع تھا يانہيں؟

## لنڈن میں جھوٹے سے پکٹ کے بعد سیے سے کا قدم ہوگا

کچھ عرصہ ہوا کہ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک خط مسٹریکٹ مدعی مسیح کولندن میں لکھ کرمزید حالات اس کے دعویٰ کے دریافت کئے تھے اس کے جواب میں بگٹ کے سکرٹری نے دواشتہار اورایک خط روانہ کیا تھا وہ حضرت کو سنائے۔ یکٹ کے اشتہار کا عنوان انگریزی لفظ میں تھا جس کے معنے ہیں کشتی نورج۔

فرمایا: -اب ہماری سیحی کشتی نوح جھوٹی پر غالب آ جائے گی۔

اور فرما یا کہ پورپ والے کہا کرتے تھے کہ جھوٹے سیح آنے والے ہیں سواول لنڈن میں جھوٹا

مسیح آگیااس کا قدم اس زمین میں اوّل ہے بعدازاں ہمارا ہوگا جو کہ سچامیے\* ہے اور یہ جوحدیثوں
میں ہے کہ دجّال خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا تو موٹے رنگ میں اب اس قوم نے وہ بھی کر دکھایا۔
ڈوئی امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پکٹ لندن میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے پکٹ کا خدا ہونا دوسر لفظوں میں یہ گویا نجیل کی شرح آئی ہے اسے ایک فائدہ ہوا ہے کہ سے کھوٹ گیا کیونکہ آپ جوساری عمر کے لئے خود خدا ہوگیا۔ ل

# ۱۲ رنومبر ۲ • ۱۹ء بروز چهارشنبه (بوقتِ مغرب)

اس وقت مفتی محمد صادق صاحب نے خبر سنائی کہ لا ہور سے ایک آخری زمانہ کی علامات انگریزی رسالہ نکلتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ان ایام میں دنیا میں مختلف مقامات پر بڑی کثرت سے زلزلہ آرہے ہیں اور آتش مادہ زمین سے نکل رہے ہیں اور زمین اور خبی ہوتی جاتی ہے فرانس کے حققین نے لکھا ہے کہ دنیا کی قدیم سے قدیم تواریخ میں زمین کے اس عظیمہ تغیر کی کہیں خبرہیں ملتی۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

یوں تو زمین سے ہمیشہ کا نیں نکلی رہتی ہیں اور آتش فشاں پہاڑ چھٹے رہتے ہیں مگراب خصوصیت سے ان زلزلوں کا آنا اور زمین کا اٹھنا یہ آخری زمانہ کی علامتوں سے ہے اور اَخْرِجَتِ الْأَرْضُ

<sup>\*</sup> الحكم كے الفاظ بير ہيں: -

مفتی محمصادق صاحب نے مسٹر پگٹ کوایک خطالکھا ہوا تھا اس کے جواب میں اس نے دونوٹس بھیجے ہیں وہ انہوں نے پڑھ کرسنائے ۔حضرت اقدس نے فرما یا معقول باتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ رہ جاتی ہیں لیکن جاہلانہ باتوں کی رونق دو تین سطروں ہی میں جاتی رہتی ہے۔جھوٹے نبیوں اور سیحوں کا قدم پہلے لندن میں رکھا گیا اور سیچے سیح کی آواز اس کے بعدلندن میں پہنچے گی۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲۱ مورخہ ۱۷ نرومبر ۱۹۰۲ عشخہ ۵)

له البدر جلد انمبر ۴ مورخه ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ وصفحه ۲۹،۲۸

اَثْقَا لَهَا (الدِّلزال: ٣) ۔ اسى كى طرف اشارہ ہے زمانہ بتلار ہاہے كہوہ ايك نئ صورت اختيار كرر ہاہے اور الله تعالى خاص تصرفات زمين پر كرنا جا ہتا ہے۔

علیم نورالدین صاحب نے عرض کی کہ لوہا آج تک اس کثرت سے زمین انزان کا اُلے کِ بین سے نکا ہے۔ کہ اگر ایک جگہ جمع کیا جاوے تو ایک اور ہمالہ پہاڑ بتا ہے۔ لوے کی کا نوں کی آج تک تہذیبیں ملی کہ کہاں تک نیچے نیچے نکاتا آتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

خدا تعالی نے بھی سونا اور چاندی کوچھوڑ کر اُنْزَلْدَا الْحَدِیدِی (الحدید :۲۱) ہی کہا ہے (یعنی یہی بنی نوع انسان کے لئے زیادہ نفع رسال ہے)

پھرکلام کے معجزہ پرفرمایا کہ:-

کلام کے مجزہ کی اہمیت صفحہ روزگار میں یا در کھنے کے لئے جیسے بینتان ہوتا ہے اور کوئی نہیں یہ بھی ایک ختم نبوت کا نشان تھا اب بھی قرآن شریف کو جو کوئی دیکھے گا تواسے وہ مجزہ ہی نظرآ وے گارموسیٰ کا سونٹا بھی اس شان کا ہوتا تو چاہیے تھا کہ وہ بھی کسی صندوق میں آج تک محفوظ چلاآ تا اور یہودی لوگ اس کی زیارت کرواتے کہ بیموسیٰ کا سونٹا ہے جسے اس نے سانپ بنایا تھا یہی حال سے کے مریضوں کی صحت کا ہے اب تو یہ عیسائی لوگ پچھتاتے ہوں گے کہ کاش عیسیٰ کوئی کتاب ہی بنا کر چھوڑ جاتے مگر بیخا صهرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کسی نبی کا نہیں۔

پھر لالہ بڈہا یا جو مدراس سے آئے ہوئے ہیں ان کی نسبت حضرت اقدیں اور نبیت بیر تو اب کے حکم ساحب اور مولوی صاحب بیتذکرہ کرتے رہے کہ اس شخص کے دل میں کیا شوق ہے کہ اتنی دور دراز مسافت طے کر کے زیارت کے لئے آیا ہے حالانکہ نہ ہماری باتیں سمجھ سکتا ہے نہ انگریزی جانتا ہے حضرت نے فرما یا کہ:-

الله تعالیٰ ہرایک کی نیت پر ثواب دے دیتا ہے <sup>ک</sup>

## ۱۱۰ رنومبر ۲ • ۱۹ء بروز پنجشنبه (بوقتِ مغرب)

نگ روشی کے تعلیم یا فتہ جو کہ خدااوراس کے رسول اوراس کے احکام کو نوتعلیم **یا فتہ مُلحدین** جواب دیئے بیٹھے ہیں ان کے فکر پر فر ما یا کہ:-

وہ خداجس میں ساری راحتیں مخفی ہیں وہ ان سے بالکل دور ہو گیا ہے جیسے کروڑ ہا کوس ہے اس صورت میں ان کا پھر خدا سے کیا تعلق؟ اور جن کو یہ مہذب کہتے ہیں ان کو کیا سمجھے بیٹے ہیں۔ (گویا خدائی کا منصب وقالب سب ان کودے دیا ہے ) حُتِ دنیا اور حُتِ جاہ نے ان کواندھا کر دیا ہے۔ ایک خص نے ذکر کیا کہ اپی فینی میں ایک مضمون ہے ایک علی گڑھ کے طالب علم کی طرف سے کہ آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی گناہ سے خالی نہ تھے اگر چپاور انبیاء سے بزرگ تر ہیں جن کے گناہ ان سے زیادہ شے۔

حضرت نے فرمایا کہ: - اصل میں بیاوگ مذہب سے خارج ہیں خدا کا خوف مطلق نہیں صرف کنبہ کا ہے۔

حضرت اقدسؓ نے ان وہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر وہابیوں کے اخلاق اور ادب رسول پر وہابیوں کی ظاہر پرستی ایک ذکر اپناسنایا کہ ایک دفعہ جب آپ امرتسر میں سے توغزنوی گروہ کے چندمولو یوں نے آپ کو چائے دی چونکہ حضرت اقدس کے داہنے ہاتھ میں بچپن سے ضرب آئی ہوئی ہے اور ہڑی کوصد مہ پہنچا ہوا ہے آپ نے بائیں ہاتھ سے بیالی لی تواس پرغزنوی صاحبان نے فوراً بلاوجہ دریافت کئے کے کہنا شروع کیا کہ بیخلاف سنت ہے آپ نے ان کو سمجھایا کہ آ داب اور روحانیت بھی سنت ہیں پھر ان کو اصل وجہ بتلا دی گئی اس کے بعد ان لوگوں نے آپ پر بیاعتراض کیا کہ آ داب اور روحانیت بھی سنت ہیں چران کو اصل وجہ بتلا دی گئی اس کے بعد ان لوگوں نے آپ پر بیاعتراض کیا کہ آ جاس گدر نہ چاہیے تھی ہم تو ان کو اسی قدر مانتے ہیں ۔جس قدر حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت کا مرتبہ یونس بن مٹی سے بھی زیادہ نہیں ہے۔

فرمایا: -جسمانی طور پرجس قدرتر قیات آج تک ہوئی ہیں کیاوہ پہلے زمانوں میں تھیں؟ اسی طرح روحانی ترقیات کا سلسلہ ہے کہ وہ ہوتے ہیغیبر خداصلی اللّه علیہ وسلم پرختم ہوا۔خاتم النہیین کے یہی معنے ہیں جب ان (وہابیوں) کی بیرحالت ہے تو پھر آنحضر تے سے کونسی سچی محبت کر سکتے ہیں اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟

فرمایا کہ: - میرادل ان لوگوں سے بھی راضی نہیں ہوا اور جھے بیخواہش بھی نہیں ہوتی کہ جھے وہا بی کہا جاوے اور میرانا م کسی کتاب میں وہائی نہ نظے گا۔ میں ان کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا ہوں۔
ہمیشہ لفاظی کی بُوآتی رہی ہے۔ یہی معلوم ہوا کہ ان میں نراچھلکا ہے مغز بالکل نہیں ہے۔ محرحسین نے خود حدیث کی نسبت اپنی اشاعة السنّہ میں بیہ بات کسی ہے کہ ایک صاحب الہام یا اہل کشف صحیح حدیث کوضعیف یاضعیف کوصیح قرار دے سکتا ہے کیونکہ وہ کشفی حالت میں آنحضر سے سے اس کی تصحیح کر الیتا ہے مگر تا ہم میں نے بیالتزام رکھا ہے کہ میں اپنے کشوف اور الہا مات پرتخل نہیں کرتا جب کہ قرآن اور سنّت اور شیح حدیث اس کے ساتھ نہ ہو۔ محمد سین سے پوچھا جاوے کہ جب عبداللہ خوزوی احادیث میں اس طرح دخل دے سکتے تھے تو پھر مگم نے کیا گناہ کیا ہے کہ اسے ہرایک مراجب ویابس ماننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔

شحنہ ہندنے جو مخالفت مجمد سین کی کی ہے اس پر فرمایا کہ:
الم قبی رہنے والی دوستی

جولوگ اپنی نفسانی اغراض کے پرستار ہوتے ہیں ان میں دوستی نہیں

ہوتی اگر ہوتو جلد جاتی رہتی ہے۔خدا کے واسطے دوستی ہوتو وہ باقی رہتی ہے وہ ذات پاک قدوس ہے

وہی دلوں میں یا کیزگی بھرتا ہے اور سینوں کو کدور توں سے صاف کرتا ہے۔

شخ فضل حق صاحب نومسلم پیثاور سے آئے ہوئے ۔ تقو کی اور استنقامت اختیار کرو تھان کی موجودہ حالت پر فرمایا کہ: -

اوائل میں جوسچامسلمان ہوتا ہے اسے صبر کرنا پڑتا ہے صحابہؓ پربھی ایسے زمانے آئے ہیں کہ یتے کھا کھا کر گذارہ کئے بعض وقت ان کوٹکڑا بھی میسرنہیں آتا تھا کوئی انسان کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کرسکتا جب تک خدا بھلائی نہ کرے جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو خدااس کے واسطے دروازہ کھول دیتا ہے مَنْ یَّتَقِی اللّٰهُ یَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا (الطّلاق: ٣) خدا پرسچاایمان لاؤاس سے سب کچھ حاصل ہوگا ستقامت چاہیے۔انبیاؤوں کوجس قدر درجات ملے ہیں استقامت سے ملے ہیں۔اوریوں خشک نمازوں اورروزوں سے کیا ہوسکتا ہے؟

اس کے بعد تین احباب نے بیعت کی حضرت اقدی نے بیعت کی حضرت اقدی نے بیعت پر آخر دَم تک قائم رہو فرمایا کہ:-

جوبیعت کی اس پرآخردم تک قائم رہو۔ تب خداراضی ہوتا ہے۔

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ:-

ہم کسی کے ذمہ دارنہیں ہوسکتے خدا تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ جوشخص تقویٰ اختیار کرے گاوہ اس کو نجات دراصل مطعون تو ہو چکی ہے کہ خالفین کا نشانہ بنی ہوئی ہے اس طرح سے طاعون اپنا کام اس میں کر چکی ہے۔

ایک صاحب نے تکیم صاحب کی معرفت کہا کہ اگر بعض واقعاتِ حقہ کوناول کے ناول نویسی ہے۔ ناول نویسی پیرایہ میں بیان کیا جاوے توبیا مرمعیوب تونہیں ہے۔

فرمایا: -اس میں معصیت نہیں ہے مطالب کو سمجھانے کے واسطے ہمیشہ زید وعمر و بکر کا ذکر فرضی طور پررکھ لیتے ہیں خود تعزیراتِ ہند میں مثالیں موجود ہیں۔ <sup>ل</sup>

#### ۱۹۰۲رنومبر ۴۰۹۶ء بروزجعه

بعدادائے نمازمغرب حضرت اقدی حسب دستورشہ نشین پرجلوہ گر ہوئے اس زمانہ کا جہاد مولوی محملی صاحب سیالکوٹی نے رخصت طلب کی کہ میں جا کرصرف چندروز گھررہوں گا پھر دِہ بددِہ پھر کر پنجانی نظم کے پیرایہ میں حضور کے سلسلہ کی تبلیغ اور انتمام ججت کروں گا۔

له البدرجلد انمبر ۴ مورخه ۲۱ رنومبر ۱۹۰۲ ع شخه ۳۰

حضورعليه الصلوة والسلام نے فرمایا كه:-

یہ بہت عمدہ کام ہے اوراس زمانے کا یہی جہاد ہے جولوگ پنجابی سمجھتے ہیں آپ ان کے لئے بہت مفیدکام کرتے ہیں۔

سیدسرورشاہ صاحب نے ہندولالہ بڈہایا کی طرف نجات خدا کے فضل سے ہوتی ہے سے سے عرض کی کہرات کوانہوں نے سوال کیا کہ اسلام کے سواغیر مذاہب کے لوگ جونیکی کرتے ہیں کیاان کونجات ہے کہ نہیں؟

حضرت اقدس عليه الصلوة والسلام نے فرما يا كه:-

نجات اپنی کوشش سے نہیں بلکہ خدا کے فضل سے ہوا کرتی ہے۔اس فضل کے حصول کے لئے خدا تعالیٰ نے جواپنا قانون ٹھہرایا ہوا ہے وہ تبھی باطل نہیں کرتا وہ قانون پیہ ہے کہ قُلُ اِنْ کُنْتُکُمْ تُحِبُّونَ الله فَاتَبَعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ (ال عبران: ٣٢) اور وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينَا فَكَنْ یُقُبَلَ مِنْهُ (ال عمران : ٨٦)۔ اگراس پردلیل پوچھوتو پیہے کہ نجات الی شخبیں ہے کہ اس کے برکات اور ثمرات کا پیتہ انسان کوصرف مرنے کے بعد ہی ملے بلکہ نجات تووہ امرہے کہ جس کے آثار اسی دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کہ نجات یافتہ آ دمی کوایک بہشتی زندگی اسی دنیا میں مل جاتی ہے دوسر بے مذا ہب کے یا بند بعلی اس سے محروم ہیں اگر کوئی کہے کہ اہلِ اسلام کی بھی یہی حالت ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس لئے اس سے بے نصیب ہیں کہ کتاب اللہ کی یا بندی نہیں کرتے۔اگرایک شخص کے پاس دوا ہواور وہ اسے استعال نہ کرے اور لا پر وائی سے نہ کھاوے تو وہ بہر حال اس کے فوائد سے محروم رہے گایہی حال مسلمانوں کا ہےان کے پاس قرآن جیسی پاک کتاب موجود ہے مگروہ اس کے پابند نہیں ہیں مگر جولوگ خدا کے کلام سے اعراض کرتے ہیں وہ تو ہمیشہ انوار و برکات سے محروم رہتے ہیں۔ پھراعراض بھی دوقتم کے ہوتے ہیں ایک صوری ، اور معنوی یعنی ایک توبیہ ہے کہ ( ظاہری اعمال میں اعراض ہواور ) دوسرے یہ کہ اعتقاد میں ہواورا نسان کوانواراور برکات سے حصنہیں مل سکتا جب تك وه اسى طرح عمل نه كريجس طرح خدا فرما تا ہے كه كُونُوْ أَمَعَ الصِّي قِينَ (التَّوبة: ١١٩) \_

بات یہی ہے کہ خمیر سے خمیر لگتا ہے اور یہی قاعدہ ابتدا سے چلا آتا ہے پیغمبر خدا آئے تو آپ کے ساتھ انوار اور برکات تھے جن میں سے صحابہ نے بھی حصد لیا پھراسی طرح خمیر کی لاگ کی طرح آہسہ آہستہ ایک لاکھ تک ان کی نوبت آئی اور اس سے بڑھ کر دلیل سے ہے کہ سوائے اسلام کے اور کسی مذہب میں برکات نہیں ہیں اور اسلام کے سوااور کسی مذہب میں رکھا ہوا کیا ہے؟

ہندوؤں کودیکھو بُت پرست ہیں عیسائیوں نے ایک عاجزانسان کوخدا بنارکھا ہے۔اگرکوئی کیے کہ ہم بُت برست نہیں ہیں توجب ہم اس کی تفتیش کریں گے تو ثابت کر دیں گے۔ آربیاوگ غیراللہ کی پرستش کرتے ہیں خود کلام خدا کامتنع نہ ہونااور بیدعویٰ کرنا کہ میں خداسے ل جاؤں گا یہ بھی گمراہی ہے جیسے حدیث میں ہے کہا ہے لوگوتم سب اندھے ہومگر جسے میں آنکھیں دوں جوشخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کے کلام کے سوانجات یالوں گاوہ بھی مشرک ہے نجات کی تنجی تو خدا کے ہاتھ میں ہے وہی جس کے لئے چاہے اس کے دروازے کھول دے۔خدابار باریہی فرما تاہے کہ رسول کی پیروی کرواگرایک باغ ہواور اس میں لاکھوں پھل ہوں مگر جب تک باغبان اجازت نہ دے تو کوئی اس میں سے ایک پھل بھی نہیں کھا سكتااسي طرح بازاروں ميں كئ قشم كى اشياء ہوتى ہيں اور ہزاروں ہوتى ہيں گھر مالك كى اجازت ہوتو كوئى لیوے۔اس طرح خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک یہی طریق ہےاور پیآ دم سے اسی طرح چلا آ تاہے اس میں بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہرایک نوراور معرفت کی نظیراور جگہل ہی نہیں سکتی۔ انسان کا سب سے پہلام عجزہ میہ ہے کہ خدا تعالی اسے تقوی بخشے جودل پلید گرامت ہوتے ہیں ان کا بیان ہی کرنا ہے فائدہ ہے اگر کوئی ہمارے پاس آکرایک کاغذ کا کبوتر بنا کر دکھادے تو کیا اسے ہم کرامت سمجھ لیں گے؟ بات یہی ہے کہ انسان کی زندگی ماک ہوفراست ہواورتقو کی ہو۔ <sup>ک</sup>

معجزہ کی حقیقت معجزہ کی حقیقت فرمایا کہ میں قصوں کونہیں سنتا یہ جوفرانس یا کسی اور جگہ کے قصے سنائے جاتے ہیں بیکا فی نہیں۔سب سے پہلا مجزہ تو بہے کہ انسان پاک دل ہو بھلا پلید دل کیا مجزہ دکھا سکتا ہے جب تک خدا سے ڈرنے والا دل نہ ہوتو کیا ہے؟ ضروری ہے کہ متقی ہواوراس میں دیانت ہوا گریہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تما شے دکھانے والے کیا پھینیں کرتے جالندھر میں ایک شخص نے بعض شعبد کے دکھائے اوراس نے کہا کہ میں مولویوں سے ان کی بابت کرامت کا فتو کی لے سکتا ہوں مگروہ جانتا تھا کہ ان کی اصلیت کیا ہے وہ اس سلسلہ میں داخل ہو گیا اور اس نے تو ہدک ۔

جن ملکوں کے قصے بیان کئے جاتے ہیں وہاں اگر مجمزات دکھانے والے ہوتے تو یہ فسق و فجور کے دریاوہاں نہ ہوتے ۔خدا تعالیٰ کے نشانات دل پرایک پاک اثر ڈالتے ہیں اور اس کی ہستی کا یقین دلاتے ہیں مگریہ شعبدے انسان کو مگراہ کرتے ہیں ان کا خدا شناسی اور معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہوتے ۔ <sup>ل</sup>ے اور نہ ریکوئی پاک تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں اس لئے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتے ۔ <sup>ل</sup>

### 10 **رنومبر ۲ • 1** ء مروزشنبه (بوقت ظهر)

اس وقت حضرت اقدس ان تائیداتِ اللی کاذکرکرتے رہے جو کہ تائیداتِ اللی کاذکرکرتے رہے جو کہ تائیداتِ اللہ پیدا کو کر اب ان ایام میں حضور کی فتح نصرت اورا قبال کے شاملِ حال ہوتی جاتی ہیں اور کس طرح سے ایسے اسباب پیدا ہوجاتے ہیں کہ تمام دشمن گرفتار ہوتے جاتے ہیں۔ حضرت اقدس حسب معمول بعدا دائے نماز مغرب شنشین پرجلوہ افروز ہوئے۔

اوربعض مریضوں کے حالات اوران میں فوری تیز جلابوں سے جوعمہ ہنتائج طاعون کا علاج طاعون کا علاج پیدا ہوئے تھے ان کا ذکر حکیم نورالدین صاحب کرتے رہے حضرت اقد س نے اس کی تائید میں فرمایا کہ:-

جب بمبئی میں طاعون کثرت سے پھیلی تو وہاں سے زین الدین محمد ابراہیم صاحب انجینئر نے مجھے ککھاتھا کہ بیدایک بار ہا تجربہ شدہ اور مفید علاج اس کا دیکھا گیا ہے کہ طاعون کے آثار نمودار ہوتے ہی پانچ یا چھتولہ کے قریب میگنیشیا سالٹ مریض کو پلا دیا گیا ہے تواسے پھر بفضل خدا ضرور آرام ہوگیا ہے۔ <sup>ک</sup>

#### ۱۲ رنومبر ۲ • ۱۹ء بروزیشنبه(بوتت ظهر)

ال وقت حضرت اقدل نے تشریف لا کر پچھ عرصه مجلس کی مولوی مجد احسن مرجمه کا فائدہ ملک مولوی مجد احسن مرجمه کا فائدہ ملک صاحب امروہی ایک نظر اعجازِ احمد کی پر کررہے تھے چونکہ یہ کتاب رات کو چھپی تھی اس کئے بعض جگہ سہو کا تب سے غلطی رہ گئ تھی اور بعض جگہ نقطہ وغیرہ لگانا یا دور کرنا رات کو اندھیرے میں رہ گیا تھا اس کے اویر تذکرہ ہوا حضرت اقدس نے فرما یا کہ: -

یہ کوئی غلطی نہیں ہوا کرتی کیونکہ ساتھ ہی ترجمہ ہے اور اگر کوئی لفظ عربی ہے اور نقطہ وغیرہ کی غلطی ہے تو پھر اصل عبارت ہے تو پچر اصل عبارت عربی کی موجود ہے اس سے اس کی صحت ہوجاتی ہے۔

#### (بوقتِ مغرب)

اس وقت اعجازِ احمدی کے وہی شخص فائدہ اُٹھائے گا جوسی تفق کی اختیار کر ہے گا بارہ میں اور اس کے اثر بارہ علی اور اس کے اثر کے متعلق مختلف احباب ذکراذ کارکرتے رہے پھر سیدعبداللہ صاحب عرب نے حضرت اقدس سے دریافت کیا کہ میرے اطراف میں درد ہوتار ہتا ہے۔ طاعون کا خطرہ ہے اگر حضور اپنا گرتہ عطا فرمائیں تو میں اسے پہنے رہوں۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

ہم گر نہ تو دے دیں گے مگر بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کا گر نہ نہ ہوتو پھر کو کئی شے کا منہیں آتی دیکھومیں جانتا ہوں کہ گوبار باراللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ میری اور میری جماعت کی اس ذلت کی موت سے حفاظت فرمائے گا۔ مگررسی مسلمان یا بیعت والے کا کوئی ذمہ دار

نہیں ہے جب تک ہمارے ساتھ والے کو حقیقی تقو کی نصیب نہ ہو۔ایک مسلمان نے ایک دفعہ یہودی کو کہا کہ تومسلمان ہوجااس یہودی نے کہا کہ تواگر چیمسلمان ہے گرتو کوئی عمدہ آ دمی نہیں ہے اس لئے تم صرف صورت برناز نہ کرو بلکہ حقیقت کام آتی ہے۔ سنو! ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک لڑکا پیدا ہوااوراس کا نام خالدر کھا گیاجس کے معنے ہیں ہمیشہ رہنے والا اور پھراسی دن اسے فن کرآئے وہ مرگیا اور خالد کا لفظ اس لڑ کے کے کوئی کامنہیں آیا۔اسی طرح ہمیشہ انسان کے کام میں حقیقت اور روحانیت ہی کام دے گی۔ میرا دل ہرگز قبول نہیں کرتا کہ ہماری جماعت میں جوسیا تقوی اور طہارت رکھتا ہے اور خدا سے اسے سچاتعلق ہے پھرخدااسے ذلّت کی موت مارے۔اگر چیرطاعون مختلف وقتوں میں آتی رہی ہے مگر ہرز مانہ کا تھم الگ الگ ہے بعض وقتوں میں ایسا کوئی آ دمی نہ تھا جواس وقت تم میں بول رہا ہے پس ایسے وقت اللّٰد تعالیٰ فرق کرنا جا ہتا ہے اور وہی شخص فائدہ اٹھاوے گا جو خدا کے منشاء کو مجھ کر سچی تقویل اختیار کرے گااور خداسے کوئی فرق نہ رکھے گا۔خدانے ہمیں خوب سمجھا دیا ہے کہ جو دل سعی اور فرق کرنے والے ہیں ان سے بیعذاب خدانے پھیردیا ہے اس لئے ایک منقی کب اس میں شریک ہو سکتا ہے اگر ہماری جماعت میں سے کوئی موت طاعون کی ہوتوہمیں ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی نوع غفلت کی تھی میرے وہم اور خیال میں بھی بھی یہ بات نہیں آئی کہ خدایر برظنی کی جاوے اور وہ مخلف الوعد ه ہو \_

اس لیے راتوں کو اٹھ کرروؤ۔ دعا نمیں مانگو اوراس اسینے اردگر دایک دیوارِ رحمت بنا لو طرح سے اپنے اردگر دایک دیوارِ رحمت بنا لو خدار تیم کریم ہے وہ اپنے خاص بندہ کو ذلّت کی موت بھی نہیں مارتا۔ (اگر خدانخواستہ) کوئی ہماری جماعت سے (مراتو وہ لوگ اعتراض کریں گے کہ) ذلّت کی موت اسے ہوئی۔ کیونکہ اگر ہم اشتہار نہ دیتے توکسی کو اعتراض کا موقعہ کب ملتا مگر اب تو ہم نے خود مشتہر کیا ہے اس لئے لوگ ضرور اعتراض کریں گے۔ پستم کو چاہیے کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو جھے امید ہے کہ جو پورے دردوالا ہوگا اور جس کا دل شرارت سے دورنکل گیا ہے خداا سے ضرور بچاوے گاتو بہ کرو، تو بہ کرو۔ جھے یا دہے کہ ایک

مرتبه مجھےالہام ہواتھاار دوزبان میں۔

'' آگ سے ہمیں مت ڈرا آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے''

حقیقت ہے ہے کہ جوخدا کا بندہ ہوگا اسے طاعون نہ ہوگی اور جو شخص ضررا ٹھاو نے گا اپنے نفس سے اٹھاو ہے گا اگرتم خدا سے صفائی نہیں کرتے تو کوئی طبیب تمہارا علاج نہیں کرسکتا اور نہ کوئی دوا فا کدہ بخش سکتی ہے یہ ذمہ داری صرف خدا کا فعل ہے دل کا پاک صاف کرنا بھی ایک موت ہوتی ہے جب تک انسان محسوس نہ کرے کہ میں اب وہ نہیں ہوں جو کہ پہلے تھا تب تک اسے بمجھنا چاہیے کہ میں نے کوئی تبدیلی نہیں گی ۔ جب اسے معلوم ہو کہ اب میں گندی زندگی جہالت اور طولِ امل سے بہت دور آ گیا ہوں تو سمجھے کہ اب میں نے تقوی پر قدم رکھا ہوا ہے ۔ نفس بہت دھو کے دیتا ہے بیگا نہ مال کی خواہش رکھتا ہے حسد سے دوسرے کے مال کا زوال اور نقصان چاہتا ہے ۔ تو یہ با تیں آخری اور نفس سے نکلنے کی ہوتی ہیں ۔ اور یہ وہی آخری وقت ہے ۔ خدا کا خوف الی شے ہے کہ انسان کو خفی کر دیتا ہے ۔

(بوقتِ عشاء)

شهٔ تشین پرتھوڑی دیر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ:-

ایک رؤیا جھے رؤیا ہوا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی سرسے نگا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے میرے پاس آیا ہے اس سے جھے خت بد بوآتی ہے میرے پاس آکر کہتا ہے کہ میرے کان کے نیچے طاعون کی گلٹی نگلی ہوئی ہے میں اسے کہتا ہوں پیچھے ہے جا۔ پیچھے ہے جا۔

آپ نے فرما یا کہ اس کے ساتھ تھیم الہی کوئی نہیں۔ ک

**۱۲ رنومبر ۲+۱**۹ء بروز دوشنبه

 رہا کہ بیخالف اب اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ ہاں بعض بیکہیں گے کہ اگر ہم چاہیں تولکھ سکتے ہیں اس پرنواب خان صاحب نے ایک ڈاکٹر صاحب کا ذکر سنایا کہ دہلی میں ایک مولوی نے اعجاز اسسے کودیکھ کر کے حضرت اقد س اعجاز اسسے کودیکھ کریمی کہا تھا کہ اگر چاہیں تو ہم لکھ سکتے ہیں مگر کون وقت ضائع کرے حضرت اقد س نے فرمایا کہ:-

یہ وہی مثال ہے کہ ایک شخص نے مشتہر کیا کہ میرے پاس ایک بکری ہے جوشیر کو مارلیتی ہے بشرطیکہ وہ چاہے۔ اسی طرح بیلوگ ارادہ نہیں کرتے یہی ان کا حیلہ ہوتا ہے پھر فر مایا کہ:-

اعجازاحدی کااردوحصہ بھی ہمارے تمام رسالوں کانچوڑہے۔

مولوی محمداحسن صاحب نے فرمایا کہ حضور رنگ دوسراہے۔

پھر فرمایا کہ ابھی کیا خبر ہے کہ ہماری جماعت کے کون کون پوشیدہ لوگ ان کے درمیان ہیں وقت آوے گا توسب آجاویں گے۔ اس کی مثال ایک شرانی کی مثال ہے کہ وہ جب تک بیہوش ہوتا ہے تو سب کچھ کہتار ہتا ہے پھر جب ہوش آئی توسنجل جاتا ہے اسی طرح ان لوگوں کو بھی حسدا ور تعصب کی شراب کی بیہوش ہے۔

ایک شخص نے ذکر کیا کہ گوم حسین صاحب بٹالوی آخر کار مولوی محم حسین صاحب بٹالوی آخر کار مولوی محم حسین بٹالوی کا انجام ہماری جماعت میں داخل ہوں مگران پنجابی تصانیف اور دیگر تحریروں میں جو پھھان کی گت بن چکی ہے وہ صفحہ روزگار پریادگار رہے گی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ بیٹمام ان کے گنا ہوں کا کفارہ ہو جاوے گا خدا کی شان ہے کہ جوارا دے ( ذلت پہنچا نے کے )اس کے ہمارے لئے تھے وہ تمام اس پرالٹے پڑے خود اس کی اپنی جماعت میں اس کو عزت نہوئی۔

فرمایا کہ:خدا تعالیٰ کی قدرتیں فرمایا کہ:خدا تعالیٰ کی قدرتیں عجیب ہیں جس کو چاہے عنایت کرے بیتمام اس کی ایریں ہیں انسان کی غلطی ہے کہادھرادھر ہاتھ پیر مارتا ہے جس قدروہ لذّات چاہتا ہے خدا تعالیٰ قادر

ہے کہ حلال ذریعہ سے پہنچاوے۔ کوئی دوست کسی کی الیمی پاسداری نہیں کرتا جیسے وہ کرتا ہے۔ اس کے خلق اسباب میں عجیب مزا آتا ہے۔ قل کے مقدمہ پر نظر ڈالو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سب میں پھوٹ ڈال دی۔ میرا تو یہ خیال ہے۔ کہ اگر حاکم کے سامنے بھی آدمی جاوے تو اسے ہر گزنہ کو سے کیونکہ اگر خدا کو بیرا نویہ خیال ہے۔ کہ اگر حاکم کے سامنے بھی دے گاسب پچھاسی کے پنجہ کیونکہ اگر خدا کو بیراضی کرتا ہے تو وہ خوداس کے دل کواس کی طرف پھیردے گاسب پچھاسی کے پنجہ میں ہے جسے جس طرف چاہے بھیردے اس رنگ میں ایک مزاوجودی مذہب کا آجا تا ہے مگر ان کا قدم ذرا آگے بھسلا ہوا ہے لیکن اگر یہاں تک قدم نہ پڑتے تو پھر تو حید کا بھی مزانہیں آتا۔

دراصل لوگوں کوشبہات بڑ سب سے زیادہ ضروری شئے خدا کی ہستی پر یقین ہے گئے ہیں اس لئے وہ گناہ سے پر ہیزنہیں کرتے ہرایک میں کچھ نہ کچھ غفلت کا حصدرہ جاتا ہے۔اسی طرح خدااب چا ہتا ہے کہ بدلوگ سمجھ لیویں جس طرح نوح کے زمانہ میں اس کے بیٹے نے کہاتھا کہ میں یہاڑ کی پناہ میں آگیا ہوں ۔ اسی طرح بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکہ کی پناہ میں طاعون سے آجادیں گے۔سب سے زیادہ ضروری شے خدا کی ہستی پریقین ہے بغیراس یقین کے اعمال میں برکات ہرگز پیدانہیں ہوتیں ہیں۔ خدا تعالیٰ نے کہا کہ چلوذ را ہم ہی چلے چلیں۔اگرلوگ آج ہی توحید پر قائم ہوجاویں تو آج ہی پیہ بلا جاتی رہتی ہے۔خداانسان کے اعمال کود کھتا ہے کہ توحید پروہ قائم ہیں کہ نہیں۔ بہت ہے مل توکّل کے برخلاف، توحید کے برخلاف ہوتے ہیں خواہ وہ کسی طرح سے لاّ الله کا الله کے مگروہ اس میں حبوثا ہوتا ہےاور یہی فسق ہے آج کل جس قدراسباب پر بھروسہ ہے اس کی نظیرز مانہ سابق میں نہیں ملتی۔ اگر جیران وقتوں میں فسق و فجور ہوتا تھا مگر خدا کا خوف بھی دلوں میں ہوتا تھاایک وقت آتا ہے کہ لوگ يَامَسِيْحَ الْخَلْقِ عَلْوَانَا كَهِيل كَمَراس وقت وه سب نَاس ہى ره جائيں كے جيسے رَأَيْتَ النَّاسَ يَلْ خُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ أَفُواجًا (النَّصر: ٣) مَّرايسے وقت يران لوكوں كوايمان چندال فائده نهيں ديتا۔خدافر ماتا ہے قُل يَوْمَر الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْاَ إِيْمَانُهُمْر (السّجدة:٣٠) اس طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغُربها كى حقيقت بھى معلوم ہوتى ہے اس كے يدمع نہيں ہيں كة وبقبول نہ ہو گی بلکہ خداا پنے فضل سے بخشے تو بخشے ان کی تو بہ کوئی حقیقت ندر کھے گی۔ بیدا مرخدا کے اختیار میں ہوگا جیسے فرمایا اِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ (هود:١٠٩) اور مومنوں كے قل میں ہے عَطَاءً عَلَيْرَ مَجْنُ وُذِ (هود:١٠٩)۔

طاعون بھی مامور ہے اس کا طاعون مامور ہے اورلوگوں کیلئے ایک تا زیانہ ہے کیا تصور جیسے اگرایک شخص سیاہی ہوتوخواہ اسے اپنے بھائی حقیقی کے نام وارنٹ ملے تو اسے اس کو گرفتار ہی کرنا پڑے۔ کیونکہ فرض منصبی ہے میں تو خدا کا شکر کرتا ہوں کہ لوگوں کوسیدھا کرنے کا وقت اب آ گیا ہے خدا کی رحمت عظیم ہے کہ اپنی طرف سےخود ہی ایک تازیانہ مقرر کر دیا کہ بیلوگ غافل نہ رہیں۔اب بیلوگ سالک نہ رہے بلکہ مجذوب ہوئے کیونکہ خودخدانے دشگیری کی۔ ہماری جماعت میں ہماری طرف سے نصائح کا سلسلة تو جاري تفامگراس كااثر كيچهم ہى ہوتا تھااب اس نے طاعون كاتا زيانہ چلايا كيونكه طاعون كود كيھ کران لوگوں کے دل متاثر ہوں گے اور ان نصائح کوخوب موقع سمجھیں گے اب ان لوگوں کے لئے ایک عمده موقع اولیاءاوراصفیاء بننے کا ہے ورنہ آرام کے زمانہ میں ان نصائح کا کیا اثر ہوتا۔ بعض وقت انسان مارکھانے سے درست ہوتا ہے اور بعض وقت مار دیکھنے سے ۔زنا کی سزاکے لئے بھی خدانے کہا ہے کہ لوگوں کو دکھا کر دی جائے۔اسی طرح دوسروں کو تازیانہ پڑر ہاہے اور ہماری جماعت دیکھر ہی ہے بہت سے آ دمی تھے جنہوں نے ہمارے منشاءاورارادہ کو آج تک نہیں سمجھا تھا مگراب خداان کو دوسرول كوتازياندلگا كرسمجهار الى طالِفَة عِن الْمُؤْمِنِين (النّود: ٣) سےمعلوم ہوتا ہے كداس طا نفہ میں کوئی کسر ہوگی۔اس کی اصلاح اس طرح سے ہوجائے گی کہوہ دوسر ہے کوسز املتی دیکھ کراپنی اصلاح کرلیں گےاوراس میں کل مومنوں کو بھی نہیں کہا بلکہ ایک طا نفہ کو کہا ہے۔

فرمایا:-رات میں نے خواب میں کچھ بارش ہوتی دیکھی ہے یونہی ترشح ساہےاور ایک رؤیا ایک رؤیا قطرات پڑر ہے ہیں مگر بڑے آ رام اورسکون سے۔

سرگری انسان کے اندر ہوتو ایمان رہتا ایمان کی حفاظت سرگری سے ہوتی ہے ہورنہیں۔کافور کے ساتھ کالی مرچ اس

لیے رکھتے ہیں کہ کافور نہاڑے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ کالی مرچ میں تیزی ہوتی ہےوہ اسے اڑنے سے بچائے رکھتی ہے۔ ک

#### ۱۸ رنومبر ۲+۱۹ء بروزسه شنبه(بوقت فجر)

بعدنمازفرما باكه:-

ایک عظیم الشان رؤیا نماز سے کوئی بیس یا پچیس منٹ پیشتر میں نے خواب دیکھا کہ گویا . ایک زمین خریدی ہے کہ اپنی جماعت کی میتیں وہاں فن کیا کریں تو کہا گیا کہ اس کا نام مقبرہ بہثتی ہے یعنی جواس میں فن ہوگا وہ بہشتی ہوگا۔

پھراس کے بعد کیا دیکھا ہوں کہ تشمیر میں سرصلیب کے لئے بیسامان ہوا ہے کہ کچھ پرانی انجیلیں وہاں سے نکلی ہیں میں نے تجویز کی کہ کچھآ دمی وہاں جاویں تو وہ انجیلیں لاوی توایک کتاب ان پرکھی جاوے۔ بین کرمولوی مبارک علی صاحب نیار ہوئے کہ میں جاتا ہوں۔ مگراس مقبرہ بہشتی میں میرے لئے جگہ رکھی جاوے میں نے کہا کہ خلیفہ نورالدین کوبھی ساتھ جھیج دو۔

به خواب ہے جوحضرت نے سنا بااور فر ما یا کہ:-

اس سے پیشتر میں نے تجویز کی تھی کہ ہماری جماعت کی میتوں کے لئے ایک الگ قبرستان یہاں ہوسوخدانے آج اس کی تائید کر دی اور انجیل کے معنے بشارت کے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ خدانے ارادہ کیا ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی بشارت ظاہر کرےاور جو شخص وہ کام کر کے لائے گا وہ قطعی بہشتی ہے۔

#### (بوقت ظهروعصر)

چندایک احباب مع مولوی عبدالستار صاحب جوآج تشریف لائے تھان سے ایک نشان ملاقات فرمائیان کے تخفے تحائف لے کرجوانہوں نے حضرت اقدس کے بطور نذر

پیشکش کئے تصفر مایا کہ:-

ان کا آنا بھی ایک نشان ہے اور اس الہام یَانُتُوْنَ مِنْ کُلِّ فَہِ عَمِیْتِ کو پورا کرتا ہے۔ فرمایا: ۔میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں نمازمغرب ہی پڑھی جاوے۔

معرب کی نماز باجهاعت ادا کر کے حضرت اقدی حسب معمول مسجد مبارک کشم میں بیٹھ گئے فجر کی خواب پر حضرت اقدی اور اصحاب کبارذ کر کرتے رہے \* فرمایا کہ: -

کشمیر میں میں کے گرمعلوم ہونے سے بہت قریب ہی فیصلہ ہوجا تا ہے اور سب جھڑ ہے ہے ہو جاتے ہیں اگر فراست نہ بھی ہوتو بھی ہے بات بھی میں آجاتی ہے کہ آسان بات کوئی ہے۔ اب آسان پر جانے کو کون سمجھے جو با تیں قرین قیاس ہوتی ہیں وہی سیح نکتی ہیں آج تک خدا کے اعلام سے اس کے متعلق کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔ (گر اب خود ہی اللہ تعالی نے بتلادیا) اب تخم ریزی تو ہوئی ہے امید ہے کہ کھھ اور امور بھی ظاہر ہوں گے عادت اللہ اسی طرح ہے بیخواب بالکل سچا ہے اور اس کے ساتھ کسی طرح کی آمیزش نہیں ہے۔ جھے اس وقت خواب میں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑا عظیم الشان کام ہے جیسے کسی کو گڑائی پرجانا ہوتا ہے اس سے بیبات تو ثابت ہوگئی کہ ہماری فراست نے خطانہیں کی ۔ یہ عقدہ اللہ تعالی حل کر دے تو صد ہا برسوں کا کام ایک ساعت میں ہوجا تا ہے اور عیسائیوں اور ان مولو یوں کے گھروں میں ماتم پڑجاوے۔

<sup>\*</sup> فجر والے خواب پر تذکرہ سے پہلے الحکم میں ایک اور واقعہ کاذکر ہے جو یہ ہے: -

مولوی عبداللہ صاحب تشمیری کی علالت طبع کا ذکر آگیا کہ ان کواضطراب بہت ہے۔فر مایا کیوڑہ اور گاؤزبان بہت مفید ہے اور فرمایا کیوڑہ تو میرے پاس بہت اعلیٰ درجہ کا ہے جوسیدرضوی صاحب نے حیدر آباد دکن سے بھیجا ہے مگر گاؤزبان نہیں۔ کیوڑہ میں لائے دیتا ہوں۔

چنانچیحضورا ندرتشریف لے گئے اورتھوڑی دیر کے بعد کیوڑہ کی ایک بوتل لے آئے۔ پیہ ہمدردی پیہمت جس میں سستی اورغفلت نام کونہیں کسی عام انسان کا خاصر نہیں ہوسکتی۔

<sup>(</sup>الحكم جلد ۲ نمبر ۲۴ مورخه ۲۴ رنومبر ۱۹۰۲ ع صفحه ۴)

ایک صحابی نے عرض کی کہ حضور پھرتو سارے انگریز رجوع باسلام ہوجاویں فرمایا: -

دنیا میں ایک حرکت ہے ان کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے تنبیج کا دانہ نکل جاوے تو باقی بھی نہیں تھرتے خواہ یا دری یٹتے ہی رہیں تمام انگریز ٹوٹ پڑیں۔اللہ تعالی کے داؤ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مَكَوُوْا وَ مَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَكِرِيْنَ (ال عبران: ٥٥)

> پھرڈوئی کا خبارآپ نے سنااور فرمایا کہ:-پکٹ کی شہرت ڈوئی سے بہت زیادہ ہے۔ <sup>ل</sup>

## 19 رنومبر ۲ • 19ء بروزجهارشنبه (بوقت سير)

اعجانِ احدی کے متعلق ذکر شروع رہا۔ مولوی سید سرور شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری طرف سے کوئی استدعانتھی ۔حضرتؑ نے فرما یا کہ: -

خودان کا خطموجودہے۔

كُوْمَ أَمُونُ وَ كُوْمَ أَبْعِثُ حَمَّا (مريمه: ٣٨) السآيت يرفر ما ما كه: -

ان مولو يوں كى حسرت ہى ہوگى كه اُبْعَثُ كالفظ كيوں آيا كاشا اُنْزَلُ كالفظ ہوتا۔

اس کے بعد مسٹریکٹ کا ذکر ہوا کہ:-

اں ہے بعد رہے۔ پکٹ شیطان کا مظہر ان لوگوں کواس لئے دعویٰ کرنے کی جرائت ہوجاتی ہے کہ قوم نے مان لیا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ مسے آ وے ورنہ کثرت رائے قوم کی اس طرف ہوتی کہ وقت دور ہے تو بید دعویٰ نہ کرتا۔ شیطان کے بھی مظہر ہوتے ہیں شیطان نے اس زمانہ میں اینے مظہر کے لئے یکٹ کوہی بیند کیا ہے۔

فی زمانہ تصویر کی ان لوگوں کے بالمقابل کس قدر فوٹو گرافی کا جواز اور اس کی ضرورت حاجت ہے۔ ہرایک رزم بزم میں آج کل تصویر سے اثر ڈالا جا تا ہے۔ پکٹ کی بھی تصویر شائع ہوئی ہے فوٹو کے بغیر آج کل جنگ ناقص ہیں۔خدا تعالی فرما تا ہے کہ جس طرح ہتھیار مخالف تیار کریں تم بھی ویسے ہی تیار کرواس سے فوٹو کا جواز ثابت ہے بندوقوں اور تو پوں سے جنگ کرنے کا جواز بھی اسی طرح کیا گیا ہے ورنہ آگ سے مارنا تو حرام ہے جہاں ضرورتِ حقہ محرک اور مستدعی ہوتی ہے یا اس کے متعلق الہام ہوتا ہے اس مقام پر تصویر کی حرمت کی سند پیش کرنی حمافت ہے جبریل نے خود عائشہؓ کی تصویر آنحضر کے کودکھائی۔

مولوی محمد احسن صاحب نے کہا کہ سلیمانؑ کے وقت میں بھی الیمی ہی ضرورت پیش آئی ہوگی حضرت اقدیںؓ نے فرمایا: ایساہی معلوم ہوتا ہے۔

پھر فرمایا: - ایک مُرمت حقیقی ہوتی ہے ایک غیر حقیقی۔ جوغیر حقیقی ہوتی ہے وہ اسبابِ داعیہ سے اٹھ جاتی ہے۔

راسته میں ایک سائل بلک بلک کرسوال کررہاتھا۔فرمایا:انسان انسان میں فرق ایک بیتھی انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں۔کس طرح ہرایک دروازہ پر گرتا اور سوال کرتا ہے۔اگر خداکی طرف رجوع کرتا توالیہ انبھی خدرہتا۔

می تواند شد مسیا می تواند شد یهود

گیٹ کے نام کا جوس ہے اس میں خزیر کے معنے پائے جاتے ہیں۔اب دیکھیں گیٹ کا نام کے مید عیسائیوں کا خدا آسان پر جاتا ہے کہ زمین میں دفن ہوتا ہے دراصل خدا کو ان لوگوں پر سخت غیرت ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ ایسے لوگ ہوں۔اس حساب سے تو موٹیٰ اور دوسر کے کل نبی معاذ اللہ اس (پکٹ) کے بندے ہوئے اور یہ بھی ہوں۔اس حساب سے تو موٹیٰ اور دوسر کے کل نبی معاذ اللہ اس (پکٹ) کے بندے ہوئے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ ایک ہی سلطنت کے نیچ دوم تری ۔ایک جھوٹا ایک سچا جیسے طاعون ہمارے مفید پڑی ہے ویسے ہی پکٹ نے گردن نکالی ہے جو کچھاو ال مقرر ہو چکا ہے ضرور ہے کہ وہ تمام ظاہر ہوجاوے۔ ویکے دوئی کے ذکر پر فرما یا کہ:۔

جودولت کی مشکلات میں پھنساہےاسے دین میں کبراہ ملتی ہے۔

بعدادائے نمازمغرب حضرت اقدیں مسجد کے گوشہ میں ہوبیٹھے۔ زندوں کا توسل جائز ہے ایک سوال بوچھا گیا کہ آیا دعا کے بعد یہ کلمات کہنے کہ یا الهی تو میری دعا کوبطفیل حضرت مسیح موعودٌ قبول فرما۔ جائز ہے یانہیں؟

حضرت نے فرمایا کہ:-

شریعت میں توسل احیاء کا جواز ثابت ہوتا ہے بظاہراس میں شرک نہیں ہے ایک حدیث میں مجھی ہے۔\*

لفظ الوی کی حقیقت قرآنی آیات سے پہلگتا ہے کہ اوی کالفظ یہ چاہتا ہے کہ اوّ کوئی مصیبت واقع ہو۔اس طرح إنَّهٔ اوّى الْقَرْيَةَ عابتاہے كه ابتداء ميں خوفناك صورتيں ہوں۔اصحاب كہف كى نسبت يهي ع فَأُوَّا إِلَى الْكُهْفِ (الكهف: ١٤) اور اورجَله وَ اوْيَنْهُمَّآ إِلَى رَبُوَةٍ (المومنون: ١٥) ان تمام مقامات سے یہی مطلب ہے کہ تبل اس کے کہ خدا آ رام دیوے مصیبت اور خوف کا نظارہ پیدا ہوجاوے اور لَوْ لَا الْإِكْرَاهُ لَهَلَكَ الْمُقَاهُ بَهِي اس كے ساتھ ملتا ہے۔

ایک لڑ کے کی بیعت کے ذکر پر فر مایا کہ:-

اوائل عمر کی بیعت اوائل عمر کے لوگوں کی بیعت میں مجھے بہت تر دّد ہوتا ہے جب تک انسان کی عمر چالیس برس کی نہ ہوتب تک ٹھیک انسان نہیں ہوتا۔اوائل عمر میں تلوّ ن ضرورآ تے ہیں میراارادہ نہیں ہوتا کہالی حالت میں بیعت لوں مگر بدین خیال کہ دل آزردگی ہوتی ہے بیعت کرلیتا ہوں۔انسان جب جالیس برس کا ہوتا ہے تو اسے موت کا نظارہ یاد آتا ہے اورجس کے قریب ابھی موت کاخوف ہی نہیں اس کا کیااعتبار۔

<sup>\*</sup> الحکم میں یوں ہے کہ

<sup>&#</sup>x27;'فرمایا۔احیاء کا توسل جائز ہے۔ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے چیا کے ذریعہ بارش کی (الحكم جلد ۲ نمبر ۲۴ مورخه ۲۴ رنومبر ۱۹۰۲ عِفحه ۵) دعا کی گئی تھی۔''

## مسلمان بادشاہوں نے عربی زبان کی ترویج نہ کر کے معصیت کی

اس کے بعد پھر یہ ذکر ہوتار ہا کہ آج تک بہت تھوڑ ہے ایسے گذر ہے ہیں جنہوں نے اس امرکو محسوس کیا اور حسرت کی کہ کیوں ہندوستان کے شاہانِ اسلام نے اس ملک میں سوائے عربی کے اور اور زبانوں کورواج دیا حالانکہ عربی ایک بڑی وسیع زبان تھی جس میں ہرایک مطلب مکمل طور پر بیان ہو سکتا ہے اگروہ ایسا کرتے تو یہ اسلام کی ایک بڑی امداد ہوتی گرنہ معلوم کہ کیوں کسی کوخیال نہ آیا۔ اس سے ایک نقص بیجی پیدا ہوا ہے کہ ہندوستان کی اسلامی ذرّیت کو اس وجہ سے کہ ان کو اپنی مذہبی زبان کا علم نہیں قر آن شریف اور دیگر علوم عربیہ سے بہت کم میں ہے۔ حضرت اقد س بھی ان باتوں کی تائید کرتے رہے اور فرمایا کہ: -

پھررسالت اور نبوت کے مضمون پر حضرت اقدیں فارس میں تقریر کرتے رسالت اور نبوت رہے جوذیل میں وہ تقریر درج کی جاتی ہے۔

ان سے ایک معصیت ہوئی۔

\*الله تعالی می فرماید: -

مَا كَانَ مُحَمِّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمُ النَّبِهِ بِينَ (الاحزاب:٣١) لكن اینجابرائے استدراک آمدہ ست چول آنحضرت صلی الله علیه وسلم بیج کس را پدر نیست بس ہمال اعتراض که بردشمنال کردہ شدہ و گفته که رَنَّ شَانِعَكَ هُو الْآبُتَوُ (الكوثر: ٣) برآ محضرت ہم لازم عے آمد کو یا کہ خدا تعالی تصدیق معترض مے کند برائے از الدایں وہم فرمودہ است و للكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمُ النَّبِي مِّنَ بِينَ بِي ابدال وقطب واولیاء بجز حَمْ رسول الله صلی الله علیه وسلم خواہد شد حکام را

\* الله تعالى فرما تا ہے كہ مَا كَانَ مُحَمَّكُ أَبَآ أَحَلٍ مِّنْ يِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّهِ بَنَ لَكَن يَهال استدراك كے لئے آیا ہے چونکہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم كسی كے باپنہیں ہیں پس وہی اعتراض جودشمنوں نے آپ پر كيا تھا وركہا تھا إِنَّ هَانِيْكَ هُوَ الْاَبْتُو ٱلْحُضرتُ پرلازم آتا ہے گویا خدا تعالی معترض كی تصدیق كرتا ہے اس وہم كا از الدكرنے كے لئے فرمایا كہ وَ لَكِنْ وَسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّهِ يَتَى لِعَن اب ابدال قطب اور اولياء

ہمیں حالت است کہ اگر برکا غذم ہر سرکاری نشود سے نی دانند۔ ہر کے داکہ اہم و مکالمہ اللی ہے شود دار یک مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ داپدراست۔ در یک معنے نفی نبوت مے شود و در یک معنے اثبات نبوت مے شود اگر بگویم کہ سلسلہ افا دات نبوی منقطع نشد ہ معنے نفی نبوت مے شود و در یک معنے اثبات نبوت مے شود اگر بگویم کہ سلسلہ فاراایں مثال است کہ اگر واکنوں کے راالہام و مکالمہ و مخالمہ و مخاطبہ اللی نے شود ہمہ اسلام تباہ میشود۔ سلسلہ فاراایں مثال است کہ پیش شیشہ سے در آئینہ صورت مے بیند آئی در شیشہ نظر ہے آید چیز ہے دیگر نیست ہماں ہست کہ پیش شیشہ است ۔ ایں مرد مال دریں آیت کریمہ غور نے کنندومن خوب مے دائم کہ ایں ہمہ عقیدہ میدارند کہ سلسلہ مکالمات الہیم منقطع شدہ است ۔ کلام بمعنے و تی است در قر آن ہم ذکر الہام نیامہ ہلکہ ذکر و تی سلسلہ مکالمات الہیم منقطع شدہ است ۔ کلام بمعنے و تی است در قر آن ہم ذکر الہام نیامہ ہلکہ ذکر و تی است کہ بلا توسل وسلسلہ مقطع شود باقی از برکات اسلام ہمین طور است البتہ آں نبوت منقطع است کہ بلاتوسل وسلسلہ رسول اللہ آید و ہر کے کہ ازیں انکار ہمیں طور است البتہ آں نبوت منقطع است کہ بلاتوسل وسلسلہ رسول اللہ آید و ہر کے کہ ازیں انکار

میں سے کوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ئہر گئے بغیر نہیں ہوگا دنیا میں بھی دگا م کی یہی حالت ہے کہ اگر کاغذ پر سرکاری مُہر نہ ہوتو وہ اس کوسی نہیں سیجھتے ہروہ شخص جس کو الہا م یا مکا لمہ الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مُہر سے ہی حاصل ہوتا ہے اور ان معنوں کی رُوسے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے باپ بیں۔ ایک معنی سے نبوت کی نفی کی گئی ہے اور ایک معنی سے نبوت کا اثبات کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ سلسلہ افادات نبوی منقطع نہیں ہوااور اب الہام اور مکا لمہ الہی کا شرف نہ ملے گا تو اسلام تباہ ہوجائے گا۔ ہمارے سلسلہ مثال میہ ہے کہ اگر کوئی آئینہ میں اپنی صورت دیکھے تو جوآئینہ میں نظر آئے گا وہ کوئی اور چیز نہ ہوگی بلکہ وہ ہی کچھ ہوگا ہوا کہ کہا سینہ ہے۔ یہ لوگ اس آئیت پرغور نہیں کرتے اور میں خوب جا نتا ہوں کہ یہ سب عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکالمات الہیہ کا سلسلہ منقطع ہوگیا ہے۔ کلام وہی کے معنوں میں ہے۔ قرآن میں الہام کا ذکر نہیں ہے بلکہ وہی کا ذکر ہوجائے تو اسلام کی برکات میں سے کیا باقی رہ جائے گائیں یہی معنے ہیں جو میں نے اس مثال میں بیان کئے ہیں جو آئینہ اسلام کی برکات میں سے کیا باقی رہ جائے گائیں یہی معنے ہیں جو میں نے اس مثال میں بیان کے ہیں جو آئینہ اسلام کی برکات میں سے کیا باقی رہ جائے گائیں یہی معنے ہیں جو میں نے اس مثال میں بیان کے ہیں جو آئینہ اس سے انگار کرتا ہے کہ خول (عکس) ہمیشہ اپنے اصل کے تمام نقوش اپنے اندرر کھتا ہے اور نبوت کا ظل بھی اسی طرح مردہ ہے اور ہو خوص جو بیاتو سل اور میا اور سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر آتی ہے۔ اور ہو خوص جو بیاتو سل اور میات اسے اگر دین اس طرح مردہ ہے تو نجات کی توقع

ے کند کا فرمیشود وازدین خارج مے شوداگردین بایں طور مردہ است کدام تو قع نجات بایدداشت اگر انسان اندریں عالم بھیل معرفت کند چہدلیل دارد کہ درروز آخرت خواہد کرد بجز ایں صورت کہ ما پیش میکن میں معرفت کند چہدلیل دارد کہ درروز آخرت خواہد کرد بجز ایں صورت کہ ما پیش میکن میں گان فی هیٰ آ اعلی فیھو فی الاخیر قو آغلی (بهی اسر آئیل: ۲۳) از بسیار مقامات قر آن معلوم مے شود کہ ایں امت خیرامت است پس کدام خیراست کہ درامت موسوی الہام مکالمہ وغیرہ مے شدی و درایں امت نے شود دکدام مشابہت اینال رابامت موسوی خواہد بود آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم محکم کنندہ این عالم اندیعی کمال ایں عالم بررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم شدہ وایں معنے ختم نبوت است کے کے دیگر نبی نے شود حتی کہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برنبوت اونشود چنا نکہ مثال آن دریں دنیا دیدہ بود کہ بھی پر وانہ سرکاری صدیق نے شود حتی کہ مہر سرکاری براو نبود ۔ پس ازیں آیت معلوم میشود کہ اللہ تعالی بطور جسمانی نفی ابوت مے فرماید و بطور روحانی اثبات نبوت میکند بہر حال ایمان باید آورد کہ برکات وافادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری است اِن نبوت میکند میں آئے شور فی نئی گور اللہ کا فارا کور مے دارد۔ اگر ایں دونال راعتل بود کے ہرگرنیست کہ خدا ہر کے راکہ وجبت میکند دریں عالم اوراکور مے دارد۔ اگر ایں دونال راعتل بود کے ہرگرنیست کہ خدا ہر کے راکہ وجبت میکند دریں عالم اوراکور مے دارد۔ اگر ایں دونال راعتل بود ک

کہاں کی جانی چاہیے۔ اگرانسان اس عالم میں معرفت کی تکمیل نہ کرتے ہیں دوسری کوئی صورت نہیں۔ من گان فئی کے دن اس کی تکمیل کرے گاسوائے اس صورت کے جوہم پیش کرتے ہیں دوسری کوئی صورت نہیں۔ من گان فئی طیٰوۃ آغلی فَھُو فِی الْاجْدُو آغلی قر آن کریم کے بی مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیا مّت خیر اُمّت ہے پس خیر کہاں؟ جبکہ اُمّت موسوی میں تو الہام اور مکا لمہ نخا طبہ اللی ہوتا رہے اور اس اُمّت میں نہ ہواور اس امت کی اُمّت موسوی سے مشابہت کہاں ہو کئی ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم کے تکمیل کرنے والے ہیں یعنی اس عالم کا (روحانی) کمال آپ پرختم ہو گیا ہے اور یہی معین ختم نبوت کے ہیں کہ اور کوئی نی نہیں ہوگا جب تک اس عالم کا دنیاوی میں ہی دیکھی جاسکتی ہے آخصورصلی اللہ علیہ وسلم کی مجراس کی نبوت پر نہ ہو۔ چنا نچہ اس کی مثال اس عالم دنیاوی میں ہی دیکھی جاسکتی ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی ابوت کی نفی فرما تا ہے اور روحانی طور پر نبوت کا اثبات کرتا ہے بہر حال ایمان معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسمانی ابوت کی نفی فرما تا ہے اور روحانی طور پر نبوت کا اثبات کرتا ہے بہر حال ایمان رکھنا چاہیے کہ برکات وافا دات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں۔ اِن گذائی تُوہُونَ اللہ فَالَیْ عُونِیْ یُحْدِبْکُدُ اللہ مُن میں محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اللہ کا اس آیت میں محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اللہ کا اس آیت میں محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اللہ کی اس آیت میں محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو اللہ کہ اس آیت میں محبت کرتا ہے اس دنیا میں اس کو

میدانند \_ \_ انسان ہماں باشد کہ طالب مغز شود نہ کہ پوست ہمہ ابدال طالب مغز شدہ اندایمان ہمیں کہ از است کہ ایشان میخوا ہند کہ چھم آنہا بینا شود نہ کہ کور باعث مغضوب شدن اہل اسلام چیست ہمیں کہ از زبان میگویند کہ ایمان آور دیم و در دل بیج شیئے نیست و ہمیں معنے ایس آیت است ما قک رُوااللہ کی قُدر ہم الحج: ۵۷) ۔ وہمیں نابینائی کہ ذکر کردیم موجب فسق و فجور است و برائے ہمیں بینائی خداوند تعالی ایں سلسلہ را قائم کردہ است کہ باز آں بینائی کہ رفتہ ہست پیدا شود خدا مے خواہد کہ . . . ثابت کند کہ آن نبی صلی اللہ علیہ وہلم زندہ ست وافادہ آل ہم زندہ است اگر ایں نبود کدام فرق در نصار گی واسلام است آل مردہ و ایس ہم مردہ ۔ آل قصہ و حکایت است ایں ہم قصہ و حکایت است اندر یں صورت فیصلہ چگونہ شود ۔ خدا تعالی ارادہ فر ماید کہ آل برکات ساویہ بنما یدواگر مرد ہے شل آل اندر یں صورت فیصلہ چگونہ شود ۔ خدا تعالی ارادہ فر ماید کہ آل برکات ساویہ بنما یدواگر مرد ہے شل آل (نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) نے آید چگونہ بنما یدایں ہمہ کار خدا است مابندگا نیم و بیج امید فتح و شکست نداریم ۔ اوخوب مے داند کہ کدام شوریدہ است بہر صلحتی کہ خواہد خواہد کواہد کو اہدکو اہد کو دکلات ساویہ کے الداریم ۔ اوخوب مے داند کہ کدام شوریدہ است بہر صلحتی کہ خواہد خواہد کو اہدکو است بہر صلحتی کہ کو اہدکو اہدکو اہدکو اہدکو انداریم کو انداریم کو انداریم کو ایکو کو دیمان کو کرنسان کی کو انداریم کو کردہ کو کرد کو کردہ کو کردوں کو کا بیت است کی کو کردوں کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کردوں کو کردوں کو کردوں کردو

اندھار کھتا ہے اگران کم ظرف لوگوں کوعقل ہوتی تو جانتے کہ انسان وہ ہوتا ہے کہ جومغز کا طالب ہونہ کہ تھلکے گا۔
سارے کے سارے ابدال ہمیشہ طالب مغز ہوئے ہیں۔ ایمان یہی ہے کہ وہ اس بات کے طالب رہیں کہ ان کی آئھیں بینا ہوں نہ کہ اندھی۔ اہلِ اسلام کے مغضوب ہونے کا باعث کیا ہے؟ یہی کہ زبان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے اور دل میں کچھ بھی نہیں اور یہی معنے اس آیت کے ہیں ماً قدر واللّه کتی قدر ہواور یہی وہ نابینائی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے جونس و فجور کا موجب ہے اور اس بینائی کے لیے خدا تعالی نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ وہ بینائی ہے کہ وہ نبی سالی اللہ علیہ وہ نبی اور ان کا افادہ جو چلی گئ ہے اس کو واپس لائے خدا چا ہتا ہے کہ یہ ثابت کرے کہ وہ نبی سلم زندہ ہیں اور ان کا افادہ بھی زندہ ہا گریہ نہ ہوتو نصار کی اور اسلام میں کیا فرق رہ جا تا ہے وہ بھی مُردہ یہ بھی قصہ و کہانی اس صورت میں فیصلہ کس طرح ہوگا۔ خدا تعالی نے فیصلہ فرمایا ہے کہ وہ برکاتِ ساویہ کا اظہار کرے اور اگر آنمحضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہ آئے تو کس طرح ظاہر کرے۔ یہ سارا کا م تو خدا کا ہے ہم کرے اور اگر آنمحضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہ آئے تو کس طرح ظاہر کرے۔ یہ سارا کا م تو خدا کا ہے ہم تو بندے ہیں فتح و شکست کی کوئی امید نہیں رکھتے وہ خوب جانتا ہے۔ کہ کون شور یدہ سرے اور اپنی جس مصلحت سے تو بندے ہیں فتح و شکست کی کوئی امید نہیں رکھتے وہ خوب جانتا ہے۔ کہ کون شور یدہ سرے اور اپنی جس مصلحت سے چاہے گا اسے کرے گا۔ (تر جمہ از مرتب)

له البدرجلد انمبر ۲۰۵ مورخه ۲۸ رنومبر و۵ ردیمبر ۱۹۰۲ عِفجه ۳۶،۳۵

## • ٢ *رڵومبر ٢* • ١٩ء بروز پنجشنبه

ربین پکٹ کے متعلق ایک رؤیا رات کومیں نے پکٹ کے متعلق دعا کی اور صبح بھی کی۔ مجھے بیہ دکھایا گیا کہ سی نے مجھے چاریا پنج کتابیں دی ہیں جن پر کھا ہوا تھا۔ تبیج تبیج تبیج بعداس کے الہام ہوا اللهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِنَّهُمْ لَا يُحْسِنُونَ.

اس الہام سےمعلوم ہوتا ہے کہاس کی موجودہ حالت خراب ہےاوریا آئندہ توبہ نہ کریں گے۔ اور یہ معنے بھی اس کے ہیں لایڈومنٹون بالله اور بیمطلب بھی اس سے ہے کہ اس نے بیکام اچھانہیں کیااللہ تعالی پریدافتراءاورمنصوبہ باندھااور الله شکیایی الْحِقاب ظاہر کرتا ہے کہ اس کا انجام اچھانہ ہوگا اور عذا بِالٰہی میں گرفتار ہوگا حقیقت میں بیہ بڑی شوخی ہے کہ خدائی کا دعویٰ کیا جاوے۔

چکڑالوی کے ذکرا نے پرمعلوم ہوا کہاس نے و ہابیوں اور چکڑ الویوں کا فراط وتفریط نماز میں بھی کچھرد ّ وبدل کی ہے التحیات اور درود شریف کو نکال دیا ہے اور بھی بعض تبدیلیاں کی ہیں۔حضرت اقدس نے چکڑ الوی کے فتنے کو خطرناک قرار دیا اورآپ کی رحمت اور حمیّت اسلامی نے تقاضا کیا کہ اس کے متعلق ایک اشتہار بطور محاکمہ کے لکھا جاوے جس میں بید دکھایا جاوے مولوی محمد حسین اور اس نے افراط اور تفریط کی راہ اختیار کی ہےاور پی خدا تعالی کافضل ہے کہاس نے ہم کوصراطِ متعقیم پررکھا ہے۔

فرمایا: - نبی ہمیشہ دو چیزیں لے کرآتے ہیں۔ کتاب اور سنّت ۔ ایک خدا کا کلام ہوتا ہے اور دوسر سنت ليعنياس يمل كرك دكھاديتے ہيں دنيا كے كام بھى بغيراس كنہيں چل سكتے دقيق مسائل جواستاد بتا تاہے پھراس کوحل کر کے بھی دکھادیتاہے پس جیسے کلام اللہ یقینی ہے سنّت بھی یقینی ہے۔ خدا کاشکر ہے کہاس نے ہم کو صراطِ متنقیم پر کھڑار کھا ہے وہا بیوں نے افراط کی۔قرآن پر حدیث کو قاضی ٹھہرا یا اور قرآن کواس کے آ گے مستغیث کی طرح کھڑا کردیا اور چکڑ الوی نے تفریط کی کہ بالکل ہی

حدیث کا انکارکردیا۔ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے اس کی اصلاح ضروری ہے ہم کوخدانے عَالَمَ مُظہرایا ہے اس کے ہم ایک اشتہار کے ذریعہ اس غلطی کوظا ہر کریں گے اور مضمون پیچھے کھیں گے۔ اوّل خویش بعد درویش جس راہ پرخدا تعالی نے ہم کوچلایا ہے اس پرا گرغور کی جاوے توایک لذت آتی ہے قر آن شریف نے کیا مٹھیک فیصلہ فرمایا ہے فیائی حَی یُٹ ہُ بُعُدُن کَا یُکُومِنُون (الہرسلات: ۵۱) اور دوسری جگہ فرمایا فیکی حَی یُٹ ہُ بُعُدی کا اللہ وَ الٰیت ہِ یُکُومِنُون (الہرسلات: ۵۱)

یدایک قسم کی پیشگوئی ہے جوان وہا بیول کے متعلق ہے اور سنّت کی نفی کرنے والول کے لئے فرمایا اِنْ کُذْتُهُ مُر تُحِبُّوْنَ اللّهَ فَالَّبِعُوْنِيْ یُحْدِبِبُکُمُ اللّهُ (ال عمران:٣٢) لله

## ا ۲ **رنومبر ۲ • ۱**۹ء بروزجعه

شیخ رحمت الله صاحب لا جور سے مخاطب ہو کر ان سے ان لئد ان میں اوّل ولد الاسلام کے حالات اور عرصہ شرد یافت فرمایا۔ اس کے بعد مسٹر پگٹ کی نسبت آپ نے شیخ صاحب سے استفسار فرما یا کہ آپ اس سے ملنے گئے تھے۔ شیخ صاحب موصوف نے عرض کی کہ میر رے روانہ ہونے سے ایک دن پیشتر مجھے خط ملاتھا میں اسی روز اپنے دودوستوں سمیت اس کے مکان پر گیا۔ گرہمیں یہی جواب ملتار ہا کہتم اس وقت اسے مل نہیں سکتے۔ شیخ صاحب موایک اور فرزندان کی ولایتی منکوحہ سے جواللہ تعالی نے عطافر مایا ہے جس کا نام عبداللہ حضرت اقد س کے ارشاد کے مطابق رکھا گیا ہے اس کے حالات دریافت کر کے فرمایا کہ:۔

لنڈن میں وہ اوّل ولدالاسلام ہے۔

بعدازاں طاعون اور ٹیکہ کا ذکر ہوتار ہا۔اور ٹیکہ کی نسبت حضرت اقدس نے فر مایا کہ: -آخر کار آسانی ٹیکہ ہی رہ جاوے گا۔ <sup>کی</sup>

> له البدرجلدا نمبر ۲۰۵ مورخه ۲۸ رنومبر و۵رد تمبر ۱۹۰۲ عضحه ۲۳ که البدرجلدا نمبر ۲۰۵ مورخه ۲۸ رنومبر و۵رد تمبر ۱۹۰۲ عضحه ۴۷

جمعه پڑھ کرفر مایا کہ:-

رات میں نے محمد حسین اور چکڑالوی کے متعلق جومضمون لکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ دونوں میں نے میکھا کہ یہ دونوں میرے سامنے موجود ہیں تو میں نے ان کو کہا خُسِفَ الْقَدَّرُ وَ الشَّهُسُ فِي رَمَضَانَ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَانًا بَيٰ۔

اورآ لاء سے مراد میں خود ہوں ۔ <sup>ک</sup>

## ۲۵ رنومبر ۲۰۹۱ء بروزسة شنبه

بعدادائے نمازمغرب لوگوں کا دستور ہے کہ وہ پر وانہ وارایک دوسر سے پرگرتے ہیں اور ہرایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک قدم آگے ہوجاؤں تا کہ دہن مبارک سے جو کلمات طبّیات نکلتے ہیں ان کے الفاظ کان تک پہنچیں اس لئے احباب میں بیٹھنے کی شکش دیکھ کرفر مایا کہ: -

'' آپس میں مل جل کر بیٹھ جاؤجس قدرتم آپس میں محبت کرو گے اس قدراللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔''

مضمون زیر قلم لکھنے کی نسبت ایک کے استفسار پر فرمایا کہ:-

یونہی امتحاناً میں نے دیکھنا چاہاتھا کہ پچھلکھ سکتا ہوں کہ نہیں مگر چند ہی حرف لکھنے کے بعد سرکوچکر آگیااور میں گرنے کے قریب ہو گیا۔

مصری اخبار اَللِّواء نے کشی نوح مصری اخبار اَللِّواء نے کشی نوح مصری اخبار اَللِّواء نے کشی نوح مصری اخبار اَللِّواء کے اعتر اض کا جواب کی کسی آیت پر اعتراض کیا تھا کہ یہ لوگ قر آن کوئیں سجھتے اور ان کو پیتنہیں ہے کہ مَامِنْ دَآءِ اِلاَّ وَلَهُ دُوَاءٌ حدیث میں یہ ہے اس پر ایمان نہیں لائے۔آپ نے فرمایا کہ:-

اس نے ہمارے مطلب کونہیں سمجھااور پہلی آیت کود کچھ کرصرف اپنے اندرونی بغض کی وجہ سے

ایک شاعرانه مذاق پرمضمون لکھنا شروع کر دیا۔ ہم دواؤں سے کب انکار کرتے ہیں ہم تو قائل ہیں شاعرانه مذاق پرمضمون لکھنا شروع کر دیا۔ ہم دواؤں سے کب انکار کرتے ہیں ہم تو قائل ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کے متعلق ہمیں قبل کہ اللہ تعالی نے اس کے متعلق ہمیں قبل از وقت سوجھا دیا ہے کہ بیاس کا حقیقی علاج ہے اور بیامراس نے ہمیں بطور نشان کے دیا ہے تو اب ہم نشان کو کیسے مشتبہ کریں۔ جب اللہ تعالی کوئی نشان دیوے تو اس کی بے قدری کرنا صرف معصیت ہی نہیں بلکہ کفر تک نوبت پہنچا دیتا ہے۔۔۔

ہر مرتبہ از وجود اثرے دارد گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی

حفظِ مراتب کالحاظ ان لوگوں کے وہم گمان میں کبھی نہیں آتا یا افراط ہے یا تفریط۔ اس لیے سبجھ اس کا نام ہے خیر اب اس کے مقابلہ میں بھی لکھنے کا عمدہ موقع مل گیا ہے بہتر ہے کہ ایک اشتہار میں مخضراً اپنے دعاوی اور دلائل لکھ دیئے جاویں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اب بہانے ڈھونڈ تا ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب تبلیغ کا کوئی عمدہ ذریعہ نہ تھا تو اللہ تعالی اسی طرح دشمنوں کے ہاتھوں سے تبلیغ کراتا تھا کوئی شاعر آتا تو شعر کہہ جاتا لوگ برے برے پیراؤں میں آپ کا ذکر کرتے مگر سعیدرومیں انہی کے الفاظ سے آپ کی طرف بھی چلی آئیں۔ یہ بمیشہ سے سنت اللہ ہے۔

بٹالہ میں طاعون کا ذکر سن کر فر ما یا کہ:-

سعادت کے نشان پیسرز مین بہت گندی ہے خوف ہے کہیں تباہ نہ ہوجادے۔اللہ کا رحم ہے اس خص پر جوامن کی حالت میں اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح کسی پر مصیبت وارد ہوتی ہوتو وہ ڈرے جوامن کے وقت میں نہیں بھلا تا اور جوامن کے ذرے جوامن کے وقت میں نہیں بھلا تا اور جوامن کے زمانے کوئیش میں بسر کرتا ہے۔اور مصیبت کے وقت دعا ئیں کرنے لگتا ہے تواس کی دعا ئیں بھی قبول نہیں ہوتیں۔ جب عذا ب الہی کا نزول ہوتا ہے تو تو بہ کا دروازہ بند ہوجا تا ہے۔ پس کیا ہی سعید وہ ہے جوعذا ب الہی کے نزول سے پیشتر دعا میں مصروف رہتا ہے صدقات دیتا ہے اور امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے۔ اپنے اعمال کوسنوار کر بجالاتا ہے یہی ہیں جو امر الہی کی تعظیم اور خلق اللہ پر شفقت کرتا ہے۔ اپنے اعمال کوسنوار کر بجالاتا ہے یہی ہیں جو

سعادت کے نشان ہیں۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچا نا جا تا ہے اسی طرح سعیداور شقی کی شاخت بھی آسان ہوتی ہے۔

گھر میں کوئی بیارتھااس کی تکلیف کی خدا تعالی جوعلاج فرما تاہے وہ حتی ہوتا ہے خبرس کر حضرت اقدس جھٹ اندر

تشریف لے گئے اور دوادے کرآئے توآتے ہی فر مایا کہ: -

اصل میں انسان جوں جوں اینے ایمان کو کامل کرتا ہے اور یقین میں یکا ہوتا جاتا ہے توں توں اللّٰد تعالٰی اس کے واسطے خود علاج کرتا ہے۔اس کو ضرورت نہیں رہتی کہ دوائیں تلاش کرتا پھرے وہ خداکی دوائیں کھا تا ہے اور خداخوداس کا علاج کرتا ہے۔ بھلاکوئی دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ فلال دوا ے فلاں مریض ضرور ہی شفایا جاوے گا ہر گزنہیں۔ بلکہ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ دواالٹا ہلاکت کاموجب ہوجاتی ہے۔اوران علاجوں میں سودھندے ہوتے ہیں بعض وقت تشخیص میں غلطی ہوتی ہے بعض وقت دواؤں کے اجزاء میں غلطی ہو جاتی ہے۔غرض حتمی علاج نہیں ہوسکتا ہاں خدا تعالیٰ جو (علاج) فرما تا ہےوہ حتی علاج ہوتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا۔ مگر ذرابہ بات مشکل ہے نرے کامل ایمان کو چاہتی ہے اوریقین کے پہاڑ سے پیدا ہوتی ہے ایسےلوگوں کا اللہ تعالی خودمعالج ہوتا ہے مجھے یادہے کہ ایک دفعہ دانت میں سخت در دھی میں نے سی سے دریافت کیا کہ اس کا کیا علاج ہے اس نے کہا کہ موٹاعلاج مشہور ہے۔علاج دنداں اخراج دنداں ۔اس کا پیفقرہ میرے دل پر بہت گرال گذرا کیونکہ دانت بھی ایک نعمتِ الہی ہے اسے نکال دینا ایک نعمت سے محروم ہونا ہے اسی فکر میں تھا کہ غنودگی آئی تو زبان پر جاری ہواؤ إذا مَرِضْتُ فَهُو كَيْشْفِينِ اس كے ساتھ ہى معًا دردُهُم كيا اور پھرنہيں ہوا۔غرضیکہ لوگ اعتراض کے واسطے دوڑتے ہیں حقیقت کے واسطے نہیں دوڑتے اور نہ اسے دیکھتے ہیں۔اعتراض کی صورت کوئی آ جاوے توان کے واسطے عید ہوجاتی ہے۔ہم نے کشتی نوح میں کہاں کھا ہے کہ دوائیں لغومحض ہیں۔ٹیکہ نہ کرانے کی صاف وجبکھی ہے کہ چونکہ ہمیں آسانی ٹیکہ لگا یا گیا ہے جو کہ ایک نشان ہے اس لئے اس مادی علاج کو خدا کے نشان میں مشترک کر کے ہم شرک کے

مرتکب ہونانہیں چاہتے۔ حقائق اپنے اپنے کل پر ہی چسپاں ہوسکتے ہیں دیکھنے (ماہِ رمضان کا) روزہ ہے۔ کیسے خدا کی رضا اور ثواب کا موجب ہے لیکن اگر کوئی عید کے دن روزہ رکھے تو کیا اس ثواب کا مستحق ہوگا کہ کسی اور خطاب کا؟ ان لوگوں نے ہمارے متعلق ذرا سوچ سے کا منہیں لیا اگر تقوی کی اور نیک نیتی سے کام لیتے اور سوچتے تو اتنا غوغا نہ کرتے بلکہ ان کوئی سمجھ آجا تا اور ہلاک نہ ہوتے خدا نیک نیت کوضا کع نہیں کرتا۔

حضرت کی خدمت میں عرض کی موضع ممدّ میں میاں مجمد بوسف صاحب کا بائیکا ہے۔

موضع مُدّ میں میاں مجمد بوسف صاحب کا بائیکا ہے۔

کوئی نہ کوئی خط ایسا بہنچ جاتا ہے کہ مجمد بوسف کے گھر کا پانی بند کروان سے میل جول نہ رکھواور تعلقات لین دین، گفتگو، سلام پیام سب ترک کرواس لئے ان کے گھر انے کوسخت تکلیف ہے فرمایا کہ:۔

خدا آسان پر دیکھتا ہے ان کواس کا اجر دے گا اور ان لوگوں کی سز اان کو دے گا یونہی ان کو چھوڑ تانہیں۔

جنّات کے وجود اور ان کی معرفت اشیاء منگوانے اور کھانے کا سوال ہوا، حضرت اقد سُ جنتات نے فرمایا کہ: -

اس پر ہمارا ایمان ہے۔مگرعرفان نہیں نیز جنّات کی ہمیں اپنی عبادت، معاشرت، تمدن اور سیاست وغیرہ امور میں ضرورت ہی کیا ہے۔

 عالمگیرموت جوآتی ہےاس کاعلاج بجزایمان کے میقل اور یقین کی جلاکے ہر گرممکن نہیں۔

یہ زمینی چیز نہیں ہے کہ زمین اس کا علاج کرے یہ آسمان سے آتی ہے اور
طاعون کا علاج اسکوئی روکنہیں سکتا یہ دِ جُزُّ مِن السّبہ آءِ ہے سابقہ انبیاء کے وقت بھی یہ
بطور عذا ب کے ایک نشان ہوتا رہا ہے پس اس کا علاج کہی ہے کہ اپنے ایمان کواس کی انتہائی غایت
تک پہنچا دو۔ اس کے آنے سے پیشتر اس خدا سے سلح کرو۔ استغفار کرو۔ تو بہ کرو۔ دعاؤں میں لگو۔
اس کی کوئی دوائی نہیں ہے مرض ہوتو دوا ہو۔ بہتوا یک عذا بِ الجی اور قبر ایز دی ہے جز تقوی کے اس کا
کیا علاج ہے؟ یا در کھو کہ اگر گھر بھر میں ایک بھی متقی ہوگا تو خدا اس کے سارے گھر کو بچاوے گا بلکہ
اگر اس کا تقویٰ کا مل ہے تو وہ اپنے محلے کا بھی شفیح ہوسکتا ہے اگر چہتی مرجبی جاور بطور نشان کے دنیا پر آتی ہے
میں جاتا ہے مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قبر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آتی ہے
میں جاتا ہے مگر ایسے وقت میں جبکہ یہ موت ایک قبر الہی کا نمونہ ہے اور بطور نشان کے دنیا پر آتی ہے
میرا دل ہرگز شہادت نہیں دیتا کہ کوئی متقی اس ذلت کی موت سے مرے متقی ضرور بچایا جاوے گا۔

## تحشی نوح کابار بارمطالعه کرواوراس کےمطابق اپنے آپ کو بناؤ

یوں تو ہزاروں چور، زانی، بدکار، شرابی، بدمعاش آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی اُمّت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر کیا وہ در حقیقت ایسے ہیں؟ ہر گزنہیں اُمتی وہی ہے جو آپ کی تعلیمات پر پورا کاربندہے۔ سیطاعون کوئی مرض نہیں ہے صرف لوگوں کو سیدھا کرنے آئی ہے تم اس کے سید سے طاعون کرنے سے سید سے نہ بنو بلکہ خدا کے واسط سید سے ہوجاؤ تا کہ شرک سے بری رہو۔

بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے صرف غریب لوگ ہی مرتے ہیں۔ یہ ایک اور بدشمتی ہے بجائے عبرت پکڑنے کے الٹا اعتراض کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ بیصرف بیاری ہے اس کو نماز روزے سے کیا تعلق ہے۔ ڈاکٹروں سے علاج کرانا چا ہے غرضیکہ بیبا کی کی بیباں تک نوبت پہنی ہوئی ہوئی ہو اور طاعون تو خدا کا ایک آئینہ ہے جس میں خدا اپنا چرہ و کھائے گا۔ یا در کھو کہ طاعون کا نام خدا نے درخمت نہیں رکھا کہ اس سے مرنے والا شہید ہو۔ یہ تو زمانہ تحدی کا ہے بطور نشان کے آئی ہے موثن اور غیر موثن میں فرق کر کے جاوے گی۔ اس کا نام رجز ہے اور میرے الہام میں بھی اسے غضب کہا گیا ہے آج سے تیرہ سو برس پیشتر قرآن میں اس کی خبر ہے آخر جنا کہ گھٹھ ذا آبھ ہیں لوگوں کا ایمان خدا پر صرف ایک بچوں کے کھیل کی طرح ہوگا۔ تب ہم ان میں ایک کیڑا انکالیں گے جوان کوکائے گا خرض یہ خدا کا ایک تجربے جس سے بچنے کے واسطے ہرایک کولازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان خرض یہ خدا کا ایک تنج ہے جس سے بچنے کے واسطے ہرایک کولازم ہے کہ اپنی نجات کا آپ سامان کرے ۔ گ

۲۲ **رنومبر ۲۰۹**ء بروزچهارشنبه(بوقتِ مغرب)

حضرت اقدس مسجد کے گوشے میں جلوہ افروز ہوئے اور چند خدا تعالیٰ کی طرف رجوع اور چند ایک نو واردا حباب نے بیعت کی۔طاعون کے ذکر پرفر مایا کہ جوخدا کی طرف رجوع کرتا ہے فدا اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جولا پرواہے خدا اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور جولا پرواہے خدا اس سے لا پرواہے اب اس وقت بھی جونہ مجھے تو اس کی قسمت ہی بدہے۔

بیعت میں تین نوجوان ایسے بھی شامل تھے جو کہ صرف ایک دن کی جی نرنو جوانوں کا اخلاص رخصت پرآئے تھے عصر کے وقت قادیان میں پنچے اور اگلے روز انہوں نے کیمپ میں حاضر ہونا تھا۔ ان کے اس اخلاص اور محبت پر فرمایا کہ:-

باوجود یکہ فوجی نوکر ہیں مگرخدانے دین کی محبت ڈال دی ہے صدق اوراخلاص لے کرآئے ہیں خدا ہرا یک کو بینصیب کرے۔

ایک صاحب نے اٹھ کرعرض کی کہ میرے سرمیں در در ہتا ہے اور ہمیشہ گرمی میں در در ہتا ہے اور ہمیشہ گرمی میں در در کا علاج میں تنگ کرتا ہے شام کو جب ٹھنڈ شروع ہوتی ہے تو آ رام ہوجا تا ہے ور نہ تمام دن اور گرمی کے وقت جھے سخت تکلیف رہتی ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ علاج بھی کھائی ہیں جو کہ سردرد کے آ رام کے لیے آج کل مشہور ہیں گرفا کدہ نہیں ۔ فرمایا کہ:۔

ہڈیوں کا شور بہ پیا کرو۔ ہڈیاں ایسی لیس جن میں کچھ گوشت چڑا ہواس کوابال کرشور بہ ٹھنڈا کرو کہ چر بی جم جاوے۔اس چر بی کونکال دو۔ایک رومال پانی میں ترکر کے شور بہاس میں چھانو کہ چر بی اس میں لگ جاوے اور خالص شور بہر ہے وہ پیا کرواور ہم دعا بھی کریں گے۔

پھراں شخص نے عرض کی کہ میرے گاؤں میں ایک مولوی مدرسہ صبر بھی ایک عوادت ہے میں میں ایک مولوی مدرسہ صبر بھی ایک عوادت ہے میں ملازم، سخت مخالف ہے اور جھے بہت تکلیف دیتا ہے حضور دعا کریں کہ خدااس کی تبدیلی وہاں سے کردے۔ حضرت اقدیں نے اس مقام پر بہتم فرما یا اور پھراسے اس طرح سے سمجھا یا کہ:-

اس جماعت میں جب داخل ہوئے ہوتواس کی تعلیم پر عمل کرو۔اگر تکالیف نہ پنچیں تو پھر تواب کیونکر ہو۔ پنجیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تیرہ برس دکھا ٹھائے تم لوگوں کواس زمانے کی تکالیف کی خبر نہیں اور نہوہ تم کو پہنچیں ہیں گر آپ نے صحابہ کو صبر ہی کی تعلیم دی۔ آخر کا رسب دشمن فنا ہوگئے۔ ایک زمانہ قریب ہے کہ تم دیکھو گے کہ بیشریر لوگ بھی نظر نہ آویں گے۔اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ اس یاک جماعت کو دنیا میں پھیلاوے۔اب اس وقت بیلوگ تھوڑے دیکھ کردکھ دیتے ہیں مگر جب

یہ جماعت کثیر ہوجاوے گی تو یہ سب خودہی چپ کرجاویں گے۔اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ دکھ خددیت اور دکھ دینے والے پیدا نہ ہوتے مگر خدا ان کے ذریعہ سے صبر کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ تھوڑی مدت صبر کے بعد دیکھو گے کہ کچھ بھی نہیں ہے جو شخص دکھ دیتا ہے یا تو تو بہ کر لیتا ہے یا فنا ہوجا تا ہے۔ کئی خطاس طرح کے آتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے تھے اور ثواب جانے تھے لیکن اب تو بہ کرتے ہیں اور بیعت کرتے ہیں۔ صبر بھی ایک عبادت ہے خدا تعالی فرما تا ہے کہ صبر والوں کو وہ بدلے ملیں گے جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یعنی ان پر بے حساب انعام ہوں گے۔ یہ اجر صرف صابروں کے واسطے ہے۔ دوسری عبادت کے واسطے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ جب ایک شخص ایک کی حمایت میں زندگی بسر کرتا ہے تو جب اسے دکھ پر دکھ پہنچتا ہے تو آخر حمایت کرنے والے کوغیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے والے کو تیرت آتی ہے اور وہ دکھ دینے موجا تا ہے۔ صبر جیسی کوئی شنہیں ہے۔ ہوجا تا ہے۔ صبر جیسی کوئی شنہیں ہے۔ ہوجا تا ہے۔ صبر جیسی کوئی شنہیں ہے۔

اس زمانے کی نسبت فرمایا کہ:
یرز مانے مامور من اللہ کے آنے کا ہے

بیب بات ہے کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ بیز مانہ

ایک بڑے اوتار کا ہے۔ نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ نزول مسے میں کوئی شخص چودھویں
صدی سے آئے نہیں بڑھتا۔ (یعنی جس قدر مکا شفات اورا خبار ہیں وہ تمام چودھویں صدی تک کی خبر

دیتی ہیں) ترقی قمر بھی چودہ تک ہی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے قرآن شریف میں ہے وَ الْقَمَرَ قَلَّادُنْ کُهُ

مَنَاذِلَ حَتَّی عَادَ کَالْعُوْجُوْنِ الْقَیْ نِیمِ (اللہَ: ۴۰)۔

ایک حافظ نے درخواست کی کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کر میم کی ایک خاصیت قرآن کی میری منزل تھہر جاوے مگر ناکامیاب ہی رہتا ہوں۔۔ ہوں۔دعافر مایئے۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

قر آن خود بیخاصیت رکھتا ہے کہ اس نقص کور فع کردے محبت سے پڑھتے رہوہم بھی دعا کریں گے ل

### 

حضرت اقدس بعد نماز رے میں اعلام اعلام اعتراض کا جواب مغرب معدے گوشہ میں اعلام اعتراض کا جواب مغرب معدے گوشہ میں ہوبیٹے جعفرزٹلی نے اپنے اخبار میں اعجازِ احمدی کی نسبت کھھاتھا کہ یہ بیان غلط ہے کہ یہ یا نچ دن میں تیار ہوئی بلکہ اس کامسودہ ایک عرصہ سے تیار ہور ہاتھا۔صرف مُدّ کے واقعات کاتھوڑ اسامضمون ان ا یام میں بنالیا ہے۔اس سفید جھوٹ پر حضرت اقدس تبسم فرماتے رہے اور تعجب کرتے رہے کہ ان لوگوں کواس قدر جھوٹ پر جھوٹ کی کس طرح جرأت ہوتی ہے پھر فر ما یا کہ: -

ہرایک بات کے واسطے فیصلہ ہوتا ہے جب تک خدا تعالی ان لوگوں پراوّل سبقت نہ کرے ہم بھے نہیں کرتے۔

اس کے بعد حضرت اقدی نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ:-صدافت کے دلائل کی بنیاد اگر طبیعت درست ہوجائے تو نزول سے کومکمل کر کے ایک رسالہ بزبانِ فارس تحریر کیا جاوے جس میں دلائل کی بنیادتین چیزوں پررکھی جاوے جس کو ہرایک نبی پیش کرتار ہاہےاوراوّل نصوص۔ دوسرے معجزات۔ تیسرے عقل۔

عادت ایک زنگ ہے مشکل میے کہ عادت بھی ایک زنگ ہے جب دل پر بیٹھ جاوے تو ہزار ہا دلائل ہوں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا جیسے ایک ہندو کے دل میں جوگنگا کی عظمت بیٹھی ہے اس سے دلائل پوچھوتو کچھ نہ دے گا صرف عادت کے طور پراس کی بزرگی ہی مانتا جاوے گا۔اسی طرح نزول مسے کے بارے میں ان لوگوں کی عادت ہوگئی ہے کہ وہ یہی مانتے ہیں کہ اسی جسم کے ساتھ آسان سے آوے گا۔ پیمرض بھی دق کی طرح لگا ہے لیکن میں اس پرخوش ہوں کہ میرا خدا ہرایک شے پرقادر ہے۔وہ اس مرض کے دفعیہ کے ہزار ہاسامان پیدا کردےگا۔

جمعہ کی تقریب پر گورنمنٹ ہند کی جمعہ کی تقریب پر گورنمنٹ ہند کی جمعہ کی تقریب پر گورنمنٹ ہند کی جمعہ کی تعطیل کے لئے ایک میموریل دربار دبلی کی تقریب خدمت میں پیش کرنے کی تجویز حضرت اقدس نے کی ہے جو کہ عنقریب شائع ہوگا۔

اس کے بعد ترقی جماعت کا ذکر ہوا کہ:جماعت کی ترقی یہ عظیم الثان امر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین سالوں میں ظاہر کیا ہے۔ ان تین سالوں سے پیشتر ہماری جماعت صرف کئی سوتھی اور ان تین سالوں میں ایک لاکھ سے زیادہ ہوگئی باوجود یکہ ہر طرف سے مزاحمت ہوتی رہی مخالفت میں کوئی فرق نہیں رکھا۔اور ناخنوں تک زورلگا ہا۔ ل

## ۲۹ رنومبر ۴۰۹ء بروزشنبه(بوقت سیر)

آٹھ بجے کے بعد حضرت اقدس سیر کے لئے تشریف لائے اور طیکہ طاعون کے خطرناک احباب ہمراہ چلے۔ گذشتہ شب کو جوٹیکہ طاعون کے خطرناک نتائج سول ملٹری گزید اور پایونیئر کے حوالہ سے حضرت اقدس کو سنائے گئے تھے کہ ملکوال مقام میں انیس موتیں ٹیکہ لگنے کے باوجود ہوئیں۔اس پرذکر ہوتارہا کہ

یہ بھی خدا تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے ہماری کشتی نوح میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آسانی ٹیکہ کے علاوہ اوراس کے مقابلے پرکسی اور طرح سے زیادہ فائدہ ہوسکتا ہے تو ہمارادعویٰ جھوٹا ورنہ سچا۔

اس ٹیکہ کے انتظام پر گورنمنٹ کا لاکھوں روپیہ صرف ہوا ہے اس میں بھی خدا کی حکمت ہے کہ ہماری کشتی نوح پر بڑے بڑے متعصّب اخباروں نے حتی کہ مصر کے اکلیّواء نے بھی مخالفت میں مضمون درج کیا۔ کیا اب ان کی رُوسیا ہی ہوئی یا نہیں؟ حق کا رُعب ایسا ہوتا ہے کہ منہ بند ہوجاتے ہیں اب دیکھیں کہ اکلیّواء کیا کھے گااورا ہے بھی شرمندہ ہوگا کہ نہیں؟

ایک دودن اور تھہر جاویں اور دیکھ لیں۔ ذراطبیعت ٹھیک ہوجاوے توان موتوں کے مفصّل حالات دریافت کرکے پھر اکلیّواء کو پیش کیاجاوے کیونکہ بیاس کے لئے ایک بڑا تا زیانہ ہوگا بیاللّہ کی طاقتیں ہیں اوراسی کا کام ہے۔

تعجب ہے کہ اللہ تعالی حق کے چکانے اور ہمارے اسلسلہ کی تائید میں اس سلسلہ کی تائید میں اس سلسلہ کی تائید میں اس سلسلہ کی تائید وردے رہا ہے اور پھر بھی ان لوگوں کی آئیس ہیں گائیں۔
یہ بھی ایک عادت اللہ ہے کہ ملذیین کی تلذیب خدا کے نشانات کو بھی جی جب ان کی تلذیب ٹھنڈی ہوجاوے گی تو یہ نشانات بھی ٹھنڈے پڑجاویں گے۔ برسات میں جس قدر گرمی زیادہ ہوتی ہے اس قدر برش زور سے ہوتی ہے۔ خدا تعالی نے منہاج نبوت کا نظارہ دکھلا دیا ہے۔ کیا کیا پچھ کیا ہے ہماری بارش زور سے ہوتی ہے۔ خدا تعالی نے منہاج نبوت کا نظارہ دکھلا دیا ہے۔ کیا کیا بچھ کیا ہے ہماری تائید میں آسان کو چھوڑا نہ زمین کو، مگر ان لوگوں نے سی بات سے فائدہ نہ اٹھایا ہمیشہ سے ان لوگوں کا خیال تھا کہ صدی کے سر پرکوئی آیا کرتا ہے اس میں سے بھی بیس سال گزر گئے مگر آج تک ان کی سمجھ خوالکھا میں نہ آیا۔ اب تو قیامت کاسامنا باقی ہے اور تو کوئی کسر باقی نہیں۔ ایک مخالف نے ایک دفعہ جھے خوالکھا کہ آپ کی مخالفت میں لوگوں نے بچھ کی نہیں کی مگر ایک بات کا جواب ہمیں نہیں آتا کہ باوجود اس مخالفت کے آپ ہر بات میں کامیاب ہی ہوتے جاتے ہیں بہتائید کیوں ہوتی ہے؟

ایمان کی لڈت بھی یہی ہے کہ خدا کی نصر توں کو انسان آنکھوں سے دیکھ لے ایمان کی لڈت ہیں ہے کہ خدا کی نصر توں کو انسان آنکھوں سے دیکھ لے ہیں جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ سے یہی ہے تو پھر اس پر مرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے جب تک \* خدا کی نصر تیں چمک کر ظاہر نہیں ہوتیں اس وقت تک تو

\*الحكم ميں اس جگه مزيد مضمون بيان ہواہے جوالبدر ميں نہيں البدر كى باقى ڈائرى الحكم كى نسبت زيادہ مفصّل ہے مگر ذيل كامضمون اس ميں نہيں الحكم ميں لكھا ہے كہ حضور نے فرما يا كه ' دو پہلوغور كے لائق ہيں اوّل بيكہ بيں سال ہوئے جبكہ ہمارے پاس ايک شخص بھى نہ تھا اور اس وقت پيشگو كى ہور ہى تھى كہ تير ہے ساتھ ايك جماعت كثير ہوگى۔ دوم مخالفوں كو بار بار كہا جاتا ہے كہ جس قدر شرارتيں اور مكر وفريب تم كر سكتے ہوكرو ہے ہم اس كو بڑھا كرد كھاديں كے جيسے فرما يا إذا جاء نصر الله و الفَّائے و الْفَائے و الْفَائے و الْفَائے و الْفَائے و الْفَائے اللہ اللہ على الله الله على الله وقت ہم ان لوگوں ہے يوچھيں كے كہ كيا ہے ہمارى بات اور ہمار اسلسلہ سے نوچھيں گے كہ كيا ہے ہماري مور خد ١٠ در مهر ١٩٠٢ وصفحہ ٢)

تذبذب میں رہتا ہے مگر جب ان کی چکار نظر آتی ہے توسینہ کی غلاظتیں دور ہوجاتی ہیں۔ یہ تنی خوشی کی بات ہے۔ کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری جماعت کا تزکیہ نفس کرنے لگا ہے اولیاء خدا کے وفادار بندے ہی ہوا کرتے ہیں اور کون ہوتے ہیں۔

یہ جھی ایک الہام ہے کہ آگ سے ہمیں مت ڈراؤ آگ ہماری غلام بلکہ غلاموں کی غلام ہے۔ یہ بات بھی کیسی پوری ہوئی طاعون بھی آگ ہے حدیث میں آیا ہے کہ ہمتی ایک دفعہ دوزخ کی سیر کو جاویں گے اور ایک پیرآگ پررکھیں گے کہ س طرح جلاتی ہے تو آگ کہے گی اے مومن ذرا پیچھے ہے جا تو تو مجھے بچھا تا ہے۔

عصر کی نماز سے پیشتر آپ نے تھوڑی دیر مجلس فرمائی اورایک خواب بیان کیا۔ جسے ایک رؤیا دیکھے ہوئے قریب دو ہفتے گذرے تھے وہ خواب یہ ہے کہ:-

ایک مقام پر میں کھڑا ہوں تو ایک شخص آکر چیل کی طرح جھپٹا مار کر میرے سرسے ٹو پی لے گیا کھر دوسری بار حملہ کر کے آیا کہ میراعمامہ لے جاوے گر میں اپنے دل میں مطمئن ہوں کہ ینہیں لے جا سکتا۔ اتنے میں ایک نحیف الوجو دشخص نے اسے بکڑلیا گرمیرا قلب شہادت دیتا تھا کہ بیشخص دل کا صاف نہیں ہے۔ اتنے میں ایک اور شخص آگیا جو قادیان کا رہنے والا تھا اس نے بھی اسے بکڑلیا میں جانتا تھا کہ موخرالذکرایک مومن متی ہے پھر اسے مدالت میں لے گئے تو حاکم نے اسے جاتے ہی چار یا جو یا نو ماہ کی قید کا حکم دے دیا۔

(بوقتِ مغرب)

نور بخش صاحب نے بیعت کی اور عرض کیا کہ الحکم میں لکھا ہوا عیر وں کی مساجد میں نماز دیکھا ہے کہ غیر از جماعت احمد یہ کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ فر مایا:۔
میں پڑھاو۔ اسلیے پڑھاو۔ حرج نہیں اور تھوڑ ہے سے میں کھیا ہے۔ قریب اللہ تعالی ان کی مسجد یں بر بادکر کے ہمارے حوالہ کر دےگا۔ آنحضرت کے زمانہ میں بھی کچھ عرصہ صبر کرنا پڑا تھا۔

### موجودہ حالت میں طاعون سے ہندوؤں کے زیادہ عذاب کے بارہ میں عادت اللہ مرنے پرفرمایا کہ:۔

الله تعالى فرماتا ہے أو كَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا (الرَّعن ٣٢) بم دوردور سے زمین کو گھٹاتے چلے آتے ہیں بیعادت اللہ ہے کہ اوّل عذاب ایسے لوگوں سے شروع ہوتا ہے جو دور دور ہوتے ہیں اور ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں۔ بیوتوف بین خیال کرتے ہیں کہ بیصرف انہیں کے لئے ہے ہمارے لئے نہیں مگر عذاب لیک کران تک پہنچتا ہے جن کوخبر نہیں ہوتی اور بے پروا ہوتے ہیں۔خدا کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں چاہتاہے کہ بیاورشوخی کرلیں لوگوں کواس طاعون کی خبر نہیں ہے وہ مجھے لکھتے ہیں اوراشتہاروں میں شائع کرتے ہیں کہ بیہ بھی ایک مرض ہےجس کا علاج ہوسکتا ہے۔ اب ان کولازم ہے کہ ڈاکٹروں سے علاج کرائیں۔آخر سِوَل نے لکھودیا کہ ہم کہاں تک اس پر پر دہ ڈالیں خودگور نمنٹ کوبھی اسٹیکہ سے تکلیف پینچی ہے۔

طاعون کی اقسام طاعون تین قسم کی ہے ایک خفیف جس میں صرف گلٹی نکلتی ہے اور تپ نہیں ہوتا۔ دوسری اس سے تیز کہ جس میں گلٹی کے ساتھ تپ بھی ہوتا ہے تیسری سب سے تیز اس میں تپ نے گلی آ دمی سویا اور مر گیا۔ ہندوستان کے بعض دیہات میں ایسا ہی ہوا ہے کہ دس آ دمی رات کوسوئے توضیح کومرے ہوئے یائے۔اس کا اصل باعث طعن ہے بیلوگ ٹھٹھہ کرتے ہیں مگر ان کوعنقریب پیة لگ جائے گا جومخالف بکواس کیا کرتے ہیں ان پریک لخت پتھر نہیں پڑا کرتے۔ اوّل ان کودور ہے آگ دکھلائی جاتی ہے تا کہوہ تو بہ کریں۔

شیخ نور احمد صاحب نے عرض کی خدا تعالیٰ اس وفت اپنا چہرہ دکھلا نا چاہتا ہے حضور اب بھی مخالف یہی کہتے ہیں

کے ہمیں طاعون کیوں نہیں ہوتی فر ما یا کہ:۔

قرآن میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ خود عذاب طلب کرتے تھے کمبخت بیتونہیں کہتے کہ دعا کرو

کہ میں ہدایت ہوجاوے طاعون ہی مانگتے ہیں دراصل بیلوگ دہر بیہ ہیں خدا پران کو ایمان نہیں ہے خدا اس وقت اپنا چہرہ دکھا ناچا ہتا ہے۔ اس وقت جس قدر عیاشی بنسق و فجور ، حقوق العباد میں ظلم وغیرہ ہورہے ہیں کیااس کی کوئی حدہے۔ ہمیں بعض کہتے ہیں کہاور دو کا نداروں کی طرح ایک دو کا ندار ہے مگر عنقریب خدا ان کو بتلا دے گا کہ دکان تو ہے مگر خدا کی دکان ہے ایک صرح کشش آسمان سے ہے اور صرح خدا کے ارادے معلوم ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔

يميراايك پراناالهام ہے۔ اَفَلا قاد يان آنے والا ہر تحفہ اور نذرايك نشان ہے۔ يَتَكَبَّرُوْنَ اَمُرَكَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عَلَى مِنْ اِللَّهِ مِنْ عَلَى مِنْ اِللَّهِ مِنْ عَلَى مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

عِنْدِ غَيْدِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا برابين كوقت سے اب اسے ديكھوكه كيسا برابرايك سلسلہ چلا آرہا ہے ميں اس امر پرايك دفع غور كرتا رہاكه يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيْتِ اور يَأْتِيْك مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيْتِ ان دونوں الہاموں ميں كيا مناسبت ہے تومعلوم ہواكه يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيْتِ سے يہ خيال پيدا ہواكہ جب اس قدر لوگ آويں گے تو ان كے كھانے وغيرہ كا انظام بھى عَمِيْتِ سے يہ خيال پيدا ہواكہ جب اس قدر لوگ آويں گے تو ان كے كھانے وغيرہ كا انظام بھى چاہية و آگے بتلايا كياكه يَأْتِيْك مِنْ كُلِّ فَيِّ عَمِيْتِ يعنی وہ اپنے كھانے دانے بھى اپنے ہمراہ لاويں گے قاديان كوگ خوب واقف ہيں كه اس وقت كيا حالت تھى -كيا يہ انسان كا كام ہے كہ مدت دراز كے بعد جو بات ہونے والی تھى وہ اس قدر پیشتر بتلائى گئى۔ اسى لئے جو شخص آتا ہے اور جو محت دراز كے بعد جو بات ہونے والی تھى وہ اس قدر پیشتر بتلائى گئى۔ اسى لئے جو شخص آتا ہے اور جو کئے اس لئے کہا کہ کے اس لئے کہا ہے کہ می ایک نشان ہوتا ہے اور اگر اس طرح سے ہم حساب کریں تو نشانات ہوتا ہے اور اگر اس طرح سے ہم حساب کریں تو نشانات ہوتا سے اس لئے کہ کئے گئے ہیں۔

ایک شخص نے اپنی خانگی تکالیف کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ:-تکالیف کے از الہ کا طریق پورے طور پر خدا پر توگل، یقین اور امید رکھوتو سب کچھ

ہوجاوے گااورہمیں خطوط سے ہمیشہ یا دکراتے رہا کروہم دعا کریں گے۔ <sup>ک</sup>

## ١٩٠٢ (بوقت سير)

قریب آٹھ بجے کے حضرت اقدس سیر کے واسطے تشریف لائے۔ طاعون کے ذکر پرایک تفوی جگه فرمایا که:-

خدا کا وجود ثابت ہور ہاہے مجھے تواسی میں مزاآتا ہے ساری جڑتقوی اور طہارت ہے اس سے ایمان شروع ہوتا ہےاوراسی سے اس کی آبیاشی ہوتی ہے۔اورنفسانی جذبات دیتے ہیں۔

پھراعجازاحمدیاوراپنے سلسلہ کی بےنظیرتر تی پرفرمایا کہ:-ملہ کی ترقی اگر کڈ اب کا بیجال ہے تو پھرصدق کی مٹی پلید ہےان لوگوں میں ایسی رومیں بھی ہیں۔جن پرایک سخت انقلاب آوے گا جیسے آنحضرت کے زمانے میں ابوسفیان ایک بڑاضعیف القلب اوركم فراست والا آ دمي تھاجب آنحضرت نے مكه پر فتح یا ئی تواسے کہا كه تجھ پرواو يلا۔ \*

اس نے جواب میں کہا کہ اب سمجھ آگئ کہ تیرا خداسچا ہے اگران بتوں میں کچھ ہوتا تو یہ ہماری اس وقت مدد کرتے۔ پھر جب اسے کہا گیا کہ تو میری نبوت پر ایمان لاتا ہے؟ تواس نے تر دّ د ظاہر کیا اوراس کی سمجھ میں توحید آئی اور نبوت نہ آئی ۔ بعض مادے ہی ایسے ہوتے ہیں کہان میں فراست کم ہوتی ہے جوتو حید کی دلیل تھی وہی نبوت کی دلیل تھی مگر ابوسفیان اس میں تفریق کرتا رہا۔اسی طرح سعیدلوگوں کے دلوں میں اثریر جاوے گاسب ایک طقے کے انسان نہیں ہوتے۔ کوئی اوّل جسے صدیق اکبرضی اللہ عنہ۔کوئی اوسط درجہ کے اورکوئی آخر درجہ کے۔

میری ایک پرانی وی ہے یَخِرُّوْنَ عَلَی الْاَذْقَانِ سُجَّدًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِیْنَ لِعِن

<sup>٭</sup> الحکم میں ہے:۔

معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دنیا میں ابھی الیں رومیں بھی ہیں کہ جب ان کی آئکھیں کھلیں گی۔ جب ایک انقلاب نظر آئے گا۔ جیسے کہ ابوسفیان میں فراست کم تھی۔ جب آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو کہا کہ کیا تو اب بھی نہیں سمجھتا؟ تجھ پرواویلا۔ تجھےات تک پیے نہیں لگا کہ بدانسانی ہاتھ کا کامنہیں۔

<sup>(</sup>الحكم جلد ۲ نمبر ۴۴ مورخه ۱۰ ردممبر ۱۹۰۲ وصفحه ۲)

بیچے آنے والے کہیں گے ان کے لئے آ کے خوشخری بھی ہے۔ لا تَأثریبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ -

محر حسین کوفر عون کہا گیا ہے اور نذیر حسین کو ہامان تو ہامان کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ اسی طرح نذیر حسین بے بے نصیب گیا اور میرا استنباط ہے کہ جس طرح فرعون نے امکنٹ و آئے گر آلک والا الآن کی امکنٹ بے کہ فوق آ اِسْرَآء نیل (یونس: ۹۱) کہا تھا ویسے ہی ہے گا۔ کی الدین ابن عربی نے کہا ہے کہ قرآن مجید سے بی ثابت نہیں کہ فرعون جہم میں جاوے گا۔ بیہ کہ اس نے اپنی قوم کوجہم میں ڈالا۔ شاید بیرعایت اس کے ساتھ اس لیے ہو کہ اس نے مولی کو پالا، پرورش کیا تھلیم دلوائی، تربیت کیا۔ گر ہمارے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے کی تربیت کا ذریع نہیں ملا۔ صرف خدانے ہی گی۔

سیر سے واپس ہوتے ہوئے ایک حافظ نماز اور استغفار دل کی غفلت کا علاح صاحب نے آپ سے مصافحہ کیا اور عرض کی کہ میں نابینا ہوں ذرا کھڑے ہو کرمیری عرض سن لیں ۔ حضور کھڑے ہو گئے اس نے کہا میں آپ کا عاشق ہوں اور چاہتا ہوں کہ غفلت دور ہو حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

نماز اوراستغفار دل کی غفلت کے عمدہ علاج ہیں نماز میں دعا کرنی چاہیے کہ مجھ میں اور میر کے گناہوں میں دوری ڈال۔ صدق سے انسان دعا کرتا رہے تو یہ یقین بات ہے کہ کسی وقت منظور ہو جاوے۔ جلدی کرنی اچھی نہیں ہوتی ۔ زمیندارا یک گھیت ہوتا ہے تواسی وقت نہیں کاٹ لیتا۔ بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتے ۔ بے صبری کرنے والا بے نصیب ہوتا ہے نیک انسان کی یہ علامت ہے کہ وہ بے صبری نہیں کرتے ۔ بے صبری کرنے والے بڑے بڑے بڑے برنے دیکھے گئے ہیں ۔ اگر ایک انسان کنوال کھودے اور بیس ہاتھ کھودے اور بیس ہاتھ کھودے اور ایک ہاتھ دہ جائے تواس وقت بے صبری سے چھوڑ دیے توا پنی ساری محنت کو بر باد کرتا ہے اور اگر صبر سے ایک ہاتھ اور بھی کھود لے تو گو ہر مقصود پالیوے۔ بی خدا کی عادت ہے کہ ذوق اور شوق اور معرفت کی نعمت ہمیشہ دکھ کے بعد دیا کرتا ہے اگر ہرایک نعمت آسانی سے مل جاوے تواس کی قدر نہیں ہوا کرتی ۔ سعدی نے کیا عمدہ کہا ہے ۔ س

گر نباشد بدوست راه بُردن شرط عشق است درطلب مُردن

مخالفتِ نفس بھی ایک عبادت ہے انسان سویا ہوا مخالفتِ نفس بھی ایک عبادت ہے ہوتا ہے جی چاہتا ہے کہ اور سولے مگروہ مخالفتِ نفس کر کے مسجد جاتا ہے تواس مخالفت کا بھی ایک ثواب ہے اور ثواب نفس کی مخالفت تک ہی ہوتا ہے ور نہ جب انسان عارف ہوجا تا ہے تو پھر ثواب نہیں ہوتا۔عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ جب آدمی عارف ہوجا تا ہے تواس کی عبادت کا تواب ضائع ہوجا تا ہے کیونکہ جب نفس مطمئتہ ہو گیا امّارہ نەر ہا تو ثواب كىسے رہانفس كى مخالفت كرنے سے ثواب تھاوہ اب رہى نہيں۔

قرآن شریف میں ہے و لِمَنْ خَافَ مَقَامَر رَبَّهٖ جَنَّاتُن بے صبر نہیں ہونا جا ہیے (الرّحلٰن: ۷۷) یعنی وہ جنت میں داخل ہو گیااوراس کا درجہ ثواب کا نەر باتوپە بات بےصبرى سے نہیں ملتى ۔انسان كويہاں تك صبر كرنا چاہيے كەاس كا دل يقين كر لے كە میرے جبیبا کوئی صابرنہیں۔ آخرخدا تعالی مہربان ہوکر درواز ہ کھول دیتا ہے اسی طرح ایک اور بزرگ کا قول ہے جب انسان عارف ہوجا تا ہے تو تمام عبادتیں ساقط ہوجاتی ہیں اس کے مدمعے نہیں ہیں کہ وہ عبادات ترک کردیتا ہے بلکہ بیرہیں کہ عبادات کی بھا آوری میں جواسے تکلیف ہوتی تھی وہ ساقط ہو جاتی ہے۔ابعبادات محبوبات نفس میں شامل ہوگئیں جیسے اور کھانا پینا وغیرہ اس کے محبوبات نفس تھے ایسے ہی نماز ،روز ہ ہو گیا۔خدا تعالیٰ حبیباو فاداراورکوئی نہیں۔دوستی اورا خلاص کاحق جیسےوہ ادا کر سکتا ہےاورکوئی نہیں کرسکتا۔انسان بڑے جوش والا ہےوہ صبر سے حقوق ا دانہیں کرسکتا جلدی بےصبر نہیں ہونا جا ہیے۔

ہماری جماعت کو چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہمارے یاس آتے رہیں اور پچھ دن یہاں رہا صحب**ت کااتر** کریں۔انسان کا دماغ جیسے خوشبو سے حصہ لیتا ہے ویسے ہی بد بُو سے بھی حصہ لیتا ہے اسی طرح زہر ملی صحبت کا اثراس پر ہوتا ہے۔

مخالفین کی موجودہ حالت پر فر ما یا کہ:۔

مکہ معظمہ کی حالت کا توکسی نے معائنہ میں کیا مگراب اس وقت کی حالت دیکھ کریتہ لگتا ہے کہ ایسا ہی

حال اس وفت تھا۔

ابوجہل کوفرون کہا گیا ہے۔ مگر میرے نزدیک وہ توفرون سے بڑھ کر ہے فرعون سے بڑھ کر ہے فرعون میں مکتہ کے دوعم کا کہا کہ اُم نُٹ اُنّہ کُلّہ اُکْ اِلّٰہ اِلّا الَّذِی اَمْنَتْ بِہ بَنْوْآ اِسْرَآءِیْل (یونس:۹۱) مگر بیآ خرتک ایمان نہ لا یا\* مکہ میں سارا فساداسی کا تھا اور بڑا متکبراور خود پہند عظمت اور شرف کو چاہنے والا تھا اس کا اصل نام بھی عمروتھا اور یہ دونوعمرومکہ میں شھے خدا کی حکمت یہ کہا یک عمر وکو تھینے لیا اورایک بے نصیب رہا۔ اس کی روح تو دونرخ میں جاتی ہوگی اور حضرت عمرؓ نے ضد چھوڑ دی توبادشاہ ہوگئے۔

اورایک بے نصیب رہا۔ اس کی روح تو دونرخ میں جاتی ہوگی اور حضرت عمرؓ نے ضد چھوڑ دی توبادشاہ ہوگئے۔

اورایک بے نصیب رہا۔ اس کی روح تو دونرخ میں جاتی ہوگی اور حضرت عمرؓ نے ضد چھوڑ دی توبادشاہ ہوگئے۔

سور ق الکوثر کی تفسیر میر ابھی بیالہام ہے۔ بیم بخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوجسمانی اور روحانی طور پر ہر دوطرح ابتر قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ خدا تعالی فرما تا ہے اِنَّا آعکی کینگ الکوثر (الکوثر : ۲) میاں کوثر کا قرینہ فصل لو تی ہوئی نہ جسمانی توخر سے کے جب عقیقہ ہوتا ہے تو قربانیاں دیتے ہیں۔ پس اگر نبی کریم کی اولا د نہ روحانی ہوئی نہ جسمانی توخر سے کے لئے آیا؟

عمر سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے عصہ والے ہوتے حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کا غصم صلحان ہونے سے دور ہو گیا فرمایا: - دور تو ہیں ہوامنعقد ہو گیا ہے اور اب اپنے ٹھکانے پر چلتا ہے۔ ل

<sup>\*</sup>الحکم میں ہے:-

<sup>&#</sup>x27;'ابوجهل کوآنحضرت صلی الله علیه وسلم نے فرعون کہاوہ پر لے درجہ کامتکبّر اور سرکش اور بے دین تھا کیونکہ اوّل اس کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ دوسرے مرتے وقت سر کاٹنے والے کو کہا کہ ذرا گردن کمبی کرکے کاٹنا تا کہ دوسروں سے بیسر بڑاد کھائی دے۔ گویا مرتے دم تک تکبّر نہ چھوڑا'' (الحکم جلد ۲ نمبر ۴۴م مورخہ ۱۰رد تمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۷) یا الدر جلد انمبر ۷مورخہ ۱۲ رد تمبر ۱۹۰۲ء صفحہ ۵۰

(دربارِشام)

فرمایا: -گورنمنٹ انگلشیہ نے بڑی آزادی دے رکھی ہے اور ہر شم کا امن برطانیہ اور کا بل ہے۔ گرکابل میں تولوگ ایک طرح سے اسیراور مقید ہیں۔ وہ باہر جانا چاہیں توان کے لئے کئی قشم کی پابندیاں ہیں اور بیہودہ نگرانیاں کی جاتی ہیں خدا تعالی نے اس سلسلہ کواسی لئے اس میارک سلطنت کے ماتحت رکھا۔

فر ما یا: - جولوگ حق کو چھیا تے ہیں وہ مرذہیں بلکہ عورتیں ہیں۔

فرمایا: - جوخدا کی پروانہیں کرتا وہ برباد ہوجا تا ہے۔ بیمسلمانوں کی بدشمتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا بیآ ثارا چھے نہیں۔اللہ تعالیٰ بعض وقت انصاف پیند کرتا ہے ان اللہ علی پیند کرتا ہے اس سلسلہ کے لئے گورنمنٹ انگلشیہ کے سوا دوسری حکومتیں سخت مضر ہیں۔ان میں امن نہیں ہے۔ ا

# لكيم وسمبر ۲ • 19ء بروز دوشنبه (بوقت سير)

حسب معمول سیر کے لئے تشریف لائے آتے ہی فرمایا کہ:-

آج ہی کے دن سیر ہے کل سے انشاء اللہ روزہ شروع ہوگا تو چار پانچ دن تک سیر بندر ہے گی تا کہ طبیعت روز ہے کی عادی ہوجاوے اور تکلیف محسوس نہ ہو۔

اعجاز احمدی کی نسبت مخالفین کی طرف سے اعجاز احمدی کا جواب لکھنے کی تیاری ایڈیٹر صاحب الحکم فیان کی طرف سے اعجاز احمدی کا جواب اعجازی طور پر ثائع ہوگا اور اس نے نے سنایا کہ شحنہ ہند نے لکھا ہے کہ شروع سال میں اس کا جواب اعجازی طور پر ثائع ہوگا اور اس نے تین ہزار روپیداوگوں سے طلب کیا ہے کہ اس روپے سے وہ کتاب تصنیف کر کے ثائع کر سے اور دس

ہزارانعام لے لیوےاس طرح سے تیرہ ہزاررو پیدوہ لینا چاہتا ہے حضرت نے فرمایا کہ:-کیمیا گردھوکہ بازاسی طرح نا دانوں کودھوکہ دے کرلوٹا کرتے ہیں۔

مخالفت يرفرمايا كه:-

مخالفت اس سے تحریک ہو کر نشان ظاہر ہوتے ہیں اور مخالفوں کی تحریک الی ہے جیسے گل (مشین) سے ایک کنواں نکالا جاوے ورنہ موافقین جو اُمَنَّ اَکہہ کر چپ کر گئے۔ ان سے کیا تحریک ہوسکتی ہے اعجاز احمد کی سے خودلوگ اس نتیجہ پر پہنچ جاویں گے کہ قرآن دانی اور عربیت کی اصل جڑھ انہیں لوگوں میں (احمد بیمشن میں) ہے۔ کیونکہ وہ نتیجہ نکال لیس گے کہ جن کی عربی دانی ہیے کہ اس کی مثل لوگ نہیں لا سکتے تو ضرور ہے کہ قرآن دانی بھی انہیں میں ہو۔

مخالفوں کی مخالفت کے تذکرہ پرفر مایا کہ:-

عدوشودسبب خیر گرخدا خواہد مخالف ما موری عمر کوبڑھاتے ہیں اور وہ گویاسلہ نبوت کی رونق کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کی مخالفت سے تحریک پیدا ہوتی اور خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے جب مخالفت اٹھ جاتی ہے تو گویا ما مورجھی اپنا کا م کر چکتا ہے اور وہ فتح یاب ہوکرا ٹھایا جاتا ہے۔ دیھو جب تک کفار مکہ کی مخالفت کا زور شور رہا اس وقت تک بڑے بڑے اعجاز ظاہر ہوئے لیکن جب اِذَا جَاءَ نَصُرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ (النّصر: ۲) کا وقت آیا اور بیٹورہ اُتری تو گویا آپ کے انتقال کا وقت قریب آگیا۔ فتح مکہ کیا تھی آپ کے انتقال کا ایک مقدم تھی ۔ غرض ان مخالفانہ تحریکوں سے وقت قریب آگیا۔ فتح مکہ کیا تھی آپ کے انتقال کا ایک مقدم تھی ۔ غرض ان مخالفانہ تحریکوں سے بڑے بڑے واکہ کے اور اگر

پیخالفت نه ہوتی تواس زورشور سے تحریک اور تبلیغ نه ہوتی ل<sup>ک</sup>

ایک ذره حرکت اورسکون نہیں کرسکتا جب تک آسمان پراوّل حرکت وجودی کی اس سے ہے کہ وہ اس مقام پر لغزش کھا جاتا ہے۔ طریق تا دب بیتھا کہ اس مقام پر تظہر جاتے اور جو فرق عبد اور معبود کا ہے اس سے آگے نہ بڑھتے۔ مگر وہ ایسے طریق پر ہیں کہ ملی حالت میں رہے جاتے ہیں۔ نماز روزہ سے آخر کارفارغ ہو بیٹھتے ہیں۔ جونگ وغیرہ مسکرات استعال کرنے لگ جاتے ہیں۔ دہریت میں اوران میں انیس ہیں کا فرق ہو اوران کی بیبا کی دلالت کرتی ہے کہ اس فرقہ میں خیر نہیں ہے۔ عیسائیوں نے ایک کو خدا بنا کر آگ کے اگر گئی اور انہوں نے ہرایک وجود کو خدا بنایا۔ ہندوؤں پر بھی ان کا بدائر پہنچا ہے حُرمت کی پروا نہیں ہے۔ اس لئے مناہی وغیرہ سب جائز رکھتے ہیں۔ صورت پرست ہوتے ہیں نامحرموں پر برنظری کرتے ہیں اس ذمانہ کا بگاڑسخت ہے۔

اصل تقوی کی دنیا سے اُنٹھ کی جن ہے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جن کے لئے انبیاء آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ کی ہوتا ہے اور جس کے لئے انبیاء آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ کی ہوگا جو قُل اُفلکۃ مَن ذَکہ ہا (الشّبس: ۱۰) کامصداق ہوگا۔ پاکیز گی اور طہارت عمدہ شے ہانسان پاک اور مطبّر ہوتو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ لوگوں میں اس کی قدر نہیں ہے ور نہان کی لڈ ات کی ہرایک شے حلال ذرائع سے ان کو ملے۔ چور چوری کرتا ہے کہ مال ملے لیکن اگر وہ مبرکر ہے و خدااس اور خدااس کی دخواہش کو اور راہ سے مالدار کردے۔ اس طرح زانی زنا کرتا ہے اگر صبر کر ہے و خدااس کی خواہش کو اور راہ سے لوری کردے جس میں اس کی رضا حاصل ہو۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا اور زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہو ہوگوں کا ہوتی ہوتا ایکان بھی لوگوں کا نہیں ہوتا ایکان بھی لوگوں کا نہیں ہوتا کہ بینے اس کی مضائر اور کبائر سے نگر سے جے وہ عطا ہوتو سب کھی پاسکتا ہے بغیراس کے مکن نہیں ہی سے کہ انسان صغائر اور کبائر سے نگر سکے ۔ انسانی حکومتوں کے احکام گنا ہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حگام انسان صغائر اور کبائر سے نگر سکے۔ انسانی حکومتوں کے احکام گنا ہوں سے نہیں بچا سکتے۔ حگام

له الحكم جلد ۲ نمبر ۴۴ مورخه ۱۰ ردیمبر ۴۰ ومفحه ۷

ساتھ ساتھ تونہیں پھرتے کہ ان کوخوف رہے۔انسان اپنے آپ کواکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے ورنہ وہ ہم بھی نہ کرے اور جب وہ اپنے آپ کواکیلا سمجھتا ہے اس وقت وہ دہریہ ہوتا ہے اور یہ خیال نہیں کرتا کہ خدا میر بے ساتھ ہے وہ مجھے دیکھتا ہے ورنہ اگروہ یہ بمجھتا تو گناہ نہ کرتا۔ تقوی سے سب شے ہے قر آن نے ابتدا اس سے کی ہے ایٹاک نَعْبُ وُ ایٹاک نَسْتَعِیْنُ (الفاتعة: ۵) سے مرا دبھی تقوی قر آن نے ابتدا اس سے کی ہے ایٹاک نَعْبُ وُ ایٹاک نَسْتَعِیْنُ (الفاتعة: ۵) سے مرا دبھی تقوی ہے۔ کہ انسان اگر چیمل کرتا ہے مگر خوف سے جرائے نہیں کرتا کہ استا پنی طرف منسوب کرے اور اسے خداکی استعانت طلب کرتا ہے۔

پھر دوسری سورت بھی ھُڑی لِلْمُتَّقِیْنَ سے شروع ہوتی ہے۔ نماز، روزہ،

تقو کی کے تمرات زکوۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متی ہو۔ اس وقت خدا تمام داعی گناہ کے اٹھا دیتا ہے۔ بیوی کی ضرورت ہوتو بیوی دیتا ہے۔ دوا کی ضرورت ہوتو دوا دیتا ہے۔ جس شے کی حاجت ہووہ دیتا ہے اورا یسے مقام سے روزی دیتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہوتی۔

بعض لوگ وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ كَى آیت کے معارض مومن کی و نیوی زندگی ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں اکٹُنیّا سِبخیُ لِّلْمُؤْمِنِ اس کے ایک حدیث پیش کیا کرتے ہیں اکٹُنیّا سِبخیُ لِّلْمُؤْمِنِ اس کے

اصل معنے یہ ہیں کہ مون کئی قسم کے ہوتے ہیں فید نھٹھ ظالِمٌ لِنَفْسِه وَ مِنْهُمُ هُفَّتَصِدٌ وَ مِنْهُمُ مَلَ سَابِقٌ بِالْخَيْرُتِ (فاطر: ٣٣) مقصد سے مراد نفسِ لوامہ والے ہیں اور یہ تکالیف نفسِ لوّامہ تک ہوتی ہیں کہ اس میں انسان کے ساتھ کشاکش نفسِ اُمَّارہ کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ راحت اور آرام کی یہ بات اختیار کراور لوّامہ وہ نہیں کرتا ۔اس وقت انسان مجاہدہ کرتا ہے اور نفسِ اُمَّارہ کوزیر کرتا ہے اور اسی طرح جنگ ہوتی رہتی ہے تی کہ اُمَّارہ شکست کھا جاتا ہے اور پھرنفسِ مطمئنہ رہ جاتا ہے۔

آبَاتَیْتُهَا النَّفْ الْبُطْوِینَّهُ ارْجِعِی اِلْی رَبِّكِ رَاضِیهٔ مَّرُضِیّهٔ (الفجر:۲۹،۲۸) یعنی تو میری جنّ میں داخل ہو جا اور اسی وقت ہو جا اور مومن کی جنّت خود خدا ہے۔ یعنی جب وہ خدا کے بندول میں داخل ہوا، تو خدا تو انہیں میں ہے۔ اور وہ اس کے عباد میں آگیا تو اب اس حالت میں وہ بجن کہاں رہا؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ تک ایف میں ہوتا ہے جیسے جب کنواں کھودا جا و ہے تو اس سے مقصد بیہ ہوتا ہے کہ پانی نکل آوے مطمئنہ ہونا اصل میں پانی نکالنا ہے۔ جب پانی نکل آیا۔ اب کھود نے کی ضرورت نہیں ہے تو اس آیت میں ظالم سے مراد نفسِ اتارہ والے اور مقتصد سے مراد نفسِ اوّ امہ والے اور سابق بالخیرات سے مراد نفسِ مطمئنہ والے ہیں۔

پوری تبدیلی زندگی میں جب تک نه آوے تب تک جنگ رہتی ہے اور لو امد تک ہے جب بیشتہ ہوئی تو پھر داراتعیم میں آجا تا ہے۔ اس وقت اس کا ارادہ خدا کا ارادہ اس کی مرضی خدا کی مرضی ہوتی ہے اور وہ ان با توں میں لذت اٹھا تا ہے جن سے خدا خوش ہوتا ہے۔ ایک عارف جس کی خدا سے ذاتی محبت ہو جاوے تو اگر خدا اسے بتلا بھی دیوے کہ تو دوزخی ہے خواہ عبادت کرخواہ نه کر تو اس کی خوثی اسی میں ہوگی کہ خواہ دوزخ میں جاؤں مگر میں ان عبادات سے رکنہیں سکتا جیسے افیونی کو جب افیون کی عادت ہو جاتی ہے تو اسے کیسی ہی تکالیف ہوں اور خواہ گھاتا ہی جاتا ہے مگر افیون کو نہیں چھوڑتا۔ جس طرح دنیا میں نو جوانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک دھن جب لگ جاوے تو خواہ والدین کتنار وکیں منع کریں مردی کی نہیں سنتے اور اس دھن کی خوثی میں تکالیف کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اس مومن کریں مگروہ کسی کی نہیں سنتے اور اس دھن کی خوثی میں تکالیف کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اس مومن عارف کا مل کا حال ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اجر ملے گا یا نہیں۔ یہ مقام آخری

مقام ہے جہال سلوک کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے سوا چارہ نہیں۔ اس حالت میں کسی سہارے پر اس کے جوش نہیں ہوتے۔ کیونکہ جب تک انسان کسی سہارے سے کام کرتا ہے تو ممکن ہے شیطان اس میں کسی وقت دخل دیوے۔ مگر یہاں ذاتی محبت کے مقام میں سہار انہیں ہوتا جیسے ماں اور بیچ کے جو تعلقات ذاتی محبت کے ہیں ان میں انسان تفرقہ نہیں ڈال سکتا۔ ماں کی فطرتی محبت ایک دوسرے سے ملاتی ہے مثل مشہور ہے ''ماں مارے اور بچے ماں ماں پکارے' اسی طرح اہل اللہ خدا کی مارکھا کر کہاں جاسکتے ہیں۔ بلکہ مار پڑتے تو وہ ایک قدم اور بڑھاتے ہیں دوسرے تعلقات میں خدا کی محبت کا جلال فر سے ساتھ ناز لنہیں ہوتا جیسے انسان کسی کواپنا نوکر شمجھتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ بینو کری اس لئے کرتا ہے کہ اس کی اجرت ملے تو اس کی طرف محبت کا مل کا النقات نہیں ہوتا اور وہ ایک نوکر شار ہوتا ہے۔ مگر جب کوئی شخص خدمت کرتا ہے اور آتا کو معلوم ہو کہ بینو کری کی خواہش سے نہیں کرتا تو آخر کا ربیٹوں میں جب کوئی شخص خدمت کرتا ہے اور آتا کو معلوم ہو کہ بینو کری کی خواہش سے نہیں کرتا تو آخر کا ربیٹوں میں شار ہوتا ہے۔ خدا بڑا خزانہ ہے۔ خدا بڑا کی دولت ہے۔

غفلت غیر معلوم اسبب سے ہے۔ بعض وقت انسان نہیں جانتا اور ایک استخفار کی حقیقت دفعہ ہی زنگ اور تیرگی اس کے قلب پر آ جاتی ہے۔ اس لئے استغفار ہے۔ اس کے یہ معنے ہیں کہ وہ زنگ اور تیرگی نہ آ وے۔ عیسائی لوگ اپنی بیوتو فی سے اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے سابقہ گنا ہوں کا ثبوت ماتا ہے۔ اصل معنے اس کے یہ ہیں کہ گناہ وں ور نہ اگر استغفار سابقہ صادر شدہ گناہوں کی بخشش کے معنے رکھتا ہے تو وہ بتلاویں کہ آئندہ گناہوں کے نہصادر ہونے کے معنوں میں کونسالفظ ہے۔ غفر اور کفر کے ایک ہی معنے ہیں۔ تمام انبیاء اس کے محتاج سے جتنا کوئی استغفار کرتا ہے اتناہی معصوم ہوتا ہے۔ اصل معنے یہ ہیں کہ خدا نے اسے بچایا معصوم کے معنے مستخفر کے ہیں۔

عيسويت کي تر قي پر فرمايا که:-

عیسائیت جوتر قی انہوں نے کرنی تھی وہ کر چکے پورے طور پرانسان کوخدا بنالیا۔اگرانسان خدا بن الیا۔اگرانسان خدا بن سکتا ہے تو پگٹ سے کیوں ناراض ہیں۔ بہت خدامل جاویں گے تو طاقت زیادہ ہوگی۔

#### (بوقت ظهر)

ایک خادم نے عرض کی کہایک تقریب پر بغیر عذر کے دعوت رو کرنااچھی بات نہیں اس کے ہاں خوشی ہے اور پھھ کھانے کا

انتظام کیا گیاہے حضور بھی شام کوتشریف لا کر کھانا وہیں تناول فر ماویں توعین سعادت ہے۔

فر ما یا: - دعوت راحت کے واسطے ہوتی ہے۔ مجھے ایسی مرض ہے کہ دن کے آخری حصہ میں وہ عود کرتی ہے اور میں بالکل چل پھر نہیں سکتا۔اسی لئے دیکھتے ہوکہ پھرنے کا وقت صبح کارکھا ہے ابھی بھی نماز سے پیشتریاؤں سرد ہورہے تھے تو میں دوا پی کرآیا ہوں خیال آتا ہے کہ گھڑی گھڑی کیا کہوں کہ سر دہور ہاہوں اس لئے افتاں خیز اں آ جا تا ہوں ۔اس لئے شام کومیں جانہیں سکتا ورنہ دعوت کار ڈ کرنا تواچھی بات نہیں ہے مگر جب بیار ہوتوانسان مجبور ہے۔

مغرب کی نماز سے چند منٹ ماہِ رمضان کی عظمت اوراُس کے روحانی انژات پیشتر ماہ رمضان کا چاند دیکھا گیا۔حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام مغرب کی نماز گذار کرمسجد کی سقف پرتشریف لے گئے کہ جاند کودیکھیں اورد یکھااور پھرمسجد میں تشریف لائے۔فر مایا کہ:-

رمضان گذشته ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کل گیا تھا۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي َ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ (البقرة :١٨١) بھي ايك فقره ہے جس سے ماہ رمضان كى عظمت معلوم ہوتى ہے۔ صوفيان كا كھاہے كہ یہ ماہ تنویرِ قلب کے لئے عمدہ مہینہ ہے۔ کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیفس کرتی ہے اور صوم (روزہ) تحلّی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ فس سے مرادیہ ہے کہ فسِ اُتارہ کی شہوات سے بُعد حاصل ہوجاوے اور تحبی قلب سے میمراد ہے کہ کشف کا درواز ہاس پر کھلے کہ خدا کود مکیم لیوے۔ پس أنْذِلَ فِيْدِ الْقُدَّانُ مِين يهي اشاره ہے اس ميں شک وشبكوئي نہيں ہے روزه كا اجتظيم ہے كيكن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کوم وم رکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہروزہ رکھنا سنت اہلِ بیت ہے۔میرے حق میں پنجبر خدانے فرمایا سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلَ

الْبَیْتِ ۔ سَلُمَانُ یعنی اَلصَّلُحُ کہ اس شخص کے ہاتھ سے دوسلے ہوں گی۔ایک اندرونی دوسری بیرونی اور بیانا کام رفق سے کرے گانہ کہ شمشیر سے۔اور میں مشرب حسین پرنہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے چنا نچہ میں نے چھ ماہ تک روزے رکھے۔اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسان پر جائے جھ ماہ تک روزے رکھے۔اس اثنا میں میں نے دیکھا کہ انوار کے ستون آسان پر جائے تھے یا میرے قلب سے لیکن جارہے ہیں بیا مرمشتہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسان پر جائے تھے یا میرے قلب سے لیکن بیسب کچھ جوانی میں ہوسکتا تھا اوراگراس وقت میں چاہتا تو چارسال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔

نشاط نوجوانی تا به سی سال چوچهل آمد فرو ریزد پر و بال

اب جب سے چالیس سال گذر گئے دیکھا ہوں کہ وہ بات نہیں۔ورنہ اول میں بٹالہ تک کئی بار پیدل چلا جاتا اور پیدل آتا اور کوئی کسل اور ضعف مجھے نہ ہوتا اور اب تواگر پانچ چھ میل بھی جاؤں تو تکلیف ہوتی ہوجاتی ہے خون کم پیدا ہوتا ہے اور انسان کے اوپر کئی صدمات رنج و فم کے گذرتے ہیں۔اب کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر بھوک کے علاج میں زیادہ دیر ہوجائے تو طبیعت بے قرار ہوجاتی ہے۔

خدا تعالی کے احکام دو قسموں میں تقسیم ہیں۔ ایک عبادات عبادات مالی وعبادات بدنی۔ عبادات مالی وعبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اس کے لئے ہیں جس کے پاس مال ہواور جن کے پاس نہیں وہ معذور ہیں اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کرسکتا ہے ور نہ ساٹھ سال جب گذر ہے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں نزول الماء وغیرہ شروع ہوکر بینائی میں فرق آجا تا ہے۔ یہ ٹھیک کہا کہ بیری وصد عیب اور جو کچھا نسان جوانی میں کر لیتا ہے اس کی برکت بڑھا ہے میں بھی ہوتی ہے اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھا ہے میں بھی صد ہار نج برداشت کرنے پڑتے ہیں۔

موئے سفید از اجل آرد پیام

انسان کا بیفرض ہونا چاہیے کہ حسبِ استطاعت خدا کے فرائض بجالا وے۔روزہ کے بارے میں خدا فرما تا ہے وَ اَنْ تَصُوْمُوْا خَدِیرٌ لَکُمْ (البقرة:۱۸۵) یعنی اگرتم روزہ رکھ بھی لیا کروتو تمہارے واسطے بڑی خیرہے۔

ایک دفعہ میرے دل میں آیا کہ فدیہ سے مقررکیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ توفیق فدریہ کی غرض کے مغرب کی غرض کے واسطے ہے۔ تا کہ روزہ کی توفیق اس سے حاصل ہو۔ خداہی کی ذات ہے جو توفیق عطا کرتی ہے اور ہر شے خداہی سے طلب کرنی چاہیے۔ خدا تعالی تو قا در مطلق ہے وہ اگر چاہے تو ایک مدقوق کو بھی روزہ کی طاقت عطا کر سکتا ہے تو فدیہ سے بہی مقصود ہے کہ وہ طاقت حاصل ہو جاوے اور یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ پس میر سے نزد یک خوب ہے کہ دعا کرے کہ الہی یہ تیرا ایک مبارک مہینہ ہے اور میں اس سے محروم رہا جاتا ہوں اور کیا معلوم کہ آئندہ سال زندہ رہوں یا نہ۔ یاان فوت شدہ روزوں کو ادا کر سکول یا نہ۔ اور اس سے توفیق طلب کرے تو مجھے یقین ہے کہ ایسے دل کو خدا طاقت بخش دے گا۔

اگر خدا چاہتا تو دوسری اُمتوں کی طرح اس امت میں کوئی قید نہ رکھتا مگراس روزہ کی فرضیت نے قیدیں بھلائی کے واسطے رکھی ہیں میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جب انسان صدق اور کمال اخلاص سے باری تعالیٰ میں عرض کرتا ہے کہ اس مہینے میں تو جھے محروم نہ رکھتو خداا سے محروم نہیں رکھتا اور ایسی حالت میں اگر انسان ماہ رمضان میں بیار ہوجاو ہے تو یہ بیاری اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے۔ کیونکہ ہرایک عمل کا مدار نیت پر ہے مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے گروہ وجود سے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی راہ میں دلا ورثابت کرد ہے جو تحق کہ دوزے سے محروم رہتا ہے گر اس کے دلئے گریاں ہے تو فرشتے اس کے لئے روزے رکھیں گے بشر طیکہ وہ بہانہ جُونہ ہوتو خدا تعالیٰ ہرگز اسے تو اب سے محروم نہ رکھے گا۔

بیایک باریک امرہے کہا گرکسی شخص پر (اپنے نفس کی کسل کی وجہ سے ) روز ہ گرال ہے اور

وہ اپنے خیال میں مگمان کرتا ہے کہ میں بہار ہوں اور میری صحت الی ہے کہ اگرایک وقت نہ کھاؤں تو فلاں فلاںعوارض لاحق حال ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو ایسا آ دمی جوخدا کی نعمت کوخود اپنے اوپر گراں گمان کرتاہے۔ کب اس ثواب کامستحق ہوگا۔ ہاں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیااوراس کا منتظر میں تھا کہ آ وے اور روز ہ رکھوں اور پھروہ بوجہ بیاری کے نہیں رکھ سکا تو وہ آسان پرروز ہے سےمحروم نہیں ہے۔اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جُوہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جیسے اہل دنیا کو دھوکا دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کوفریب دیتے ہیں۔ بہانہ جُو ا پنے وجود سے آپ مسللہ تراش کرتے ہیں اور تکلّفات شامل کر کے ان وسائل کو صحیح گر دانتے ہیں۔ لیکن خدا کے نز دیک وہ تیجے نہیں ہے تکلفات کا باب بہت وسیع ہےا گرانسان خدا چاہے تواس کی رُو سے ساری عمر بیٹھ کرنمازیڑھتارہے اور رمضان کے روزے بالکل ہی نہ رکھے مگر خدااس کی نیت اورارا دہ کو جانتا ہے جوصد تی اورا خلاص سے رکھتا ہے۔خدا جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے اور خدا اسے تواب سے زیادہ بھی دیتا ہے کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ حیلہ جُوانسان تاویلوں پر تکیہ کرتے ہیں لیکن خدا کے نز دیک بیہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ جب میں نے چھ ماہ روز ہے رکھے تھے تو ایک دفعہ ایک طا کفہ انبیاء کا مجھے ملا ( کشف میں )۔ اور انہوں نے کہا تونے کیوں ا پنے نفس کواس قدر مشقّت میں ڈالا ہوا ہے ،اس سے باہرنکل ۔اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو خدا کے واسطے مشقّت میں ڈالتا ہے تو وہ خود ماں باپ کی طرح رحم کر کے اسے کہتا ہے کہ تو کیوں مشقّت میں پڑا ہواہے۔

یدلوگ ہیں کہ تکلّف سے اپنے آپ کو مشقت سے محروم رکھتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کی شفقت

اس لئے خدا ان کو دوسری مشقتوں میں ڈالٹا ہے اور نکالٹا نہیں اور دوسری مشقتوں میں ڈالٹا ہے اور نکالٹا نہیں اور دوسرے جوخود مشقت میں پڑتے ہیں ان کووہ آپ نکالٹا ہے۔انسان کووا جب ہے کہ اپنے نفس پر شفقت کرے کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر شفقت کرے کیونکہ انسان کی شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے اور خداکی شفقت جنت ہے۔ابراہیم علیہ السلام کے قصہ پر غور کرو

کہ جوآگ میں گرنا چاہتے ہیں توان کو (خدا) آگ سے بچاتا ہے۔ اور جوخودآگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں گرنا چاہتے ہیں۔ یہ سلم ہے اور بیاسلام ہے کہ جو پچھ خدا کی راہ میں پیش آوے اللہ اس سے انکار نہ کرے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت کی فکر میں خود لگتے تو وَاللّٰهُ يَعْضِمُكُ مِنَ النَّاكِ مِنَ النَّاكِ الله علیہ وسلم اپنی عصمت کی فکر میں خود لگتے تو وَاللّٰهُ يَعْضِمُكُ مِنَ النَّاكِ مِنَ النَّاسِ (المائدة: ۲۸) کی آیت نازل نہ ہوتی ۔ حفاظتِ الٰہی کا یہی سرہے۔ کے مین النّاسِ (المائدة: ۲۸) کی آیت نازل نہ ہوتی ۔ حفاظتِ الٰہی کا یہی سرہے۔ اللہ اللہ علی میں نے افاد وَعام کی خاطر اردومیں ترجمہ کر کے کھی۔ ایڈیٹر)

#### ۲ ردشمبر ۲ • ۱۹ء بروزسة شنبه

عصر کے وقت جب حضور کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ مولوی ثناء اللّٰد کی حیلہ جو کی شاء اللّٰد لکھتا ہے کہ میری موت کی پیشگوئی کروتو حضور نے فرمایا کہ:-

یہ حیلہ ہے ور نہ وہ جانتا ہے کہ ہم حکومت سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ موت کی پیشگوئی نہ کریں گے

اس لئے دیدہ دانستہ لکھتا ہے۔ ور نہ ہم نے جولکھ دیا ہے وہ خود حسب شرا کط شائع کر دے کہ جو کا ذب
ہے وہ پیشتر مرجاوے۔اسے اس طرح کھنے سے کیوں خوف آتا ہے اس طرح نہ لکھنا اور ہمیں لکھنا کہ
پیشگوئی کریں بیصرف حیلہ جوئی ہے۔ کے

## سار دسمبر ۲ • 19ء بروزچهارشنبه(بوقتِ مغرب)

ماسٹر عبدالرحمان صاحب نومسلم تھر ڈماسٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان استعفار کی حقیقت عیسائی پر چہاہی فینی سے ایک مضمون سناتے رہے۔جو کہ سی نے رسالہ ریویوآف دیلیجنز میں سے لفظ ذَنب کے معانی پر مخالفانہ رنگ میں لکھا ہے کہ لفظ ذَنب ایک ایسا

لفظ ہے جو کہ قرآن میں کبائر گناہ پر بولا گیا ہے اور مرزاصا حب اس کے معانی کو وسعت دے کر جب میل فظ ہے جو کہ قرآن میں کبائر گناہ پر بولا گیا ہے اور معنے کرتے ہیں اور جب عوام النّاس پر بولا جاوے تو اور معنے کرتے ہیں اور جب عوام النّاس پر بولا جاوے تو اور معنے کرتے ہیں اور میل فظ اپنے معانی پر استعال ہوتا ہے کہ گذشتہ گناہ جو انسان کر چکا ہے اس کی معافی طلب کی جاوے ۔ اس سے اس نے استدلال کیا ہے کہ ضرور ہے کہ پیغیر خدا (محم صلی اللہ علیہ وسلم) سے گناہ سرز دہوئے ہوں ۔

اس کے جواب میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگراستغفار کے بیے معنے ہیں کہ گذشتہ گناہوں سے معافی ہوتو پھر بتلاویں کہ آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کے لئے کون سالفظ ہے۔ گناہ سے حفاظت یعنی عصمت توانسان کواستغفار سے ملتی ہے کہ انسان خداسے چاہے کہ ان تو کی کا ظہور اور بروزہی نہ ہو۔ جو معاصی کی طرف کھینچتے ہیں۔ کیونکہ جیسے انسان کواس بات کی ضرورت ہے کہ گذشتہ گناہ اس کے بخشے جاویں اسی طرح اس بات کی ضرورت بھی ہے کہ آئندہ اس کے قوئی سے گناہ کا ظہور و بروز نہ ہو۔ بید مسئلہ بھی قابل دعا کے ہے۔ ورنہ یہ کیا بات کی دعا نہ ہے کہ جب گناہ میں مبتلا ہوتو اس وقت تو دعا کر سے اور آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی دعا نہ کہ جب گناہ میں بیدعانہ بیں جتو پھروہ کتاب ناقص ہے۔ انجیل میں کھا ہے ما گلاتو دیا جاوے کے استغفار ما نگا آپ کو دیا گیا۔ کی جہ ایک گان کونہ دیا گیا۔ کی خوشیکہ طبع تقسیم قرآن نے کی ہے کہ گناہ سے حفاظت کے ہرایک پہلوکو دیکھ کر استغفار کا لفظ رکھا ہے کونکہ انسان دونو راہ کا محتاج ہے گئاہ کی معافی کا بھی اس امر کا کہ وہ قوئی ظہور و بروز نہ کریں۔ کیونکہ انسان دونو راہ کا محتاج ہے کہ گناہ سے حفاظت کے بیلوکود بیچے رہیں وہ کتاب کا مل ہے جس نے دونوں قشم کی دعا کا تقاضا کرتی ہے۔

پھر دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کے ہاتھ پر تو بہ بھی نہیں کی کہ آپ کا گنہگار ہونا ثابت ہو۔ حالانکہ سے نے تو یحیٰ کے ہاتھ پر گنا ہوں کی توبہ کی ۔اوران سے تو یحیٰ ہی اچھار ہاجس نے کسی کی بیعت نہ کی ۔اب بتلاؤ کس کا گنہگار ہونا ثابت ہے۔اورا گرمسے گناہ سے صاف تھا تواس نے غوطہ کیوں لگا یا اور پھرروح القدس کا کبوتر ابتداہی سے کیوں نہ نازل ہوا؟

پھراستغفار کے معانی پر حضرت اقدس اور آپ کے برگزیدہ احباب وہ آیات قر آنی تلاش کر کے سناتے رہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ استغفار کی دعا آئندہ خطاؤں سے حفاظت کے لئے ہے اور پھر تلاش کرتے کرتے انجیل میں سے بھی ایسی آیات نکل آئیں جس میں میٹے نے آئندہ گناہ سے بیچنے کے لئے دعاما نگی ہوئی ہے۔ اس کے متعلق مفصّل مضمون ریویو آف ریلیجن میں نکلنے والا ہے۔ ک

# ۵ردشمبر ۲ • 19ء بروز جمعه (بعدازنماز مغرب)

مدراس میں ایک مخلص عہدہ دار حضرت اقدس کے غیبیہ عاشق ہیں۔

ایک احمد می کا اخلاص

ایک کڈ اب نے ان کو خبر سنائی کہ قادیان میں طاعون ہے حالانکہ مرزاصا حب نے کہا تھا کہ طاعون وہاں نہ آوے گی۔ان کے ایمان نے صرف اس شنید پریہ تقاضا کیا کہ ایک تار حضرت اقدس کی خدمت میں انہوں نے روانہ کیا جو پڑھ کرسنایا گیا۔اس میں درج تھا کہ اس خبر کے سننے سے میرے ایمان میں ترقی ہوئی ہے اور قادیان میں طاعون اس لئے آئی ہے کہ خدا تعالی سے میرے ایمان میں تمیز کر کے دکھلا ناچا ہتا ہے اور جو جو خبریں ان کو غلط پہنچی ہیں۔ ہرایک سے مومنوں اور دوسرے لوگوں میں تمیز کر کے دکھلا ناچا ہتا ہے اور جو جو خبریں ان کو غلط پہنچی ہیں۔ ہرایک ان کی زیادت ایمان کا باعث ہوئی ہیں حضرت اقدس نے ان کے اخلاص کی تعریف کی اور فرما یا کہ:۔ ان کی زیادت ایمان کا باعث ہوئی ہیں حضرت اقدس نے ان کے اخلاص کی تعریف کی اور فرما یا کہ:۔ ان کو اصل واقعات سے اطلاع دے کراس شخص کا کذاب ہونا جتلادیا جاوے ہے۔ کے ان کو اصل واقعات سے اطلاع دے کراس شخص کا کذاب ہونا جتلادیا جاوے ہے۔

#### کردشمبر ۲ • 19ء بروزیشنبه(بوقت ظهر)

اس وقت تشریف لا کرحضرت اقدس نے بیان کیا کہ:-اسم اعظم رات کومیری الی حالت تھی کہ اگر خدا کی وجی نہ ہوتی تو میرے اس خیال میں کوئی

له البدرجلدا نمبر ۷ مورخه ۱۲ ردمبر ۱۹۰۲ عفحه ۵۳ که البدرجلدا نمبر ۷ مورخه ۱۲ ردمبر ۱۹۰۲ عضحه ۵۴ شک نہ تھا کہ میرا آخری وقت ہے۔ اس حالت میں میری آنکھ لگ گئ تو کیا دیکھا ہوں کہ ایک جگہ پر میں ہوں اور وہ کو چیسر بستہ سامعلوم ہوتا ہے کہ تین تھینے آئے ہیں۔ ایک ان میں سے میری طرف آیا تو میں نے اسے مار کر ہٹا دیا۔ پھر دوسرا آیا تو اسے بھی ہٹا دیا۔ پھر تیسرا آیا اور وہ ایسا پُرز ور معلوم ہوتا تھا کہ میں نے نیال کیا کہ اب سے مفر نہیں ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کہ مجھے اندیشہ ہوا تو اس نے تال کیا کہ اب سے مفر نہیں ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کہ مجھے اندیشہ ہوا تو اس نے اپنا مندایک طرف پھیرلیا میں نے اس وقت یو نیمت سمجھا کہ اس کے ساتھ رگڑ کرنگل جاؤں میں وہاں سے بھاگا اور بھا گئے ہوئے خیال آیا کہ وہ بھی میرے بیچھے بھا گےگا۔ مگر میں نے پھر کر نہ دیکھا اس وقت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر مندرجہ ذیل دعا القا کی گئی رَبِ کُلُّ شَیْءِ وَقَت خواب میں خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر مندرجہ ذیل دعا القا کی گئی رَبِ کُلُّ شَیْءِ خادِمُك رَبِّ فَاحْفُظُنِیْ وَانْصُرُ فِیْ وَازْ حَنْمَیْنِیْ اور میرے دل میں ڈالا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے اور بیہ وہ کمات ہیں کہ جواسے پڑھے گا ہرایک آفت سے اسے نجات ہوگی۔

ایک آربیمیرے پاس دوالینے آیا کرتاہے۔ میں نے اسے بیخواب سنائی تواس نے کہا کہ مجھے بھی لکھ دو۔ میں نے لکھ دیا اوراس نے یا دکرلیا۔

اس خواب کے بعد پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھوڑ ہے کا سوار ملا۔ جب میں گھر ایک اور روکی یا کے دریات کے بعد پھر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھر یہ پینے رکھے۔ میں نے خیال کیا کہ اس میں دَوَیِّی چُویِ ہی ہوگی۔ آگے آیا تو دیکھا کہ فیجو (فضل نشان) شمیری عورت بیٹی ہے۔ پھر جب مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ہزارہا آدی بیٹھے ہیں اور پھر سب کے پرانے معلوم ہوتے ہیں۔ مسجد میں اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ ہزارہا آدی بیٹھے ہیں اور پھر کوئی ایک گھنٹہ کے بعد تشریف کہ کس کا جنازہ ہے۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے تشریف لے گئے اور پھر کوئی ایک گھنٹہ کے بعد تشریف لائے فرما یا کہ آج جو جھے خواب میں الہام سے کلمات بتلائے گئے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان کونماز میں دعا کے طور پر پڑھا جا وے اور میں نے خود تو پڑھنے شروع کر دیئے ہیں۔

کونماز میں دعا کے طور پر پڑھا جا وے اور میں نے خود تو پڑھنے شروع کر دیئے ہیں۔

سُوعِ طُلِ کُی کُرِنا اجھا نہیں دوسرے کے باطن میں ہم تھر نے نہیں کر سکتے اور اس طرح کا شوع وطن کر کا اجھا نہیں کر سکتے اور اس طرح کا

تصرّف کرنا گناہ ہے۔ انسان ایک آدمی کو بدخیال کرتا ہے اور پھرآپ اس سے بدتر ہوجاتا ہے۔

کتابوں میں میں نے ایک قصہ پڑھا ہے کہ ایک بزرگ اہل اللہ تصانہوں نے ایک دفعہ عہد کیا کہ

میں اپنے آپ کو کس سے اچھا نہ مجھوں گا ایک دفعہ ایک دریا کے کنار ہے پہنچ کہ ایک شخص ایک جوان

عورت کے ساتھ کنار ہے پر ببیٹھاروٹیاں کھا رہا ہے اور ایک بوتل پاس ہے اس میں سے گلاس بھر بھر

کر پی رہا ہے ان کو دور سے دکیے کر اس نے کہا کہ میں نے عہد تو کیا ہے کہ اپنے کو کسی سے اچھانہ خیال

کروں گا۔ گر ان دونوں سے تو میں اچھاہی ہوں۔ اسے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا۔

کروں گا۔ گر ان دونوں سے تو میں اچھاہی ہوں۔ اسے میں زور سے ہوا چلی اور دریا میں طوفان آیا۔

آدمیوں کو نکال لا یا اور ان کی جان بی گئی پھر اس نے اس بزرگ کو نخاطب ہو کر کہا کہم اپنے آپ کو مجھا کہ تا ہے جی جان جوان کو اور دیں ہوا اور اس جوان ہو گئی پھر اس نے اس براضم پر کسے پڑھ لیا اور بیہ معاملہ کیا ہے تب اس جوان

بہت چیران ہوا اور اس سے پو چھا کہ تم نے بیہ میر اضمیر کسے پڑھ لیا اور بیہ معاملہ کیا ہے تب اس جوان نے بتلا یا کہ اس بوتل میں اسی دریا کا پانی ہے شراب نہیں ہے اور بیہ ورت میری ماں ہے اور میں ایک نے بتلا یا کہ اس بوتل میں اس دریا کا پانی ہے شراب نہیں ہے اور بیہ ورت میری ماں ہے اور میں ایک کہ میں اس کی اولا دہوں۔ قو گیا اس کے مضوط ہیں اس لئے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے جھے مامور کیا تھا کہ میں اس کی اولا دہوں۔ قو گیا اس کے مضوط ہیں اس لئے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے جھے مامور کیا تھا کہ میں اس کی اس کی اولا دہوں۔ قو گیا اس کے مضوط ہیں اس لئے جوان نظر آتی ہے۔ خدا نے جھے مامور کیا تھا

پھرفر ما یا کہ:-

خصر کا قصہ بھی اسی بناء پر معلوم ہوتا ہے سوء طن جلدی سے کرنا اچھانہیں ہوتا۔تصر ّف فی العبادایک نازک امر ہے اس نے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا کہ انہوں نے انبیا ؤوں اور ان کے اہلِ بیت پر بد ظانیاں کیں۔ ک

> ۸ ردسمبر ۲ • ۱۹ء بروز دوشنبه (بوقتِ عصر)

ال وقت نماز ہے بل آپ نے ایک رؤیاسنا کی: -

ایک رؤیا میں دیھا ہوں کہ ایک جلّه پر وضو کرنے لگا تو معلوم ہوا کہ وہ زمین پولی ہے اور اس

کے نیچے ایک غارسی چلی جاتی ہے میں نے اس میں پاؤں رکھا تو دھس گیا اور خوب یاد ہے کہ پھر میں نیجے ہی نیجے چلا گیا۔ پھرایک جست کر کے میں اوپرآ گیا اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ میں ہوا میں تیررہا ہوں اورایک گڑھا ہے مثل دائرے کے گول اوراس قدر بڑا جیسے یہاں سے نواب صاحب کا گھر۔ اور میں اُس پر إدهر سے اُدهراور اُدهر سے إدهر تير رہا ہوں سيدمجمد احسن صاحب کنارہ پر تھے۔ میں نے ان کو بلا کر کہا کہ دیکھ کیجیے کہ سیکی تو یانی پر چلتے تھے اور میں ہوا پر تیرر ہا ہوں اور میرے خدا کافضل ان سے بڑھ کرمجھ پرہے۔حامدعلی میرے ساتھ ہے اوراس گڑھے پر ہم نے کئی پھیرے کئے۔نہ ہاتھ نہ یاؤں ہلانے پڑتے ہیں اور بڑی آسانی سے ادھرادھر تیرر ہے ہیں ایک بجنے میں بیس منٹ باقی تھے کہ میں نے بہخواب دیکھا۔

(بوقتِ مغرب)

ایک شخص امرتسری نے حضرت اقدس بات وه کرنی چاہیے جس سے اٹرائی کاخاتمہ ہو کو بہت فش اور گندی گالیاں دی تھیں۔ایک باغیرت آپ کے مخلص خادم نے اس کا جواب درشتی سے دینا چاہاتھا۔حضرت اقدس نے فرما باكه: -

جوش کے مقابلہ پر جوش ہوتو فساد کا باعث ہوتا ہے اور بات وہ کرنی چاہیے جس سے لڑائی کا خاتمہ ہو۔اگر ہم بدی کا جواب اس حد تک کی بدی سے دیویں تو پھر ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہتی۔ جوش اور اشتعال کے وقت کے لکھے ہوئے مضامین میں فصاحت و بلاغت جاتی رہتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت نرمی کا بیٹا (فرزند) ہے جس قدر نرمی ہوگی اسی قدر عبارت فصیح ہوگی۔اہلِ حق کو درہم برہم نہ ہونا چاہیے۔ گندی بات قابل جواب ہی نہیں ہوا کرتی۔

اصحاب کبار میں سے ایک نے ایک شے طلب کی ۔حضرت ا حباب سے حضور کی شفقت اقدی ای وقت خود اٹھ کر اندر تشریف لے گئے

اوروه شےلاکر دی۔ ک

#### **٩ رد مبر ۲ • 1**9ء بروزسه شنبه (بعدازنمازظهر)

آپ کو بذریعہ خط کے علم ہوا کہ رسل بابا امرتسر میں بعارضہ رسل بابا امرتسری کی موت طاعون فوت ہو گیا ہے اس پر آپ مولوی محمر علی صاحب کے کمرہ میں آگر فتگو فرماتے رہے اور فرمایا کہ:-

گذشته شب کو مجھے بیالہام ہوا ہے سَلَا هُر عَلَیْكَ یَا اِبْرَاهِیْهُ پُراس کے بعدالہام ہواسلَا هُر علی اَمُرِكَ صِرْتَ فَائِرًا لِین اے ابراہیم تجھ پرسلام تیرے کاروبار پرسلامتی ہواور تو بامراد ہوگیا۔ اسی اثناء میں عصر کا وقت آگیا تو آپ نے مسجد میں تشریف لاکر بیالہام پھرسنا یا اور رسل بابا کی موت پر ذکر ہوتارہا کہ

تُخْرَجُ الصُّدُورُ إِلَى الْقُبُورِ كَالْهَام بِهِي اللهِ بِصادق آتا ہے اور الهام میں صدور کالفظہ جو کہ جع پر دلالت کرتا ہے اور جمعہ کے دن جب میں بیار تھا تو مجھے بیالہام ہوا تھا۔ یَہُوٹُ قَبْلَ یَوْ هِیُ هٰذَا لَیْن بیمبرے اللہ دن ہے۔ لین بیمبرے اللہ دن ہے۔ لین بیمبرے اللہ دن ہے۔ کھر فرما یا کہ ان تین سالوں میں خوارقِ عادت ترقی ہوئی سلسلہ کی خارقِ عادت ترقی ہوئی ہے۔ براہین میں بیدیگوئی ہے کہ میں تمہارے لئے فوج تیار کروں گاوہ انہی تین سالوں میں تیار ہوئی۔

(بوقتِ مغرب)

دمشق کی خصوصیت اصل میں تثلیث کی جڑ دمشق ہے۔ بیر راز کی بات ہے اور سجھنے کے قابل ہے مگر ہمارے مخالف خیال نہیں کرتے۔ دمشق سے مشرقی طرف اترنے کے یہی معنے ہیں کہ وہ تثلیث کا استیصال کرے گا۔ شرق ہمیشہ غرب پر غالب ہوتا ہے۔ ک

# ١ روسمبر ۲ • 19ء بروز چهارشنبه(مابین مغرب وعشاء)

میرناصرنواب صاحب نے حضرت اقد ت میرناصرنواب صاحب نے حضرت اقد ت حالات کے مطابق دعائے الفاظ میں تنبدیلی سے دریافت کیا کہ بیدعا دَتِ کُلُّ شَیْءِ خَادِمُكُ والی جوالہام ہوئی ہے اگر اس میں بجائے واحد متحکم کے جمع متحکم کا صیغہ پڑھ کر دوسروں کو بھی ساتھ ملالیا جاو ہے تو حرج تو نہیں؟ حضرت اقد س نے فرمایا: 
کوئی حرج نہیں ہے ۔ ک

#### اا ردشمبر ۲ • 19ء بروز پنجشنبه(بوقت ظهر)

بدن تکلیف اُ تھانے کے لئے ہے تکلیف انسان کو ہوتی ہے اس کو مدنظر رکھ کر ایک خادم نے اس تکلیف میں حضور کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا۔ جس پر حضرت اقدس نے فر ما یا کہ: 
بدن تو تکلیف کے واسطے ہے۔ اور کس لئے ہے۔

بعدازیں فرمایا کہ:۔

مصری اخبار اکلِّو اء کا جواب اللِّوا کے متعلق مضمون لکھ رہا ہوں نیچے فارسی ترجمہ بھی

كرديا ہے تاكماس كى اشاعت اِتْمَامًا لِّلْكُجَّةِ بخارا، سمر قندوغيره مما لك ميں بھى ہوجاوے۔

پھر حضور کہنے لگے کہ میں وہ مضمون لا کر بطور نمونہ سنا تا ہوں چنانچہ آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے اور مضمون لا کراس کاعربی مسودہ اور فارسی ترجمہ سناتے رہے۔ فرمایا کہ:-

اس مضمون کومیں نے تین طرح پرتقسیم کیا ہے۔ (اوّل)۔ اجمال رکھا ہے۔ (دوم) تفصیل کی ہے کہ کیوں اس امر کی ضرورت پڑی کہ ٹیکہ سے ہم پر ہیز کریں اور وجہ بتلائی ہے کہ ہمارا دعویٰ میہ ہے

ل البدرجلد انمبر ٨ مورخه ١٩٠٧ر تمبر ١٩٠٢ ۽ صفحه ٥٨

اورلوگ گالیاں دیتے اور سبّ وشتم کرتے ہیں۔ (سوم)۔ آیا خدانے اب تک کیا تفریق کر کے دکھائی ہے۔اورمخالفوں کی مخالفت کے کیا نتائج ہوئے۔

عشاء سے قبل قدر ہے جاس کی اور اخبارات انگریزی سنتے رہے۔ آسما**نی اور زمینی نشان** ایک مقام پر فرمایا کہ:-

خدا تعالیٰ جونشان دکھلاتا ہے اشتہاری دکھلاتا ہے۔ کسوف وخسوف بھی اشتہاری تھا اور وہ آسانی تھا۔

اب بیطاعون بھی اشتہاری ہے اور بیز مینی ہے۔ اگر آج سے ایک ہزار برس پیشتر تک کی تواری پنجاب کی دیکھتے جاو توجیسی طاعون اب ہے اس کی نظیر نہ ملے گی۔ ابھی تواس کے پاوں جے ہیں۔ اگر بیسرسری ہوتی تواس کا دورہ ختم ہوجاتا۔ موت اورخوف بھی خدا کے رعب کا نظارہ ہے اور اصلاح کا وقت ہے ہر ایک قسم کی فینچی رسم خود بخو ددور ہوجا و ہے گی۔ ابھی تو کارروائی شروع ہے کسی کا قول ہے۔

ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا آگ

#### ۱۲ روتنمبر ۴ • ۱۹ء پروزجعه

جعد مسجد اقصیٰ میں ادا کیا۔ بعد ادائے جعد، نماز جنازہ ایک احمدی خود نماز جنازہ بڑھانا جائے ہوں کے خود نماز جنازہ بڑھانا جائی مرحوم کی حضرت اقدس نے پڑھائی۔

#### (بوقتِ عصر)

اس وقت تشریف لا کرحضرت اقدس نے فرمایا کہ:-ایک الہام یئنا دِی مُنادِقِین السَّمَاءِ ۔ کے ساتھ ایک اور عجیب اور مبشر فقرہ تھا۔ وہ یا دنہیں رہا۔ یُنادِی مُنادِقِین السَّمَاءِ ۔ کے

#### ۱۹۰ روشمبر ۲ • ۱۹ء بروزشنبه

عصر کے وقت نماز سے پیشتر ایک ہندو تا جرکی حضرت اقد س سے عقبید نے ہندو صاحب سوداگر پارچہ امرتسری نے آکر حضرت اقد س سے نیاز مندا نہ طور پر نیاز حاصل کی اور استفسار پر اس نے جواب دیا کہ ہم امرتسر میں ایک بڑے سوداگر ہیں۔اس طرف تمام علاقہ میں ہماری دوکان سے کپڑا آتا ہے میں اپنی آسامیوں سے روپیہ وصول کرنے آیا تھا میر سے بھائی نے کہا تھا کہ حضور کی قدم ہوسی کرتا آؤں۔

کی عصر کی نماز ہوئی اور ہندوصا حب الگ ایک گوشے میں بیٹھے رہے۔ بعد نماز وہ پھر نیاز حاصل کرکے اور دست ہوئے۔

مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک خواب اپنا عرض کیا جس میں جبلی حملنے کی تعبیر انہوں نے بلی دیکھی تھی۔اس پر حضرت اقدیں نے فرمایا کہ:۔

شائد کوئی تین برس کا عرصہ گذرا ہوگا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا کہ اب جس مقام پر مدرسہ کی عمارت ہے وہاں بڑی کثرت سے بجلی چبک رہی ہے بجلی حیکنے کی بی تعبیر ہوتی ہے کہ وہاں آبادی ہوگی۔ <sup>ل</sup>

#### ۱۹۰۲ر تیمبر ۴ ۱۹۰ بروزیکشنه (بوقت ظهر)

ال وقت حفرت اقدل تشریف لائے تولا ہور سے چندایک احباب تشریف لائے ہوئے تھے۔
اور بر ہما سے سید ابوسعید صاحب تا جر برنج رنگون ۔ ان سب نے حضرت اقدی سے نیاز حاصل کی ۔

ایک صحافی کے دانت میں سخت دردتھی ۔ حضرت نے فر ما یا کہ: 
دانت درد کا علاج ہے ہے ہے ہے کہ ایک بوٹی بنام کا رابار انہر کے کنارے

ہوتی ہے بار ہا آ زمایا ہے کہ جب اسے لے کر منہ میں رکھا اور چبایا اور اس کا اثر دانت پر پہنچا کیسا ہی سخت درد کیول نه ہوآ رام ہوجا تاہے۔

ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کارابارا اور کاربولک ایک ہی شےمعلوم ہوتی ہے۔حضرت نے فرمایا که:-

يرعر في لفظ قَلَعَ وَبَرًا موكًانه كه كاربولك.

مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک شہادت پر گورداسپور جاناتھا۔ قِیّا مُرفِیْ مَا أَقَامَر اللّهُ اس يرمولوى صاحب نے كہا كديس يہاں سے باہر جانانہيں چاہتا مگراب تواللہ تعالیٰ لے چلا ہے خودتو میں نہیں جا تا۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ: -

قِيَامٌ فِي مَا أَقَامَر اللهُ يَهِي توبيد

طاعون کے ذکر پر فرمایا کہ:-

طاعون کا علاج اس کے لئے جونک کا لگانا اور زیادہ مقدار میں مگنیشیا کا جلاب دے کر پھر کیوڑہ اور نربسی وغیرہ مصفّی خون ادوبیکا استعال کرنا بہت مفید اور مجرب ہے کیونکہ اس میں خونی وسود اوی موادہوتے ہیں۔ یہان دونوں کا علاج ہے۔ $^{\perp}$ 

10 ردسمبر ۲ • 19ء بروز دوشنبه (بوقتِ مغرب)

نماز ا دا کر کے حضرت اقد سؓ تشریف لے جانے لگے تومفتی سر در داور تنگی کا علاج محمد صادق صاحب نے سر در داور پچھتلی وغیرہ کی شکایت کی۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

آج شب کوکھانا نہ کھانا اورکل روزہ نہ رکھنا۔ منجبین نی کراس سے قے کر دو۔

اور پھرمفتی صاحب کے مکان کی نسبت دریافت کر کے فرمایا کہ:-صفائی رکھنے کی تاکید اس کے مالکوں کو کہو کہ روشندان نکال دیں اور آج کل گھروں بیں خوب صفائی رکھنی جاسے کیڑوں کو بھی ستھرار کھنا جاسے۔ آج کل دن بہت سخت ہیں اور ہواز ہر ملی

میں خوب صفائی رکھنی چاہیے کیڑوں کو بھی ستھرار کھنا چاہیے۔ آج کل دن بہت سخت ہیں اور ہواز ہریلی ہے اور صفائی کا رکھنا تو سنت ہے۔ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے وَ ثِیبَابِکَ فَطَهِدُ وَ الوَّجْزَ فَاهْجُدُ (المدَّنو: ۲۰۵۶)۔

> (بیکلام حضرت کا ہم نے بالواسطہ ن کر لکھا ہے۔ (ایڈیٹر) (بوقت عشاء)

تین اشخاص نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی بعد بیعت آپ نے مبائعین کی طرف

بیعت کے ساتھ عملِ صالح ضروری ہے

مخاطب ہوکر فرما یا کہ:-

آدمی کو بیعت کر کے صرف یہی نہ ماننا چاہیے کہ بیسلسلہ تل ہے اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا ہوتی ہے آج کل بلاکاز مانہ ہے طاعون ہر طرف پھیل رہی ہے صرف مانے سے اللہ تعالی خوش نہیں ہوتا جب تک اچھے مل نہ ہوں۔ کوشش کرو کہ جب اس سلسلہ میں داخل ہوئے ہوتو نیک بنو، تنقی بنو، ہرایک بدی سے پچو۔ بیدوت دعاؤں سے گذارو۔ رات اور دن تصرّع میں گےرہو جب ابتلاکا وقت ہوتا ہے تو خدا کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دعائر تا مصدقہ خیرات کرو۔ زبانوں کو زم رکھو۔ استعفار کو کا غضب بھی بھڑکا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دعائی کرو۔ مثل مشہور ہے نتیں کرتا ہوا کوئی نہیں مرتا۔ زاما نناانسان کے کام نہیں آتا اگر انسان مان کر پھر اسے پس پُشت ڈال دے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا پھر اس کے بعد یہ شکایت کرنی کہ بیعت سے فائدہ نہیں ہوا ہوتا ہو اے شود ہے۔ خدا تعالی صرف قول سے راضی نہیں ہوتا۔

قر آن شریف میں اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی رکھا

ورآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ مملِ صافح بھی رکھا عملِ صافح بھی رکھا عملِ صافح بھی رکھا عملِ صافح کی تعریف ہے۔ عملِ صافح اسے کہتے ہیں جس میں ایک ذرہ بھر فساد نہ ہو۔ یا در کھو کہ انسان کے ممل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ریا کاری ( کہ جب انسان دکھاوے یا در کھوکہ انسان کے ممل پر ہمیشہ چور پڑا کرتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ریا کاری ( کہ جب انسان دکھاوے

کے لئے ایک عمل کرتا ہے) عُجب (کہ وہ عمل کرکے اپنے نفس میں خوش ہوتا ہے) اور قسم قسم کی بدکاریاں اور گناہ جواس سے صادر ہوتے ہیں۔ان سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔عملِ صالحہ وہ ہے جس میں ظلم ،عُجب ،ریا، تکبراور حقوق انسانی کے تلف کرنے کا خیال تک نہ ہوجیسے آخرت میں عملِ صالحہ سے بچتا ہے ویسے ہی دنیا میں بھی بچتا ہے اگر ایک آ دمی بھی گھر بھر میں عملِ صالحہ والا ہوتو سب گھر بچا رہتا ہے۔ سمجھلو کہ جب تک تم میں عملِ صالحہ نہ ہو۔صرف ما ننا فائدہ نہیں کرتا۔ایک طبیب نسخہ لکھ کر دیتا ہے تواس سے بیہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بچھاس میں لکھا ہے وہ لے کر پیوے اگر وہ ان دواؤں کو استعمال نہ کرے اور نسخہ لے کر رکھ چھوڑ ہے تواسے کیا فائدہ ہوگا۔

اب اس وقت تم نے توبہ کی ہے اب آئندہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ اس استغفار کی ضرورت توبہ سے اپ آپ کو تم نے کتنا صاف کیا اب زمانہ ہے کہ خدا تقو کی کے ذریعہ سے فرق کرنا چاہتا ہے۔ بہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کونہیں دیکھتے انسان کے اپنے نفس کے ظلم ہی ہوتے ہیں ور نہ اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے۔

بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے استعفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہرایک گناہ کے لئے خواہ وہ ظاہر کا ہوخواہ باطن کا خواہ اسے علم ہویا نہ ہواور ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سے استعفار کرتا رہے۔ آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے۔ رَبَّنَا طَلَهُنَا اَنْفُسَنَا وَ اِنْ لَدُهُ تَغْفِدُ لَنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخُسِرِیْنَ (الاعراف: ۲۴) بیدعا اوّل ہی قبول ہو چی ہے ففلت سے زندگی ہر مت کروجو خص غفلت سے زندگی نہیں گذارتا ہر گزامید نہیں کہ وہ کسی فوق الطاقت بلا میں مبتلا ہوکوئی بلا بغیراذن کے نہیں آتی جیسے مجھے بیدعا الہام ہوئی ہے۔
دَبِ کُلُّ شَیْءٍ خَادِمُ کُ دَبِّ فَاحْفَظُنِیْ وَانْصُرُ فِیْ وَانْصَدُ فِیْ وَانْحَمْنِیْنَ۔

یہاں تک آپ نے تقریر کی تھی اسے میں مولوی عبد الکریم سب خدا کے ہاتھ میں ہے صاحب گورداسپورسے اور دیگرا حباب آگئے اور حالات وسفر وغیرہ سناتے رہے۔مولوی عبدالکریم صاحب کے سفر میں ہرایک قسم کےعوارض اور شکایت سے محفوظ رہنے پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ: -

ہماراایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے خواہ اسباب سے کرے خواہ بلااسباب کے۔ ک

# ۱۲ روسمبر ۲۰۹۱ء بروزسة شنبه (بوقتِ فجر)

ال وقت حضرت اقد س تشریف لا کرنماز سے پیشتر کچھ وصه طاعون اور مخالفین کا ایک عذر بیشتر کچھ وصه بیشتر کچھ والات حضرت کوسنا تار ہا کہ جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تم میں موعود کو مان لوتو اس سے محفوظ رہو گئتو وہ جو اب دیتے ہیں کہ خدا کو کیوں نہ مانیں جو اس کے ایک بندے کو جاکر مانیں ۔حضرت اقدس نے فر مایا کہ:۔

ابوجہل اور اس کے ساتھی بھی بھی کہا کرتے تھے۔

(بوقتِ ظهر)

اس وقت مولوی عبد الکریم صاحب نے آئینہ کمالات اسلام کا اثر ایک عرب پر جناب ابوسعید عرب صاحب احمدی تاجر برنج رنگوں برہما کے حالات حضرت کوسنائے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اوّل اوّل عرب صاحب ایک بڑے رنگوں برہما کے حالات حضرت کوسنائے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اوّل اوّل عرب صاحب ایک بڑے آزاد مشرب اور نیچریت کے رنگ میں رنگے ہوئے سے پھر کتاب آئینہ کمالات اسلام کسی طرح ان کی نظر سے گذری تو اس نے اس سلسلہ کی طرف توجہ دلائی اور حقیقت اسلام ان پر منکشف ہوئی۔ حضرت صاحب پھر خود عرب صاحب سے ان کے حالات دریافت کرتے رہے اور بوچھا کہ ہوئی۔ حضرت صاحب نے بیان کیا کہ میں نے کلکتہ سے سینڈ کلاس کا واپسی کی لئے لیا ہے جس کی میعاد جنوری ۱۹۰۳ء تک ہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔ میری بڑی خوثی ہے کہ آب اس دن تک شہریں جب تک کہ ٹکٹ اجازت دیتا ہے۔

ل البدرجلدا نمبر ٩ مورخه ٢٦ ردّ بمبر ١٩٠٢ ۽ صفحه ٢٦

اس پرعرب صاحب نے نیاز مندی سے عرض کی کہ کراہیہ کی فکر نہیں میں زیادہ بھی گھہر سکتا ہوں۔ پھرعرب صاحب اپنی مذہبی زندگی کی کیفیت حضرت اقدس کوسناتے رہے کہ میں اس مشرب کا آدمی تھا کہ خدا کے وجود پر بھی ایمان نہ تھا بہی خیال تھا کہ کھانا ہے اور کمانا ہے۔ آئینہ کمالاتِ اسلام نے آخر اس غلطی سے نجات دے کر حضور کی محبت کا تخم دل میں جمایا۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ: -

خدا ہی کی تلاش کرو۔ حقیقی لذت خدا ہی میں ہے۔ جو لڈات اس حقیقی لذت خدا ہی میں ہے۔ جو لڈات اس حقیقی لڈ ات خدا میں ہیں ہیں اس دنیا سے لے جاوے گا وہی اس کے ساتھ رہیں گی۔ایک دہریہ جب مرے گا تواسے یہی خیال ہوگا کہ میں وہیں ہوں اور صرف جسم جدا ہوا ہے اس کوحسرت ہی حسرت رہے گی۔ جسم کے اندھے اچھے ہیں اور وہ قابل رخم ہیں بہ نسبت اس کے کہ دل کے اندھے ہوں۔ سیدا حمد خان نے تفریط کی راہ لی۔اوران (وہابیوں) نے افراط کی۔ طرح طرح کی بدنما باتیں پیش کیں۔انسان ان کو کہاں تک قبول کرتا۔کوئی راہ سنگی اور سکینت کی ختھی کہانسان مانتا۔

دین کاسارا حصہ ایسانہیں ہوتا کہ انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیوے۔ ایک حصہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود خدا سمجھادے۔ پھر جو سمجھنے والے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ ان کے دلوں میں بھاتا جاتا ہے۔ انسان کو پوری سعادت تک پہنچانے کے واسطے خدا نے اور حواس رکھے ہیں۔ اگروہ نہوتے تو پھر دین کو انسان کو چردین کو انسان محدا پر ایمان لاتا ہے۔ خدا پر ایمان اس کا ہے جسے خدا نے ہی ایمان ویا بہموکی طرح زمین اور آسمان کو دیکھر کرپھر خدا کی ضرورت کو مانا تو گو یا اپنی طرف سے ایک خدا تجویز کرنا ہے اور اس طرح سے گویا خود انسان کا احسان خدا پر ہے مانا تو گویا اپنی طرف سے ایک خدا تجویز کرنا ہے اور اس طرح سے گویا خود انسان کا احسان خدا پر ہے کہ اس نے خدا کا پیتہ لگایا۔ اصل میں اس روز سے انسان کو سچی زندگی حاصل ہوتی ہے جس دن سے وہ وہ وہ سے اسے خبر دی اور اسی دن سے سفلی زندگی سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے جس دن خدا کہ کہ میں غالب ہوں اور اسی دن سے سفلی زندگی سے انسان کو نجات حاصل ہوتی ہے جس دن خدا کے کہ میں غالب ہوں اور اس دن سے وہ ترک گناہ پر قادر ہوگا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس سے انسان کو کامل لیقین خدا پر حاصل اور اس دن سے وہ ترک گناہ پر قادر ہوگا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس سے انسان کو کامل لیقین خدا پر حاصل اور اس دن سے وہ ترک گناہ پر قادر ہوگا۔ یہی وہ سلسلہ ہے جس سے انسان کو کامل لیقین خدا پر حاصل

ہوتا ہے مگر ۔

ایں سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشدہ

دنیا میں بھی ہرایک شخص انعام واکرام کے قابل نہیں ہوتا۔اسی طرح خدا کے انعام واکرام بھی خواص پر ہوتے ہیں۔

پھرعرب صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک چینی آدی ایک جینی قیاف میں گیا ہے۔ ایک جینی آدی ایک جینی آدی ایک جینی قیاف مشاس کی گواہی کے روبرومیں نے آپ (مرزاصاحب) کی تصویر کو پیش کیاوہ بہت دیر تک دیکھارہا۔ آخر بولا کہ پیخص بھی جھوٹ بولنے والانہیں ہے پھر میں نے اور تصاویر بعض سلاطین کی پیش کیس مگران کی نسبت اس نے کوئی مدح کا کلمہ نہ نکالا اور بار بار آپ کی تصویر کود کھے کرکہتا رہا کہ پیخض ہر گرجھوٹ بولنے والانہیں ہے۔

حسب معمول نماز مغرب ادا کرنے کے بعد طاعون کا علاج خدا تعالی کے پاس ہے حضرت اقدس پھر دوبارہ تشریف لائے۔ طاعون کاذکر ہوافر مایا کہ:۔

اب اس کا علاج خدا تعالی کے پاس ہے عِنْدِی مُعَالِجَاتُ (الہام) اور اب یہ آیت بالکل صادق آگئ ہے وَ اِنْ مِّنْ قَرْیَةٍ اِللَّ نَحُنُ مُهُلِکُوْهَا قَبُلَ یَوْمِ الْقِیلِمَةِ اَوْ مُعَنِّبُوْهَا عَنَا ابَّا شَدِینًا الله صادق آگئ ہے وَ اِنْ مِّنْ قَرْیَةٍ اِللَّا نَحُنُ مُهُلِکُوْهَا قَبُلَ یَوْمِ الْقِیلِمَةِ اَوْ مُعَنِّبُوْهَا عَنَا ابَّا شَدِینًا الله الله الله الله الله الله عَنْ ہم کوئی گاؤں نہ چھوڑیں کے کہ اس کو ہلاک نہ کریں۔ اس طرح اب کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکتا کہ ہمارے ہاں طاعون نہیں آئی اور جہاں اب تک نہیں آئی تو آخر آنے والی ہے۔ الله دعویٰ نہیں کرسکتا کہ ہمارے ہاں طاعون نہیں آئی اور جہاں اب تک نہیں آئی تو آخر آنے والی ہے۔ الله

کا روسمبر ۲۰۹۱ء بروز چهارشنبه (بوقتِ فجر)

اس وقت حفرت اقدس نے تشریف لا کرنماز سے پیشتر تھوڑی دیر مجلس علق اور تکبتر سے مراد کی اور اِنِّی اُسَافِی اُسْ علق اور تکبتر سے مراد کی اور اِنِّی اُسَافِی طُل کُل مَنْ فِی السَّالِ اِلَّا الَّانِیْنَ عَلَوْا

ل البدرجلد انمبر ومورخه ۲۷ ردیمبر ۱۹۰۲ عفجه ۷۷

وَاسْتَكْبُرُوا \* كَمْعَلْقِ فرما ياكه

اس میں علق اور تکبتر سے بیمرا زنہیں ہے کہ مال ووجا ہت کا تکبتر ہو بلکہ ہرایک شخص جو کہ عاجزی اور تذلّل سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہیں کر تا اور اس کے احکام کونہیں مانتا وہ اس میں داخل ہے خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔

(بوقتِ ظهر)

## جماعت کونیک اور یاک تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت

ظہر کے وقت حضرت علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو نواب صاحب سے طاعون پر کچھ ذکر ہواجس پر حضور نے ذیل کی تقریر کی ۔

ہماری جماعت کو واجب ہے کہ اب تقوی سے کام لیو ہے اور اولیاء بننے کی کوشش کرے اس وقت زمینی اسباب کچھکام نہ آ وے گا اور نہ منصوبہ اور نہ جت بازی کام آ وے گی۔ ونیا سے کیا دل لگا نا ہے اور اس پر کیا بھر وسہ کرنا ہے یہ ہی امرغنیمت ہے کہ خدا سے سلح کی جاوے اور اس کا بہی وقت ہے۔ ان کو بہی فائدہ اٹھا نا چاہیے کہ خدا سے آئی کے ذریعہ سے سلح کرلیں۔ بہت مرضیں الی ہوتی ہیں کہ دلالہ کا کام کرتی ہیں اور انسان کو خدا سے ملا دیتی ہیں۔ خاص ہماری جماعت کو اس وقت وہ تبدیلی کے مرتبہ ہی کرنی چاہیے جو کہ اس نے دس برس میں کرنی تھی اور کوئی اور جگہ نہیں ہے جہال ان کو پناہ مل سکتی ہے آگروہ خدا پر بھر وسہ کر کے دعا ئیں کریں تو ان کو بشارتیں بھی ہوجاویں گی۔ صحابہ پر جیسے سکینت اثری تھی و لیے ان پر اثرے گی صحابہ کو انجام تو معلوم نہ ہوتا تھا کہ کیا ہوگا مگر دل میں بیسٹی جوجاتی تھی کہ خدا ہمیں ضائع نہ کرے گا۔

اورسکینت اسی تسلّی کا نام ہے۔ جیسے میں اگر طاعون زدہ ہو جاؤں اور گلے تک میری جان آجاوے تو مجھے ہرگزیدوہم تک نہیں ہوگا کہ میں ضائع ہوجاؤں گااس کی کیا وجہ ہے؟ صرف وہی تعلق

<sup>\*</sup>اس عَبْل اس بِهِلِم الهام كَ الفاظ الله تَكْبَرُوْ اكى بَجائِمِنِ السَّدِكْبَادِ آ چِكَ بِين (مرتب)

جومیرا خدا کے ساتھ ہے وہ بہت قوی ہے انسان کے لئے ٹھیک ہونے کا بیر مفت کا موقع ہے را توں کو جا گو۔ دعا ئیں کرو۔ آرام کروجو کسل اور سُستی کرتا ہے وہ اپنے گھر والوں اور اولا دپر ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ تومثل جڑھ کے ہے اور اہل وعیال اس کی شاخیں ہیں۔ تھوڑ ہے ابتلا کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے کھا ہے اَکسیک النّائس اَن یُں تُرکو آ اَن یَقُورُ لُوۤ آ اُمنّا وَ ہُمْ لَا یُفْتَدُونَ (العن کبوت: ۳)

بغيبر خداصلی الله عليه وسلم کوايک طرف تو مکه ميں فتح کی خبریں دی جاتی تھيں ا بتلا وُں کی غرض اور ایک طرف ان کو جان کی بھی خیر نظر نہ آتی تھی اگر نبوت کا دل نہ ہوتا تو خدا جانے کیا ہوتا۔ بیاسی دل کا حوصلہ تھا۔بعض ابتلا صرف تبدیلی کے واسطے ہوتے ہیں۔عملی نمونے ایسے اعلی درجے کے ہوں کہ ان سے تبدیلیاں ہوں اور الی تبدیلی ہو کہ خود انسان محسوس کرے کہاب میں وہ نہیں ہوں جو کہ میں پہلے تھا بلکہاب میں ایک اور انسان ہوں۔اس وقت خدا کو راضى كروحتى كتم كوبشارتين مول كل لكھتے موئے ايك پراناالهام نظر پڑا آيّا أمْر غَضَبِ اللهِ غَضِبْتُ غَضْبًا شَدِينًا نُنْجِي أَهْلَ السَّعَاكَةِ بِهال الله السَّعادة سے مرادوہ شخص ہے جوملی طور برصدق د کھلاتا ہے خالی زبان تک ایمان کا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا جیسے صحابہؓ نے صدق د کھلایا ہم خلیلی پر جانیں دے دیں اور بال بچوں تک کوقر بان کیا۔ مگر ہم آج ایک شخص کوا گر کہیں کہ سوکوس چلا جاتو وہ عذر کرتا ہے حتیٰ کہ آبرو وعزت کامعاملہ پیش کرتا ہے اور کاروبار کا ذکر کرتا ہے کہ کسی طرح جانے سے رہ جاوے مگرانہوں (صحابہؓ) نے جان، مال، آبرو،عرؓ ت سب کچھ خاک میں ملادیا۔بعض لوگ بیا کہتے ہیں کہ ہم پر فلاں فلاں آفت آئی حالانکہ ہم نے بیعت کی تھی مگر ہم نے بار بار جماعت کو کہاہے کہ زی بیعت اور صرف زبان سے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چاہیے کہ خدامیں گداز ہوکرایک نیا وجود بن جاوے، سارا قرآن دیکھو کہ کہیں بھی صرف امّنؤ انہیں لکھاہے ہرجگہ عملِ صالحہ کا ساتھ ہی ذکر ہے۔غرضیکہ خداایک موت چاہتا ہے اور میرا تجربہ ہے کہ خدا مومن پر دوموتیں ہر گزجم نہیں کرتا کہ ایک موت تواس کی خدا کے واسطے ہواور دوسری دنیا کی لعن طعن کے واسطے۔ایسے نازک وقت میں چاہیے کہ جماعت سمجھ جاوے اور ایک تیر کی طرح سیدھی ہو جاوے۔اگر ہزاروں آ دمی بھی

طاعون سے مرجاویں تو میں ہر گز خدا کوملزم نہ کروں گا اور یہی کہوں گا کہ انہوں نے احسان کا پہلو چھوڑ ویا اِتَّ اللّٰہَ لَا یُضِیْعُ اَجْرَ الْہُحُسِنِیْنَ (السَّوبة :۱۲۰)

(بوقتِ عشاء)

بعض خوابول کی تعبیرات خوابول کی تعبیرات خواب سنائے جس میں سے ایک خواب بیتھا کہ حضرت اقدیں

ہاتھی پرسوار ہیں اور وہ آپ کے حکم میں چلتا ہے حضرت اقدس نے فر مایا کہ: -

جو ہاتھی میں نے خواب میں دیکھا تھااس کی بھی ایسی ہی حالت تھی اوراس سے مراد طاعون ہے کہ ہم اس پرسوار ہیں۔

ایک نےخواب میں بیسنی روٹی دیکھی اس کی تعبیر میں فر مایا کہ: -

ال سے مرادیجھ نکلیف ہے۔ ک

#### ۱۸ روتیمبر ۲ • ۱۹ء بروز پنجشنبه(بوقت ظهر)

اس وقت حضرت اقدس نے تشریف لا کرتھوڑی دیرمجلس کی اوراپنے الہامات کی تکرار الہامات کی تکرار الہامات کی تکرار فرمایا کہ: - فرماتے رہے جو کہ سلسلہ عالیہ احمد میر کی ترقی کی نسبت تصے اور فرمایا کہ: -

یہ بھی ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔مگروہ وقت ابھی نہیں آیا۔

سارا قرآن ہمارے ذکرسے بھرا ہواہے عرض کی کہ ایک صاحب برہا میں کتے

تے کہ اگر میرزاصا حب صرف قرآن کی تفسیر لکھیں اور اپنے دعاوی کا ذکر اس میں ہر گزنہ کریں تو میں بہت سارو پیچسرف کر کے اسے طبع کرواسکتا ہول۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگر کوئی ہم سے پیھے تو سارا قرآن ہمارے ذکر سے بھرا ہوا ہے ابتدا ہی میں ہے صِداط الَّذِينَ

ل البدر جلد انمبر ومورخه ۲۱ ردیمبر ۱۹۰۲ وصفحه ۷۸،۶۷

اَنْعَمُتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لَالصَّالِيْنَ (الفاتحة: ١٠١) اب ان سے كوئى يو جھے كه غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ كونسا فرقه تھا تمام فرقے اسلام كے اس پر متفق ہیں كه وہ يہودى تھے اور ادھر حدیث شریف میں ہے كہ میرى اُمّت يہودى ہوجاوے گي تو پھر بتلاؤ كه اگر مسى نہ ہوگا تو وہ يہودى كيسے بنیں گے۔

مغرب وعشاء کی نمازا دا کر کے حضرت اقدس تشریف لے گئے اور پھرتھوڑی دیر متفر**ق امور** کے بعدتشریف لائے آگرا یک صحابی کوفر ما یا کہ:-

اَللَّةِ اء برجومضمون لکھا ہے وہ مطبع میں چلا گیا ہے ایک دوکا بیال نکلیں تو آپ کودکھا دیں گے۔

ایک صاحب کے دانت میں درد تھااس کے لئے حضرت اقدیں نے کارابارا شفقت کا نمونہ (ایک بوٹی) طلب کرایا وہ اندر مکان میں تھی جناب میر صاحب نے کہا کہ

ان کے دانت میں در دہے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

میں ابھی جا کروہ سب بوٹی لا دیتا ہوں۔

مریض نے کہاحضور کوزحت ہوگی حضرت اقدس نے اس کے اوپر تبسم فر مایا اور کہا کہ پیکیا تکلیف ہے۔

اوراسی وقت اندرجا کرحضوروہ رو مال لے آئے جس میں وہ بوٹی تھی اور مریض کے حوالہ کی۔

اصحاب میں سے ایک نے کوشکم اور ملوار و آئز اُنکا مَعَهُدُ الْکِتْبَ وَ الْبِدَیْزَانَ لِیقُوْمَ النّاسُ بِالْقِیْسُطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ وَ اَنْوَلْنَا الْحَدید اللّاسُ بِالْقِسْطِ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدید اللّاسُ شِدِیدٌ وَ مَنَافِعُ لِلنّاسِ (الحدید ۲۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ حدید فی اَنْزَلْنَا الْحَدید بَالْسُ شَدِیدٌ کا تو آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے وقت کیا کہ اس سے سامانِ جنگ وغیرہ نیارہوکرکام آتا تھا مگراس کے فعل مَنَافِعُ لِلنّاسِ کا وقت یہ سے اور مہدی کا زمانہ ہے کہ اس وقت تمام دنیا حدید (لوہے) سے فائدہ اٹھارہی ہے (جیسے کہ ریل، تار، دخانی جہاز، کا رخانوں اور ہرایک قسم کے سامان لوہے سے ظاہر ہے)۔

حضرت اقدس نے اس پر فرمایا کہ:-

میں بھی سارے مضمون لوہے کے قلم ہی سے لکھتا ہوں۔ مجھے بار بارقلم بنانے کی عادت نہیں ہے۔ اس لئے لوہے کی قلم استعال کرتا ہوں۔ آنحضرت نے لوہے سے کام لیا ہم بھی لوہے ہی سے لئے رہے ہیں اور وہی لوہے کی قلم تلوار کا کام دے رہی ہے۔

(حضرت اقدس جس قلم سے کھا کرتے ہیں وہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے جس کی نوک آگے سے دا ہنی طرف کومڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی شکل تلوارسی ہوتی ہے۔ ایڈیٹر ) <sup>ک</sup>

#### ١٩ ردسمبر ٢ • ١٩ء بروز جمعه (بوقت فجر)

الهام نماز سے پیشتر حضرت اقدی ٹے فرمایا کہ:-الہام آج بیالہام ہواہے اِنّیٰ مَعَ الْاَفْوَاجِ ایّیٰ۔

بعدادائے نمازخواجہ کمال الدین صاحب نے ایک خواب سنائی ا پنا نمونہ طھیک بناویں جس میں دیکھا کہ زلزلہ آیا ہواہے۔

فرمایا کہ: - یہی طاعون زلزلہ ہے۔ میں جماعت کو کہتا ہوں کہ یہ قیامت ہے جوآ رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا مگر صرف اتنی بات پرخوش نہ ہوں کہ بیعت کی ہوئی ہے۔ قرآن میں ہر جگہ
اُمُنُوْا کے ساتھ عملِ صالحہ کی تاکید ہے۔ اگر بعض آ دمی جماعت میں سے ایسے ہوں کہ جن کوخدا کی پروا
نہیں اور اس کے احکام کی عربی کرتے تو ایسے آ دمیوں کا ذمہ وار نہ خدا ہے اور نہ ہم۔ ان کو چاہیے
کہ اپنا اپنانمونہ ٹھیک بناویں زلزلہ تو آرہا ہے۔

#### (بوقتِ مغرب)

بعد پھر غنودگی ہوئی تو دیکھا کہ تریاق القلوب کا ایک صفحہ دکھایا گیا ہے جس پر علی شُکْرِ الْہَصَائِبِ لکھا ہوا ہے جس کے بیر معنے ہوئے کہ لھذہ صِلَةٌ علی شُکْرِ الْہَصَائِب۔

گویا بیرو پیداور چھوہارے شُکْرِ الْہَصَائِبِ کا صلہ ہے۔ تیسری دفعہ پھر کچھورق دکھائے گئے جن پر بیٹوں کے بارے میں کچھ کھھا ہواتھا اور جواس وقت یاد نہیں ہے۔

حفزت مولانا عبدالكريم الها مي دعا ئيس واحد تعلم كے صيغه كوبصورت جمع پر طفنا صاحب نے ایک شخص

كا خط پیش كياجس میں سوال تھا كەدعاالهاميە رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْ نِيْ وَارْحَهْنِيْ كُوصِيغة جَعْمَتُكُمْ مِين پِرُهِ لياجاوے يانه۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

مفی محمد صادق صاحب ایک عیسائی میٹی کے نز دیک سے کے ظہور کا یہی وقت ہے ولایت کی ایک عیسائی

سمیٹی کا ایک مضمون سناتے رہے جس میں مسیح کی دوبارہ آمد پر بہت کچھ لکھا تھا کہ وقت تو یہی ہے سب نشان پورے ہو چکے ہیں۔اگراب بھی نہ آیا تو پھر قیامت تک نہ آوے گا۔

ال مضمون کوئن کر حضرت اقدس نے فر مایا کہ:۔

اس نے بعض باتیں بالکل صاف اور سچی کھی ہیں اور اس نے ضرورت زمانہ کواچھی طرح محسوس

کیا ہے۔ بے شک اب ایک تخته اللنے لگا ہے اور دوسرا تخته شروع ہو گا جس طرح پیلوگ اس زمانه میں مسیح کی آمد ثانی کے منتظر ہیں بلکہ اکثر ان کے انتظار کے بعداب بے امید بھی ہو گئے ہیں اور اکثر وں نے تاویلوں سے آمد ثانی کے معنے ہی اور کر لئے ہیں۔ کیونکہ اس کے متعلق تمام پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور زمانہ کی نازک حالت ایک ہادی کو جا ہتی ہے۔اسی طرح اسلامی پیشگوئیوں کے مطابق بھی یہی وقت ہے۔نواب صدیق حسن خال نے لکھا ہے کہ گل اہلِ مکا شفات اور ملہمین کے کشوف اور الہام اوررؤ یاء سے کے بارے میں چودھویں صدی سے آگےنہیں بڑھتے۔

مولوی سے اور مہدی کا ذکر ہی چھوڑ دیں گے تو مولوی لوگوں نے وہ خطبے وغیرہ یڑھنے چھوڑ دیئے ہیں جن سے سے کی حیات ثابت ہوتی تھی ۔حضرت اقدس نے فرما یا کہ: -اب تووہ نام بھی نہ لیں گے اورا گر کوئی ذکر کرے تو کہیں گے کمتے اورمہدی کا ذکر ہی چھوڑ و ۔ ا

#### ۲ رسمبر ۲ • ۱۹ ء بروزشنبه (بوقت عصر)

اس وقت تشریف لا کرحضرت اقدس نے بیان فرمایا کہ: -

اخبارعام میں ان مقدموں کے حالات شائع ہو گئے ہیں اور ہمارے مقدمہ کوکھول کرنہیں بیان کیا بلکہ د فِي زبان سے بيان كيا ہے۔ پھر ذكر كيا كه بيالهام يُرِيْكُونَ أَنْ يَنْطُفِئُوْا نُوْرَكَ لِيرِيْكُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُوْا عِرْضَكَ اس كى ممين كياخر هي كدوه ان واقعات كم تعلق بين تَخَطُّفْ كمعضا حكم لحانا بـ

قادیان کے اخباروں کی نسبت فرمایا کہ: -قادیان کے اخبارات کی افادیت ہے جی وقت پر کیا کام آتے ہیں۔ الہامات وغیرہ

حجے حجیب کران کے ذریعے شائع ہوجاتے ہیں ورنہا گر کتابوں کی انتظار کی جاوے توایک ایک

کتاب کو چھتے بھی کتنی دیرلگ جاتی ہے اور اس قدر اشاعت بھی نہ ہوتی۔

له البدر جلدا نمبر ۹ مورخه ۲۷ ردتمبر ۱۴۰۲ عضجه ۲۹،۲۸

(بوقتِ مغرب)

عشاء سے قبل یورپ کی لا مذہبی کے متعلق فرمایا کہ:- **بورپ میں بے دینی تھیلے گ** عیسائی مذہب کی عمارت تو گرنی شروع ہو گئی ہے عنقریب سوائے پا در یوں کے اور سب لا مذہب کہلا تمیں گے۔ <sup>ک</sup>

# ۲۱ ردسمبر ۴ • ۱۹ء بروزیشنبه(بوقتِ مغرب)

ياه البدرجلد انمبر ۱۰ مورخه ۲رجنوری ۱۹۰۳ع صفحه ۸۷

ڈاکٹر عباداللہ صاحب امرتسری اور خواجہ کمال الدین اعتکاف کے متعلق بعض ہدایات صاحب پلیڈر (بیہ ہر دوصاحبان قادیان کی مسجد میں آجکل معتکف ہیں) کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ:-

اعتکاف میں بیضروری نہیں ہے کہ انسان اندرہی بیٹھارہے اور بالکل کہیں آئے جائے ہی نہ۔ حجیت پردھوپ ہوتی ہے وہاں جا کرآپ بیٹھ سکتے ہیں کیونکہ نیچے یہاں سردی زیادہ ہے اور ہرایک ضروری بات کر سکتے ہیں۔ضروری امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یوں تو ہرایک کام (مومن کا) عبادت ہی ہوتا ہے۔

تلوار کا استعمال صرف دفاع کی خاطر تھا ابتدار سے کام لینا تو اسلام پر تلوار مارنی ہے اب تو دلوں کو فتح کرنے کا وقت ہے اور یہ بات جبر سے نہیں ہوسکتی۔ یہ اعتراض کہ آنحضر گئے نے پہلے تلوار اٹھائی بالکل غلط ہے تیرہ برس تک آنحضر گ اور صحابہ صبر کرتے رہے پھر باوجوداس کے کہ دشمنوں کا تعاقب کرتے تھے مگر سلے کے خواستگار ہوتے تھے کہ کسی طرح جنگ نہ ہو اور جو مشرک قومیں سلے اور امن کی خواستگار ہوتیں ان کوامن دیا جا تا اور سلے کی جاتی ۔ اسلام نے بڑے بر سے بچوں سے اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہا ہے جنگ کی بنیا دکوخود خدا تعالی بیان فرما تا ہے کہ بر سے بیان فرما تا ہے کہ

چونکہ بیلوگ بہت مظلوم ہیں اوران کو ہرطرح سے دکھ دیا گیا ہے اس لئے اب اللہ تعالی اجازت دیتا ہے کہ پیجی ان کے مقابلہ پرلڑیں۔ورنہ اگر تعصّب ہوتا تو پیجام پینچیا کہ مسلمانوں کو جاہیے کہ دین کی اشاعت کے واسطے جنگ کریں لیکن ادھر حکم دیا کہ لآ اِکْواٰ کا فِی الدِّیْنِ (البقرۃ: ۲۵۷) (یعنی دین میں کوئی زبردسی نہیں )اورادھر جب غایت درجہ کی شختی اورظلم مسلمانوں پر ہوئے تو پھرمقابلہ کا حکم دیا۔

دين اسلام ايبا کی الات مجاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں نہ سی کے خون سے دین ہے کہ اگر خدا

ہمیں عمرا ورفرصت دیتو چندایا میں ان لوگوں کومعلوم ہوجاوے گا کہ کیسا میٹھا اورشیریں دین ہے۔ کمالات تو انسان کومجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں مگر جن کوسہل نسخہ سے کےخون کامل گیا وہ کیوں مجاہدات کرے گا۔ا گرمیے کے خون سے کا میا بی ہے تو پھران کے لڑ کے امتحان پاس کرنے کے واسطے کیوں مدرسوں میں محنتیں اور کوششیں کرتے ہیں چاہیے کہ وہ توصرف خون \* پر بھر وسہ رکھیں اور اس سے کا میاب ہوں اور کوئی محنت نہ کریں اور مسلمانوں کے بیچے محنتیں کر کر کے اور ككرين مار ماركرياس مول - اصل بات يه ب كيس لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى (النَّجمد: ٠٠) - اس د نیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے نفس کومطالعہ کرتا ہے تو اسے فسق و فجو روغیر ہمعلوم ہوتے ہیں ۔آخروہ یقین کی حالت پر پہنچ کران کومیقل کرسکتا ہے لیکن جب خون مسے پر مدار ہے تو پھرمجاہدات کی کیا ضرورت ہے ان کوجھوٹی تعلیم سچی تر قیات سے روک رہی ہے۔ سچی تعلیم والا دعا ئیں کرتا ہے کوششیں کرتا ہے آخر دوڑتا دوڑتا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔جب یہ بات ان کی سمجھ میں آ وے گی کہ بیسب باتیں قصہ کہانی ہیں (اوران سے اب کوئی آ ثار اور نتائج مرتب نہیں ہوتے ) اور ادھر سچی تعلیم کی تخم ریزی کے ساتھ برکات ہوں گی تو ہیہ لوگ خود سمجھ لیویں گے انسان کھیتی کرتا ہے اس میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔اگرایک ملازم ہے تو اسے بھی محنت کا خیال ہے غرضیکہ ہرایک اپنے اپنے مقام پر کوشش میں لگا ہے اور سب کا ثمرہ کوشش پر ہی ہے۔سارا قرآن کوشش کے مضمون سے بھرا پڑا ہے۔ کیس اِلْإِنْسَانِ إلا مَا

<sup>\*</sup> یعنی حضرت سیح کےخون پر

سَلِي \* (النَّجم: ٢٠٠٠)

ان لوگوں کو جو ولایت میں خون مسیح پر ایمان لا کر بیٹے ہیں کوئی یو چھے کیا حاصل ہوا۔مردوں یا عورتوں نے خون پرایمان لا کر کیا ترقی حاصل کی ۔ یہ باتیں ہیں جو بارباران کے کانوں تک پہنچانی چاہئیں بہقصہ جھوٹا ہے کہ خدا پیٹ میں رہا۔ پھراسے خسرہ وغیرہ نگلی ہوگی ۔طفولیت کے عالم میں ماں بھی کوئی دھول دھیامار بیٹھی ہوگی ۔لڑکوں میں کھیلتا ہوگا وہاں بھی مار کھاتا ہوگا۔اب اس نظارہ کوکوئی و کیھے کہ بڑا ہوکر بھی مارکھا تار ہااور چھوٹا تھا تو بھی طمانیجے پڑتے رہے۔ ک

## ۲۲ روتمبر ۲۰ ۱۹ء بروز دوشنبه (بوقت ظهر)

طاعون کے متعلق آپ نے فرمایا کہ:-

حقیقی طاعون بعض طب کی کتابوں میں لکھاہے کہ جب تک سرسام نہ ہو، عثی نہ ہوتو صرف گلٹی . کے ساتھ جو بخار ہوتا ہے اور اس سے جومر جاوے تواصل میں اس کا نام اصل میں طاعون نہیں ہے بلکہ خاص طاعون کے دنوں میں بیا یک مرض تشابہ بالطاعون ہوا کرتی ہےاس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی طاعون کا لفظ الیی موتوں پرنہیں آ سکتا جس میں صرف گلٹی اور بخار ہواور دوسرے علامات طاعون نه ہوں۔

کھرفر ما یا کہ: **-**

\* الحكم سے:-

مجاہدات پراللہ تعالیٰ کی را ہیں کھلتی ہیں اورنفس کا تز کیہ ہوتا ہے جیسے فر مایا ہے: ۔ قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُّهمَا (الشَّمس:١٠) اور وَ الَّذِينَ جَاهَنُ وَا فِيْنَا لَنَهُن يَنَّهُمْ مُعْلَنَا (العنكبوت: ٧٠)

(الحكم جلد ٦ نمبر ٢ ٢ مورخه ٢٦ ردسمبر ١٩٠٢ عِشْجه ١٠)

ك البدرجلدا نمبر • امورخه ٢رجنوري ١٩٠٣ عفحه ٧٨

زَمَنُ كَمَثَلِ زَمَنِ مُوْسَى اتنے برس سے بیسلسلہ ہمارا جاری ہے مگر بیالہا م بھی نہیں ہوا۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسان پر تیاری ہوئی ہے۔\*

مولو یوں کے احادیث پیش کرنے پر فرمایا کہ:-

میں جمعنی سیاح ان پرانیا وثوق تو نہیں ہوتا جیسے کلام الہی پر کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو، پھر بھی وہ مستِ انسان سے تو خالی نہیں۔ مگر خدا تعالی جس کی تنقید کرتا جاوے وہ صحیح ہوتا جاوے گا۔ اگرا حادیث میں نزول مسیح کا ذکر تھا تو دیکھئے قرآن شریف میں و قفیدئیا ہوئی بعی ہا پالٹسل (البقرة: ۸۸) موجود ہے جو کہ اصل حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ مولویوں نے اس بات کونہیں سمجھا اور اور طرف دوڑت رہے۔ میں ہوگی اور افظرف دوڑت کے معنے بہت سیر کرنے والا۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب وہ آسان پر ہے تو اس نے سیر کہاں کی ہوگی اور لفظ سے کے معنے اس پر کسے صادق آویں گے۔ ایک طرف اسے آسان پر بٹھاتے ہیں دوسری طرف اسے آسان پر بٹھاتے ہیں دوسری طرف سیاح کہتے ہیں تو اس کی سیاحت کا وقت کونسا ہوا۔ \*\*

\*الحکم میں ہے

مولا نامولوی حضرت عبدالکریم صاحب نے عرض کی کہ حدیث میں جوآیا ہے کہ سے اپنی جماعت کوطور پر لے جاوے گا۔ شایداس کا تعلق اس سے ہو۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲ ۴ مور خد ۲ ۲ ردیمبر ۱۹۰۲ عِضحہ ۱۱)

\* مسے کے ذکر کے سلسلہ میں الحکم میں مندرجہ ذیل عبارت درج ہے۔

فرمایا: -خدا تعالی نے جیسے بنی اسرائیل میں ایک میٹی رکھا تھااوراس کئے لَقَدُ اٰتَدُنَا مُوْسَی الْکِتْبَ وَ قَفَّیْدُنَا مِنْ بَعْدِ ہٖ بِالرَّسُلِ الایة (البقرة: ۸۸) فرمایا سی طرح آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے سلسله میں بھی ایک میٹ ہوا تھا مگر مسلمانوں نے اس کونة مجھااور آسان سے انتظار کرنے لگے۔

افسوس ہے کہ ان کو آئی سمجھ نہ آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے پائی جاتی ہے کہ سے اسرائیل اسرائیلی آوے یا بیر کہ آپ ہی کی اُمّت میں سے آوے یہاں بھی اسی طرح مسے کا آنا ضروری تھا جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسے آیا۔

فرمایا: - براہین میں جوسیح کی دوبارہ آمد کا ذکر کیا گیا اور پھروہ تمام وعدے اور آیات میرے ق میں ہیں جو مسیح موعود کے لئے ہیں اور اس پر میں اقرار کرتا ہوں کہ سے دوبارہ آئے گا۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ ا بناوٹ کی راہ سے نہیں کیا گیا اور اس قسم کے واقعات قریباً تمام نہیوں کے واقعات زندگی میں پائے جاتے ہیں۔ (الحکم جلد ۲ نمبر ۲ ممورخہ ۲۲ رومبر ۲ ۱۹ عضحہ ۱۱)

#### (بوقتِ مغرب)

حضرت اقدس کے تشریف لاتے ہی ہمارے مرم مخدوم ابوسعید مسیح بن باب پیدا ہوئے ہی سوال کیا کہ عرب ساحب نے جورنگون سے آئے ہوئے ہیں سوال کیا کہ مسیح کی ولادت کے متعلق کیا بات ہے وہ بن باپ کس طرح پیدا ہوئے؟ حضرت اقدس نے جواباً فرمایا: -

إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَكُ كُنْ فَيَكُونُ (البقرة:١١٨) مم اس بات يرايمان لات بين کمسیج بن باب پیدا ہوئے اور قر آن شریف سے یہی ثابت ہے۔اصل بات میہ کہ حضرت مسیح یہود کے واسطے ایک نشان تھے جوان کی شامتِ اعمال سے اس رنگ میں بورا ہوا۔ زبوراور دوسری کتابوں میں کھا گیاتھا کہ اگرتم نے اپنی عادت کونہ بگاڑا تو نبوت تم میں رہے گی ۔ مگر خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہا پنی حالت کو بدل لیں گے۔اورشرک وبدعت میں گرفتار ہوجا نئیں گے۔جب انہوں نے اپنی حالت کو بگاڑاتو پھراللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق میں نشان ان کودیااور سیح کو بن باپ پیدا کیا۔ اور بن باپ بیدا ہونے کا سِریہ تھا کہ چونکہ سلسلہ مسیح کے بن باپ پیدا ہونے کا سِر نب کا باپ کی طرف ہوتا ہے تو اس طرح گویا سلسلم منقطع ہو گیا اور اسرائیلی خاندان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی کیونکہ وہ پورے طور سے اسرائیل کے خاندان سے نہرہ۔ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَّأَتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُكَ آخْمَنُ (الصَّف: ٤) ميں بشارت ہے۔اس کے دو ہی پہلو ہیں یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندانِ نبوت کا خاتمہ ہو گیا دوسرے زبان سے بھی بشارت دی۔ یعنی آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور زبانی بھی۔ انجیل میں بھی مسے نے باغ کی تمثیل میں اس امرکو بیان کر دیا ہے اور اینے آپ کو مالک باغ کے بیٹے کی جگہ گھرایا ہے۔ بیٹے کامحاورہ انجیل اور بائبل میں عام ہے۔اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزندمن بلکنخست زادہ من است۔ آخراس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کے بعدوہ مالک خود آ کر باغبان کو ہلاک کردے گا اور باغ دوسروں کے سپر دکر دے گا۔ بیاشارہ تھا

اس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی۔ پس مسے کابن باپ ہونااس امر کا نشان تھا۔ پھر سوال کیا کہ سے کے بن باپ پیدا ہونے پر عقلی دلائل کیا ہیں؟ فرمایا:-

آدم کے بن باپ پیدا ہونے پرکیادلیل ہے اور عقلی امتناع بن باپ پیدا ہونے میں کیا ہے۔
عقل انسان کوخدا سے نہیں ملاتی بلکہ خدا سے انکار کراتی ہے۔ پکافلسفی وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔
بھلا آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس بات میں عقل ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ جو پچھ ہم بول رہے ہیں یہ کہاں
جاتا ہے کیا کسی جگہ بند ہوتا ہے یا یو نہی ہوا میں اُڑ جاتا ہے۔ عقل کے جس قدر ہتھیار ہیں وہ سب تکتے
ہیں۔ گرہم خدا تعالیٰ کے وعدوں اور نشانوں کود کھتے ہیں تب یقین کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ ایک فلسفی
اگر بہت خوض اور تدبیّر کے بعد کوئی نتیجہ نکا لے گا تو صرف اس قدر کہ ایک خدا ہونا چا ہے گرہ اور ہونا
چا ہے میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً ہم کہیں کہ اگر دوآ تکھیں ہماری آگے ہیں تو دواور پیچھے کی طرف بھی
ہونی چا ہئیں تھیں کہ انسان پیچھے سے بھی دیکھتار ہتا اور اگر کوئی دشمن پیچھے سے جملہ کرنا چا ہتا تو وہ اپنی
من بہت فرق ہے۔ غرضیکہ عقل سے بالکل خدا کا وجود ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہونا چا ہے اور ہے
میں بہت فرق ہے۔ غرضیکہ عقل سے بالکل خدا کا وجود ثابت نہیں ہوسکتا۔

عقل کی حیثتیت حضرت اقدس نے کہا کہ اسلام کا کوئی مسکه عقل کے خلاف نہیں؟
عقل کی حیثتیت حضرت اقدس نے فرمایا: -

یہ پچ ہے۔ ہم ینہیں کہتے کہ عقل بالکل کئی شے ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے روٹی کے ساتھ سالن کہ اس کے سہارے انسان کھانا خوب کھالیتا ہے۔ ایسے ہی عقل ہے کہ اس سے ذرا (معرفتِ خدا) میں مزا آجا تا ہے ورنہ یوں عقل اس میدان میں بڑی گئی ہے۔ خدا کی معرفت دوسر بے واس سے ہے کہ جس میں بی عقل کوئی کا منہیں کرتی ۔ نہستی دیتی ہے ایک ناکارہ ہتھیا رکی طرح ہے۔

عرب صاحب نے سوال کیا، یہ ہم تو مان لیویں مگر دوسرے آ دمی کو کیسے سمجھاویں کہ اور حواس ہیں؟ حضرت اقدیںؓ نے فرمایا کہ:-

غیرکوہم یہ جواب دیویں گے کہ جولوگ ایسی بات کے اہل ہیں ان کی صحبت میں رہو کہ ان کو پتہ

گئے کہان حواس کےعلاوہ اور حواس بھی انسان کے اندر ہیں ۔خدا کی معرفت کاان سے پیۃ لگتا ہے اور اوراُ مورجھی ہیں جن پر انسان ایمان لا تا ہے۔ \* مثلاً روح ، ملائک ، ابعقل ان کے متعلق کیا بتلاسکتی ہے۔روح کے بقااور ملائکہ کے متعلق کیا دلیل لاؤگے۔کوئی شے ظاہری طور پر ثابت شدہ تو ہے نہیں۔ آپ ہی بتلاویں کہ خدا، روح ، ملائک ان تین میں عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے سب اٹکل ہے۔اصل بات کوئی نہیں اگر کہو عِلَّتُ الْعِلَل کے سلسلہ سے خدا کی معرفت تا مہ ہوتی ہے تو بیہ بات بھی غلط ہے کیونکہ علّت اورمعلول کے سلسلہ کوتو و ہر رہیجی مانتے ہیں۔ مگر پھر خدا کونہیں مانتے۔ فلسفہ میں ذرا کچے جور ہتے ہیں وہ خدا کا نام لیتے ہیں ورنہ یکافلسفی ضرور دہر ہر ہیہ ہوتا ہے۔

تھیم نورالدین صاحب نے اس مقام پرحضرت کی خدمت میں عرض کی کہ مجوی لوگ اس دور تسلسل کو چرخداورز نجیر کہتے ہیں اور انہیں سے پیمسئلہ لیا گیا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

رے ہیں ہے۔ ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت ہم تو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود جیبا اور کوئی وجود روش ہی نہیں ہے۔اس مقام پر حکیم نورالدین صاحب نے عرض کی کہ بہت دہریوں کے ساتھ میراا تفاق ملنے کا ہوا ہے مگرایک دہریہ میں نے نیاد یکھااس کا پیمقولہ ہے کہ خداایک ہستی ضرور ہے مگراس کی مثال الی ہے جیسے ایک گلاب کا پھول ہوتا ہے اور ایک اس کی جڑھے جس سے وہ پھول نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح خداتومثل جڑھ کے ہے اور ہم وہ پھول ہیں مگر پھول جڑھ سے زیادہ عمدہ اور مفید ہوتا ہے۔اسی \* الحکم میں اس جگہ حواس کامضمون یوں درج ہے: - پیرنجھی نہیں ہوسکتا کہ ان حواس کے ذریعہ ہم ان باتوں کو محسوس کرلیں جن کے لئے دوسرے حواس ہیں۔ کیا کان آئھ کا کام دے سکتے ہیں یا زبان کا نوں کا کام دے سکتے ہے پھرکس قدر غلطی ہے کہاس امریرز وردیا جاوے۔خداشاسی کے لئے حواس اور ہیں اوران کے ذریعہ ہی ان امور پر جوان محسوسات سے ماوراء ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے عقلمندان چیزوں پر جیسے ملائک ہیں، خداہے،روح کا بقا ہے۔ان پر عقلی دلائل تلاش نہیں کرتا بلکہاس راہ سے ایمان لاتا ہے جواس کے لئے مقرر ہے۔فلاسفر صرف

اٹکل بازی سے کام لیتے ہیں وہ طعی فیصلہ ہیں کر سکتے ۔ ہاں انکار کردیتے ہیں ۔

(الحكم جلد ۲ نمبر ۲ ۴ مورخه ۲۲ ردیمبر ۱۹۰۲ عفحه ۱۲)

طرح ہم خداسے افضل اور برتر ہیں دن بدن تر قی کررہے ہیں۔

ال پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اگرانکار ہوسکتا ہے تو مخلوق کے وجود کا ہوسکتا ہے کہ خدا تعالی کی ذات کا تصر ف ہر آن ہیں اس کے ہر ذرہ ذرہ پراس قدر ہے کہ گو یااس کی ہستی کوئی شے ہی نہیں ہے اور بلااس کے تصر ف کے ہم نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ خدا تعالی ایسی ہی ذات ہے جن صفات سے قر آن شریف میں لکھا ہے۔ ان صفات سے ہم اسے خدا تعالی ایسی ہی ذات ہے جن صفات سے ہم اسے ثابت کر کے دکھا دیویں گے۔ بڑی نا دانی ہیہ کہ ایک عالم کی بات کو وہ دوسر سے عالم کے حواس سے نابت کرنا چاہتے ہیں۔ حالا نکہ روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک حواس سے دوسر سے حواس کا کام نہیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ حالا نکہ روز مرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک حواس سے دوسر سے حواس کا کام نہیں میں وہ کیا گھونا کو شاخت کر سکتے ہیں۔ بات ہے ہے کہ انسان کو ایک اور حواس ملتے ہیں۔ تب بیا للہ تعالی کو شاخت کر سکتے ہیں۔ بات ہے ہے کہ انسان کو ایک اور حواس ملتے ہیں۔ تب بیا للہ تعالی کو شاخت کر سکتے ہیں۔ بات ہے ہم گر نہیں کر سکتا ۔ ایک دہر ہے سے بیسوال ہے کہ بل از وقت طاقت اور اقتدار سے ہوئی پیشگوئیاں جو ہم کرتے ہیں بیکہاں سے ہوتی ہیں؟

اگرکہوکہ یہ کوئی علم نہیں ہے تواس علم کے ذریعے سے وہ بھی کرسکتا ہے کر کے دکھاوے۔ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک زبردست طاقت ہے جوالہام کر رہی ہے یہ پیشگوئیاں جو کہ غیبو بیت کے رنگ اور طاقت اورا فتر ارکے ساتھ ہوتی ہیں۔ان سے بڑھ کر اور کوئی نشان (خدا پر ایمان لانے کے واسطے) نہیں ہے نہ آسان نہ زمین نہ اور کوئی شے۔ان پر نظر کر کے جو نتیجہ نکالیں گے اور جو بات پیش کریں گے وہ ظنی ہوگی۔ یہی ایک بات (پیشگوئی والی) یقینی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا۔

عرب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص کی میں ماروں میں کہ ایک شخص کی الزام کا جواب نے کہا کہ کی میں مارون کے الزام کا جواب نے کہا کہ کی میں میں میں میں میں میں کے آدمی کے ذریعہ سے مرواڈ الا ہے۔ اس پر فرمایا کہ: -

ہمارے ساتھ ہزار ہاجماعت ہے اگران میں سے کسی کو کہوں کہتم جا کر مار آؤ۔توبیمیری پیری

اور بیعت کا سلسلہ کب چل سکتا ہے؟ بیتو جب ہی چل سکتا ہے کہ صفائی ہواور پیروؤں کو معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے اور جب ہم خود ہی قتل کے منصوبے لوگوں کو سمجھاویں تو یہ کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ اب بیاس قدر گروہ ہے کوئی ان میں سے بولے کہ ہم نے کس کو کب کہا تھا کہ جا کر اسے مارڈ الے۔

پیر عقل کے شیدائیوں کی نسبت فرما یا کہ:
میر سلسلہ منہا ہے نبوت پر چل رہا ہے جس طور سے ہم سمجھتے ہیں اور منہا ہی نبوت پر یہ
سلسلہ چل رہا ہے اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ یہ لوگ خواہ دہر یہ ہوں یا نہ ہوں مگر ہے بہرہ ہ ضرور ہیں۔
پاک زندگی ، استقامت ، توکل ان کو پورے طور پر نصیب نہیں ہوتا اور بڑے دنیا دار ہوتے ہیں۔

عرب صاحب نے سوال کیا کہ ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ
سیسیم بوتے کا مسئلہ شریعتِ اسلام میں پوتے کے واسطے کوئی حصہ وصیت میں نہیں ہے۔
اگرایک شخص کا بوتا بیتیم ہے تو جب وہ شخص مرتا ہے تو اس کے دوسرے بیٹے حصہ لیتے ہیں اور اگر چہوہ کھی اس کے بیٹے کی اولا دہے مگروہ محروم رہتا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

دادے کا اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو پچھ دیدے بلکہ جو چاہے دیدے اور باپ کے بعد بیٹے وارث قرار دیئے گئے کہ تاتر تیب بھی قائم رہے اور اگر اس طرح نہ کہا جاتا تو پھر ترتیب ہر گزقائم نہ رہتی کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہوا ور پھر آگے اس کی اولا دہو تو وہ وارث ہو۔ اس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے۔ بی خدا کا قانون ہے اور اس سے حرج نہیں ہواکر تا ور نہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولا دہیں اور جس قدر سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولا دہیں تو ہم کو چاہیے کہ سب کی سلطنوں سے حصہ بٹانے کی درخواست کریں۔ چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگ ہو تیا ہے کہ سب کی سلطنوں سے حصہ بٹانے کی درخواست کریں۔ چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگ بوتے میں جاکر کمزوری ہو جاتی ہے اور آخر ایک حدیر آکر تو برائے نام رہ جاتا ہے۔خدا تعالی کو بیٹم کی اور ناط میں ہو جاتی ہے۔ اس لئے بیقانون رکھا۔ ہاں ایسے سلوک اور تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناط میں ہو جاتی ہے اس لئے بیقانون رکھا۔ ہاں ایسے سلوک اور

رحم کی خاطر خدا تعالی نے ایک اور قانون رکھا ہے جیسے قرآن شریف میں ہے وَ اِذَا حَضَرَ الْقِلْسَةَ اَوْلُوا الْقُرْبَیٰ وَ الْیَشْلَیٰ وَ الْیَشْلَیٰ وَ الْیَشْلَیْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِیْنُهُ وَ قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا (البِنْسَاء: ٩) (لیمن اور ایک تقسیم کے وقت بعض خویش وا قارب موجود ہوں اور بیتیم اور مساکین توان کو کچھ دیا کرو) تو وہ پہتا جس کا باپ مرگیا ہے وہ بیتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے اور بیتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں (جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا) خدا تعالی نے کسی کاحق ضائع نہیں کیا مگر جیسے جیسے رشتہ میں کمزوری بڑھتی جاتی کم ہوتا جاتا ہے۔ ل

### ۳۲ روسمبر ۴۰۹ء (بوقت فجر)

نمازے پیشتر بیرؤ یاسنائی: -

ایک رؤیا میں کسی اور جگہ ہوں اور قادیان کی طرف آنا چاہتا ہوں ایک دوآ دمی ساتھ ہیں۔
کسی نے کہاراستہ بند ہے ایک بڑا بحر زخّار چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو واقعی کوئی دریانہیں بلکہ ایک بڑا سمندر ہے اور پیچیدہ ہو ہو کر چل رہا ہے جیسے سانپ چلا کرتا ہے۔ ہم واپس چلے آئے کہ ابھی راستہ نہیں اور بیراہ بڑا خوفناک ہے۔

#### (بوقتِ ظهر)

نماز سے پیشتر حضرت اقدیں نے مجلس کی ہوں فیرا این --

مناز سے پیستر حفر علی میں عربی کتب جیسے کے متعلق گفتگو کی اور فرمایا کہ:-

چین میں اہلِ اسلام عربی زبان سے واقف ہیں کہ نہیں اور وہاں عربی کتب روانہ کرنے کے متعلق حضرت اقدس نے حضرت اقدس نے حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

صحابہ کرام ﷺ نے کیا کیا کام کئے۔خدا تعالی فرما تاہے کہ ہم نے مومنوں کی جانیں خریدلیں اور

اباس وفت الله تعالیٰ نے بہت سی مشکلات کودور کر دیا ہے۔

#### اس کے بعد ذکر فرمایا کہ:-

ایک الہام رات کو الہام ہوا ہے اِنَّهٔ گرِیْمٌ تَهَشّٰی اَمَامَكَ عَادٰی مَنْ عَادٰی لِعِنْ وہ كريم ہے وہ تيرے آگے آگے چاتا ہے۔جس نے تيري عداوت كي ( گويا)اس كي عداوت كي \_

قرآنى ترتيب كاليك بِسر كل جوالهام موا تفاياً فِيْ عَلَيْكَ زَمَنُ كَهَوَلِ زَمَنِ مُولِى بیاسی الہام کے آ گے معلوم ہوتا ہے جہاں ایک الہام کا قافیہ جب دوسرے الہام سے ملتا ہے خواہ وہ الہامات ایک دوسرے سے دس دن کے فاصلہ سے ہوں مگر میں سمجھتا ہوں کہان دونوں کا تعلق آپیں میں ضرور ہے یہاں بھی موسیٰ اور عادیٰ کا قافیہ ملتا ہے اور پھرتوریت میں اس قسم کامضمون ہے کہ خدا نے موسیٰ کوکہا کہ تو چل میں تیرے آ گے جاتا ہوں۔

بعض لوگ جہالت سے اعتراض کرتے ہیں کقر آن شریف رسول کی قومی زبان میں الہام میں ہے کہ ہرایک قوم کی زبان میں الہام ہونا چاہیے جيه وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِه (ابراهيم: ۵) مَرْتَم لوعر بي مين بي كيون موت بين؟ توایک تواس کا جواب بیہ ہے کہ خداسے پوچھو کہ کیوں ہوتے ہیں اور اس کا اصل سر یہ ہے کہ صرف تعلق جتلانے کی غرض سے عربی میں الہامات ہوتے ہیں کیونکہ ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ عربی تھے۔ ہمارا کاروبارسب ظِلّی ہے اور خدا کے لئے ہے۔ پھرا گراسی زبان میں الہام نہ ہو توتعلق نہیں رہتا۔اس لئے خدا تعالی عظمت دینے کے واسطے عربی زبان میں الہام کرتا ہے اور ا پنے دین کومحفوظ رکھنا چا ہتا ہےجس بات کوہم ذوق کہتے ہیں اسی پروہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اصل متبوع کی زبان کونہیں جھوڑ تا۔اورجس حال میں بیسب کچھاسی ( آنحضرت صلی اللہ عليه وسلم ) کی خاطر ہے اوراسی کی تائيد ہے تو پھراس سے قطع تعلق کيونکر ہو۔اوربعض وقت انگريزي، اردو،فارسی میں بھی الہام ہوئے ہیں تا کہ خدا تعالیٰ جتلا دیوے کہوہ ہرایک زبان سے واقف ہے۔ الى طرح ايك دفعه رسول الله المحضرت صلى الله عليه وسلم كوفارسى زبان مين الهام صلى الله عليه وسلم پراعتراض

ہوا تھا کہ کسی اور زبان میں الہام کیوں نہیں ہوتا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فارسی میں الہام کیا''ایں مُشتِ خاک را گرنہ خشم چہ کنم'' آخر کا رخدا کی رحمت ہی کا روبار کرے گی اور بیولی ہی بات ہے جیسے کہود نے کہا تھا کہ پیغیر آخر زمان بنی اسرائیل میں سے ہونا چا ہیے تھا اور جس قدر نبی آئے ہیں سب کے بارے میں اسی طرح شبہات پڑتے رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت یہود کو کس قدر شبہات آئے۔ پیغیبر خدا کے وقت یہود کو کس قدر شبہات کے جھنہ کچھنہ کچھنہ کے حالت کے وقت یہود کو کس قدر شبہات کہ کھی نہ کچھنہ کچھنہ کچھنہ ورخی رکھا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر ایمان پر ثواب کیا مرتب ہو۔

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ وہ تھم ہوگا جس کے بیم محتے ہیں کہ سچی بات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ وہ تھم ہوگا جس کے بیم محتے ہیں کہ سچی بات شیعہ، وہائی سُنی وغیرہ جو تہر فرقہ اہلی اسلام کے ہیں۔ سب احادیث کو بی پیش کرتے ہیں اور تھم کا کا م ہے وہ ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم ہلا اعتراض مان ہے وہ ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم ہلا اعتراض مان میں تحقیق کرے اور اسے کہا جا ساتھ کے جب ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم ہلا اعتراض مان محبور کرے کہ میری مان ۔ اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم ہلا اعتراض مان محبور کرے کہ میری میان ۔ اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم ہلا اعتراض مان میں جو دور نے کہ میری مان ۔ اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کردہ احادیث کو تم ہلا اعتراض مان

مجبور کرے کہ میری مان۔اوراسے کہا جاسکتا ہے کہ جب ایک کی پیش کر دہ احادیث کوتم بلااعتراض مان لیتے ہوتو کیا وجہ ہے کہ دوسر نے قول کی حدیثوں کوبھی ویسے ہی نہ مانا جاوے۔ پھراس صورت میں وہ

۔ آنے والاحکم کیار ہا۔ حکم کا لفظ بتلار ہاہے کہایسے وقت میں کچھ لیاجا تا ہےاور کچھ چھوڑا جا تا ہے۔

موزوں پر سے کا ذکر ہوا تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-موزوں پر سے موزوں پر سے سوتی موزہ پر بھی سے جائز ہے اور آپ نے اپنے پائے مبارک کود کھلا یا جس میں سُوتی موزے متھے کہ میں ان پر مسے کر لیا کرتا ہوں۔

ہمارے پیٹیبرخدانے جبکہ تیرہ سال اس زمانہ میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا کے کا توارنہ اٹھائی تو امام مہدی کو کینے تین کے بین آتے ہی ان کیسے تی پہنچتا ہے کہ جس حالت میں تیرہ سوسال سے لوگ دین سے ناوا قف ہو گئے ہیں آتے ہی ان

پرتلوارا ٹھالیوے اوراس سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اگرامام مہدی نے لڑائی کے لئے آنا تھا تو اللہ تعالی اپنی سنت قدیمہ کے موافق پہلے مسلمانوں کی قوم کو جنگ آ زمائی سے آگاہ کر دیتا اوران کی طبائع کامیلان جنگ کی طرف ہوتا اورا لیسے اسباب ہوتے کہ مسلمان جنگ میں مشاق ہوتے مگر اہلِ اسلام کی موجودہ حالت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنگ سے کوئی انس نہیں اور جس قدر لوگ آج کل مہدی کے نام سے مدّی ہوکر یورپ کی اقوام سے جنگ کر چکے ہیں۔ ان تمام نے شکستیں کھائی ہیں ان تمام باتوں اوراسباب سے مفہوم ہوتا ہے کہ ارادہ اللی جنگ کا ہرگر نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جسمانی تلواروں کے ساتھ ان کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ خود مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس زمانہ میں آخر دعاؤں کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ جن کو نہ بیروک سکتے ہیں اور نہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی دعا نمیں ہوں گی کہ جن سے خالفوں کی حالت میں روحانی تبد ملی ہوجاوے گی۔

یاجوج ماجوج کے لمبے کا نول سے مراد اس کے لمبے کا نول سے مراد جاسوی کی مشت ہے جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تار خبر کا سلسلہ اور اخبار وغیرہ سب اس میں ہیں۔
مشت ہے جیسے اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تار خبر کا سلسلہ اور اخبار وغیرہ سب اس میں ہیں۔
موجودہ علامات سے عقلمند جانتا ہے کہ اگر خدا کا ارادہ جنگ کا ہوتا تو مسلمانوں کو نبر د آزمائی کے سامان میسر آتے اور ان میں قوت اور شوکت بڑھتی مگر اہلِ اسلام تو دن بدن تنزل پر ہیں اور ان کی سے حالت ہے کہ اگر ان کوسامان جنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یورپ کی سلطنوں سے منگواتے ہیں اور خو زئیس تار کر سکتے ۔ ا

۲۲ روزچهارشنبه

عشاء کی نماز سے قبل جب آپ نے مجلس کی تو سید ابوسعید دنیا اور آخرت کی حسنات صاحب عرب نے حضرت اقدس علیہ الصلوة والسلام سے عرض

كى كدوعا رَبَّنَا التِنَافِى اللَّهُ نُيَاحَسَنَةً وَ فِى الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَ ابَ التَّادِ (البقرة:٢٠٢) كى كدوعا رَبَّنَا التِنَافِي اللَّهُ نُيَاحَسَنَةً وَ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَنَ ابَ التَّادِ (البقرة:٢٠٢) كي معنع بين اوراس سے كيا مراد ہے؟

حضرت اقدس نے فر مایا کہ:-

انسان اینےنفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے۔ایک دنیا کی مخضر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب،شدائد،ابتلاوغیرہ اسے پیش آتے ہیں ان سے امن میں رہے۔ دوسر نے سق وفجور اورروحانی بیاریاں جواسے خداسے دور کرتی ہیں ان سے نجات یاو ہے تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر ہرایک بلا اور گندی زندگی اور ذلّت سے محفوظ رہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا (النِّساء : ٢٩) \_ ايك ناخن ميس مى درد موتو زندگى بِمزاموجاتى بيميرى زبان كے تلے ذرا درد ہے اس سے سخت تکلیف ہے اسی طرح جب انسان کی زندگی خراب ہوتی ہے جیسے بازاری عورتوں کا گروہ کہان کی زندگی کیسی ظلمت سے بھری ہوئی اور بہائم کی طرح ہے کہ خدااور آخرت کی کوئی خبر نہیں تو دنیا کا حسنہ یہی ہے کہ خدا ہرایک پہلو سے خواہ وہ دنیا کا ہوخواہ آخرت کا ہرایک بلا سے محفوظ ر کھے اور فی الْاخِوَ قِ حَسَنَةً میں جوآ خرت کا پہلو ہے وہ بھی دنیا کی حسنہ کا ثمرہ ہے۔اگر دنیا کا حسنہ انسان کول جاو ہے تو وہ فال نیک آخرت کے واسطے ہے۔ یہ غلط ہے جولوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا حسنہ کیا مانگنا ہے آخرت کی بھلائی ہی مانگو۔صحت جسمانی وغیرہ ایسے امور ہیں جن سے انسان کو دنیا میں آرام ملتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ آخرت کے لئے کچھ کرسکتا ہے اور اسی لئے دنیا کوآخرت کی مزرعہ کہتے ہیں اور درحقیقت جسے خداد نیا میں صحت،عزّت، اولا داور عافیت دیوے اورعمدہ عمدہ اعمال صالحہ اس كے ہوں تواميد ہوتی ہے كەاس كى آخرت بھى اچھى ہوگى \_ كُكُّ يَعْمَلُ عَلىٰ شَاكِلَتِهِ بات بہت عمدہ ہے کہانسان نیکی اور یا کیزگی کی طرف جھک جاوے۔ دنیا میں مختلف فطرتیں ہوتی ہیں جس حد تک ایک سعید پہنچ جا تا ہے۔اس حد تک ہرایک انسان نہیں پہنچا۔بعض کھویریاں ایسی ساخت کی ہوتی ہیں کہ اس کھویری والے انسان مجھ ہی نہیں سکتے ۔ایک نیک ہوتا ہے اور وہ بدوں کی مجلس میں جابیٹھے تواسے

کچھ حظ نہیں آتا۔ اسی طرح ایک بدنیکوں کی محفل سے کوئی حظ حاصل نہیں کرتا۔ گویا ایک سمندر حائل درمیان میں ہے۔ کہ نہ ادھر کا آ دمی اُدھراوراُ دھر کا اِدھر آسکتا ہے۔ ایک ہماری جماعت ہے کہ جو کہیں مان لیتی ہےاور ہرطرح تیار ہیں اورخوب سمجھے ہوئے ہیں اورایک وہ ہیں کہ جب تک ہمیں دحّال کا فر وغیرہ نہ کہہ لیں اور گالیاں نہ دے لیں ان کوصبر نہیں آتا۔ کیاان کی آٹکھیں نہیں کہ کان نہیں یا د ماغ نہیں ۔سب کچھ ہے گر کُل یَعْبَلُ عَلیٰ شَاکِلَتِهِ (بنی اسراءیل:۸۵)۔ ک

## ۲۵ روز پنجشنبه (بوقت ظهر)

ال وقت تشریف لا کر حضرت اقدی نے فرمایا کہ:-ایک الہام رات کوالہام ہوا ہے اِنْیْ صَادِقٌ صَادِقٌ وَسَیَشُهَدُ اللهُ لِیْ یعنی میں صادق ہوں صادق ہوں عنقریب اللہ تعالی میری شہادت دیوے گا۔ خبر نہیں کہ س امرے متعلق ہے۔ بیہ تقدمہ جو اس وقت جہلم میں ہوا ہے بیتو ایک چھوٹی سی اورشخصی بات ہے اصل مقدمہ ہمارا تو وہ ہے جو کروڑ ہا آ دمیوں کے ساتھ ہے اور جو قیامت تک نفع پہنچانے والا ہے۔

حسب دستور مغرب کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد حضرت اقدیں طعام تناول فر ماکر تشریف لائے تو ڈاکٹر محمد حسین صاحب اسسٹنٹ سرجن بھیرہ، بابوفخر الدین صاحب کھوکھیاٹ علاقہ میانی ، بابونی بخش صاحب، حافظ فضل احمد صاحب لا ہور سے تشریف لائے ہوئے تھے سب نے حضور عليه الصلاة والسلام سے نياز حاصل كى ۔ طاعون كا پچھ ذكرنو وارد احباب سے حضرت اقدس دریافت کرتے رہے۔

مصركاً للِّوَاء كاعتراض يرحضورعليه الصلوة اً للِّوَ اء کے اعتراض کا ضیح وہلینے جواب والسلام نے عربی میں جورسالہ تحریر فرمایا ہے اس کی فصاحت پرمولوی عبدالکریم اورمولوی نورالدین صاحبان کلام کرتے رہے کہ آئی شَاءَ اللّٰهُ

یا ه البدرجلد انمبر ۱۰ مورخه ۲ رجنوری ۱۹۰۳ ع شحه ۷۷

بہت ہی سعیدروحیں عرب میں ہوں گی جواسے دیکھ کرعاشق زار ہو جاویں گی۔ حکیم صاحب بیان کرتے تھے کہ میں جیران ہو ہوجا تا تھااور جی چاہتا کہ سجدہ کروں پھر جیران ہوتا کہ کون سے لفظ پر سجدہ کروں۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:۔

ہمارا مطلب یہی ہے کہ چونکہ ہروقت موقعہ نہیں ہوتاا کثر کام اردوزبان میں ہوتا ہے اس کئے دو ہزار چھپوالیا جاوے جہال کہیں عرب میں جھبنے کی ضرورت ہوئی بھیج دیا۔ مخالفت میں بھی ہمارے لئے برکت ہوتی ہے اور جولکھتا ہے ہماری خیر کے لئے لکھتا ہے ورنہ پھرتحریک کیسے ہو۔

لوگوں کے عیسائی ہونے کے ذکر پر فر مایا کہ:-عیسائیت اختیار کرنے والے مسلمان اصل بات سچی یہی ہے کہ بجزان لوگوں کے جن کی فطرت میں خدانے سعادت دی ہے اور وہ احقاقِ حق چاہتے ہیں باقی گل اکل وشرب کے واسطے عیسائی ہوتے ہیں اور اسلام سے ان کوکوئی مناسبت نہیں رہتی۔

اسلام میں تقوئی، طہارت، پاکیزگی، صوم وصلوۃ وغیرہ سب بجالانا پڑتا ہے وہ لوگ اسے بجالا نہیں سکتے ۔ حقیقت اسلام کی طرف نظر کی جاوے توجن کی فطرت میں عیاشی بھری ہوئی ہے ان کو لے کر ایعنی مسلمان کرکے ) ہم کیا کریں۔ جہاں کہیں ان کی نفسانی اغراض پوری ہوں گی وہ وہاں ہی رہیں گے ان کو مذہب اسلام سے کیا کام ۔ جب ان کے اغراض میں فرق آیا پھروہاں سے چلے جاویں گے۔ ایسے لوگ بہت ہیں مگر ان کے لانے سے کیا فاکدہ؟ اس شخص کو لانا چاہیے جسے اوّل پہچانا جاوے کہ اس کے اندراسلام کو قبول کرنے کا مادہ ہے تزکیہ فس اور تقوی اختیار کر سکے گا اور ذراسسے جاوے کہ اس کے اندراسلام کو قبول کرنے کا مادہ ہے تزکیہ فس اور تقوی اختیار کر سکے گا اور ذراست بیزار ہوتی ہے خواہ کوئی ہندو میرے پاس آ وے مگر دنیا کے گند سے بھرا ہوا ہو کہ جب ذکر کرتا ہے تو بیزار ہوتی ہے خواہ کوئی ہندو میرے پاس آ وے مگر دنیا کے گند سے بھرا ہوا ہو کہ جب ذکر کرتا ہے تو دنیا کا اور جو خیال ہے دنیا کا ۔ توا لیسے کومسلمان کر کے کیا کیا جاوے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ جولوگ متی ندر ہے آخرہ کا فر ہوگئے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ تقوئی میں وقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ جولوگ متی ندر ہے آخرہ کا فر ہوگئے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ تقوئی میں وقت میں بھی ایسا ہی تھا۔ جولوگ متی ندر ہے آخرہ کا فر ہوگئے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ تقوئی میں

رقی کرے۔ ٭گ

## ۲۷ روسمبر ۴۰۹ء بروز جمعه (بوقتِ عصر)

ال وقت حضرت اقد س تشریف لائے تو احباب سفر کریں تو دین کی نتیت سے کریں میں سے ایک نے خواجہ کمال الدین صاحب کی وساطت سے سوال کیا کہ دربار دہلی میں شامل ہونے کا بہت شوق ہے اگر اجازت ہوتو ہوآ وَل میں تو دل کو بہت روکتا ہوں گر چرخیال یہی غالب رہتا ہے کہ ہوآ وَں۔

حضرت اقدیں نے فرمایا کہ: - ہوآ ویں کیا حرج ہے۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جنید بغدادی علیہ الرحمة کوایک دفعہ خیال آیا کہ سفر کو جانا چا ہے پھر سوچا کس واسطے جاؤں تو سمجھ میں نہ آیا کہ کس ارادہ اور متنت سے جانا چا ہے ہیں اس لئے پھر ارادہ ترک کیا حتی کہ سفر کا خیال غالب آیا اور آپ جب اسے مغلوب نہ کر سکے تواس کوایک تحریک الہی خیال کر کے نکل پڑے اور ایک طرف کو چلے۔ آگے جاکر

\* الحكم ميں ٢٥ رديمبر ١٩٠٢ ء كا آخرى حصه ذرامفصل الفاظ ميں يوں ہے:-

ہمارے کام کے تو وہ لوگ ہوسکتے ہیں جو اسلامی احکام کی پابند یوں کا بو جھا ٹھا سکیس اور تقوی وطہارت سے تزکیہ نفس
کریں۔ اس لئے بہت بھرتی بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں پس کوئی ایسا شخص خواہ وہ ہندو ہو یا عیسائی اگر ہمارے
پاس آتا ہے اور اس کی خواہشوں میں گند بھرا ہوا ہے کہ جب ذکر کرتا ہے دنیا کا اور نفسانی اغراض کا وہ ہمارے مطلب کا
کیسے ہوسکتا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکرام متقی ہی کا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما یا ہے لِنَّ
اگر مکٹ ڈی عِنگ اللہ ایُخلیک ڈی (العجرات: ۱۳) یعنی اللہ تعالیٰ کے نزد یک معزز ومکرم وہی ہے جو متی ہے۔ پس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نزد یک جو مکرم ہے وہی ہمارے نزد یک مکرم ہوسکتا ہے اور وہ متی ہوتا ہے اس
کے سوا منافق ہم اپنی جماعت کے لئے بھی چاہتے ہیں کہ وہ تقوی میں ترقی کرے اور اگر باہر سے کوئی آوے تو وہ
ایسا ہونا چاہیے جو متی بننا چاہتا ہو ور نہ بدنا م کرنے والا نہ ہو۔ (الحکم جلدے نمبر المور نہ ۱ رجنوری ۱۹۰۳ وصفحہ ۱۰)

ایسا ہونا چاہدا نمبر ۱۰ مور نہ ۲ رجنوری ۱۹۰۳ وصفحہ کے ۵۰۸

د کھتے ہیں کہ ایک درخت کے تلے ایک شخص بے دست ویا پڑا ہے۔اس نے ان کود کھتے ہی کہا کہ اے جنید! میں کتنی دیرسے تیرامنتظر ہوں تو دیراگا کر کیوں آیا۔ تب آپ نے کہا کہ اصل میں تیری ہی کشش تھی جو مجھے بار بارمجبور کرتی تھی تو اسی طرح ہرایک امر میں ایک کشش قضا وقدر کی مقدر ہوتی ہےوہ پوری نہ ہولے تو آرامنہیں آتا۔آپ سفر کریں تو دین کی نیت سے کریں دنیا کی نیت سے جوسفر ہوتا ہےوہ گناہ ہوتا ہےاورانسان تب ہی درست ہوتا ہے کہ ہرایک بات میں کچھنہ کچھاس کا رجوع دین کا ہووے۔ ہرایکمجلس میں اس نیت سے جاوے کہ کچھ پہلودین کا حاصل ہو۔ حدیث شریف میں کھا ہے کہ ایک شخص نے مکان بنایا پیغمبر خداصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ آب وہاں تشریف لے چلیں تو آپ کے قدموں سے برکت ہو۔جب وہاں حضرت گئے تو آپ نے ایک در بچہد یکھا یو چھا کہ یہ کیوں رکھاہے اس نے عرض کی کہ ہواٹھنڈی آتی رہے۔ پھرآپ نے فرمایا کها گرتو به نیت کرلیتا کهاذان کی آواز سنائی دیتو ہوا بھی ٹھنڈی آتی رہتی اور ثواب بھی ملتا۔

بجائے مہورت کے ہے چونکہ ہندوشرک وغیرہ کے مرتکب ہوکرشگن وغیرہ کرتے ہیں اس لئے اہلِ اسلام نے ان کومنع کر کے استخارہ رکھا۔اس کا طریق ہیہے کہ انسان دورکعت نمازنفل پڑھے۔اوّل رکعت میں سورة قُلْ يَايُنُهَا الْكُوْرُونَ يرص لے اور دوسرى میں قُلْ هُوَ اللهُ ، التحیات میں بیدعا كرے۔

'' یا الہی! میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے قدرت مانگتا ہوں کیونکہ تجھی کوسب قدرت ہے مجھے کوئی قدرت نہیں اور تجھے سب علم ہے مجھے کوئی علم نہیں اور تو ہی چپی با توں کوجاننے والا ہے الہی اگر توجانتا ہے کہ بیام میرے تن میں بہتر ہے بلحاظ دین اور دنیا کے تو تُواسے میرے لئے مقدر کر دے اوراسے آسان کر دے اوراس میں برکت دے اورا گرتو جانتا ہے کہ بیامرمیرے لئے دین اور دنیامیں شرہے تو مجھ کواس سے بازر کھ۔''

اورا گروہ امراس کے لئے بہتر ہوگا تو خدا تعالیٰ اس کے لئے اس کے دل کوکھول دے گا ور نہ

طبیعت میں قبض ہوجائے گی۔ دل بھی عجیب شے ہے جیسے ہاتھوں پر انسان کا تصرّف ہوتا ہے کہ جب چاہے حرکت دے۔ دل اس طرح اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس پہاللہ تعالیٰ کا تصرّف ہے۔ ایک وقت میں ایک بات کی خواہش کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے نہیں چاہتا۔ یہ ہوائیں اندر سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلتی ہیں۔ ا

دو تین روز سے لا ہور کے ایک معزز اور قدیمی رئیس ایک حق جُو بِنِدُ ت سے مکالمہ خاندان کے ایک معزز اور قدیمی رئیس ایک حق جُو بِنِدُ ت سے مکالمہ خاندان کے ایک پنڈت صاحب دارالامان میں تشریف لائے ہوئے تھے حضرت اقدس کی زیارت اور آپ سے استفادہ ان کا منشاء تھا۔ ۲۲ رحمبر کی شام کو حضرت میں موعود سے ان کا جوم کالمہ ہواا سے ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔

حضرت اقدی :-آپ نے کون کونی کتاب دیکھی ہے؟

گناہ سوز فطرت کیونکر پیدا ہو
پنڈت صاحب: مثنوی مولا ناروم صاحب اپنشداور کئ مذہبی فقراء کی کتابیں مگرانسان کا اپنے نفس پر قابو پانامشکل ہے یہ بالضرور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔

حضرت اقد سیّ: -اصل بات بیہ ہے کہ جس طرح طبیب کے پاس کوئی بیار جاتا ہے تو اس وقت تک وہ اس کا علاج نہیں کرسکتا ۔ جب تک وہ بیشخیص نہ کرلے کہ مرض کا اصلی سبب کیا ہے اور جب وہ مرض کا سبب اصلی معلوم کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا علاج نبو کر تا ہے ۔ لیکن جب تک پورے پورے طور پر مرض کی تشخیص نہیں ہولیتی تو وہ عمدہ طور پر اس کا علاج نہیں سوچ سکتا۔ ٹھیک یہی حال گناہ کا ہے کیونکہ گناہ ایک روحانی بیاری ہے جب تک اس کی ما ہیت معلوم نہیں ہوتی ۔ اس وقت تک انسان گناہ سے گناہ ایک روحانی بیدا کو جب سے کہ انسان گناہ کی طرف کیوں جھکتا ہے۔ اور بید گناہ کا خیال پیدا بیدا ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت تک انسان گناہ کرتا ہے جب تک وہ خدا سے بخبرر ہتا ہے بھلا کیا کوئی شخص جو چوری کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ ہے جب تک وہ خدا سے بخبرر ہتا ہے بھلا کیا کوئی شخص جو چوری کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ

گھر کاما لک جاگتا ہوا ورروشنی بھی ہویااس وقت کرتا ہے جبکہ مالک سویا ہوا ہوا ورایسااند هیرا ہو کہ کچھ دکھائی نہ دیتا ہو؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت چوری کرتا ہے جب وہ یقین کرتا ہے کہ ما لک بے خبر ہےاورروشی نہیں ہے۔اسی طرح پرایک شخص جو گناہ کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جبکہ خدا سے بے خبر ہوجا تا ہے اوراس کواس پر کچھ یقین نہیں ہوتا نہاس وقت جبکہ اسے یقین ہو کہ خدا ہے۔اور وہ اس کے اعمال کودیکھتا ہےاوراس کوسزاد ہے سکتا ہےاور بیلم ہو کہا گرمیں کوئی کام اس کی خلاف ِمرضی کروں گا تو وہ اس کی سزا دے گا۔ جب پیلم اور یقین خدا کی نسبت ہوتو پھر گناہ کی طرف میل اور توجہ نہیں ہوسکتی۔ جب انسان پیلقین رکھتا ہے کہ میں ہمیشہاس کے ماتحت ہوں اوروہ میری بداعمالیوں کی سزا دے سکتا ہے اور میرے اعمال کودیکھتا ہے پھر جرأت نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک بھیڑ کو بھیڑ سیئے کے سامنے باندھ دیا جاوے توکسی دوسرے کے کھیت کی طرف جانا در کناراس کے سامنے کتنا ہی گھاس کھانے کے لئے ڈالا جاوے تو وہ اس کی طرف آنکھا ٹھا کربھی نہیں دیکھے گی کیونکہ ایک خوف جان اس پرغلبہ کئے ہوئے ہے۔ پس جبکہ خوف ایک وحشی جانور تک اپناا تناا نژ کرسکتا ہے کہ وہ کھانا تک حچیوڑ دیتا ہے تو پھرانسان جباینے آپ کوخدا تعالیٰ کے سامنے اسی طرح سمجھے۔اوریقین کرے کہوہ دیکھتا ہے اور گناہ پرسزادیتا ہے تواس یقین کے بعد گناہ کی طرف متوجہٰ ہیں ہوسکتا بلکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ صاعقہ کی طرح اس پرگرےگااور تباہ کردےگا۔

پس بیخوف جوخدا تعالی کو بزرگ و برتر اور قدرت والا مانے سے پیدا ہوتا ہے اس کو گناہ سے بچائے گااور بیسچاا بمان پیدا کرے گا۔ بیکھی یا در کھنا چاہئے کہ گناہ دوشتم کے ہوتے ہیں۔

ایک گناہ کی بیرہ وصغیرہ ایک گناہ کمیرہ کہلاتے ہیں جیسے چوری کرنا، زنا، ڈاکہ وغیرہ موٹے موٹے گناہ کی بیرہ وصغیرہ وصغیرہ جو بلحاظ بشریت کے انسان سے سرز دہو جاتے ہیں دوسر سے سغیرہ جو بلحاظ بشریت کے انسان سے سرز دہو جاتے ہیں بڑا ہی بچتا اور مختاط رہتا ہے مگر بشریت کے تقاضے سے بعض ناسز ااموراس سے سرز دہوجاتے ہیں۔ جو دوسری قسم کے گناہ ہیں۔ اسی طرح پر گناہ کے دور ہونے کے بھی دو ذریعے ہیں۔ اوّل وہ ذریعہ ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غلبہ

خوف کے سبب سے دور ہوجاتے ہیں یعنی استیلاء خوف الہی بھی ایک ایسی شے ہے جو گنا ہوں کو دور کرتی ہے اور ان سے بچاتی ہے۔ یہ ذریعہ ایسا ہے جیسے پولیس کے خوف سے انسان قانون کی خلاف ورزی سے بچتا ہے۔ پھر دوسرا ذریعہ گنا ہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پراطلاع پانے کے بعد اس کی محبت بڑھتی ہے اور پھر اس محبت سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ ان دونو ذریعوں سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں۔ ان دونو ذریعوں سے بھی گناہ دور ہوتے ہیں۔

ایک اورفشم کےلوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گناہ ان سے سرز دنیہ ہومگر وہ کچھالیسے خفلت میں پڑ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گناہ ہوہی جاتے ہیں لیکن بیام رانسان کی فطرت اوررگ وریشہ میں ر چا ہوا ہے کہ وہ شدّتِ خوف سے بچتا ہے جیسے میں نے کہا کہ شیر کے سامنے اگر بکری کو باندھ دیں تو گھاس نہیں کھاسکتی یا حاکم کے سامنے کوئی انسان اکڑ کر کھڑا نہیں ہوسکتا بلکہ وہ اس کے سامنے نہایت عاجزی اورا حتیاط سے خاموش کھڑا ہوگا۔ بیاحتیاط اور عجز ،خوف اور حاکم کے رُعب اور حکومت کا نتیجہ ہے لیکن یہی نتیجہ محبت سے بھی پیدا ہوتا ہے جب ایک شخص اپنے محسن کے سامنے جاتا ہے تو وہ اس کے احسان کو یا دکر کے خود بخو دنرم اور محتاط ہوجا تا ہے اورایک حیااس کی آنکھوں میں پیدا ہوتا ہے محسن کے ساتھ محبت بڑھتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قرضہ ادا کر دیتو وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے پھر اس محبت کے تقاضے سے وہ اس کی خلاف ورزی اور خلاف مرضی کرنانہیں چاہتا پیفر مانبرداری اور اطاعت محبت ذاتی سے پیدا ہوتی ہے اس طرح پرانسان کواگر خدا تعالیٰ کے ان احسانات کاعلم ہوجو اس پراس نے کئے ہیں تو وہ اس کی محبت ذاتی کی وجہ سے گناموں سے بیچے گا اور پھر کوئی تحریک اس طرف نہیں لے جاسکتی اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی ماں کو تکم دیوے کہ اگرتم اس نے کو د کھ دوگی اور دودھ نہ دوگی یہاں تک کہ اگروہ بچے مربھی جاوے توتم کوکوئی سزانہ ملے گی بلکہ ہم انعام دیں گے تو وہ ہرگز ہرگز اس حکم کی تغییل نہ کرے گی اور ایسا کرنا پسندنہیں کرے گی ۔اس لئے کہ اس کی فطرت میں بچیہ کے ساتھ محبت کا ایک جوش ہے اور پیہ جوش محبت ذاتی کا جوش ہے اپس انسان جب خدا تعالیٰ کے ساتھ اس قتم کی محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس سے جونیکیاں صادر ہوتی ہیں اور وہ

گناہوں سے بچتا ہے تووہ کسی طبع یاخوف سے ہیں بلکہ اس محبت ذاتی کے تقاضے سے۔

محبت ذاتی کا یہ نشان ہے کہ اگر محبت ذاتی والے کو یہ بھی معلوم ہوجاوے کہ اس کے اعمال کی پاداش میں اس کو بجائے بہشت کے دوزخ ملے گا یا اسے معلوم ہو کہ ان پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوگا اور بہشت دوزخ کوئی چیز ہی نہیں جس کے خوف یا جس کی طمع کے لئے وہ احکام کی بجا آ وری کر ہے تب بھی اس کی محبت میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ کیونکہ بیخوف اور رجا کے پہلوؤں کو دور کر کے فطرت کا رنگ پیدا کرتی ہے۔ محبت ذاتی کا بیخاصہ ہے کہ جب انسان کے اندرنشوونما پاتی ہے تو ایک آگ پیدا کر دیتی ہے جو اندر کی نجاستوں کو جلاتی ہے جن کو بیم ورجا جلا نہیں ہون اور نہ اس حکامت کرتی ہے۔ یہ اور اس حکمہ تک اسے پہنچنا ضروری ہے۔ پہنڈ ت صاحب۔ میں خدا کا منکر نہیں ہوں اور نہ اس کے بندہ ہونے کا منکر۔

#### نرادعویٰ ہےجس کےساتھ ملی شہادت کوئی نہیں۔

انسان کی فطرت میں بیامروا قع ہے کہ وہ جس چیز پریقین لاتا ہے اس کے نقصان سے بیخے اور اسان کے منافع کو لینا چاہتا ہے دیکھو سکھیا ایک زہر ہے اور انسان جبکہ اس بات کاعلم رکھتا ہے کہ اس کی ایک رَتی بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو بھی وہ اس کو کھانے کے لئے دلیری نہیں کرتا اس لئے کہ وہ جانتا ہیک رَتی بھی ہلاک کرنے کو کافی ہے تو بھی وہ اس کو کھانے کے لئے دلیری نہیں کرتا ہوا بمان باللہ ہے کہ اس کا کھانا ہلاک ہونا ہے پھر کیوں وہ خدا تعالی کو مان کر ان نتائج کو پیدا نہیں کرتا جو ایمان باللہ کے بین ۔ اگر سکھیا کے برابر بھی اللہ تعالی پر ایمان ہوتو اس کے جذبات اور جوشوں پر موت وار دہو جاوے مگر نہیں ۔ یہ کہنا پڑے گا کہ نراقول ہی قول ہے ایمان کو یقین کارنگ نہیں دیا گیا ہے بیا ہے نیا سے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں ۔

و دھوکا دیتا ہے اور دھوکا کھا تا ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں ۔

پس پہلافرض انسان کا بیہ ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو درست کرے جووہ اللہ پررکھتا ہے یعنی اس کو اپنے اعمال سے ثابت کر دکھائے کہ کوئی فعل ایسا اس سے سرز دنہ ہوجواللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے داف ہو۔ احکام کے خلاف ہو۔

یددہوکا جوانسان کولگتا ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے باوجود یکہ عملی شہادت اس ایمان کے ساتھ نہیں ہوتی درحقیقت یہ بھی ایک قسم کی مرض ہے جو خطرنا ک ہے۔ مرض دوسم کی ہوتی ہے ایک مرض محتلف ہوتی ہے بیہ وہ ہوتی ہے جس کا درومحسوس ہوتا ہے جیسے در دسر یا در دگر دہ وغیرہ۔ دوسری قسم کی مرض مرض مستوی کہلاتی ہے اس مرض کا درومحسوس نہیں ہوتا اور اس لئے مریض ایک طرح اس کے علاج سے تسابل اور خفلت کرتا ہے جیسے برص کا داغ ہوتا ہے بظاہراس کا کوئی درد یادہ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن مرض مستوی کہلاتی ہے اس مرض کا داغ ہوتا ہے بظاہراس کا کوئی درد یادہ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن آخر کو یہ خطرنا ک نتائے پیدا کرتا ہے جیسے برص کا داغ ہوتا ہے بظاہراس کا کوئی درد یادہ کو محسوس نہیں ہوتا لیکن مرض مستوی ہے۔ صرف رسم و عادت کے طور پر ما نتا ہے یا یہ کہ باپ دادا سے سنا تھا کہ کوئی خدا ہے اس لئے مانتا ہے اپنی ذات پر محسوس کر کے کب اس نے اس کا افرار کیا۔ یہ افرار جس دن اس رنگ میں پیدا ہوتا ہے ساتھ ہی گنا ہوں کے میل کچیل کوجلا کرصاف کر دیتا ہے اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوں وہ ماننا نہ ماننا بنہ ماننا برابر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا اور گئے ہیں جب تک آثار ظاہر نہ ہوں وہ ماننا نہ ماننا بنہ ماننا برابر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا اور گئے ہیں جب تک آثار ظاہر نہ ہوں وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یقین نہیں ہوتا اور

یقین کے بغیر ثمرات ظاہر نہیں ہو سکتے دیکھوجن خطرات کا انسان کو یقین ہوتا ہے ان کے نز دیک ہر گر نہیں جاتا مثلاً یہ خطرہ ہو کہ گھر کا شہتیر ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے پنچے جانے اور رہنے کی دلیری نہ کرے گایا یہ معلوم ہو کہ فلال مقام پر سانپ رہتا ہے اور وہ رات کو پھر ابھی کرتا ہے تو بھی بیرات کو اٹھ کر وہاں نہ جائے گا کیونکہ اس کے نتائج کا قطعی اور یقین علم رکھتا ہے پس اگر خدا کو مان کر ایک بیسہ کے سکھیا جتنا بھی اثر اور یقین نہیں ہوتا تو ہم چھلو کہ پھے بھی نہیں ما نتا اور اصل یہ ہے کہ ساری خرابی کی جڑھ گیان کی کوتا ہی ہے۔

پندٹت صاحب: - میرااصل منشا ء تو ہے کہ خدا کی ہستی پر تو ایمان ہے مگر پھر بھی گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت اقد س : - آپ کیوں کہتے ہیں کہ ایمان ہے۔ ایمان تو انسان کے نفسانی جذبات کو مردہ کر دیتا ہے اور گناہ کی قو توں کوسلب کر دیتا ہے۔ آپ کو بیسوال کرنا چاہیے کہ گناہ سے بیخے کا علاج کیا ہے؟ میں یہ بھی نہیں مان سکتا کہ ایمان بھی ہواور گناہ بھی ہو۔ ایمان روشنی ہے اس کے سامنے گناہ کی ظلمت رہ نہیں سکتی بھلا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ دن بھی چڑھا ہوا ہوا ور رات کی تار کی بھی بدستور موجود ہو یہ نہیں ہوسکتا۔ پس اصل سوال بیرہ جاتا ہے کہ گناہ سے کیونکر بچیں اس کا علاج وہی ہے جو میں نے بیان کردیا ہے کہ اللہ تعالی پرسچا ایمان پیدا ہو۔

پنڈت صاحب: - بے شک میرایہ کہنا کہ خدا کو مانتا ہوں اپنے آپ کودھوکا دینا ہے۔

حضرت اقدس: -پس یہی اصل بات ہے جب تک عملی شہادتیں ساتھ نہ ہوں یفس کا دھوکا ہے جو کہتا ہے کہ مانتا ہوں سچا یمان گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتا اور سچا ایمان پیدا کیونکر ہوتا ہے؟ آپ یا در کھیں جو مریض طبیب کے پاس جاتا ہے تو طبیب اس کی مرض کو شخیص کر کے ایک علاج اس کا بتا دیتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ بیار کو متنبہ کر دے علاج کرنا نہ کرنا ہے مریض کا اپنا اختیار ہے وہ یہ بتا دے گا کہ داغ لگانے کی جگہ ہے تو داغ دویا جونک لگاؤوغیرہ لیعنی جوعلاج ہووہ بتا دے گا اس طرح پر ہم اصل علاج بتا دیتے ہیں کرنا نہ کرنا ہر شخص کے اپنے اختیار میں ہے۔

یس اصل بات بیہ ہے کہ جیسے خدا تعالی ان آئکھوں سے نظر نہیں آتا ہے اور نہ ان حواس سے ہم

اس کومسوس کر سکتے ہیں کیونکہ اگروہ ان محسوسات میں سے ہوتا جن کے لئے بہ حواس ہیں تو بے شک وہ نظر آ جاتا یا محسوس ہوسکتا مگران حواس میں سے کوئی جس اس کے لئے بکارنہیں۔اس کی شاخت کے خاص وسائل ہیں اور اور حواس ہیں گو حکیموں ، برہموؤں اور فلاسفروں نے بجائے خود ٹکریں ماری ہیں لیکن وہ سب غلطیوں میں مبتلا ہیں اوروہ ایمان جوانسان کی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر دیتا ہےان کونصیب نہیں ہوا جب خودان کی بیرحالت ہے تو وہ دوسروں کے لئے ہادی اور رہنما کیونکر ہو سکتے ہیں جوخودمشکلات میں مبتلا ہیں اور جن کوخود سکینت اور اطمینان نصیب نہ ہووہ اوروں کے لئے کیا اطمینان کاموجب ہوں گے۔اس سلسلہ کی راہ کے چراغ دراصل انبیاء میہم السلام ہیں۔ پس جو مخص چا ہتا ہے کہ وہ نورِ ایمان حاصل کرے اس کا فرض ہے کہ اس راہ کی تلاش کرے اور اس پر چلے بدوں اس کے ممکن نہیں کہ وہ معرفت اور سچا گیان مل سکے جو گناہ سے بچا تا ہے اور ہرایک شخص فیصلہ کرسکتا ہے کہ س شے کامتبوع اس وقت حقیقی ایمان اور گیان پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بچے ہے کہ جب انسان سجائی پر قدم مارنے لگتا ہے تواس کومشکلات اور ابتلا پیش آتے ہیں برادری اور قوم کا ڈراسے دھمکا تا ہے لیکن اگروہ فی الحقیقت سیائی سے بیار کرتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے تووہ ان ابتلاؤں سے نکل جاتا ہے ورنہ ا بتلااس کا نفاق ظاہر کر دیتا ہے۔مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ دیوانہ بنے کسی ننگ وعار کی سچائی کے لئے پروانہ کرے جب تک وہ ان قیود کا یابند ہے وہ مومن نہیں ہوسکتا۔ ازعمل ثابت کن آ ں نورے کہ درایمان تُست دل چو دادی پوسفے را راہِ کنعال را گزیں کے

> ٢٢ر دسمبر ٢٠ 19ء \_\_\_\_ بروزشنبه (بوقتِ ظهر)

اس وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو در بار دہلی کے موقعہ پر میموریل کی اشاعت مولوی محمد علی صاحب ایم۔ اے نے

عرض کی کہ دربار دہلی پر جومیموریل روانہ کرناہے وہ طبع ہوکرآ گیاہے حضورعلیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اسے کثرت سے تقسیم کیا جاوے کیونکہ اس سے ہماری جماعت کی عام شہرت ہوتی ہے اور ہمارے اصولوں کی واقفیت اعلیٰ حکام کوہوتی ہے اور ان کی اشاعت ہوتی ہے۔

(بوقتِ عصر)

# حضرت مسيح موعودعليه السلام كمتعلق ايك يادري كي تصنيف

اس وقت حضرت اقدس تشریف لائے حضور کو خبر دی گئی کہ ایک پادری صاحب بنام گرسفورڈ نے ایک کتاب اپنے زُعم میں آپ کے دعاوی کی تر دید میں لکھی ہے اس کا نام رکھا ہے ''میر زاغلام احمد قادیان کا سی اور مہدی'' مگر حضور کے دعوے اور دلائل کوخوب مفصل بیان کیا ہے اور اس کی اشاعت امریکہ میں بہت کی گئی ہے اس پر ذکر ہوتار ہا کہ اللہ تعالی نے ایک اشاعت کا ذریعہ بنایا ہے اس کی وہی مثال ہے کہ سے عدو شود سب خیر گر خدا خواہد

حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

پھرتو ہم کوبھی ضرور لکھنا چاہیے جب انہوں نے بطور ہدیہ کے کتاب ہمیں بھیجی توہمیں بھی ہدیہ بھیجنا چاہیے ہدیہ بھی ہدیہ بھیجنا چاہیے یہ خالفوں کی توجہ سے بہت کام بنتا ہے میں نے آز مایا ہے کہ جہاں مخالف ٹھوکر کھا تا ہے وہاں ہی ایک بڑی حکمت کی بات ہوتی ہے۔

حسب دستور بعد ادا نماز مغرب جوبات مجھن آئے دریافت کر لینی جاسیے حضرت اقد سقبل از نماز عشاء تشریف لائے۔ایک خادم کی نسبت ایک شخص کوغلط فہمی ہوئی تھی کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت کے کسی فعل پر اعتراض کیا ہے کہ ایسانہیں کرنا چاہیے تھا جب اس بچار سے کوخبر ہوئی تو اس نے مولا نامولوی عبدالکریم صاحب کی خدمت میں آکراصل واقعہ بتلا یا اورع ض کی کہ داوی کوغلط فہمی ہوئی ہے ور نہ میر اایمان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہرایک فعل، فعل اللی ہے جس پر اعتراض کرنا سخت درجہ کا کفر اور

ضلالت ہے مولانا مولوی عبدالکریم صاحب نے اٹھ کر اصل واقعہ حضرت اقدس کی خدمت میں گذارش کیااورخوداس خادم نے بھی عرض کی جس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

اواکل میں جماعت میں ایسی بات ہوا کرتی ہے اسی طرح جب پیغمبر خدا مدینہ میں تشریف لائے سے تو آپ نے بچھز میں ایک بات ہوا کرتی ہے اسی طرح جب پیغمبر خدا مدینہ میں نے اپنے لڑکوں کے لئے رکھی ہے حالانکہ سب بچھتو آپ کے ہاتھ پر فروخت کر چکا ہوا تھا لیکن آخر وہی اصحاب سے کہ جنہوں نے سب دینی ضرور توں کو مقدم رکھا اور اپنی جانوں تک کو قربان کر دیا۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ ہمیشہ خیال رکھے کہ بعض امور تو سمجھ میں آسکتے ہیں اور بعض نہیں آسکتے تو جو سمجھ میں نہ آیا کریں ان کو پس پُشت نہ کیا جاوے وہ دریا فت کر لینے چاہئیں۔ نیکی اسی کا نام ہے ور نہ حبط اعمال ہوجا تا ہے یہ ہمارا معاملہ اور کاروبار سب خدا کا ہے ہمارے فنس کو اس میں دخل نہیں ہم نے اس خطا کو بخشا اور معاف کیا۔ گ

## ۲۸ روتمبر ۲۰ ۱۹ء بروز یشنبه (بوقت ظهر)

مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک احمدی مرایک ہلا کت کی راہ سے پر ہیز کیا جائے بھائی کی طرف حضرت اقدس کی توجہ دلائی کہ جن کے دانت میں کرکٹ کھیلنے سے ضرب آگئ تھی اور نیچ کالب بالکل پھٹ گیا تھا حضرت اقدس نے فرما یا کہ:-

تعجب ہے کہ دیدہ دانستہ اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالا جاتا ہے اس جگہ کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ ہر ایک قسم کے شراور بدعت میں اپنے آپ کو ڈالا جاوے بلکہ یہ کہ ہرایک ہلا کت کی راہ سے پر ہیز کیا جاوے ۔ لیا قتِ علمی اور شے ہے۔ کیا اگر انسان کوکوئی کھیل نہ آتی ہوتو اس کی لیافت میں فرق آوے گا جن لوگوں کی یہ کھیل ایجا دہے وہ تو مست ہیں ان کوتلف جان کی پرواہ نہیں مگر ہمیں تو پرواہ ہے۔

#### (بوقتِ مغرب)

چندایک احباب نے اپنی او پاسنائی، ناموں تعبیر رؤیا میں ناموں کا بڑادخل ہے کی نسبت آپ نے فرمایا کہ:-

خوابوں میں ناموں کےالفاظ پر بڑامدار ہوتا ہے تفاؤل کے واسطے ہمیشہ نام کے معانی کی طرف غور کرنی چاہیے۔لمباسلسلہ نہ دیکھے نام کودیکھ لیوے۔

خواب میں شمن سے بھا گنے کی تعبیر اس کے یہ معنے ہوتے ہیں کہ ڈمن پر فتح ہوگا۔

اس کی نظیر میں معبّروں نے موسیٰ کے قصہ کو پیش کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بھا گے وہ دشمن تھا انجام کارآ ہے ہی فرعون پر غالب آئے۔ ل

قبل دو پہر حضرت اقدس کے حضور بعض احباب کوشرف قدم ہوتی حاصل غیر معمولی ملاقات ہوا جاب ہوتی حاصل عیر معمولی ملاقات ہوا جناب ابوسعیدعرب صاحب نے اپنے بعض احباب کا تذکرہ کیا اور گونہ افسوس ظاہر کیا کہ ان کو اس سلسلہ کی آگاہی اور اطلاع نہیں۔حضرت ججۃ اللہ نے اس تحریک پر ایک مختصر سی تقریر فرمائی ہم بعد میں پہنچے ہے تاہم ابھی سلسلہ تقریر شروع ہی ہوا تھا ہم نے ایسی طرز پر ایک مختصر سی تناہم ابھی سلسلہ تقریر شروع ہی ہوا تھا ہم نے ایسی طرز پر اس کو قلم بند کیا ہے کہ یہ سلسلہ ناتمام نظر نہ آئے گاری شکاۃ اللهٔ الْعَوْنِیْزُ (ایڈیٹر)

د نیادارالحجاب سے اللہ تعالی نے اس دنیا کو دارالحجب رکھا ہے کچھ چھپایا ہے کچھ ظاہر کیا ہے اس نے دنیا میں اپنے نبی اور رسول بھیج مگر اپنا منہ چھپایا اس نے کتابیں اور شریعتیں نازل کیں مگر کسی نے ان کتابوں کو اتر تے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبیوں کی معرفت پیشکو ئیاں کیں بعض ان میں سے پوری ہو گئیں اور پچھ باقی رہ گئیں وہ لوگ جن کی نظر دنیا کی سطح سے او پر نہیں جاتی انہوں نے ان باتوں کو دیکھ کر اعتراض کیا اور کہد یا کہ فلاں بات پوری نہیں ہوئی مگر انہیں اللہ تعالی کی اس سنت پر اطلاع

ید دونوں فریق اس سے بنتے ہیں سعید جلد بازی نہیں کرتے بلکہ مُسنِ ظن اور صبر سے کام لے کر ایم اور صبر سے کام لے کر ایم اور جوشقی ہوتے ہیں وہ جلد بازی سے کام لے کر اعتراض کرتے ہیں جولوگ منہا ج نبوۃ کونہیں چیوڑتے وہ ٹھوکر نہیں کھاتے اور کوئی ایسا اعتراض نہیں کرتے۔ میں دعویٰ سے کہنا ہوں کہ مجھ پر کوئی ایسا اعتراض کرے گاوہ دین ہوں کہ مجھ پر کوئی ایسا اعتراض کرے گاوہ دین سے خارج ہوکراعتراض کرے گا۔

عرب صاحب نے حضرت ججۃ اللہ کے جذب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ میں ۱۸۹۴ء میں لا ہور آیا۔ جناب خواجہ کمال الدین صاحب نے مجھے ایک کتاب آپ کی تصدیق میں اور ایک مولوی نے آپ کی تردید میں دی مگر میں نے دونوں وہیں کسی کود ہے دیں اور پروانہ کی۔ مجھے کہا گیا کہ قادیان آؤں مگر میں نہ آیا اور اب خدا کی شان ہے کہ وہ اس قدر فاصلہ (رنگون) سے مجھے لایا اور اس قدر خرج کثیر کے بعد مجھے آنا پڑا۔

عرب صاحب نے عرض کیا کہ میں معرفتِ الہی سے نماز میں فروق پیدا ہوتا ہے نماز پڑھتا ہوں مگردل نہیں ہوتا۔

فرمایا: - جب خدا کو پہچان لو گے تو پھر نماز ہی نماز میں رہو گے۔ دیکھویہ بات انسان کی فطرت میں ہے کہ خواہ کوئی ادنیٰ سی بات ہو جب اس کو پسند آ جاتی ہے تو پھر دل خواہ نخواہ اس کی طرف تھنچا جاتا ہے اسی طرح پر جب انسان اللہ تعالیٰ کو شناخت کر لیتا ہے اور اس کے حسن واحسان کو پہند کرتا ہے تو دل بے اختیار ہوکراسی کی طرف دوڑتا ہے اور بے ذوقی سے ایک ذوق پیدا ہوجاتا ہے اصل نماز وہی ہے جس میں خداکود یکھا ہے اس زندگی کا مزہ اسی دن آسکتا ہے جبکہ سب ذوق اور شوق سے بڑھ کر جو خوشی کے سامانوں میں مل سکتا ہے تمام لڈت اور ذوق دعا ہی میں محسوس ہو۔ یا در کھوکوئی آ دمی کسی موت و حیات کا ذمہ وار نہیں ہوسکتا خواہ رات کوموت آ جاوے یا دن کو۔ جولوگ دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ گویا بھی مرنا ہی نہیں وہ اس دنیا سے نامراد جاتے ہیں وہاں ان کے لئے خزانہ نہیں ہے جس سے وہ لڈت اور خوشی حاصل کر سکیں۔

انسان جس لدّت کا خوگرفته اور عادی ہو جب وہ اس سے چھڑائی جہنم و جب ہو اس سے چھڑائی جہنم و جبنت کی حقیقت جاوے تو وہ ایک دکھ اور دردمحسوس کرتا ہے اور یہی جہنم ہے پس جبکہ ساری لدّتین دنیا کی چیزوں میں محسوس کرنے والا ہوتوایک دن یہ ساری لذتین توجھوڑنی پڑیں گ پھروہ سیدھا جہنم میں جاوے گا لیکن جس شخص کی ساری خوشیاں اور لذّتیں خدا میں ہیں اس کوکوئی دکھ اور تکلیف محسوس نہیں ہوسکتی وہ اس دنیا کوچھوڑتا ہے توسیدھا بہشت میں ہوتا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اوقت چاہتا ہے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اوراس وقت یہ کوسمجھ آ جاتی ہے کہ سچا سرورا ورخوشحالی اس میں ہے کہ خدا کو پہچانا جاوے دیکھو میں اس وقت یہ بات تو کر رہا ہوں مگر میرے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ دلوں تک اس کو پہنچا بھی دوں یہ خدا ہی کا کام ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے اور بیدار کرتا ہے۔ باتی تمام جوارح آ نکھ، ہاتھ، وغیرہ ایسے ہیں جوانسان کے اختیار میں ہیں۔ مگر دل اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کو مسلمان نہیں ہوتا اپ وقت تک دیسے آپ کومسلمان نہیں سجھنا چا ہے جب تک دل مسلمان نہ ہوجا و بے اور دل مسلمان نہیں ہوتا جب وہ دور دنیا کی لذتیں اورخوشیاں ایک تلی کا رنگ دکھائی دیوی حیثیت سے دل بردا شتہ ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتیں اورخوشیاں ایک تلی کا رنگ دکھائی دیوی حیثیت سے دل بردا شتہ ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتیں اورخوشیاں ایک تلی کا رنگ دکھائی دیوی حیثیت سے دل بردا شتہ ہو گیا ہے اور دنیا کی لذتیں اورخوشیاں ایک تلی کا رنگ دکھائی دیوی جب یہ جات ہوتو پھرانسان اپنے آپ کومشاہدہ کرتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا ہوں۔ بلکہ دیتی ہیں جب بیرحالت ہوتو پھرانسان اپنے آپ کومشاہدہ کرتا ہے کہ میں وہ نہیں رہا ہوں۔ بلکہ

اور ہو گیا ہوں پھر دل میں ایک شش پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یا دمیں لذت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یا دمیں لذت حاصل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ محبت اسے نماز سے ہو جاتی ہے جیسے کسی اپنے عزیز کو دیکھ کرخوش ہوتا ہے یہ ہے اصل جڑھ ایمان کی ۔ مگر یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے ہم اس بات کا نمونہ نہیں بتا سکتے اور نہ الفاظ میں اس کو سمجھا سکتے ہیں کیونکہ الفاظ حقیقت کے قائم مقام نہیں ہوتے اس لئے جب بیرحالت آتی ہے تو پھر انسان اپنی گذشتہ زندگی پر حسرت اور افسوس کرتا ہے کہ وہ یو نہی ضائع ہوگئ کیوں پہلے ایس جاتے ہوگئ کیوں پہلے ایسان مجھ پر نہ آئی۔

نماز کی حقیقت نہیں رہ سکتا اور نہ عافیت اور خوثی کا سامان مل سکتا ہے جب خدا تعالیٰ اس پر اپنافضل کرے گااس وقت اسے حقیقی سرور اور راحت ملے گی اس وقت سے اس کو نمازوں میں لذّت اور ذوق آنے لگے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزا آتا ہے اسی طرح پھر گریہ وبکا کی افر ذوق آنے گے گا جس طرح لذیذ غذاؤں کے کھانے سے مزا آتا ہے اسی طرح پھر گریہ وبکا کی لذّت آئے گی اور یہ حالت جو نماز کی ہے بیدا ہوجائے گی اس سے پہلے جیسے کڑوی دوا کو کھاتا ہے تا کہ صحت حاصل ہو اسی طرح اس بے ذوقی نماز کو پڑھنا اور دعا نمیں مانگنا ضروری ہیں اس بے ذوقی کی حالت میں بی فرض کر کے کہ اس سے لذّت اور ذوق پیدا ہو یہ دعا کرے۔

کہ اے اللہ تو مجھے دیکھا ہے کہ میں کیسا نماز میں لذت و وق حاصل کرنے کی دعا اندھا اور نابینا ہوں اور میں اس وقت بالکل مُردہ حالت میں ہوں میں جانتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے آ واز آئے گی تو میں تیری طرف آ جاؤں گااس وقت مجھے کوئی روک نہ سکے گالیکن میرا دل اندھا اور ناشاسا ہے تو ایسا شعلہ نوراس پر نازل کر کہ تیراانس اور شوق اس میں پیدا ہوجائے تو ایسا فضل کر کہ میں نابینا نہ اٹھوں اور اندھوں میں نہ حاملوں ۔

جب اس تسم کی دعاما نگے گا اور اس پر دوام کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ ایک وقت اس پر آئے گا کہ اس بے ذوقی کی نماز میں ایک چیز آسان سے اس پر گرے گی جورقت پیدا کر دے گی۔

# عرب صاحب نے عرض کیا کہ خدا آسان میں ہونے کامفہوم پرہے؟ خدا تعالی کے آسان میں ہونے کامفہوم پرہے؟

فرمایا: -اللہ تعالی ہر چیز کامالک ہے گر کہ اُلاکسہ آؤ انٹسٹنی (ظہٰ: ۹) اس نے اپنے آپ کوعُلُوّ ہی سے منسوب کیا ہے پستی کی طرف اس کومنسوب نہیں کر سکتے سُبہ خنکہ وَ تعٰلی (الانعامہ: ۱۰۱) عُلُوّ کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور کشفی صور توں میں آسان سے نور نازل ہوتا ہوا دیکھا ہے گوہم اس کی کنہ اور کیفیت بیان نہ کر سکیں گریہ سچی بات ہے کہ اس کوعُلُوّ ہی سے تعلق ہے بعض امور آ تکھوں سے نظر آتے ہیں اور بعض نہیں ۔ ہرصورت میں فلسفہ کا منہیں آتا پس اصل بات یہی ہے کہ ایک وقت ایسی حالت انسان پر آتی ہے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ آسان سے اس کے دل پر پچھ گرا ہے جواسے رقیق کر دیتا ہے اس وقت نیکی کا نیج اس میں بو یا جاوے گا۔ ا

## ۲۹ روسمبر ۲۰۹۶ میر دو دوشنبه (بوتتِ مغرب)

حضورعليه الصلوة والسلام تشريف لائة توآ كرفر ما ياكه: -

روز ہ ایک یا دواب رہ گئے ہیں بڑی آ سانی سے گذر گئے۔

ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ان کا ایک افسر سخت مزاج تھا بوقتِ ضرورتِ جمع صلوتیں ہوا کرتا تھا حضرت اقد س نے فرمایا کہ:-

خدانے ضرورتوں کے وقت جمع صلو تین رکھا ہے ظہراورعصر کی نمازیں ایسی حالتوں میں جمع کر کے پڑھ لیں۔

بعض انگریزدگام کی قدرشاس پر فرمایا کہ:-پنجا بیوں کے ساتھ انگریزوں کا مسنِ طن بنجا بیوں کے ساتھ انگریزوں کا مسنِ طن ساتھ انگریزوں کی ساری قوم کاحسن طن ہے اور بعض ایسے انگریز ہوتے ہیں کہ ان کاارادہ ہوتا ہے کہ ماتحت کوفائدہ پہنچاویں تا کہ وہ ان کو یا در کھے۔

ایک احمدی ممبر صاحب جج کرنے کے واسطے جاتے ہوئے کچھ عرصہ مصر میں مقیم رہے مصر میں نتیج کے اور اجھی تک وہیں ہیں اور حضر ت اقدی کی کتب کی اشاعت کر در ہے ہیں انہوں نے کھا تھا کہا گر حکم ہوتو میں اس سال جج ملتوی رکھوں اور مجھے اور کتب ارسال ہوں تو ان کی اشاعت کروں۔ حضرت امام الزمان مسیح موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے ارشا دفر ما یا کہ:۔

ان کولکھ دیا جاوے کہ کتابیں روانہ ہوں گی ان کی اشاعت کے لئے مصرمیں قیام کریں اور جج انشاءاللہ تعالیٰ پھرآئندہ سال کریں (مَنْ اَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهُ اَللَّهُ)

ابوسعیدصاحب عرب کو کمال شوق دلی کے جلسے کا تھا کہ روحانی سیر کی طرف متوجہ ہمول وہاں کی رونق دیکھیں چنانچہ انہوں نے اجازت بھی چاہی تھی اور حضرت اقدس نے اجازت دیے بھی دی تھی مگریہ بھی ارشا دفر مایا تھا کہ دعائے استخارہ کرلودعا سے پھرایسے اسباب پیدا ہوئے کہ عرب صاحب دلّی جانے سے رک گئے اور آپ ابھی یہاں ہی ہیں۔

حضرت اقدس نے ان کومخاطب ہوکر فرمایا کہ: - فرمایئے اب دلی جانے کا خیال ہے یا نہیں؟ عرب صاحب نے جواب میں عرض کی کہ حضور اب تو بالکل جانے کودل نہیں چاہتا۔ حضور علیہ الصلاق قوالسلام نے فرمایا کہ: -

اب دوسری سیروں کوچھوڑ کر روحانی سیر کی طرف متوجہ ہوجاویں بیآپ کی سعادت کی علامت ہے کہ اتنی دور سے اس جلسہ کے واسطے آئے اور یہاں تھہر گئے اور اس قدر مقابلہ نفس کا کیا۔ ہرایک کو بیطافت نہیں ہوتی کہ جذب نفس کے ساتھ کشتی کرے۔ آپ نے جن کو وہاں جاکر دیکھنا تھا ان کی صور تیں انسانوں کی ہی ہوں گی مگر دل کا کیا پتہ کہ وہ بھی انسانوں کے ہوں گے یا نہ الوگ باوجوداس کے کہ ابتلاؤں میں مبتلا ہیں مگر تکبر ان کے دماغ سے نہیں گیا ہم سے تمسخر وغیرہ اس طرح ہے اور دگی

والے پنجابیوں کوتو بیل کہتے ہیں (جس کے معنے پنجابی میں ڈھگاہے)ان کے خیالوں میں صرف دنیا کی زندگی ہے مگر جولوگ بہر و پیوں کے رنگ میں بولتے ہیں ان کو یاک عقل نہیں ملتی۔ <sup>ل</sup>

### اللارشمبر ۲ • 19ء بروز جهارشنبه (بوقتِ مغرب)

حضرت اقدس تشریف لائے ماہ رمضان کے متعلق فرمایا کہ: -اب پیختم ہوگیا ہے۔

ایک صاحب نے بذریعہ خط استفسار فرمایا غمازِ جمعہ کیلئے تین آ دمی ہونا ضروری ہیں تھا کہ وہ صرف اکیلے ہی اس مقام پر

حضرت اقدس سے بیعت ہیں جمعہ تنہا پڑھ لیا کریں یانہ پڑھا کریں حضرت اقدس نے فرمایا کہ:-

جمعہ کے لئے جماعت کا ہونا ضروری ہے اگر دوآ دمی مقتدی اور تیسر اامام اپنی جماعت کے ہوں تو نماز جمعہ پڑھ لیا کریں قرالاً نہ (سوائے احمدی احباب کے دوسرے کے ساتھ جماعت اور جمعہ جائز نہیں)۔

ایک صاحب نے عرض کی کہ حضور نے جہلم مقدمہ کی تاریخ پر شہرت پیسندی سے اجتناب جانا ہے اگر اجازت ہوتو اشتہار دیدیا جاوے تا کہ ہرایک اسٹیثن پرلوگ زیارت کے واسط آجاویں فرمایا کہ:-

جوہمیں ملنے والے ہیں وہ تو اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور جولوگ جماعت میں داخل نہیں ہیں ان کے لئے سر در دخرید نے سے کیا فائدہ؟ میری طبیعت کے بیامر برخلاف ہے اگر وہ اہل ہوتے تو خود یہاں آتے اب اس طرح ان سے ملاقات تووقت کا ضائع کرنا ہے۔

ایک نو دار دصاحب نے عرض کی کہ حضرت خلق کے کیا معنے ہیں؟ خلق اور خلق حضرت اقدس نے فرما یا کہ:-

خَلق اورخُلق دولفظ ہیں خَلق تو ظاہری حسن پر بولا جا تا ہے اور خُلق باطنی حُسن پر بولا جا تا ہے

باطنی قوئی جس قدر مثل عقل ، نہم ، سخاوت ، نتجاعت ، غضب وغیرہ انسان کودیئے گئے ہیں ان سب کا نام خُلق ہے اورعوام النّاس میں آج کل جسے خُلق کہا جاتا ہے جیسے ایک شخص کے ساتھ تکلّف کے ساتھ پیش آنا اور تصنّع سے اس کے ساتھ ظاہری طور پر بڑی شیریں الفاظی سے پیش آنا تو اس کا نام خُلق نہیں ہے بلکہ نفاق ہے۔

خُلق سے مرادیہ ہے کہ اندرونی قویٰ کواینے اپنے مناسب مقام پر استعال کیا جاوے جہاں شجاعت دکھانے کا موقعہ ہے وہاں شجاعت دکھاوے جہاں صبر دکھانا ہے وہاں صبر دکھائے۔ جہاں انقام چاہیے وہاں انقام لیوے۔ جہاں سخاوت چاہیے وہاں سخاوت کرے۔ یعنی ہرایک محل پر ہرایک قویٰ کواستعال کیا جاوے نہ گھٹا یا جاوے نہ بڑھایا جاوے۔ یہاں تک کہ عقل اورغضب بھی جہاں تک کہاس سے نیکی پراستعانت لی جاوے شکن ہی میں داخل ہے اور صرف ظاہری حواس کا نام ہی حواس نہیں ہے بلکہ انسان کے اندر بھی ایک قسم کے حواس ہوتے ہیں ظاہری حواس تو حیوانوں میں بھی ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا، دیکھنا، چھو ناوغیرہ مگراندرونی حواس انسانوں میں ہی ہوتے ہیں۔مثلاً اگرایک بکری گھاس کھارہی ہواور دوسری بکری آ جاوے تو پہلی بکری کے اندریپیارادہ پیدا نہ ہوگا کہ اسے بھی ہمدر دی سے گھاس کھانے میں شریک کرے۔اسی طرح شیر میں اگر چیزوراور طاقت تو ہوتی ہے مگر ہم اسے شجاع نہیں کہہ سکتے کیونکہ شجاعت کے واسطے محل اور بے کل دیکھنا بہت ضروری ہے انسان اگر جانتا ہے کہ مجھ کوفلاں شخص سے طاقت مقابلہ کی نہیں ہے یا اگر میں وہاں جاؤں گا توقتل ہو جاؤں گا تواس کا وہاں نا جانا ہی شجاعت میں داخل ہوگا اور پھرا گرمحل اورموقعہ کے لحاظ سے مناسب دیکھے کہ میراوہاں جانا ضروری ہے خواہ جان خطرہ میں پڑتی ہوتواس مقام پر جانے کا نام شجاعت ہے۔ جاہل آ دمیوں سے جوبعض وقت بہادری کا کام ہوتا ہے حالانکہان کو کل مجل دیکھنے کی تمیز نہیں ہوتی اس کا نام تہوّ رہوتا ہے کہ وہ ایک طبعی جوش میں آ جاتے ہیں اور پنہیں دیکھتے کہ یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں ۔غرضیکہ انسان کے فنس میں بیسب صفات مثل صبر ،سخاوت ، انتقام ، ہمت ، بخل ، عدم بخل ، حسد ، عدم حسد ہوتے ہیں اوران کواییے محل اور موقعہ پرصُرف کرنے کا نام خلق ہے حسد بہت بُری بلاہے لیکن جب موقع کے ساتھ اپنے مقام پر رکھا جاوے تو پھر بہت عمدہ ہوجاوے گا۔ حسد کے معنی ہیں دوسرے کا زوالِ نعمت چاہنالیکن جب اپنے نفس سے بالکل محوہ وکر ایک مصلحت کے لئے دوسرے کا زوال چاہتا ہے تواس وقت بیا یک محمود صفت ہوجاتی ہے جیسے کہ ہم تثلیث کا زوال چاہتے ہیں۔

انسان کے اندر دوملکے خدانے رکھے ہیں ایک فرشتہ اور ملک اور شبیطان کا عقلی ثبوت شبطان۔ شبطان کے شبطان کے شبطان۔

یہاں نو وار دصاحب نے سوال کیا کہ فرشتہ اور شیطان کاعقلی ثبوت کیا ہے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ: - آپ کے قویٰ میں نیکی کی طرف کبھی حرکت ہوتی ہے اور کبھی بدکاری کی طرف ہوتی ہے یانہیں؟ نو وار دصاحب نے کہا کہ ہاں۔

> پھر فر مایا کہ بھی بھو کے انسان کود کیھ کررتم بھی آجا تا ہے اور رحم کی تحریک ہوتی ہے؟ نو وار دصاحب نے کہا کہ ہاں۔

پھرآپ نے فرمایا کہ: - جب تحریک ہوتی ہے تو محرک کوئی اندر ہے جوتح یک کرتا ہے کیونکہ تحریک کے لئے محرک کا ہونا ضروری ہے اور انسان خود اس کا محرک نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تو حالتِ مفعول میں ہے تو پھر فاعل کیسے ہوگا ( کیونکہ تحریک کاعمل اس پر ہوتا ہے اس لئے انسان مفعول ہے ) تو اس نیکی کے محرک کو شیطان کہتے ہیں۔ شریعت کاعلم بہر حال ہم سے تو ہی کے محرک کو شیطان کہتے ہیں۔ شریعت کاعلم بہر حال ہم سے بڑھ کر ہے جن امور کے ہم زیرا ثر ہیں شریعت نے ان کی تفصیل کر دی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم نہ مانیں بیسب پھھا نسان کو محسوں ہوتا ہے اور ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے۔ اس طرح مرنے کے بعد ایک شے رہتی ہے آپ اسے مانتے ہیں اس کا نام روح ہے اسے علم بھی ہوتا ہے کہ انسان کتاب یا دکرتا ہے اگر رہتی ہوتا ہے کہ انسان کتاب یا دکرتا ہے اگر کی ہے نہ کہ جسم کی ۔ ور نہ ضرور تھا کہ ہاتھ کا گئے سے اس کے علم میں فرق آجا تا۔ اب ایک دہر یہ جو کہ روح کا قائل نہیں ہے اس کے زد یک تو پھر جسم کا حصہ کا شخے سے علم کا کچھ حصہ ضرور جاتا رہتا اگر کہو کہ مجنون بھر فر بھول نہیں ہے بلکہ ہر ایک شے کاعلم اس کے اندر مخفی مجنون بھون بھون بوتا ہے بلکہ ہر ایک شے کاعلم اس کے اندر مخفی میون بھون بھون بوتا ہے بلکہ ہر ایک شے کاعلم اس کے اندر مخفی

ہوتا ہے جب اس کے جنون کا علاج ہوتو فوراً وہ علم آجا تا ہے جیسے آگ پھر میں مخفی ہوتی ہے کہ رگڑ سے تو ظاہر ہوتی ہے ور نہیں۔ یہی حال مجنون کا ہوتا ہے ہم خود د کیستے ہیں کہ ایک بات کرتے کرتے ایک لفظ ایساوقت پر بھول جاتے ہیں کہ ہر چنداس وقت یاد کریں مگر یا زہیں آتا بھر دوسرے وقت خود ہی یادا آجا تا ہے (گو یا ایک وقت پر ایک بات کا علم نہ ہونے سے اس بات کا عدم علم ہر گرز ثابت نہیں ہوتا) توخی ہونا اور شے ہے اور محواور نا بود ہونا اور شے ہے آج کل کے فلفی لوگ ان با توں میں سے بعض کوتو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے (تو اب جیسے غیر مرئی شے خدا اور روح ہے ویسے فرشتے ہیں) مگر فرشتوں کو نہیں مانتے تو بیان کی حماقت ہے پھر جوروح کو مانتے ہیں کیا ہمیں دھلا سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ اس کا نام روح کو ایک بی ویشل کو بی کہ ہم کہیں کہ اس کا نام روح ہوا کا بھی دخل نہ ہو گر کھر بھی مرتے وقت کوئی ایس شے نظر نہ آوے گی کہ ہم کہیں کہ اس کا نام روح ہوا کا بھی دفید کہ بھی ہو ای کہ ہوگی گئی اور ہے بعض دفعد کی بھی ہو کہاں سے روح داخل ہوتی ہوگی گئی اور ہے بعض دفعد کی بھی ہو کہاں سے روح داخل ہوتی گئی اور ہے بعض دفعد کی بھی ہو کہاں سے کہ نائے میں بھی ہیں کہاں سے روح داخل ہوتی فی اور کھی کی کونہ آئی تو بیا یک جمید ہے جس کی حقیقت کیا سمجھ میں آسکتی ہے ہر گر سمجھ نہیں آ تی۔ ہوگر بھی کی کونہ آئی تو بیا یک جمید ہے جس کی حقیقت کیا سمجھ میں آسکتی ہے ہر گر سمجھ نہیں آ تی۔ فرقس خور ہوگی کی کونہ آئی تو بیا یک جمید ہے جس کی حقیقت کیا سمجھ میں آسکتی ہے ہر گر سمجھ نہیں آ تی۔

دلائل کی دوا قسام دلائل دوشم کے ہوتے ہیں۔ ایک اِنّی اور ایک لِبیّی۔ کھوج نکال کرجاننا دلائل کی دوا قسام اس کانام لِبیّی ہے اور اِنّی ہے ہے کہ آثار سے پتہ لے لینا جیسے قارورہ کو دکھے کرطبیب گرمی تپ وغیرہ کا حال معلوم کر لیتا ہے۔ یہ اِنّی ہے اور تپ وغیرہ دیکھ کر قارورہ کی نسبت سمجھ لینا پر لیتی ہے۔ توروح میں لِبیّت ہم دریافت نہیں کر سکتے مگر آثار بتلاتے ہیں کہ ایک شے ہے تواس طرح کے جائبات کثیر ہیں۔

 ہوتی۔وہ اس شے کو یہاں بیٹے اس طرح دیکھتی ہے جیسے کہ کھلی روثنی میں ایک شے نظر آتی ہے۔

اس پرنو وارد صاحب جیران ہوئے کہ یہ کیابات ہے اور تعجب ظاہر کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا: 
خودہم نے کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ تین دیواریں درمیان میں حائل ہیں مگرہم نے وہ شے

دیکھے لی۔ خبر نہیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے دیوار مطلق رہتی ہی نہیں اور انہی آئکھوں سے اس وقت سب

چھنظر آتا ہے۔

اس مقام پرحضرت اقدس نے ایک واقعہ سنایا کہ:-

ایک دفعہ ایک خاکر وبہ نے ایک جگہ سے میلا اٹھایا اور اس کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ میں جو مکان کے اندر بیٹے ہوا تھا جھے نظر آیا کہ اس نے ایک حصہ چھوڑ دیا ہے تو میں نے اس خاکر و بہ سے کہا۔ وہ سن کرجیران ہوئی کہ اس نے اندر بیٹھے کیسے دیکھ لیا میں نے اس پر خدا کا شکر کیا کہ یہ باوجود میلے کے سر پر موجود ہونے کے نہیں دیکھ کے طلا دیا۔

نو دار دصاحب نے عرض کی کہ پھریہ بات اور اس رؤیتِ روحانی کا کیسے پتھ لگے اور سمجھ میں آوے۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ: - بہت دیر صحبت میں رہے تو سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کی نظیریہ پیشگوئیاں بھی ہیں جوہم کرتے ہیں کیونکہ جوعلوم پیش از وقت خدا بتلا تا ہے وہ بھی تو ایک قسم کی دیوار کے بیچھے ہیں جو کہ درمیان میں حائل ہوتی ہے اور ایک عرصے کے بعد اس نے گرنا ہوتا ہے مگر خدا تعالی قبل از وقت دکھلا دیتا ہے اور اس عالم میں بیسب عجائبات ہیں ۔ کل یا پرسوں ایک نیچری کا خطآیا کہ میرے نز دیک تو انسان کے واسطے خدا شناسی ممکن ہی نہیں ہے تو بات یہی ہے کہ جب روحانی حصہ نہ دیا جاوے ہے تک کیا پیتہ لگتا ہے۔ انسان کا خاصہ کم ہی ہے اگر علم نہ ہوتو صرف جسد ہی ہوا۔

دوآ دمی سعید ہوتے ہیں ایک تو وہ جن کا اللہ تعالی بالڈ ات رفع رفع حجاب کے دوطریق جاب کرتا ہے اور اپنی خدائی طاقتوں سے اپنی ہستی ان پر کھول دیتا ہے۔ دوسرے وہ جوایسے آ دمیوں کی صحبت میں رہ کران سے مستفید ہوتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام

رضوان الله اجمعین کی جماعت کہ ان کے تمام حجاب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی برکت سے رفع ہوئے اور عظیم الله ان شانوں سے خدانے ان پراپنی ہستی کو کھول دیا اور کامل معرفت ان کو ملی مگر بیہودہ فلسفیوں سے ہرگر ممکن نہیں کہ بیا کیمانی حالت ان کونصیب ہو۔

ایمان توایک چولہ بدل کر دوسرااسے پہنا دیتا ہے اور اسے ایک فوق العادت طاقت دی جاتی ہے کوئی فلاسفر نہیں گذرا کہ جسے بیطاقت ملی ہو۔افلاطون وغیرہ بھی اس سے بے نصیب رہے پا کیزگی کی وراثت بجزانبیاء کے نہیں آئی اور فلسفیوں وغیرہ میں بجز مکبر کے اور کچھنہیں ہوتا۔

دنیا کی مصنوعات میں زیادہ ترمشغول ہونے سے دین کے پہلومیں ضرور کمزوری ہوا کرتی ہے سچی بات یہی ہے کہ انسان کمبی صحبت میں رہے چندا یک نمونہ جب اسے مل جاتے ہیں تو پھرٹھیک ہوجا تاہے۔

خواب میں نماز پڑھنے اور شیرینی کھانے کی تعبیر میں حضرت اقدس نے فرمایا کہ:خوابوں کی تعبیر
اس کے بیم عنی ہیں کہ خدا تعالیٰ سی وقت چاہے گا تو نماز میں حلاوت عطا
کرے گا۔ تَبَّتْ یَکآ اَبِیۡ لَهَیۡ ِخواب میں پڑھنے پر فرما یا کہ سی دشمن پر فتح ہوگی

خوابوں کی تعبیر ہرایک کے حال کے مطابق ہوتی ہے خوابوں کی تعبیر ہرایک

کے حال کے موافق مختلف ہوا کرتی ہیں ایک دفعہ ابن سیرین کے پاس ایک شخص آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کوڑے کے ڈھیر پر نزگا کھڑا ہوں۔ ابن سیرین نے کہا کہا گرا کوئی اور شخص کا فریا فاسق اس خواب کو بیان کرتا تو میں اس کی تعبیر اور بیان کرتا۔ مگر تواس تعبیر کے لائق نہیں ہونے سے اور شخص کا فریا فاسق اس خواب کو بیان کرتا ہوئے سے اور شکے ہونے سے مرادید ہے کہ تیرے صفات حسنہ سب لوگوں پر کھلے ہیں کیونکہ نزگا ہونے سے انسان کا سب ظاہر ہوجا تا ہے۔ اسی طرح لوگ تیری خوبیاں دیکھ رہے ہیں تو مطلب اس سے یہ ہے کہ صالح آدمی کے خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے اور شکی کی اور۔

پیرائش کے اس کے بعدروح کا ذکر چلا اورایک شخص نے اس کے متعلق سوال کیا پیدائش کے اُسرار توحضورعلیہ السلام نے فرمایا کہ:-

جس شے نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو روح کی استعداداس شے میں ساتھ ساتھ چلی آتی ہے۔ جیسے جیسے وہ تیار ہوتی جاتی ہے اور جب وہ عین لائق ہوتا ہے تو خدااس پر فیضان کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے ثُمَّۃ اَنْشَانٰ اُنْ خَلُقًا اَخَرَ (المؤمنون: ۱۵)

جیسے دنیا کے سم اتب ستہ ساتہ دن ہیں بیاشارہ اس طرف ہے کہ دنیا کی عمر بھی ساتہ من بیل سے اور بید کہ خدا نے دنیا کو چھ دن میں بنا کر ساتویں دن آرام کیا اس سے بیجی نکلتا ہے کہ ہرایک شے چھمراتب ہی طے کر کے مرتبہ تکمیل کا حاصل کرتی ہے نُطفہ میں بھی اس طرح چھمراتب ہیں کہ انسان اوّل سلسلہ میں طین ہوتا ہے پھر نُطفه، پھر عَلَقَه، پھر مُضْغَه، پھر عِظَامًا، پھر لَحْبًا، پھر سب کے بعد اَنْشَان کُهُ خُلُقًا اَخْرَ اور اس سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ باہر سے بچھ نہیں آتا بلکہ اندر ہی سے ہرایک شے نشوونما ہوتی رہتی ہے۔

آریوں کا بیاصول ہے کہ جب انسان مرتا رُوح سے متعلق آریوں کے عقیدہ کارد ہے تو اس کی روح اندر سے نکل کر آگاش میں رہتی ہے رات کواوس کے ساتھ مل کرکسی ہتے یا گھاس پر پڑتی ہےوہ پیتہ یا گھاس کوئی کھالیتا ہے تو اس کے ساتھ وہ روح بھی کھالی جاتی ہے جو کہ پھر دوسری جا ندار شے میں نمودار ہوتی ہے اب اس پر بیہ اعتراض ہوتا ہے کہ بچ خلق اور خلق میں مال اور باپ ہردو سے حصہ لیتا ہے اور جیسے جسمانی حصہ لیتا ہے ویسے ہی روحانی بھی لیتا ہے تفاوت مراتب کے لحاظ سے تناشخ کی ضرورت کو مانناغلطی ہے بیتو ہرایک جگہ یا یاجا تا ہے نباتات میں بھی ہم تفاوت مراتب کود کیستے ہیں اوراسی طرح انسانوں میں بھی ہے۔ جس قدر با دشاہ اور راجہ ہیں اگر وہ لوگ اس آ رام کے ساتھ ایک ں مدربار مارہ ہور ہے۔ آر بول کے دیگرعقائم مشقت عبادت کی نہ ملاویں گے تو وہ سخت عذاب پاویں گے۔ خدا نے بعض کوخود مشقت دے دی ہے اور بعض کونہیں۔ جولوگ دنیا میں دولت رکھتے ہیں اور عیاشی اورفسق وفجور میں مبتلا ہیں ان سے حساب ہوگا جیسے ایک انسان سردیانی پیتا ہے مگراییے بھائی کونہیں دیتا توسزا یاوے گا۔جس حال میں کہآ گے جا کرسب کمی بیثی پوری ہوجاتی ہےتو پھراعتراض کیا ہے ان کے پاس کوئی دلیل موجوز نہیں کہ خداہے۔کشف وکرامات کے منکر ہیں۔روح اور پر مانوکوانادی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف جوڑ جاڑ پر میشر کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ جب روح اپنے صفات میں پرمیشر کا محتاج نہیں ہے اور نہ ذر "ات (پر مانو) پرمیشر کے محتاج ہیں تو پھر جوڑنے میں اس کی کیوں احتیاج موئی؟ بلکہ جیسے وہ اپنے وجود اور صفات میں خود بخو دہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپس میں جڑنہ سکتے ہوں؟ جب ایک انسان کا بدن اپنا ہے، کیڑے اپنے ہیں تو پہننے کے واسطے دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ عیسائیوں کی طرح ان کے ہاتھ میں بھی اعتراض ہی اعتراض ہیں۔ اسلام پر کثرتِ از دواج کا اعتراض کرتے ہیں حالانکہ کی ہزار کرشن کی بیویاں تھیں۔ ک

# ترجمه فارسی عبارات مندرجه ملفوظات جلدنمبر ۳

|                                                                           | ***       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تر جمه فارسی                                                              | ازصفحةمبر |
| <u> اگرد نیاایک ہی ڈھب پررتی تو کی اسرار چیے ہی رہتے۔</u>                 | 1         |
| ہ رویا ہیں مار کے (یعنی لمباعرصہ گزرنے) سے پتھر لعل بن جاتا ہے ہاں بن     | 2         |
| جا تا ہے کیکن خونِ جگر پی کر۔<br>°                                        |           |
| لے شروع میں عشق بہت منہ زور اور خونخوار ہوتا ہے تا وہ شخص جو صرف تماشا کی | 1+        |
| ہے بھاگ جائے۔                                                             |           |
| کے جب خدا تیراہے تو مجھے کیاغم ہوسکتا ہے۔                                 | 1+        |
| کیا تونے زمینی کاموں کو درست کرلیاہے، کہ آسانی کاموں کی طرف بھی متوجہ     | 74        |
| ہو گیا ہے۔                                                                |           |
| اگرتولوگوں کے مرتبہ کا دھیان نہیں رکھتا تو تو بے دین ہے۔                  | mm        |
| لے روشن سورج لوگوں کی بدکاری کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہے۔                    | <b>ma</b> |
| کے اور نیک اعمال کے سوااس کے دفعیہ کا کوئی علاج نہیں ہے اگراس مصیبت پر    |           |
| غور کرتے ویہ قیامت نمونہ ہوگئ ہے۔                                         |           |
| اگرتولوگوں کے مرتبہ کا دھیان نہیں رکھتا تو تو بے دین ہے۔                  | 44        |
| خبر دارخدا کی برد باری پرمت اتراناوہ پکڑتا تو دیر سے ہے مگر سخت پکڑتا ہے۔ | ا ۲۱      |

| تر جمه فارسی                                                                         | ازصفح نمبر |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| احمد کا نام سب نبیوں کے نام کا مجموعہ ہے جب سو کا ہندسہ آگیا تو نوّ سے بھی           | ۷+         |
| ہارے سامنے ہے۔                                                                       |            |
| اس موقع شناس گویے نے کتنااچھاراگ گایا کہ غزل کے اندر محبوب کی بات بھی                | ۷1         |
| لے آیا۔                                                                              |            |
| ائے خص جس نے یونانیوں کی حکمت پڑھی ہے،ایمان والوں کی حکمت بھی پڑھ۔                   | ۹۴         |
| تیرے چہرہ کا تصوّر جمانا کچے آ دمیوں کا کا منہیں کیونکہ تیری زلفوں کے سایہ میں       | م سا       |
| آناچالا کی کاطریقہ ہے۔                                                               |            |
| اگر تولوگوں کے مرتبہ کا دھیان نہیں رکھتا تو تو بے دین ہے۔                            | امرا       |
| لے صادق وہ ہوتا ہے کہ ابتلاؤں کے دن محبت اور وفاداری سے گزار تاہے۔                   | IYA        |
| لله اگر قضائے الہی سے عاشق قید ہوجا تا ہے تووہ اس زنجیر کو چومتاہے جس کا سبب آشا ہو۔ |            |
| تحصی کتے گئی اور جمیں خدا (لے آیا)۔                                                  | 179        |
| ایک ہی جگہ استقلال سے کام کرنا چاہیے۔                                                | 141        |
| پیغام یہ ہے کہ تیرے بغیر زندگی کے خواہشمند نہیں، اے قاصد س ! پیغام سمجھ              | 149        |
| لےاور پھراسے اسی طرح پہنچانا۔                                                        |            |
| لہ اے عشق سامنے آتو جو پہلوانوں کے مغز کھا گیا ہے اور شیروں جیسے دل                  | ۱۸۵        |
| والوں سے رہتم جیسی بہادریاں دکھائی ہیں۔                                              |            |
| ل اب جوتونے ہمارے مقابلہ کی ٹھانی ہے تواگراپنے تمام داؤن جے عمل میں نہ               |            |
| لائے تو نا مَر دکہلائے گا۔                                                           |            |

| تر جمه فارسی                                                                           | ازصفح نمبر                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ہرآ زمائش جوخدانے اس قوم کے لئے مقدر کی ہے،اس کے ینچے رحمتوں کاخزانہ                   | ١٨٥                        |
| چھپارکھا ہے۔                                                                           |                            |
| ترکِ دنیا، پر ہیز گاری اور صدق وصفا کے لئے ضرور کوشش کر، مگر مصطفٰیؓ (کے               | <b>***</b>                 |
| بتائے ہوئے طریقوں) سے تجاوز نہ کر۔                                                     |                            |
| بزرگ واعظ نے دوزخ کی آگ کے متعلق جو کچھ بیان کیا ہے وہ جدائی کے                        | r+9                        |
| ز مانه کی ہی داستان ہے۔                                                                |                            |
| بہشت الیی جگہ ہے جہاں کوئی د کھ نہ ہوئسی کوئسی سے کچھ کام نہ ہو۔                       | 110                        |
| فقیر کے گھر کوئی نہیں آتا کہ زمین اور باغ کا خراج ادا کرو۔                             | 717                        |
| نو جوانی کی فرصت تیں سال تک ہوتی ہے جب چالیس ہوئے سب بال و پُرجھڑ                      | <b>11</b>                  |
| جاتے ہیں۔                                                                              |                            |
| اس وقت میرے سریرگویا تاج تھاجب میرے سریر باپ کا سایہ تھا۔                              | 417                        |
| اگرمیر ہےجسم پرکوئی مکھی بھی بیٹھ جاتی تو بہتوں کے دل پریشان ہوجاتے۔                   | 417                        |
| میں تُو بن گیا تُو میں بن گیا میں تن بنا تُو جان بن گیا۔ تا بعد میں کوئی بیرنہ کہہ سکے | 444                        |
| کہ میں کوئی اور ہوں اور تُو کوئی اور ہے۔                                               |                            |
| کیا تُونے زمینی کاموں کو درست کرلیاہے، کہ آسانی کاموں کی طرف بھی متوجہ                 | 227                        |
| ہوگیا ہے۔                                                                              |                            |
| خدا کوخدا کی ہستی سے پہچا نا جا سکتا ہے۔                                               | 724                        |
| خدا کوخدا کی ہستی سے پہچا نا جا سکتا ہے۔                                               | <b>' ' ' ' ' ' ' ' ' '</b> |

| تر جمه فارسی                                                                      | ازصفح نمبر  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| جب عمر کا معاملہ پوشیرہ ہے تو بہتر ہے کہ وہ موت کے آنے کے دن محبوب                | rar         |
| سامنے نہ ہو۔                                                                      |             |
| وه تمام خوبیاں جوحسینوں میں پائی جاتی ہیں وہ سب تیری ذات میں ہیں۔                 | ۲۸۳         |
| کسی نے اس (یعقوب) ہے جس کا بیٹا کم ہو گیا تھا پوچھا کہا ہے روثن ضمیر دانا بزرگ۔   | ٣14         |
| تو نے ملکِ مصر سے تو گرتے کی بوسونگھ لی الیکن تہبیں کنعان کے کنوئیں میں           | ٣14         |
| اسے کیوں نہ دیکھا۔                                                                |             |
| اس نے کہا کہ ہمارا حال بجلی کی طرح ہےا یک لمحدد کھائی دیتی ہےاور دوسر ہے لمحہ     | <b>س</b> 14 |
| غائب ہوجاتی ہے۔                                                                   |             |
| مجھی تو میں ایک بلند مقام پر بیٹھا ہوتا ہوں اور بھی اپنے پاؤں کی پُشت پر بھی      | ۲۱∠         |
| نهیں د کھِسکتا۔                                                                   |             |
| اگر کسی درویش کی حالت ہمیشہ ایک جیسی رہے تو وہ دونوں جہانوں سے ہاتھ               | ۲۱∠         |
| جِهارٌا ﷺ۔                                                                        |             |
| وہ مسیحا بھی بن سکتا ہے اور گدھا بھی۔                                             | <b>4</b> 97 |
| ہرشخص کا مرتبہاور مقام ایک اثر رکھتا ہے اگر تُولوگوں کے مرتبہ کا دھیان نہیں رکھتا | ۱+ ۳        |
| تو تُو بے دین ہے۔                                                                 |             |
| اگرچیمجبوب تک رسائی پانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو پھر بھی عشق کا تقاضایہ ہے کہاں       | 410         |
| کی تلاش میں جان لڑا دی جائے۔                                                      |             |
| نو جوانی کی فرصت تیں سال تک ہوتی ہے جب چالیس ہوئے سب بال و پرجھڑ                  | rra         |
| جاتے ہیں۔                                                                         |             |

| تر جمه فارسی                                                            | ازصفحهٔبر  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۔<br>سفید بال مرگ کا پیغام لاتے ہیں۔                                    | rra        |
| پیسعادت اپنے زورِ باز و سے حاصل نہیں ہوسکتی جب تک وہ بخشنے والا خدا خود | 444        |
| عطانه کرے۔                                                              |            |
| اس نور کو جو تیرے ایمان میں ہے اپنے عمل سے ثابت کر جب تُونے یوسف کو     | ۲ <u>۵</u> |
| دل دیا تو کنعان کاراسته بھی اختیار کر۔                                  |            |
| خدا جائے تو شمن بھی بھلائی کا ذریعہ بن جا تا ہے۔                        | r24        |

# ا نگر \*\*س

## مرتّبه:سيرعبدالحي

| ٣        |       | تفسيرآ يات ِقرآنه | _1 |
|----------|-------|-------------------|----|
| 11       | ••••• | كليدمضامين        | _٢ |
| ۴۸       | ••••• | اسماء             | ٣  |
| <b>4</b> | ••••• | مقامات            | -۴ |
| ۸۵       |       | كتابيات           | _۵ |

### آيات قرآنيه

#### (ترتيب بلحاظ سورة)

آني وَاسْتَكُدَدُ (٣٥) 109 فَتَكَفِّي الدُّمْ مِنْ رَّبِّهِ كَالمِتِ (٣٨) 27 رجُزًاصِّنَ السَّيَاءِ (١٠) سماس ضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ النِّالَّةُ وَالْبَسْكَنَةُ (١٢) 220112167 وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنْتُم تَكْتَبُونَ (٣٧) 110 وَ قَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ (٨٨) 707 إِذَا قُطِّي أَمُرَّا (١١٨) 400 إذا أُبْتَكَلَى إِبْرُهِمَ رَبُّهُ بِكُلِبِ فَأَتَّبَّهُمْ (١٢٥) ١٢٢ يَعْ فُونَهُ كُمَا يَعْ فُونَ أَنْنَاءَهُمْ (١٣٧) 171 أُذُكُ وَ إِنَّ آذُكُرُكُمُ (١٥٣) ۸r وَ لَنَبْلُوَّنَّكُمْ إِشَى عِصِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ (١٥٦) ٢٧ 192,127,126,120 إِنَّا بِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ (١٥٧) ۲۷ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا أَشَكُّ حُبًّا تِللهِ (١٦١) 97 وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ (١٨٥) 417 شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْانُ (١٨٦) ٣٢٣ إِذَاسَالَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ (١٨٧) ١٨٨ لَا تُلُقُوا بِآيِٰں يُكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ (١٩٦) ٢٥٠/١١٩ فَاذُكُرُوااللهَ كَنِ كُركُمُ أَبَاءَكُمُ (٢٠١) رَبَّنَا البِّنَا فِي اللَّهُ نُبِيا حَسَنَةً .... (٢٠٢) 444,449 عَسَى أَنْ تُكُرُهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ (٢١٧) ٢٣

جلدسوم

سورةالفأتحة اس میں مغضوب اور ضالین کی راہ سے بیخے کی دعاہے ۲۸ فتنه دحال كاذكر ۲۸ اَلْحَهُدُ لِللهِ رَتّ الْعَلَمِينَ (٢) 1++6011111 m + 2, 7 7 0, 1 + m الرَّحُلْن الرَّحِيْمِ (٣) 220617 ملك يَوْمِ الرَّيْن (٣) m + 2. 7 7 0. 0 1. 1 9 اتَّاكَ نَعْتُ وَ اتَّاكَ نَسْتَعِنْ (٥) PTICHT + CT9T (114) اهْدِنَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمَ (٢) ٣٢٠،٢٣٩،١١٣،٥٩ صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَنْتَ عَلَيْهُمُ (٤) 724,114 47 W, K 7 M, X 7 M غَيْرِ الْمُغْضُونِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِّينَ (٤) ٢٨،١٣ P7.+4.404.447

البقاة

ذٰلِكَ الْكِتْكُ لا رَبُتَ ۚ فِيْهِ ۚ هُدًى لِلنُّتَّقِينَ (٣) • ١١٠ ذٰلِكَ الْكِتْكُونِي (٣)

<u>۱۹</u>

41

90

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِي مِّيًّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا

كُنْتُم أَمُواتًا فَأَصَاكُمْ ۚ ثُمَّ لِبُنتُكُم (٢٩)

فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِنْ مِّثْلِهِ (٢٨)

لَاعِلُمَ لَنَّا إِلَّا مَاعَلَّتُنَّا (٣٣)

| وَ كَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (١١٣)                                                                 | لَا أِكْرَاهُ فِى الدِّيْنِ (٢٥٧) <b>٣٥٢،٩٢</b>                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| يَايُّتُهَا الَّذِينَ اَمَنُوْآ امِنُوْآ امِنُوْا بِاللَّهِ وَ رَسُوْلِهِ (١٣٧) ٢٣                             | رَبِّ اَرِ نِيُ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَٰى (٢٦١) ٢٣٤                          |
| مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَذَا لِكُمُ إِنْ شَكَرْتُمُ (١٣٨) ١٩٢                                                    | مَنْ يُنُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوْتِي خَيْرًا كَثِيْرًا كَثِيرًا (٢٧٠) 90 |
| مَا قَتَلُوهُ (۱۵۸)                                                                                            | عَلَىٰ كُلِّ شَٰیۡءِ قَدِیْرٌ (۲۸۵) علی کُلِّ شَیۡءِ قَدِیْرٌ (۲۸۵)          |
| وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (١٥٨)                                                                                  | لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (٢٨٧) ١٩٩،١٦٣                 |
| بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ لِلَيْهِ (١٥٩)                                                                            | سورةال عمران                                                                 |
| وَ إِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتْلِ إِلَّالَيُؤْمِنَنَّ بِهِ                                                        | يُصَوِّرُكُهُ فِي الْأَرْحَامِ (٤) ٣٣                                        |
| قَبُلَ مُوْتِهِ (۱۲۰)                                                                                          | إِنَّ الرِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (٢٠)                              |
| رُوْحٌ مِّنْهُ (۱۷۲)                                                                                           | قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ                        |
| سورةالمائدة                                                                                                    | يُعْرِبِنُكُمُ اللهُ (٣٢) ٣٩٩،٣٩٦،٣٨٠                                        |
|                                                                                                                | اَلَّا ثُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْقَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا (٣٢)    ٣٠٢       |
| عودور المحرور (معدول المحرور ا | مَكَوُوْا وَ مَكَرَ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلِكِرِينَ (٥٥) ٣٩١         |
| الْيُوْمُ ٱلْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتُمَهُتُ                                                             | اِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِنَّ (٥٦)                                  |
| عَكَيْكُمْ نِعْمُتِيْ (۴) ۱۰۲،۱۰۲۳                                                                             | m+9.449.141.1+4.04                                                           |
| فَأَغُرِيْنَا بِيُنْهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغُضَآءَ(١٥) ٢٣٦                                                   | وَ جَاعِكُ الَّذِينَ الَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوْآ                 |
| نَحُنُ أَبُنَّوُ اللهِ وَأَحِبَّا وَكُو (١٩)                                                                   | إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ (۵۷) ٢٣٦،١٣٢                                           |
| فَاذْهَبُ أَنْتَ وَ رَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا                                                           | وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَكَنْ                          |
| قُعِدُ وُنَ (۲۵)                                                                                               | يُّقْبَلَ مِنْهُ (۸۲)                                                        |
| اِنَّهَا يَتَقَبَّكُ اللهُ صِيَ الْمُتَّقِينَ (٢٨) ١٣٩                                                         | صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ النِّلَّةُ (١١٣)<br>صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ النِّلَةُ (١١٣)  |
| ٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى                                                        | تِلُكُ الْرَبِيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ التَّاسِ (١٣١) ١٣٠                  |
| يَوْمِ الْقِيلِيكَةِ (١٥)                                                                                      | ۅؘڡؘٲڡؙڿ <del>ؠ</del> ۜڐڽٞٳڵۜٲڒڛؙۅ۫ڷ <sup>ۦ</sup> ٛۊۘڶؙۥڿؘڷؿؙڡؚڹ             |
| وَ اللهُ يَعْصِبُكَ مِنَ التَّاسِ (١٨)                                                                         | قَبْلِهِ الرُّسُلُ (۱۴۵) ۳۳۳،۲۷۹                                             |
| تُزَى اَعُيْنَهُمْ تَفِيْضُ مِنَ اللَّهُمِ ﴿٨٣﴾ ٢٩٣                                                            | وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوْتَ إِلَّا                                    |
| يَوْمَر يَجْمُعُ اللهُ الرُّسُلَ (١١٠)                                                                         | يِاذُنِ اللهِ (۱۳۲) ۱۳۲                                                      |
| قَالُوْانُوِيْنُ أَنُ تَأْكُلُ مِنْهَا(١١٣)                                                                    |                                                                              |
| كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمُ                                                               | سورة النساء                                                                  |
| فَلَهَّا تُوفَّيْنَةِي (۱۱۸ مرا۱۱) ۱۷۳،۱۲۳،۱۲۲،۵۸                                                              | وَ إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ (٩)                                              |
| ma0;mm7;mm1;m+9;t77;t40                                                                                        | وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ (٢٥) ٢٤١                                     |
| قَالَ اللهُ هَذَا يُومُرُ يَنْفَعُ الصَّدِيقِينَ (١٢٠)                                                         | خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا (٢٩) خُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا (٢٩)        |

| اَمَنَتْ بِهِ بَنُوْ السَّرَاءِ يُلَ (١٩) ٢١٧،٢١٥                    |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| اِنْ كُنْتُ فِي شَاكِّ (٩٥)                                          | ٨  |
| سورةهود                                                              | م  |
| فَكِيْنُانُوْنِيْ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ (۵۲) ۳۲۳،۹۰        |    |
| فَينْهُدُ شَقِيًّ وَّسَعِيْلٌ (۱۰۲) ٢٧٩                              | ٣  |
| اِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ (۱۰۹) ۳۸۸                                    | ۸  |
| عَطَاءً غَيْرَ مَجْنُ وْذِ (١٠٩)                                     | ٣  |
| اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِ بِنُنَ السَّيِّاتِ (١١٥)                    |    |
| سورةيوسف                                                             | م  |
| وَابْيَضَّتُ عَيْنَاهُ (٨٥)                                          | ٣  |
| اِنِّ لَاَجِنُ رِیْحَ یُوسُفَ (۹۵) ۸                                 | 14 |
| سورةالرعب                                                            |    |
| اِتَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْامَا        | ٢  |
| بِٱنْفُسِهِمُ (۱۲)                                                   |    |
| وَ أَمَّا مَا يَنُفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي                       | ۲  |
| الْأَرْضِ (۱۸) ۲،۹۳،۹۲،۱۰۲۰۱،۷۰۱،۵۲۱                                 | _  |
| يَمْحُوااللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ (۴٠)                          | 11 |
| اَنَّا نَاْقِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَامِنَ ٱطْرَافِهَا (٣٢)            |    |
| 417.49                                                               | ٣  |
| سورةابراهيم                                                          |    |
| وَ مَمَا ٱرْسَلُنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ (۵) ٢٧١ | ٣  |
| وَاسْتَفْتَحُواْوَ خَابً كُلُّ جُبَّادٍ عَنِيْلٍ (١٦)                |    |
| سورة الحجر                                                           | ٣  |
| فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي (٣٠)            | ۴  |
| TOA: TT                                                              |    |

وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلِّ (٣٨)

#### سورةالانعام فَأَنِ السَّطَعُتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ (٣٦) وو اير) سبحنه و تعلى (١٠١) 11 لَا تُنْدِكُهُ الْأَبْصَادُ وَهُوَ بُنُدِكُ الْأَبْصَادُ (١٠٣) +0.772.1+m فَين اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلاعَادٍ (١٣١) لَا تَزِرُ وَإِزرَةٌ وِزْرَ أُخُرِي (١٦٥) سورة الإعراف رَتَّنَا ظُلُنْنَا أَنْفُسِنَا ....(٢٣) رَبِّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَ رَبُنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ (٩٠) وَ الْعَاقِكَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (١٢٩) 4 وَإِنْ يُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يُطَّيِّرُوا بِمُولِيي وَ مَنْ مَّعَهُ وُ ١٣٢) قُلْ يَايَّهُا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ الدِّكُمْ جَبِيعًا (۱۵۹) عِلْهُهَاعِنْكَ رَبِّيُ (١٨٨) وَهُوَ يَتُولَّى الصَّلِحِيْنَ (١٩٧) سورةالإنفال مَا زَمَيْتَ إِذْ زَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَلْحِي (١٨) ﴿ 4 ﴾ سورةالتوبة وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنُّ لَّهُمْ (١٠٣) ٣٥ يَايَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُواالله وَ كُونُوامِعَ الصِّدقِبُنَ (١١٩) 17:10:10:10 إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠) سورة يونس فَقُدُ لَهِثُتُ فِيْكُمْ عُمُرًاهِّنْ قَبْلِهِ (١٤) ٢٧٨،٢١

| سورةالانبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                | سورة بني اسرآءيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَلْيَأْتِنَا بِأَيَةٍ كُمَّا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (١) ٢٥١                                                                                                                                                                                                                                | لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (٣٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ (٣٥) ٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                     | وَ إِنْ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوْهَا (٥٩) ٣٣٣،٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قُلْنَا لِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَّسَلَمًا عَلَى إِبْلِهِيْمَ (٧٠)                                                                                                                                                                                                                           | مَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ ٱعْلَى فَهُوَ فِي الْاخِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| mak.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أغلى (٢٢ (٢٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رَبِّ لَا تَذَرُ فِي فَوْدًا وَّ أَنْتَ خَيْرُ الْوِرِثِيْنَ (٩٠) ٢٣٠                                                                                                                                                                                                                       | جَآءَالُحُقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ (۸۲) ٣٤ مهم هم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَالَّتِيْ آخْصَنَتُ فَرْجَهَا (٩٢) (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                    | گُلُّ یَعْمَدُلُ عَلَیْ شَاکِکتِهِ (۸۵) ۲۲۳،۳۲۳ (۲۵،۳۲۳ میرود در ۱۳۵،۳۲۳ (۲۵،۳۲۳ میرود که درود) در درود در درود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ (٩٧) ٢٣٧،٢١٠                                                                                                                                                                                                                                                 | سُبُحَانَ رَبِّى ْ هَلُ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُولًا (٩٣) ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يَرِثُهَا عِبَادِ يَ الصَّلِحُونَ (١٠٣)                                                                                                                                                                                                                                                     | سورة الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وَمَاۤ أَرْسَلُنُكُ إِلَّا رَحْمَةً يَّلُعُكِمِيْنَ (١٠٨) 22                                                                                                                                                                                                                                | د جال کے لئے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (حدیث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سورة الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فَأُو اللَّهُ الْكُهُفِ (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فَأَجْتَنْبُواالرِّجْسَ مِنَ الْأُوْثَانِ(٣١) ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                           | وَ كَانَ ٱبُوْهُمَا صَالِحًا (٨٣) ١٣٥،٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ (۵۳) 40                                                                                                                                                                                                                        | سورةمريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مَا قُلُ رُوااللَّهُ كُتَّ قُلْ رِهِ (۵٤) ٣٩٧                                                                                                                                                                                                                                               | يلكيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ لَهٰذَا (٢٣) ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سورةالبؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                | يُوم أَمُوتُ وَ يُومُ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٢) ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سورة المؤمنون<br>وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُغْرِضُونَ (٣)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ (٣)                                                                                                                                                                                                                                            | يُوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ٣٩١<br>رَفَعُنْلُهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُغْرِضُونَ (٣) ٣٢<br>ثُمَّ ٱلشَّالَةُ خَلُقًا اَخْرَ (١٥) ٩٠                                                                                                                                                                                              | يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا (٣٣) يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ٢٠٩ وقعنْ أَمُكُانًا عَلِيًّا (٤٥) ٢٣٠ تَكَادُ السَّلْوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ (٩١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُغْرِضُونَ (٣) ٣٢<br>ثُمَّ انشَانُكُ خَلُقًا اخَرُ (١٥) ٩٠<br>مَاسَبِعْنَا بِهِذَا فِيُّ اٰبَابِنَا الْأَوَّلِيْنَ (٢٥) ٥٥                                                                                                                                 | يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبُعْثُ حَيَّا (٣٣) يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبُعْثُ حَيًّا (٣٣) و٣٠٩ و٣٠٩ تَكَادُ السَّلُوٰتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ (١٩) ٢٣٧ سورة ظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُوِ مُغْرِضُونَ (٣) ٣٢<br>ثُمَّ ٱلشَّالُهُ خَلُقًا اخْرَ (١٥) ٣٩٠<br>مَاسَبِعْنَا بِهِلْمَا فِي ٓ اَبَايِنَا الْاَوَّالِيْنَ (٢٥) ٥٥<br>وَاوَيُنْهُمَا إِلَى رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَّمَعِيْنٍ (١٥)                                                           | يُوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) يَوْمَ الْمُوْتُ وَ يَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ٢٠٩ تَكَادُ السَّلُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ (١٩) ٢٣٧ سورة ظله لا تَكَادُ السَّلُوتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ (١٩) لكُ الرَّسْبَاءُ الْحُسْنَى (٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُغْرِضُونَ (٣)  ثُمَّ اَنْشَانُكُ خُلُقًا اَخَرُ (١٥)  مَا سَبِعْنَا بِهِلَمَا فِي ٓ اَبَالْإِنَا الْآوَلِيْنَ (٢٥)  وَ اوَيُنْهُمَ اللَّهُ رَبُوقٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَّ مَعِيْنٍ (١٥)  ٣٩٣،١٧٨                                                             | يُوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ الْبَعْثُ حَيَّا (٣٣) يَوْمَ الْمُوتُ وَ يَوْمَ الْبَعْثُ حَيَّا (٣٣) ٢٠٩ (هُعَنْ لُهُ اللهُ |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُغْرِضُونَ (٣)  ثُمَّ اَنْشَانُهُ خَلُقًا اَخْرَ (١٥)  مَا سَبِعْنَا بِهِلَا اِنِي َ الْإِينَا الْاَوَّ لِيْنَ (٢٥)  مَا سَبِعْنَا بِهِلَا اِنِي َ الْإِينَا الْاَوَّ لِيْنَ (٢٥)  وَاوَيُنْهُمَّ اللَّ رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَادٍ وَّ مَعِيْنٍ (١٥)  ٣٩٣،١٧٨ | يُوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبْعَثُ حَيَّا (٣٣) يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبْعَثُ حَيَّا (٣٣) رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٤٥) ٢٢٧ تَكَادُ السَّلَوْتُ يَتَغَطَّرُنَ مِنْهُ (١٩) ٢٢٧ سورة ظله سورة ظله لكُ الْرَسْمَا وَ الْحُسْنَى (٩) لكُ الْرَسْمَا وَ الْحُسْنَى (٩) لكَ الْمُصْرَمَّا (٤٥) ٢٠٩ مَنْ يَانْتِ رَبَّهُ مُجُومًا (٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُغْرِضُونَ (٣)  ثُمَّ اَشْانُكُ خُلُقًا اخْرَ (١٥)  مَا سَبِعْنَا بِهِلَا اِنْ الْاِيْنَا الْاَوْلِيْنَ (٢٥)  وَاوَيْنُهُمَّ اللَّ رُبُووْذَاتِ قَرَادٍ وَّمَعِيْنِ (١٥)  ٣٩٣،١٧٨  المورة النور  سورة النور                                               | يُوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبْعَثُ حَيَّا (٣٣) يَوْمَ اَمُوْتُ وَ يَوْمَ اَبْعَثُ حَيَّا (٣٣) رَفَعُنْلُهُ مَكَانًا عَلِيًّا (٥٨) (٥٩) (٢٠٤ تَكَادُ السَّلُوتُ يَتَغَطَّرُنَ مِنْلُهُ (٩١) (٩٠) سورة ظله المُولِينُ الْحُسْنَى (٩) لَكُ الْرَسُبَا وُ الْحُسْنَى (٩) (٩٠) (٢٠ حَنْ يَانِتِ رَبَّكُ مُجْرِمًا (٤٥) (٣٠) (٢٠ مَنْ يَانِتِ رَبَّكُ مُجْرِمًا (٤٥) (٣٠) (٢٠ مَنْ يَانِتِ رَبَّكُ مُجْرِمًا (٤٥) (٣٠) (٢٠ مَنْ يَانِتِ رَبَّكُ مُجْرِمًا (٤٥) (٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### سورةلقمان

مَا نَفِدَاتُ كَالِمْتُ اللَّهِ (٢٨)

#### سورةالسجاة

مَتَى لَهُ الْفَتْحُ (٢٩) مَتَى لَهُ الْفَتْحُ (٢٩) قُلُ يَوْمَ الْفَتْحِ ... كَفَرُوْۤ الِيُمَا نُهُمْ (٣٠) ٣٨٧

#### سورةالاحزاب

مِنْهُمْ مَّنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ

يَّنْتَظِرُ (۲۳)

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَالْكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّهِ يِّنَ (١٣)

#### سورةسبأ

كَآبَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ (١٥) ٢٧٥،٢٣٨

#### سورةفاطر

إِنَّهَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلْوُ الرَّهَ) 93 فَيَنْهُمْ ظَالِمٌ لِبَنَقْسِهِ وَمِنْهُمُ مُّقْتَصِدٌ

وَمِنْهُمْ سَابِقًا بِالْخَيْرَٰتِ (٣٣)

#### سورةايس

وَالْقَمَرَ قَكَّادُنُهُ مَنَاذِلَ...(٣٠) وَالْقَمَرَ قَكَّادُنُهُ مَنَاذِلَ...(٣٠) إِذَا آرَادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٣)

#### سورة ص

مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبُوابُ(۵۱) ا۱۲

أَمْرِ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ (٢٦)

الْخَبِيْتُ لِلْخَبِيْتِيْنَ ... وَالطَّيِّبْتُ

لِلطِّيِّبِينَ (٢٢) عام

وَعَكَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُم (٥٦) ٣٦٢،٢٥٢

#### سورةالفرقان

كَنْ لِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَ رَتَّلُنْهُ تَـُ تِـُكُ (٣٣)

قُلُ مَا يَغْبَوُّا بِكُمْ رَبِّى كُولَا دُعَا ٓؤُكُمْ (44) ١٩٣،١٩٣،٩٣، ١٩٣

#### سورة الشعراء

كَتَّكُ بَاخِعٌ نَفْسَكَ الَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِيْنَ (٣) ٢٣ إِنَّا لَهُنْ رَكُوْنَ (٦٢) ٢٨٥

كُلَّا ۚ إِنَّ مَعِي رَبِّى سَيَهُ لِينِ (١٣)

#### سورةالنهل

آخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ (٨٣) ٥٥،٢٧٥ ٣

#### سورةالقصص

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ (١٥) ٣٠٢ وَ الْعَاقِكَةُ لِلْمُتَّقِينِ (٨٣) ٣٣٣

#### سورة العنكبوت

اَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَّرُ كُوْرً ... (٣)

440,1971744

اِنْهَا الْأَلِيُّ عِنْدَاللهِ (١٥) وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْ فِينَا لَنَهْرِينَّهُمْ سُبُلَنَا (٠٠) مُحَاهَدُوْ فِينَا لَنَهْرِينَّهُمْ سُبُلَنَا (٠٠) معه، ٢٢٣، ١٠٣

#### سورةالروم

الَّمِّ غُلِبَتِ الرُّوُمُ .... الْمُؤْمِنُونَ (۵۲۲) 499 فِطْرَتَ اللهِ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا (۳۱) 400

| 1                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| سورةالفتح                                                          |
| كَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبُرِيْلًا (٢٣)                       |
| سورةالحجرات                                                        |
| إِنَّ ٱكْرَمُكُورُ عِنْكَ اللَّهِ (١٣)                             |
| 742,191,1m9,m9                                                     |
| قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا (١٥) ٢٠١،١٧٥                         |
| سورة الناريت                                                       |
| وَ فِي السَّهَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ (٢٣)                |
| فَوَ رَبِّ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّاهُ لَحَقُّ (٢٣)            |
| سورةالنجم                                                          |
| دَنَا فَتَكَنَّلُ فَكَانَ قَابَ قَوْسَدِينِ أَوْ أَدُنَى (١٠،٩) m1 |
| اِبْرْهِيْمَ الَّذِي وَفَى (٣٨)                                    |
| كَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى (٥٠) ٢٥٣،٣٥٢                  |
| سورةالرحلن                                                         |
| اَلرَّحْلُنُ عَلَّمَ الْقُرْانَ (٣٠٢)                              |
| كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن (٢٥)                                    |
| وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَر رَبِّهِ جَنَّاثِن (٣٥) ١١٥،٩               |
| ~ + 1. ~ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1                     |
| هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (١١)                 |
| سورةالواقعة                                                        |
| لاَيْمَشُكُ إِلَّالْمُطَهَّرُونَ (٨٠)                              |
| سورةالحديد                                                         |
| هُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَخِرُ (٣)                                    |
| وَ ٱنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَأْسُ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ     |

772,77

لِلنَّاسِ(٢٦)

وَ مَا آنَامِنَ الْمُتَكِلِّفُونَ (٨٧) س ہم س سورةالزمر فَيْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمُوْتَ (٣٣) ٣٠٧،٨٨ سورةالبؤمن يُصِبُكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ (٢٩) ٣٣٨ ٱفَوِّضُ ٱمُرِثِي إِلَى اللهِ (٣٥) أَدْعُونَ أَسْتَجِبُ لَكُمْ (١١) ٢٧،٢٦،١٠،٣ 1711271271271 سورة حمرالسجاة إِنَّ اتَّذِينَ قَالُوا رَتُّنَا اللَّهُ . . . . (٣١) وَ ٱبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّذِي كُنْتُم تُوْعَدُونَ (٣٢) ٢٦ ٣٢١ سورة الشوري فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّاةِ وَ فَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ (٨) ٣٠٧ جَزْوُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا (١٦) ا م سورةالزخرف وَ الْإِخِرَةُ عِنْنَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ (٣٦) ٨٢،٩ جَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِّي إِسْرَاءِيُل (١٠) 444 وَ إِنَّكَ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ (٦٢) اسس عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (٨١) 210 سورةالجأثية فَبَايِّ حَدِيثِ بَعْكَ اللهِ ... (٧) ۳99 سورة الاحقاف فَاصْبِرْ كُمَّاصَبَرْ أُولُواالْعَزْمِر مِنَ الرُّسُل (٣٦)

#### سورةالحاقة

لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ (٣٥) ١٨٧

#### سورةنوح

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَى (٢٩) ٢٩ ٢٩

#### سورةالمداثر

وَ ثِيَابِكَ فَطِهِّرُ وَالرُّجْزَ فَأَهْجُرُ (٦،٥)

947,747

#### سورةالمرسلات

اس زمانه میں طاعون کی پیشگوئی ۲۳

وَ الْمُرْسَلْتِ عُرُفًا ... عُنْدًا أَوْ نُنْدًا (٢٢٢) ٢٣

فَبِأَيِّ حَلِيْثٍ بَعْلَ لَا يُؤْمِنُونَ (۵) ٣٩٩

#### سورةعبس

عَبْسَ وَ تُوَلِّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْلَى (٣٠٢) ٣٥٠

#### سورةالتكوير

وَ إِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ (۵) ٢٥٠،١٧٥

وَ إِذَا النُّفُونُ سُ زُوِّ جَتُ (٨)

#### سورةالانفطار

إِنَّ الْأَبُواَدَ لَفِي نَعِيْمِ (١٣) • ١٣٠

#### سورةالفجر

يَاتَيْتُهَا النَّفُسُ الْمُطْمَيِنَّةُ ارْجِعِیْ اِلٰی رَبِّكِ (۲۹،۲۸) ۲۲۲،۱۲۱

#### سورةالشمس

قَنُ اَفْلَحُ مَنْ زَرَّتْهَا (١٠)

ram, r + +, r + r , r + 9, r Y

وَلا يَخَافُ عُقِيمًا (١٦) السَّافُ عُلِيمًا ١٣٢،٥٠

#### سورةالمجادلة

كَتَبَ اللَّهُ لَاغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (٢٢) ٣٣٧

#### سورةالحشر

لَهُ الْأَسْيَاءُ الْحُسْنِي (٢٥)

#### سورةالصف

مُبَشِّرًا برَسُول يَّأَتِيُ مِنْ بَعْدِي اللَّهِ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الرِّينِ كُلِّهِ (١٠) ٩٢،٣٧، ٩٢،

417.466

#### سورةالجبعة

وَ اخْرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ (٩) ١٠٠١٥٧

ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤُتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ (۵) ٢٠٠

#### سورةالطلاق

مَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا وَّ بَرْزُقُهُ

مِنْ كَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (٣٠٣) ٢٩٠١٢٩

وَمَنْ يَّتُوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (م) ١٢٩

#### سورةالتحريم

ابن مریم کامسکله ۲۵۶

امت میں آنے والے سے کی پیشگوئی ۳۳۲

#### سورة الملك

لَوْ كُنَّانَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصُحٰبِ

السَّعِيْرِ (۱۱) ۳۰۲،۹۵

#### سورةالقلم

بَعْلَاذٰلِكَ زُنِيْمِ (١٣) ٣٢٨

وَ لَا تَكُنُ كَصَاحِب الْحُوْتِ (٤٩) ٨١

#### سورةاللهب اس سورت میں غیرالمغضوب علیہم کے فتنہ کی طرف اشارہ ہے 49 سورة الكافرون قُلُ يَاكِتُهَا الْكُفِرُونَ (٢) 447 سورة النصر إِذَا كَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ (٢) ١٩،١٠٢،١٠٢ وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَنْ خُلُونَ فِي دَيْنِ اللَّهِ أَفُواحًا (٣) m 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 فُسَيِّحُ بِحَدْنِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّكَ كَانَ تَوَّالًا (م) 190 سورةالإخلاص ولاالضالين كےمقابل سورة اخلاص ہے 49 قُلُ هُو الله أَحَلُ (٢) ٢٩٨٠٣٥٨٠٢٥٤ فَلُ هُو الله أَحَلُ ٢٩٨٠٣١٨ الله الصَّدُر (٣) 247 سورةالفلق يهودى اورعيسائى فتنه سيتعلق 49 قُلُ اَعُوٰذُ بِرَبِّ الْفَكِق (٢) 49 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّتٰتِ فِي الْعُقَى (۵،۴) سورة الناس اس سورت میں یہودی اورعیسا ئیوں کے فتنہ كىطرف اشاره 7 PZ قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ . . (٢ تا ٤) ۲۳۷

#### سورة الضخي وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ (١٢) 109 سورة المرنشرح إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسُرًّا (٤) ۵ سورة التين لَقُلُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحْسَنِ تَقُولِيمِ (٥) ثُمُّ رَدِدُنِهُ أَسْفَلَ سِفلْنِي (٢) 717 سورةالبينة مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (٢) 200 رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ (٩) 1906171 سورةالزلزال أَخْرَحَتِ الْأَرْضُ اتَّقَالَهَا (٣) m24 سورةالعصر وَ تُواصُوا بِالْحَقِّ أَو تُواصُوا بِالصَّابِرِ (م) 91 سورةالكوثر *ک*ا م ال سورت کی روشنی میں خاتم النبهیین کی تشریح P12.1+4 إِنَّا اَعْطُنْكَ الْكُوثُورَ (٢) P12.7+4 فَصَلّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ (٣) 1+4 إِنَّ شَانِئِكَ هُوَ الْأَنْتُو (م) ۲۰۲، ۹۴۳، ۲۰۲

## كليدمضامين

| انسان کی تکمیل اور تربیت چاہتی ہے کہ                                                        | 1_1                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ال پراہتلاءآئیں                                                                             | آ ریددهرم                                        |
| ابتلامیں خداسے روٹھنا نہیں چاہیے                                                            | مین ۱۷<br>یهود میں داخل ہیں ان کی تمام رسوم یہود |
| ا براء<br>ابراء یعنی باعزت بریت کانشان ۱۴۸                                                  | ہے ملتی ہیں ۔ ۔ ۔                                |
| ابراء یعنی باعزت بریت کانشان ۱۴۸                                                            | اسلام کامقابلهٔ ہیں کر سکتے                      |
| ا جهرا د                                                                                    | مخالفت کی وجبہ                                   |
| انبیاءے اجتہادی غلطی کاصدور ۳۵۰،۳۳۸                                                         | خداشاس کا معیار ۳۲۶                              |
| احمريت                                                                                      | غیراللہ کی پرستش کرتے ہیں ۲۸۱                    |
| ریسلسله منهاج نبوت پرچل رہاہے م                                                             | روح کے متعلق عقیدہ کارد ہے                       |
| اللّٰدتعالٰی نے اسےافراط وتفریط سے بچا کر                                                   | مسئله نبوگ ۳۲۷                                   |
| صراطمتنقیم پر کھڑا کیا ہے                                                                   | ایکآ ریه کاحضرت اقدس کی ایک القائی               |
| وَ اٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ کَهِ کَراللّٰہ تعالٰی نے اس                                          | دعا یا د کرنا ۱۳۳۸                               |
| جماعت کوصحابہ سے ملایا ہے ہے۔ ۲۹۲                                                           | آ يت الله                                        |
| میسے موعود کا اپنی جماعت کوکوہ طور پر لے<br>میں دیں ہا                                      | جوخدا تعالیٰ کی طرف ہے آتا ہےوہ آیۃ اللہ         |
| جانے کامطلب جانے کامطلب                                                                     | ہی ہوتا ہے                                       |
| ہمارے مخالف اسلام کو کیا پیش کریں گے جبکہ<br>اسلام کی خوبیوں کا خودان کااعتراف نہیں ہے۔ ۱۱۰ | اباحت                                            |
| احباب جماعت کااخلاص اور فعدائیت ۲۵۰٬۳۵۰                                                     | اباحتی زندگی بجائے خودایک جہنم ہے ۔ ۱۳۳          |
| نیم بعین کوطاعون سے بحیائے جانے کا وعدہ ۳۸۴                                                 | ابتلاء                                           |
| طاعون کے ظہور کے بعد بیاوگ سالک نہ                                                          | ابتلاء<br>جماعت پرابتلاؤں کی حکمت                |
| ہوئے مجذوب ہوئے                                                                             | ا یمان کی تنمیل کے لئے ضروری ہیں ۱۸۴             |

| • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                               | 4                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| اگرییسلسله خدا کی طرف سے نہ ہوتا تووہ خود                                                                              | صلاحیت اور سعادت والےلوگ ہی بیعت                                          |
| ال سلسله کو ہلاک کر دیتا                                                                                               | کرتے ہیں ۳۱۱                                                              |
| خدانے بتادیا ہے کہوہ سلسلہ کی حمایت کرے گا                                                                             | کرتے ہیں ۳۱۱<br>مبائعین کی خوش متی ۳۲۸                                    |
| اورمن في الداركي حفاظت كانشان وكھائے گا ٢٧٠                                                                            | جبتم لوگوں نے بیعت کر لی تو گو یا ہمارے                                   |
| مخالفت کے باوجو دسلسلہ کی تائیر 💎 ۲۰۰                                                                                  |                                                                           |
| روزافزوں ترقیات                                                                                                        | جزوبدن ہو گئے                                                             |
| روزافزوں ترقیات<br>اللہ نے چاہاہے کہ اس سلسلہ کو دنیا میں<br>پھیلادے<br>ہماری جاء یہ کہ از قرین کے ہادہ کن عجما گی ۲۷۱ | بیعت کا سلسلت بھی چل سکتا ہے کہ پیرووں کو<br>میں میں میں مارین ت          |
| یہ ، ۲۰۰۰ سے ۳۵۵                                                                                                       | معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ۴۵۹                            |
| بیده بست.<br>هماری جماعت کی ترقی تدریجی اور کزرع ہوگی ۱۴۲                                                              | اوائل عمر کی بیعت ۳۹۳                                                     |
| بیخداہی کے سلسلہ میں برکت ہے کہوہ                                                                                      | مبهثتی مقبرہ کے قیام کے متعلق حضرت اقد <i>ی</i>                           |
| ئیا میں اس میں ہورش میات ہے۔<br>دشمنوں کے درمیان پرورش یا تاہے                                                         | کی رؤیا                                                                   |
| ت وقت العادت اورا عجازی ترقی اور رجوع خلائق                                                                            | توسیع مکان کی ضرورت                                                       |
| myr.mm.m11.rmr.rm1.19m.r0                                                                                              | قيام کې غرض                                                               |
| طاعون کی پیشگوئی کے نتیجہ میں دس ہزارافراد                                                                             | توسیع مکان کی ضرورت<br>قیام کی غرض<br>سلسلہ کے قیام کی اغراض              |
| كاداخل سلسله بهونا کاداخل سلسله بهونا                                                                                  | خدا تعالیٰ کی تو حیداورجلال قائم کرنے کے                                  |
| بيسلسلهاب سي ہاتھاورطاقت سے نابودنہ                                                                                    | لئے اللہ نے بیسلسلہ قائم کیا ہے ۔<br>میسلسلہ قائم کیا ہے ۔                |
| ہوگا پیضر ور بڑھے گا اور پھولے گا                                                                                      | یں۔<br>اللّٰد تعالیٰ نے سب نبیوں اور خصوصاً ہمارے                         |
| میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم                                                                              | نبي صلى الله عليه وسلم كي عزت وعظمت كوقائم                                |
| كرے گا جو قيامت تک مئكروں پرغالب                                                                                       | کرنے کے لئے پیسلسلہ قائم کیا ہے                                           |
| رہے گی سام سام سام                                                                                                     | اسلام کی دستگیری کے لئے سلسلہ کا قیام اے ا                                |
| اں وقت یتمہیں تھوڑے دیکھ کرد کھ دیتے                                                                                   | اگریه سلسله قائم نه هوتا تو دنیامین نصرانیت                               |
| ہیں جب یہ جماعت کثیر ہوجائے گی توخود                                                                                   | مچيل مباتى                                                                |
| ہی چپ ہوجائیں گے                                                                                                       | سلسله كي حقانيت                                                           |
| جماعت کے لئے خصوصی نصائح                                                                                               | <br>سلسلہ کے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت                                    |
| جماعت کوخصوصی نصائح ۸۱                                                                                                 | ہمارے سلسلہ کی صداقت کومنہاج نبوت<br>مارے سلسلہ کی صداقت کومنہاج نبوت     |
| نوم اِنعین کے لئے نصائح ہے ۳۳۹                                                                                         | ، ہارے سیدن معارات و بہاں بوت<br>پر پر کھنے کے لئے کئی دن پرمشتمل جلسہ کی |
| بیعت برآ خردم تک قائم رہو سے ۳۷۹                                                                                       | پر پر کے سے ک دن پر سیست<br>ضرورت منسورت                                  |
|                                                                                                                        | عرورت                                                                     |

اشاعت وتصنيف چین کےمسلمانوں میں عربی کتب جھیخے مر کزے ایک عربی پر چہ نکا لنے کی خواہش کشی نوح کی کثرت سے اشاعت کی تاکید ۲۷۰ جماعت کی سہولت کے لئے ظاہر ہونے والے نشانات اورد لائل کوحروف تہجی کی ترتیب سے لكصنے كاارادہ ۱۴۸ جماعت كواپنے عقائد پرمشتمل كتاب شائع کرنے کی ہدایت مخالفین کے اہم اعتراضات جمع کرنے كاارشاد 174 م كز كے اخبارات كومضامين لكھنے ميں مختاط رينے کی تلقین پنجانی نظموں کا مجموعہ تیار کرکے چھایا جائے اور پہ گاؤں پہ گاؤں سنا یا جائے۔ یہی اس m29,ma1 زمانه کاجہاد ہے اشتہارات کی بحائے کتابیں شائع کی جائیں مخالفانة تحريرول كاجواب سخت زباني سے نه وارسسم دیاجائے مباحثات اورمجادلات میں شامل نہ ہونے کی دعوت الى الله ہماری جماعت کے واعظین کی صفات 146 ہماری جماعت کومسائل مستحضر ہونے جاہئیں مخالفت مخالفت کی افادیت *۱۹* 

جوشخص بور پے طور پراطاعت نہیں کرتاوہ اس سلسلہ کو بدنام کرتا ہے تقوی اختیار کرنے کی تا کیدی نصیحت خاص تبدیلی پیدا کرنے کی نصیحت r A ∠ خداشاس كے عظيم الشان مرحله كى طرف جماعت كى توجەمىذول فرمانا 19 عمل کی ضرورت 140 ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کو لازمكرلين 40 نمازول كوحضورقلب سےادا كرنے كى نصيحت 739 اولیاء بننے کی کوشش کرو 777 ہاری جماعت کو چاہیے کہ وقتاً فو قتاً ہمارے ماس رہیں اور کچھون یہاں رہا کر س 417 مرکز میں آنے والےمہمان تکلف نہ کہا کریں سہم جوامور سجهانه آياكرين وه دريافت كرلينے حاتهين 74 ب جماعت میں نئے داخل ہونے والوں سے حسن سلوك كي تلقين زبان كوفضول گوئيوں سے ياك ركھا جائے کشتی نوح میں جونصائح لکھی ہیں ان کو ہرروز ایک باریژه لیا کرو ۲۲۳،۳۲۵،۲۵۴،۳۰۳ کشتی نوح سے تعلیم کا حصہ جماعتوں کے افرادکوجمع کرکےسنا پاجائے 7+1 طاعون سے بیخے کے لئےاپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے 747 طاعون کے ٹیکہ کے بارہ میں جماعت کو 740 ہدایات

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مخالفت تبلیغ کاذر بعہ بن گئی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سلسله کی ترقی اور مخالفین کاروبیه ۲۱۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مخالفین جماعت کی ہلا کتوں کا نشان ماعت کی ہلا کتوں کا نشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مخالفین کے لئے لمحہ فکر بیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بدگوباطن کے ساتھ بات کرنے سے احتراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مناسب ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جنگ وجدال کے مجمعوں تحریکوں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تقریبوں سے کنارہ کثی کرو ۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مخالفین ہے بھی نیک سلوک کرنے کی تلقین ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| غیروں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے گھر<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| میں اسکیے نماز پڑھو ، ۱۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مخالفین کے ہیجھے نماز ۱۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| میں اُسلیے نماز پڑھو اُسال کے پیچھے نماز سام کا اُسال کا جازہ سام کا جنازہ سام کی جنازہ سام کا جنازہ سام کی جنازہ سام کا جنازہ سام کی |
| احيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| احیاء موثی کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٱلاَمْرُ فَوْقَ الْاَدَبِ عِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعائے آدابِ ۱۸۲،۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سوءاد بی کی پہلی رگ<br>سوءاد بی کی پہلی رگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| به و<br>اذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک عمدہ شہادت اور عبادت کے لئے بلانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| کاعمدہ طریق سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اذان کےوقت پڑھنا جائز ہے 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ارتداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| اسلام سے ارتداد کا پس منظر ۴۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عیسائیت کی وجہ سے بازارار تدادگرم ہے ۲۴۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 95  | اسلام کی تعلیم ہے۔لاا کراہ فی الدین     | نصرانیت کی سرکو بی                              |
|-----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ٣١  | رہبانیت کونہا پنانے کی وجہ              | اسلام کی حقیقت                                  |
|     | اندرونی اوربیرونی فتنے                  |                                                 |
| rra | اندرونی ضعف اور بیرونی حملے             | کواپنی ساری قو تیں سپر د کر دی جاویں اور        |
| ۵۵  | خیرالقرون اور فیج اعوج کے زمانے         | اس کے احکام کے آگے گردن رکھ دی                  |
|     | مخالفین اسلام کےمسلمانوں کے متعلق       | جاوے ۱۸۹                                        |
| rra | بدارادے                                 | اسرائیل سے مراداسلام ہے ۔ ۳۱۰                   |
|     | اسلام کومعدوم کرنے کے لئے عیسائیت کے    | صداقت                                           |
| ۲۳۷ | مختلف ہتھکنٹر ہے                        | <br>اسلام کاسب سے بڑا معجز ہاس کی حقانیت اور    |
| 777 | قابل شرم اعتقادات                       | صداقتیں ہیں ۔ م                                 |
|     | اسلام کے ۲ کے فرقے ہو گئے اب خداان      | صرف اسلام میں ہی سیچ مذہب کی علامات             |
| ٢٨٣ | سب کوملا کرایک بنانا چاہتا ہے           | يائي جاتي ہيں ' ۲۲۱                             |
|     | احمريت اوراسلام                         | اس کے سواد نیا میں کوئی سچا مذہب نہیں اور       |
|     |                                         | اسی کی تا ئید میں بر کات اور نشان ظاہر          |
| 95  | کے اسلام کا غلبہ ہوگا                   | ہوتے ہیں ۱۰۸                                    |
| ۲۳۷ | مسلمانوں کی اصلاح کی صحیح صورت          | ہوتے ہیں ۱۰۸<br>تعلیم                           |
|     | آج اسلام کووہی کامیاب کرسکتا ہے جو بیان | <br>اسلام کا مدار قر آن شریف پر ہے              |
| 11+ | کرتے کرتے میں کوقبرتک پہنچاوے           | خداشاس کے متعلق تعلیم متعلق تعلیم               |
|     | اسم اعظم                                | خالص تو حيداسلام نے سکھائی                      |
|     | جواسے پڑھے گاہرایک آفت سے اسے           | مجيب اور بولنے والا خداصرف اسلام پیش            |
| ٠٣٠ | نجات ہو گی                              | کرتا ہے                                         |
|     | اسوه                                    | انسانی قوی کوموقع اورمحل کےمطابق استعال         |
| ٣٢  | اسوه کامل کی لا زمی صفات                | کرنے کی تعلیم دیتا ہے                           |
|     |                                         | اسلامی عبادات ۹۲                                |
| ۳۹۳ | اصحاب كهف                               | اسلام کا حسن میربھی ہے کہ جو چیز ضروری          |
|     | اطاعت                                   | نه موده چیمور دی جائے ۹۰                        |
| 777 | صحابه كرام كى مثالِ اطاعت               | ا پنی اشاعت میں تلوار کی مدد کی محتاج نہیں ۔ ۲۱ |
|     |                                         |                                                 |

| صفات رب العالمين، رحمن اور رحيم • ١٠١٧م         | آسان میں ہونے کامفہوم                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| خدا کی الوہیت اور ربوبیت ذرہ ذرہ پر             | مجيباور بولنے والاخداصرف اسلام پیش                                               |
| محیط ہے                                         | کرتا ہے                                                                          |
| وہی ہے جو مال کے دل میں بھی محبت                | قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کےاساء مفعول                                            |
| ڈالتا ہے                                        | کے لفظ میں نہیں ہے                                                               |
| الحي القيوم ١٠٥،١٨                              | وحدت الوجوداوروحدت الشهود ٢٢٦                                                    |
| قادرومقتدرخدا همع                               | مستی باری تعالی                                                                  |
| عالم الغيب ٢٩٦                                  | <u> </u>                                                                         |
| لَا تُتُدرِكُهُ الْأَبْصَادُ ٢٢٩،٢٢٧،١٢         | سب سے سرورق کے ملاق کی جاتا ہے۔<br>اللہ تعالیٰ کی جستی اور شاخت کے دلائل ۲       |
| ظهوراورغیبو بت                                  | اللدعای کی اور ساخت به ا<br>خدارا بخدا توال شاخت ۲۳۶                             |
| خودعدل ہےاورعدل کودوست رکھتا ہے ۔ ۱۹۸           | کدارا جدانوان اساست<br>اگر قبولیت دعانه هوتی توالله تعالی کی مستی                |
| غيرت<br>غيرت الهي كاابك جلوه 4                  | ا ربویت دعامہ ہوی واللہ عالی کی<br>پر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | پر بہت سے موت پیدا ہوتے سے<br>ہستی ذات باری سے رفع حجاب کے دو                    |
| نشان نمائی میں اپنی شرا ئطار کھتا ہے            | المريق جمع المريق (۱۳۸۸) مريق                                                    |
| اللّٰد تعالیٰ کی مغفرت ورحمت سے مایوس نہیں      | ری<br>عقل سے خدا کا وجود ثابت نہیں ہوسکتا ۴۵۶                                    |
| ہونا چا ہیے                                     | ں مصطلا ہو جو رہا ہے ہے۔<br>اللہ تعالی کوشاخت کرنے کے حواس                       |
| مومن کی جان لینے میں تر دد ۱۲۲                  | حواس خمسہ سے مختلف ہیں م                                                         |
| الله کے قرض ما نگنے سے مراد                     | وں صفیت ملک ہیں۔<br>اس بات میں بڑی لذت ہے کہا نسان خدا                           |
| یا جوج و ماجوج کی اللہ سے جنگ سے مراد ۲۱۰       | ک وجود کو مجھے کہ وہ ہے<br>کے وجود کو مجھے کہ وہ ہے                              |
| تعلق بالله                                      | خداشاس کاعظیم الشان مرحله ۸۹                                                     |
| خدابڑاخزانہ ہے۔خدابڑی دولت ہے ۲۳                | عداشاس کے بغیر گناہ کی نایا ک زندگی پر<br>خداشاس کے بغیر گناہ کی نایا ک زندگی پر |
| خدا تعالی کا فیضان ظرف اوراستعداد کے            | موت وارزمین ہوتی                                                                 |
| موافق ہوتاہے                                    | صفات باری تعالی                                                                  |
| موجوده زمانه میں اللہ تعالیٰ پرایمان کی کمی ۳۶۰ |                                                                                  |
| مرضی مولی ۱۸۱                                   | 1                                                                                |
| الله سے روٹھنانہیں چاہیے ۔ ۱۶۷                  | اللەتغالى اپنے مصالح اورسنن كے لحاظ سے                                           |
| انبیاءورسل کاالهی آ داب مدنظررکھنا اا           | بڑے توقف اور حکم کے ساتھ کام کرتا ہے ہے ا                                        |
| انسان کے خدا سے بُعد کی وجہ                     | خداکے کام تدریجی ہوتے ہیں ۲۳۳                                                    |

| امت محمريه مين مسيح موعود كي بعثت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ديگرمذا ہب ميں الله كاتصور                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| سورة تحریم کی روسے سے ابن مریم اسی امت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مختلف مذاهب میں خداشاسی کا معیار ۳۲۶                                                  |
| سے ہوگا اور سورہ نور کی روسے تمام خلیفے اسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الهام نيز د مکھيۓغوان''وڄي''                                                          |
| امت سے ہول گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الہام اوروحی قطعی طور پرایک ہی معنی رکھتے ہیں ۔ ۳۹۵                                   |
| مما ثلت کی وجہ سے امت میں عیسوی بروز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الهی اور شیطانی الهام میں فرق                                                         |
| کاظہور ضروری ہے کاظہور ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قرآنی الفاظ میں الہام ہونے کی حکمت ۲۷                                                 |
| اس سلسله کا خاتم الخلفاء موسوی سلسله کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | هم قافیهالهامات مین تعلق ۲۶ ۴ ۲۳ ما<br>منابع                                          |
| خاتم الخلفاء کے نام پرمسے کے نام سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنحضرت صلى الله عليه وسلم كافارسي زبان                                                |
| ٧٠ ١٤٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | میں الہام میں الہام                                                                   |
| محمدی سلسلہ کا خاتم الخلفاء موسوی سلسلہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | عبدالله غزنوی کاایک الهام ۱۲                                                          |
| خاتم الخلفاء سے بڑھ کر ہے ۔ ۔ ۔ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | براہین احمد بیر میں مذکورالہامات<br>رعان ہے میں کئی شامال ماہ میں مدید                |
| المجمن حمايت اسلام ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اعجازاحمدی کے کئی اشعارالہا می ہیں ۳۶۸<br>مسیح مرعوں عربی ان میں مال اور دانیاں       |
| ا منظم المسابق المسائدة المسا | مسیح موعود پرعر بی زبان میں الہامات نازل<br>ہونے کی دجہ                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، وسے 0 وجبہ<br>حضرت سیح موعودعلیہالسلام کےالہامات                                    |
| د نیا کی تمام زبانوں میں تراجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر میں میں میں ہے۔ 'جابات کی ہے۔ اس میں ہے۔<br>کے لئے دیکھئے عنوان' غلام احمدقادیانی'' |
| <u>ثقابت</u><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | امان <i>ت</i>                                                                         |
| ساٹھ سترانا جیل میں سے کون تی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ، لا ت<br>آئکھ،ناک،کان وغیرہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں ۲۵۸                           |
| ناقص ہونے کی دلیل م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Al                                                                                    |
| تحريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | النمث موسي والمرت                                                                     |
| ''ابتداء میں کلام تھا''والی عبار تیں الحاقی ہیں ۲۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امتی وہی ہے جوآپ کی تعلیمات پر پورا<br>ر                                              |
| بولوس جیسے مخالف مسیح کے خطوط اناجیل اربعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کاربندہے ۲۰۰۳                                                                         |
| میں شامل کئے گئے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امت محمد بيركامقام                                                                    |
| پطرس کی عمر کا مسئلہ اور انجیل کی تصنیف ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | امت محمد میرکی شان                                                                    |
| تعلیم<br>باغ کی تمثیل اوراس کا مطلب ۲۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أُمَّةً وَّسَطًا                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | امت کے بعض لوگوں کے یہودی صفت                                                         |
| متی ۲۳:۱۳ کی ایک شمثیل کی تعبیر ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہونے کی پیش خبری ۱۱۴                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |

| . E                                                                           | مسیح موعود کے زمانہ میں طاعون پڑنے                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| انگریز                                                                        | ل موقود که ده مین کا وی پر سے<br>کی مدیگر کی            |
| انگریز گورنمنٹ میں مذہبی آ زادی اور                                           | کی پیشگوئی<br>ناقص اور نا قابل عمل تعلیم م              |
| عدل دانصاف کی تعریف کا،۸۱۷۸ ۴                                                 |                                                         |
| انگریزی تعلیم حاصل کر کے نوکریاں حاصل                                         | صرف دعوے ہی دعوے کرتی ہے ہے ہم                          |
| کرنا قوم کوغلام بنانے کی تدابیر ہیں ۲۳۶                                       | حق بات کے بیان میں سختی اور مرارت                       |
| اگرخدا تعالی ہمیں انگریزی زبان سکھادے                                         | طلاق کے متعلق انجیل کی تعلیم ، وا قعات اور<br>سیر       |
| تو ہم خود پھر کر اور دورہ کر کے بلیغ کریں 🔍 ٩٠                                | ضرورت کےمطابق نہیں میں الم                              |
| المل حديث                                                                     | قرآن کریم اورانجیل                                      |
| اس زمانہ میں ہمارامقا بلہ اہل حدیث سے                                         | قرآن مجید کے مصدق ہونے کا مطلب ۲۸۲                      |
| ہواہے ۲                                                                       | انسان                                                   |
| ايمان                                                                         | انسان<br>پیدائش کےاسرار<br>دراصل انسان (دومجبتیں)ہے ۲۵۲ |
| ورحقیقت نجات ایمان سے ہے                                                      | دراصل انسان (دونجبتیں)ہے 14۲                            |
| ایمان صراط متقیم سے وابستہ ہے                                                 | انسانی پیدائش کےمراتب ستہ ہوم                           |
| ایماناعمال صالحه کی قوت اور گناه سوز<br>ایمان اعمال صالحه کی قوت اور گناه سوز | انسان میں عقل کےعلاوہ اور بھی حواس ہیں                  |
| این مان مان مان مان مان مان مان مان مان ما                                    | ra2,007                                                 |
| ايمان بالله كے مدارج ٢٥٢                                                      | نیکی اور بدی کے رجحانات کے متعلق                        |
| مونین کے تین طبقات موہنین کے تین طبقات                                        | انسانی فطرت ۴۶۴                                         |
| الله تعالی پرایمان لانے کی تین صورتیں ۱۴۸                                     | انسان کےاندرمکی اور شیطانی تحریکات ۴۸۶                  |
| ىيى عادت الله ہے كہ كچھ نہ كچھ ضرور مخفی رکھا جا تا                           | ابتدامیں مہذب تھا چروہ وحثی بنا ۲۱۲                     |
| ے کہ ایمان بالغیب کی حقیقت رہے ورنہ پھر                                       | خداسے بُعد کی وجوہات ۲۲۱                                |
| ب<br>ایمان پرتواب کیامرتب ہو ۲۲۹،۴۶۲                                          | انصاف                                                   |
| مشہو دات ومحسوسات سےایمان کی تقویت                                            | الله تعالى بعض او قات انصاف پيند كا فر                  |
| ہوتی ہے                                                                       |                                                         |
| ایمان کی بھیل کے لئے ابتلاضروری ہیں                                           | کوظالم کلمہ گو کے مقابلہ میں پیند کرتا ہے ۔ ۲۱۸         |
| 192,190,110                                                                   | انکسار                                                  |
| مومن کوخدارسوائی کی موت نہیں دیتا ہے ۳۳۴                                      | فتح مكه كےموقع پرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم              |
| الله پرائیان نه ہونے کی علامات ۲۲۱                                            | كاانكسار ٢٢٠                                            |

| جواس میں دفن ہو گا جہشتی ہوگا 8۸۹                                              | <u>ب</u>                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ببعت                                                                           | بالبل                                                                   |
| بیعت بازیچپہ اطفال نہیں ہے ۔ ۱۳۵                                               | قرآن کریم سے مواز نہ ۴۴                                                 |
| بیعت کے تقاضے بھت کے تقاضے                                                     | برطنی                                                                   |
| بیعت اگردل نے ہیں تو کوئی نتیجہ اس کانہیں ۲۲                                   | انسان ایک آ دمی کو بدخیال کرتا ہے اور پھر                               |
| اوائل عمر کی بیعت ۳۹۳<br>مه س                                                  | خوداس سے بدتر ہوجا تاہے                                                 |
| سید ہوکرامتی کی بیعت ہے ۱۳۹                                                    | برعت                                                                    |
| <b>پ</b>                                                                       | ۔۔<br>نماز میں تعد میں ارکان ملحوظ نہر کھنا بدعت ہے۔ ۲۳۹                |
| پیشگوئی                                                                        | بده مذہب                                                                |
| مستی باری تعالیٰ کاایک ثبوت م <sup>۳</sup> ۵۷                                  | بر مطالعہ ہے۔<br>دراصل سناتن دھرم کی شاخ ہے۔                            |
| غیر مادی عالم کاایک مظهر مطهر                                                  | بروز<br>بروز                                                            |
| نبی اورنجومی کی پیشگوئی میں فرق                                                | برورر<br>بروزکی حقیقت ۳۱۹                                               |
| وعیدی پیشگوئی ٹل سکتی ہے ہے                                                    | برورس<br>آنحضرت صلی الله علیه وسلم کا بروزی ظهور ۵۵                     |
| پیشگونی کاجس قدر تکرار ہوگاوہ ایک نیا<br>ن                                     | برجمن                                                                   |
| نشان ہوگا ۲۹۲                                                                  | . ہے۔<br>کھھاہے کہ برہمن مصر جی اس لئے کہلاتے                           |
| قرآن کریم کی پیشگوئیاں<br>تاہی بیغظی در سی کی مشت                              | ہے۔ ہوت کو اوق ق عندہ اور           |
| قرآن کریم عظیم الشان پیشگوئیوں پرمشتمل ہے ۲۲                                   | بر ہموساج ۲۳۲                                                           |
| ذ والقرنین اوریا جوج و ماجوج کے واقعہ<br>مدیریں معلق ﷺ کھر                     | بياغت<br>بلاغت                                                          |
| میںاس زمانہ کے متعلق پیشگوئی تھی ہے۔                                           |                                                                         |
| اِذَاالْعِشَارُ عُطِّلَتُ كَى پِيشَكُونَى كَاظْهُور ٤٥١                        |                                                                         |
| اِذَاالنَّفُوُسُ زُوِّجَتُ کی پیشگوئی پوری<br>ہوگئ ہے                          | کہم <b>نت _ نیز</b> دیکھئے جنت<br>پہن <sub>ن</sub> یہ ع                 |
| ہوی ہے<br>قرآن مجید میں طاعون کی پلیشگوئی ۸۶                                   | بېشتى زندگى<br>سى سى ئىندى ئىدى سىد                                     |
| آخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئیاں<br>آخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئیاں | یورپ کی پرآ ساکش زندگی بہشت نہیں ۔ ۱۳۱<br>بہشت کی کلید تقو کی ہے۔ ۔ ۱۳۱ |
|                                                                                | بہشت کی کلید لفو گ ہے۔<br>بہشتی منقبرہ                                  |
| آنخضرت صلی الله کی جو پیشگوئیاں اب پوری                                        | <i></i>                                                                 |
| ہور ہی ہیں اس کی خبر صحابہ کرام کو ملتی ہے ۔ ۱۵۵                               | قیام کے متعلق حضرت اقدس کی رؤیا ہم                                      |

|            | جان الیگزینڈرڈوئی کامخالفین کی تباہی کی                                              | امت کے بعض لوگوں کے یہودی صفت                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 111c1+A    | پیشگوئی کرنا                                                                         | ہونے کی پیشگوئی                                      |
|            |                                                                                      | خسوف وکسوف کی پیشگوئی کاظہور ۱۵۷                     |
|            | <u>ت</u>                                                                             | تُجْمَعُ لَهُ الصَّلُوةُ كَيْ عظيم الثان بيشُّكُونَي |
|            | تبتل                                                                                 | كابورا بونا ١٥٥                                      |
| 149        | ابميت                                                                                | مسیح موعود مال دے گا اورلوگ نہ لیں گے کی             |
|            | تبايغ                                                                                | پیشگوئی کا پورا ہونا ہے ۳۴۶                          |
| ۲•         | آ داب بليغ                                                                           | مسيح موعودعليه السلام كى پديشگوئياں                  |
|            | تثلیث نیز دیکھئے عیسائیت                                                             | اعجازاحمدی میں بہت تی پیشگو ئیاں بھی ہیں ۔ ۱۹        |
|            | عیسائیوں کااعتراف کہ جہاں مثلیث نہیں                                                 | جماعت کی تر قیات کی پیشگوئیاں                        |
| <b></b>    | •                                                                                    | 777.107                                              |
| ٣•٨        | پېچې و ہاں تو حید کا مطالبہ ہوگا<br>ش                                                | الله تعالی خاص تصرفات زمین پر کرناچاہتا ہے ۳۷۶       |
| ما سام     | تثلیث کی جڑ <sup>و مش</sup> ق ہے<br>                                                 | سەسالەپلىشگوئى سے مراد ۲۵۱                           |
|            | تحريف                                                                                | عمر کے متعلق پیشگوئی متعلق بیشگوئی                   |
| ram        | تحری <b>ف</b><br>قرآن مجید کی معنوی تحریف                                            | لیکھر ام والی پیشگوئی میں وقت، تاریخ اور قل          |
|            | ترک ( قوم )                                                                          | کی طرز کا صفائی ہے ذکر ہے                            |
| ۳1٠        | ا<br>ارض مقدس کوتر کول سے خرید نے کی سکیم                                            | عبداللَّه آتھم کے متعلق پیشگوئی کی تفصیل سے سے       |
|            | تصوف تصوف                                                                            | پیشگوئیوں کے مطابق آتھم کی ہلاکت بیشگوئیوں           |
|            |                                                                                      | بائیس برس قبل طاعون تھیلنے کی پیشگوئی ۲۶۲            |
|            | کامل مظهر لا ہوت و ناسوت محمصلی اللہ<br>علیہ وسلم ہیں<br>بعضہ میں نیس کی سے نیسک میں | طاعون کی عظیم الشان پیشگوئی کے نتیجہ میں             |
| ٣١         | علىيەوتكىم بېين                                                                      | دی ہزارا فراد داخل سلسلہ ہوئے ۲۵۱                    |
|            | بھی صوفیاء کے کہا ہے کہ بی می ولایت<br>ر                                             | پیشگوئیوں کے نقشہ کی تیاری کا حکم                    |
| 100+       | اس کی نبوت سے بڑھ کر ہے                                                              | متفرق                                                |
| 777        | سالک اورمجذوب میں فرق                                                                | مسیح موعود کے وقت شدت سے طاعون <u>تص</u> لنے         |
| ٣٢٣        | وہ مقام جہاں سلوک ختم ہوتا ہے                                                        | کی پیشگوئی سارے نبی کرتے آئے ہیں ۲۳۶،۵۱              |
|            | فقركامل نهيس ہوتا جب تك محل اور موقع                                                 | ارض مقدں کی وراثت کے متعلق پیشگوئی ساس               |
| <b>7</b> ∠ | کی شاخت نه ہو                                                                        | یسوع کی اقتد اری پیشگوئیاں پیش نہیں کی               |
| 91"        | تارک الد نیا ہونا کمزوری ہے                                                          | ا ماستیں م<br>ماستیں                                 |
|            |                                                                                      | I                                                    |

| اب میں گالیاں دینے کی تعبیر سے ۳۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسئله وحدت الوجود ووحدت الشهود ۲۲۴، ۴۲۴ خوا             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| دازدواج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وجودی فرقه کی حالت _ دہریت اور اباحت                    |
| شِن کی کئی ہزار بیویاں تھیں ۔<br>وشن کی کئی ہزار بیویاں تھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ρ γ τ + ε τ Λ Ζ ε τ τ Υ                                 |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صوفیانے ککھاہے کہ ہاہ رمضان تنویر قلب تنفسہ             |
| بر<br>ی۔معنی اور حقیقت ۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کے گئے عمدہ جمہینہ ہے                                   |
| فی است مراد ۲۸۹ فی است مراد ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ہماری جماعت نے ) پیوٹ سما لگ نہ                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| <u>,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تصویر                                                   |
| بن پر کیختیں ہوتا جب تک آسان پرتحریک<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| مقدرنه ہو م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | انبیاءادرآ تحضرت صلی الله علیه وسلم کی تصاویر سسس 📗 🔐   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| لقیا نه طریق کو حیموژ کرعار فانه تقریر کا<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
| واختيار کرنا چاہيے ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کے کا ظ سے ہوتی ہے ہوتی                                 |
| ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تعبير رؤيامين نامول مين دخل ٨٧٨ لفو                     |
| و کی ہی مدارج عالیہ کا باعث ہوتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
| نت کی کلید تقویٰ ہے ۔ اسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                 |
| و کی کے سرسے ملا مکہ بھی آگاہ نہیں ہوتے ہوئے۔<br>الاست یہ سیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| رتعالیٰ کے نزد یک وہی معزز ومکرم ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| ن ج ۱۹۹۳ میں میں اور ان ان اور ان اور ان اور ان اور |                                                         |
| ن امور میں جب تک تقو کی نه ہوروح القدس<br>مدر نهدید ماگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خواب میں تَبَّتُ یَکَا اَبِیۡ لَهَبٍ پڑھے دیَّ<br>۔ ۔ ۔ |
| ے تائیز نہیں ملے گی<br>دُعلمی دین تقریبات میں اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| ئی علم بدوں تقو کی کے کا منہیں دیتااور<br>وکی بدوں علم کے نہیں ہوسکتا ۔ ۱۶۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |
| و کی بدول ملم کے بیس ہوسکیا ۔ ۱۹۵<br>و کی کے تمرات ۔ ۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>.</del>                                            |
| وں صفرات<br>یٰ کے لئے مصائب ترقی کاباعث ہوتی ہیں ۔ 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |
| اورتكبر ٢٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | د شمن سے بھا گنے کی تعبیر ملک ملک                       |

| توكل                                                  | تكذيب                                                                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| برتوکل زانوئے اشتر بہ بند                             | جب تک مکذب نه ہوں تو چر مصدق کی                                       |
| توکل اور علاج متضارنہیں                               | حقیقت کیامعلوم ہوسکتی ہے                                              |
| دعوت الی اللہ کا کا م توکل سے ہوتا ہے ۔               | توبہ                                                                  |
| توکل کرنے والے کا کفیل اللہ تعالیٰ ہوتا ہے ۔ ۱۲۹      | ۔<br>آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ہاتھ پر                      |
| بخث                                                   | تو بنہیں کی جب کہ میسیٰ علیہ السلام نے بیجیٰ                          |
| ہاری جماعت کو چاہیے کہوہ تہجد کی نماز کو              | کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کی                                          |
| لازم کرلیں ۵۳                                         | میرے ہاتھ پرتوبہ کرناایک موت کو چاہتا ہے ۔ ۱۱                         |
| ج                                                     | اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ خدا کا عذاب                                 |
| 7.                                                    | نهآ گياهو ٢٥٢                                                         |
| ہر مذہب میں ایک قسم کا جبر رواہے میں                  | طاعون سے بیخنے کا علاج توبہوا ستغفار ہے ہ                             |
| جبر وقدر                                              | توحير                                                                 |
| مسکه جبر وقدر ۲۴                                      | خالص تو حیداسلام نے سکھائی                                            |
| اس مسئلہ کوا پنی خیالی اور فرضی منطق کے معیار         | خدا کی توحید قائم کرنے کے لئے تبلیغ واشاعت                            |
| پر کسنا دانشمندی نہیں                                 | کی کوشش میرااول فرض ہے (مسیح موعود ) ۱۰۹<br>مرایان برمسیح ملایان کرنا |
| جماعت احمد بي <sub>د</sub> د يكھئے زيرعنوان''احمديت'' | مسلمانوں کامسے میں خدائی صفات ماننا<br>تو حید کے منافی ہے             |
| جيعة المبارك<br>جمعة المبارك                          | و حیرے مان ہے<br>وحدت وجودی اور وحدت شہودی                            |
| ، میں ہورت<br>جمعہ کی تعطیل کے متعلق میموریل پیش کرنے | rr~:1+0:1+m                                                           |
| کی تجویز ۴۰۹                                          | توریت ۳۲۹                                                             |
| جنت                                                   | ہم قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح کرنا                                  |
| جنت ودوزخ کی حقیقت                                    | چاہتے ہیں نہ کہ توریت کے ذریعہ قر آن                                  |
| دنیا کی جنت ۲۲                                        | کی اصلاح                                                              |
| جن                                                    | توسل                                                                  |
| اس پر ہماراا بمان ہے عرفان نہیں ہو ہم                 | دعامیں زندوں کا توسل جائز ہے ہے                                       |

حكمت جس نے حکمت ایمان نہیں پڑھی وہ مرده پرست ہی رہا 90 حواري حواریوں کےایمان کا معیار 277 ضعیف الاعتقادی اور بے وفائی mr1:12 صحابه رضى الله عنهم كى ان پرفضيلت حواس حواس صرف ظاہری ہی نہیں ۔انسان کےاندر بھی حواس ہوتے ہیں 440,407 ولدالز ناميں حيا كامادہ نہيں ہوتا ایم حمات سيح \_ نيز ديكيئ عنوانات وفات سيح اور عيسلي بن مريم اس عقیدہ نے لاکھوں لوگوں کوم تذکر دیاہے حدیث کی تعریف حدیث،سنت اور تعامل m+m.11p ان میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہے سسس ضعیف اورضعیف کوضیح قرار دے سکتاہے ۔ ۳۷۸

صاحب الهام براه راست احادیث کی صحت

110

mm .

کر لیتے ہیں(مولوی محرحسین)

مقام حديث

مقام حديث

جہاد یہ وقت بھی ایک قشم کے جہاد کا ہے m2r جہالت سے مج ایک موت ہے 90 جهنم اورجنت كى حقيقت ۴۸. حجوب ایک نجاست 100 3 محت کی حالت کےاظہار کے لئے 92 مسيحموعودعلى والسلام كيحج نهكر سكنه كاجواب 144 حرمت کی دونشمیں ٣٣ حسنات حسنات دنیوی وحسنات اخروی 747 حفاظت حفاظت الهي كاسر 417 حفظ مراتب نيز ديكه عنوان 'ادب' ۱۴۲،۱۴۱ حق (حقائق) طلب حق کے لئے ضروری امور 270 حق (حقوق) انسان کے ذیے اللہ کے دوئق 94 

| ra+                 | ليتركن القلاص                                  |
|---------------------|------------------------------------------------|
| ۵۵                  | ليسوا مني ولست منهمر                           |
| <b>۴</b> • •        | مامن داء الاله دواء                            |
|                     | من حسن اسلام المرء تركه مالا                   |
| ، ۳۰۳               | يعنيه ۹۰                                       |
|                     | من لم يعرف امام زمانه فقد                      |
| ۲۳۸                 | ماتميتة الجاهلية                               |
| 95                  | يضع الحرب                                      |
|                     | احاديث بالمعنى                                 |
| ۲۳۳                 | مسیح موعود مال دے گا اورلوگ نہ لیں گے          |
|                     | مسیح موعود کے وقت میں عمریں بڑھادی             |
| 177                 | جا ئىي گى                                      |
| <b>7</b> ∠ <b>7</b> | آخری زمانہ میں لوگ خدا سے لڑائی کریں گے        |
|                     | دجال کے اثر سے بچنے کے لئے سورۃ کہف            |
| ۲۳۸                 | کی ابتدائی آیتیں پڑھو                          |
|                     | درجہاس سے ملتا ہے جودل میں ہے نہ کہ            |
| 1+1                 | صوم وصلوٰ ۃ ہے                                 |
|                     | تم سباندھے ہوگرجس کوخدا آنکھیں دے              |
| 777                 | تم سب بہرے وہ مگرجس کوخدا کان دے               |
| 40                  | خدا کے گامیں بھو کا تھاتم نے مجھے کھا نانہ دیا |
| ۸۲                  | مومن کی جان لینے میں مجھے تر درہوتا ہے         |
|                     | اگرمومن ہوکرطاعون میں مرجائے تو                |
| ۳۱۴                 | شہادت ہے                                       |
| ۸۲۳                 | ایک صحابی کا مکان بنوا کردر یچپدر کھنا         |
| ۱۸۷                 | ایک سخی کےاسلام لانے کاوا قعہ                  |
| rar                 | کوئی انسان مس شیطان سے خالی ہیں                |

مقام حدیث کے بارہ میں افراط وتفریط حدیث کے متعلق مولوی عبداللہ چکڑ الوی حدیث کے متعلق حضرت مسیح موعودعایہ السلام كامسلك \_\_ حدیث کے متعلق ہمارامذہب قرآن کریم پرحدیث کومقدم نه کیاجائے ہمارامسلک ہمیشہ حدیث کے متعلق یہی رہاہے كه جوقر آن اورسنت كےمخالف نه ہووہ اگر ضعیف بھی ہوتب بھی اس پرمل کرنا چاہیے m10, m . m, r m متفرق حامع صحیح بخاری میں برکت اور نورہے ظهورمهدي سيمتعلق احاديث كامرتبه 10+ مولوی محرحسین مہدی کے متعلق تمام احاديث كومجروح قرارديتاتها اس جلد میں مذکورا حادیث امامكم منكم 119 انتم اعلم بأمور دنيا كم انها الاعمال بالنيات تجمع له الصلوة 109 الدنيا سجن للمؤمن 971 طلوع الشمس من مغربها 971 فامكم منكم 119 كانالله ولمريكن معهشيء لامهدى الاعيسى

| خَلق (خُلق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | خ                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خَلق اورخُلق ۴۸۴<br>می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خاتم الخلفاء                                                                                                                                                                                                                    |
| خلق راخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '<br>اس کے ذریعہ بغیر جنگ وحدال کےاسلام                                                                                                                                                                                         |
| خُلق کی تعریف ۴۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كاغلىبە بوگا                                                                                                                                                                                                                    |
| خُلق عظیم کیا ہوتا ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | محمدى سلسلها ورموسوى سلسله كے خاتم الخلفاء                                                                                                                                                                                      |
| اخلاق معجز ہ کا مقابلہ دوسرے معجزات نہیں<br>پہریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کاموازنہ کے۔ا<br>•• ان                                                                                                                                                                                                          |
| کرسکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خاتم النبيين                                                                                                                                                                                                                    |
| سب سے پہلام مجز ہیہ ہے کہانسان پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یعنیٰ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق<br>نند ہے:                                                                                                                                                                         |
| دل ہو میں استان کی انتہاں میں استان کی انتہاں | نہیں ہوسکتی<br>غیرامتی نبی کے آنے میں مانع ہے ۔ ۲۵۵                                                                                                                                                                             |
| اخلاق الہیداورا خلاق عالیہ اپنانے کی تعلیم اسما<br>یے تعلق ہونے سے اخلاق کے سارے شعبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میرا کی بی سے اسے یں مان ہے<br>فارسی زبان میں آمنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم                                                                                                                                                        |
| ہے نہونے سے اعلان سے سارتے ہے<br>مکمل نہیں ہوتے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ک مقام ختم نبوت کا بیان مقام نبوت کا بیان مقام ختم نبوت کا بیان مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام ک<br>مقام ختم نبوت کا بیان مقام کا مقام کا مقام ختم نبوت کا بیان مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا مقام کا م |
| عن القين سيسلوك كى حدود 1 <sup>1</sup> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر ۳۱ <b>۰</b> څ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خان کعب<br>الله تعالی کا گھر مفسد کو پناه نہیں دیتا ۹                                                                                                                                                                           |
| منا ک<br>ضالین سے علق سو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خارق عادت                                                                                                                                                                                                                       |
| خواب - نيز ديكھئے"رؤيااورتعبيرالرؤيا كےعنوانات"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خارق عادت اور قانون قدرت کےخلاف                                                                                                                                                                                                 |
| خوارج ۲۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ہونے میں فرق<br>خسوف وکسوف<br>پیشگوئی کاظہور ۱۵۷                                                                                                                                                                                |
| حضرت علی کوگالیاں دیتے ہیں ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خسو <b>ف وکسوف</b><br>مریر سر                                                                                                                                                                                                   |
| رف ق ربیا یا ق ربیا یا در است.<br>خورکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
| ریوں<br>ضعیف القلبی اور پیت ہمتی کی علامت ہے ۔ ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | خشرت                                                                                                                                                                                                                            |
| یت من مرز پات می داند سام<br>مذہب کی موت اور کمز وری کی دلیل ۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خدا تعالیٰ کاخوف اورخشیت ہی گناہ سے<br>سکة                                                                                                                                                                                      |
| ایک مومن جھی خودکشی نہیں کرسکتا 💮 🔃                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | روک سکتی ہے۔<br>میں ن                                                                                                                                                                                                           |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خلافت                                                                                                                                                                                                                           |
| دابة الارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رسالت کی سچی خلافت حاصل کرنے والے<br>وہی ہوتے ہیں جوسابق بالخیرات ہوتے ہیں ۔۲۱                                                                                                                                                  |
| ۔<br>ایک معنی طاعون کے جراثیم ۳۱۴،۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | محمدی سلسلہ کا خاتم انخلفاء کے رنگ پر ہوگا ہے۔                                                                                                                                                                                  |

rrs

| انيت       | دعاؤں کا جواب ضرور ملتاہے بشر طیکہ پچی      |
|------------|---------------------------------------------|
| و ۳        | اور صفائی قلب کے ساتھ اللّٰد پرایمان لاتا ہ |
| ب          | ابتلاؤں میں ہی دعاؤں کے عجیب وغریہ          |
| ٣          | خواص اورا ثر ظاہر ہوتے ہیں                  |
| 24,20      | قضااوردعا كاتعلق                            |
| ہے کہا     | دعاہے ہی انسان بدی پرغالب آ جا تا۔          |
|            | آئندہ گناہوں سے بیخے کے لئے دعا             |
| 419        | ضروری ہے                                    |
| rar        | بدوں دوا کے دعاسے شفا                       |
|            | آ داب دعا                                   |
| 111,02,    | دعا کی حقیقت اوراس کے آ داب                 |
| IIY        | قبولیت دعا کی شرط                           |
| ت          | صوفی دعانہیں کر تاجب تک وقت کوشاخ           |
| <b>7</b> ∠ | نہ کرے                                      |
| **         | قبول ہونے والی دعا کی علامات                |
| ۳۱۵،۱۸۴    | , , , ,                                     |
| 147        | ''طلبگار با پد صبورو حمول''                 |
| لئے        | حضرت لیتقوٹ نے حضرت یوسف کے                 |
| ٨          | چالیس سال دعا نمیں کمیں                     |
| ۲۸         | دعا کرنے والابھی تھک کر مایوں نہ ہو         |
|            | خدا تعالیٰ کےساتھ شرط باندھناغلطی اور<br>•  |
| 1140       | نادانی ہے                                   |
|            | جوامن کے زمانہ کوئیش سے بسر کرتا ہے ا       |
| ۱۰۰۱ (     | مصیبت کے وقت کی دعا نمیں نہیں ہوتیں<br>پر   |
|            | جومخلوق کاحق دبا تاہےاس کی دعا قبول         |
| ٣          | نہیں ہوتی                                   |
| ۴          | نتائج میں تاخیراورتوقف کی وجہ               |

دارانعيم 427 دجال قرآن مجيد ميں فتنه د جال کا ذکر خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کی دونوں آئنگھیں عیب دار ہیں لکھاہے کہ حرمین کے سوااس کا دخل ہر حگہ ہوگا ۲۴۶ اسےرتی بھراختیارنہ ہوگاصرف مکراورحیلہ ہی ہوگا(حدیث) 791 اگرمیچ د جال کونه مارے گا تب بھی وہ گل گل كرم حائے گا دحال سے مرادعیسائیت کا موجودہ فتنہ ۲۴۸،۲۴۵ ياجوج ماجوج اورمغربي اقوام كي دعاكي حقيقت يرنظرنهين دعاکے بارہ میں سیداحمہ خانی مذہب وید کی دعائیں بےثمرہیں دعا كى حقيقت اورا ہميت ر بوبیت اورعبودیت کاایک کامل رشته اگردعانه ہوتی تواہل اللّٰدم حاتے دعانہ کرنا سوءاد بی ہے 44 اگرقبولیت دعانه ہوتی تواللہ تعالیٰ کی ہستی یر بہت سے شکوک پیدا ہو سکتے تھے 4،٣ اس وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں در د اوررفت ہواورمصائب اورغضب الہی 41,72 دورہو

| دنیا                                                                 | دعامیں زندوں کا توسل جائز ہے سہ ۳۹۳                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عالم اسباب ۳۶۱                                                       | دعامیں صیغہ واحد کی بجائے صیغہ جمع استعمال                                                                             |
| ع اسبب<br>دنیادارالحجابہے دیادارالحجابہ                              | کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہے۔ ۳۹،۳۳۵                                                                                   |
| ویودارا با ب جیاتی ۳۵۳،۲۷۵                                           | •                                                                                                                      |
| جبای تا درگوششین تا ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵          | نمازاوردعا                                                                                                             |
|                                                                      | خداتعالی سے دعاما نگنے کا بہترین ذریعہ                                                                                 |
| <b>دوز خ به نیز</b> دیکھئے عنوان' <sup>د جہن</sup> م''               | نماز ہے ۲۸۱،۲۸                                                                                                         |
| خدا تعالیٰ ہےانسان جب جدائی لے کرجا تا                               | نماز میں اپنی زبان میں دعا کرنا ۲۴۰،۵۸                                                                                 |
| ہے تواس کے تمثلات دوزخ ہوتے ہیں ۔ ۲۰۹                                | مسيح موعوداوردعا                                                                                                       |
| خداسے بے نصیب جانا یہی بڑا بھاری                                     |                                                                                                                        |
| دوز خ ہے ۹                                                           | دعاؤں کےساتھ مقابلہ ہوگا ۲۲۲                                                                                           |
| د بين                                                                | کی میں ہوئی۔<br>کیکھر ام کے قبل میں قبولیت دعا کا ثبوت کے ۲۲۷                                                          |
| سیچورین کی علامات                                                    | دعائے نتیجہ میں بشمبر داس کی نصف قید کی معافی 1۵۲                                                                      |
| ن میں کوئی زبردسی نہیں ہے ۲۵۲                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                  |
| دین کو ہرحال میں دنیا پر مقدم کرنا چاہیے ہے ۴۶۸                      | خاص دعا نمیں                                                                                                           |
| خدمت دین کے لئے درویش، قناعت اور<br>خدمت دین کے لئے درویش، قناعت اور | ام الادعيد - إهْدِينَ الصِّدَاطَ الْهُسْتَقِيْمَ ہے ٢٣٩                                                                |
| توکل ضروری ہیں ۱۷۱                                                   | آ جڪل آ دم عليه السلام کی دعا پڙهنی چاہيے 🔹 ۴۴ 🛪                                                                       |
| و ک طرورل بین<br>جودولت کی مشکلات میں پھنسا ہواہے                    | رَبِّنَا ظَلَمْنَآ ٱنْفُسَنَا                                                                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                | نماز میں لذت وذوق حاصل کرنے کی دعا ۸۱ م                                                                                |
| اسے دین میں کب راہ مل سکتی ہے ۔ ۳۹۲                                  | رمضان کے لئے ایک مخصوص دعا کے ا                                                                                        |
| <i>j</i> /                                                           | از دیا و کلم کی دعا                                                                                                    |
| رزق                                                                  | الهامى دعارَتِ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَتِ                                                                             |
| رزق میں قبض وسط کے اسرار 1۲۹                                         | فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ ٢٨٠                                                                          |
| رشوت                                                                 | ول                                                                                                                     |
| 7( * ( *                                                             | اللہ کے اختیار میں ہے                                                                                                  |
| •                                                                    | الله المعالمة المعال<br>وليل |
| رفع                                                                  |                                                                                                                        |
| رفع کی حقیقت ۲۳۵                                                     | دلیل انی اور دلیل کمی                                                                                                  |

| خوابوں کی تعبیر ہرایک حال کےموافق                      | حقیقی رفع موت کے بعدحاصل ہوتا ہے ۔ ۱۲۱                           |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| مختلف ہوا کرتی ہے                                      | رمضان المبارك                                                    |
| مسيح کورؤيامين د مکھنے کی تعبير ۱۸۰                    | عظمت ۴۲۴                                                         |
| حضرت سيرعبدالقا درجيلاني كاالله تعالى                  | رمضان المبارك كي ايك خاص دعا                                     |
| کواپنے والد کی شکل میں دیکھنا ۲۸                       | روح                                                              |
| حضرت امال جان کا ایک رؤیا                              | رو <i>ن</i><br>روح کے بجائبات ۴۸۷،۴۸۲<br>راز افن دیج کی میرائش م |
| حضرت مولوی عبدالکریم کی ایک رؤیا 🔋 ۱۷۹                 | انسانی روح کی پیدائش ۴۹۰                                         |
| خواجه کمال الدین کی ایک خواب                           | علم روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی                                   |
| مسیح موعودعلیہالسلام کے سچا ہونے کے متعلق<br>شد بر     | روح الله اورروح الشيطان                                          |
| ایک شخص کی رؤیا مرویا                                  | آر یوں کاروح کے متعلق عقیدہ اوراس کارد ۔ ۹۱ م                    |
| ایڈیٹر شحنہ ہند کی ایک خواب اوراس کی تعبیر ۲۲۹         | روزه                                                             |
| ایک طالب حق ہندو کی رؤیا ہے۔                           | روزه کی فرضیت                                                    |
| ایک ہند د کا خواب اوراس کی تعبیر ۲۲۹                   | روز ہ رکھنا سنت اہل بیعت ہے                                      |
| قادیان میں طاعون نہ پڑنے کے متعلق<br>ساتھ سے مصرف      | صلوۃ تزکینفس کرتی ہےاور صوم بخل قلب                              |
| لوگوں کی رؤیا جمع کرنے کاارشاد م                       | کرتا ہے                                                          |
| حضرت مسيح موعودعليهالسلام كى رؤيا                      | فدىيى غرض د٢٦                                                    |
| (تفصيل ديکھئےزيرعنوان'غلام احمدقاد يانی عليه السلام'') | ر <b>ؤ یا۔ نی</b> ز دیکھیےعنوانات خواب تعبیر،رؤ یا<br>دیندند     |
| ~~~\~\~\\@\\@\\@\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                 | انسانی فطرت میں خواب کی ودیعت ۱۶۴۰                               |
| ~4*\P\P\\P\P\\P\P\\P\\P\\P\\P\\P\\P\\P\\P\             | عالم رؤیا کے عبائبات<br>ہر شخص کی خواب اس کی ہمت اور استعداد     |
| قصابوں کا بھیڑوں کوذنج کرنا                            | ہر ن کی تواب ا ن مت اور استعداد<br>کے موافق ہوتی ہے۔             |
| بہت سے ہندو ہمارےآ گے سجدہ کرنے کی                     | ے موال ہوں ہے<br>ایک بدکاراور فاسق وفاج کوبھی بعض اوقات          |
| طرح جھکتے ہیں                                          |                                                                  |
| وں سے ہیں۔<br>قادیان کے گرد فصیل بنانے کے تعلق حضرت    | سیچی رؤیا آجاتی ہے۔<br>رینے مرک میں نات                          |
|                                                        | کا فراورمومن کی رؤیا میں فرق                                     |
|                                                        | خواب بیان کرنے کامسنون <i>طریق ہیہ</i><br>سرصہ                   |
| ہشتی مقبرہ کے قیام کے متعلق رؤیا                       | کہ جی بیان کی جائے ۔۔۔۔                                          |

| ن بش                                                         | تشمير سے قديم اناجيل لڪنے کے متعلق                            |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سادات                                                        | حضرت اقدس کی رؤیا ۲۸۹                                         |
| غیرسادات میں شادی میں                                        | پکٹ کے متعلق ایک رؤیا ہوم                                     |
| ساع <b>ت</b><br>ساعت                                         | عبداللہ چکڑ الوی اور مولوی محمر حسین کے                       |
| ساعت اور قیامت ۳۲۲                                           | متعلق رؤيا                                                    |
| ت عنده علم الساعة مين ساعت سے مراد ٢٨٥                       | حضرت اقدس کی جوانی کے زمانہ کی ایک رؤیا                       |
| سائنس                                                        | جس میں آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے آپ<br>۔                  |
|                                                              | كو سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فرمايا                   |
| اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مذہب کوسائنس<br>بنادیا ہے        | ~ra.~rr                                                       |
| سخاوت                                                        | حضرت اقدی کے تین رؤیا ۴۴۸                                     |
| سخاوت کا جر                                                  | ر هبانيت                                                      |
| سکھ مذہب                                                     | ہمدردی کودور کردیتی ہے اسی لئے اسلام میں<br>نبریہ ہے          |
| سکھ گورونا نک کی ہاتو ں کو چھوڑ کر گورو گو بند سنگھ          | اسے نہیں رکھا گیا                                             |
| کی با توں کو پکڑ بیٹھے ہیں                                   | ریلوے<br>ایک عجیب نعت ۲۵۸                                     |
| سناتن دهرم                                                   |                                                               |
| خداشاس کامعیار ۳۲۲                                           | زبان                                                          |
| بدھ مذہب آس کی شاخ ہے                                        | زبان<br>ہرسوسائٹی کےعرفی الفاظ اور مصطلحات<br>الگ الگ ہیں ۳۲۰ |
| سنت                                                          |                                                               |
| وهاسوه حسندہے جوآنحضرت صلی الله علیه وسلم                    | ز کو ق                                                        |
| نے اس وحی کے موافق قائم کر کے دکھا یا جو<br>پہ               | جوز پوراستعال میں آتا ہےاس پرز کو ہ <sup>نہ</sup> یں 20       |
| آپ پرنازل ہوئی                                               | زنا د د د د د                                                 |
| سنت، تعامل اور حدیث کامقام<br>۲۲، ۳۰ مهر ۳۰ سروس سره ۳۳ سروس | ولدالزناشرارت سے بازئیں آیا کرتے ۳۴۸                          |
|                                                              | زنا کی سزاد کھا کر دی جانے کی حکمت ۳۸۸<br>:                   |
| سود<br>سیونگ بنک اور تجارتی کارخانوں کا سود ۹                | <b>زندیقیت</b><br>گذشت کنید تع                                |
| سيونك بنك اور تجارتی کارخالون کا سود 4                       | گرحفظ مراتب نه کنی زند یقی ۱ ۲۰                               |

| شيطان                                                    | سیاست                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| بدی کامحرک                                               | نو جوان با دشاه کی نسبت بوڑھا با دشاہ               |
| اس کولغزش علم کی وجہ سے نہیں بلکہ نادائی<br>سے میں آ     | رعایاکے لئے زیادہ مفید ہوتا ہے                      |
| کی وجہ ہے آئی                                            | شجاعت                                               |
| شیطان اورآ دم کی آخری جنگ ۲۸۴،۳۰                         | _ · · · · ·                                         |
| شيعه                                                     | تهوراورشجاعت میں فرق<br>چر                          |
| قرآن پرائمہ کےاقوال کومقدم کرتے ہیں ۳۰۳                  | شرک                                                 |
| صحابه پرسبوشتم                                           | اقسام ۸۲                                            |
| صحابه کامقام اورشیعول پر ججت ۱،۳۰۰ س                     | شرک فی الاسباب ۱۲۹،۸۲                               |
| حسین پرست ہو گئے ہیں                                     | بشرم                                                |
| اہل شیعه کااعتقاد که ولدالز نا کی توبه قبول<br>نہیں ہوتی | را<br>جو خص شرم کی وجہ سے اپنے علم سے فائدہ نہیں    |
| P                                                        | اٹھا تااس کے لئے شرم دوزخ ہے سم                     |
| $\mathcal{O}$                                            | نثر ل <b>عت</b><br>تثر ل <b>عت</b>                  |
| صبر                                                      |                                                     |
| صبر کامقام                                               | شارح کی مختاج ہوتی ہے                               |
| مبر بھی ایک عبادت ہے ۔ ۴۰۰                               | پہلی شریعتوں کومنسوخ کرنے کی وجہشریعت               |
| مامور من الله صبر سے کام لیتا ہے                         | حقہ سے کام لینا بھی ایک حکمت عملی کو چاہتا ہے ۳۶    |
| قبولیت دعاکے کئے صبر شرط ہے                              | باطنی شریعت یا نورقلب ۳۰۸                           |
| 710.110.T1.L                                             | شفاعت                                               |
| بڑی بڑیآ فتوں اور مصیبتوں کے نم کو                       | شفیع کے لئے دولازمی صفات ۳۱                         |
| پاین ہیں آنے دیتا ہے۔                                    | شفاعت کے لئے ضروری شرا کط                           |
| صحابه رضى الله عنهم                                      | سيح اور كامل شفيع آنخضرت صلى الله عليه              |
| فضائل اورمنا قب                                          | 1                                                   |
| وشخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کی برکت سے                    | وسلم ہیں ۱۸                                         |
| رفع حجاب ۴۸۹                                             | شهادت                                               |
| رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعہ زندگی              | اس کا جیسیانا گناہ ہے۔                              |
| کاعطاہونا ۲۲۳                                            | مومن کی طاعون سے موت شہادت ہوتی ہے سما <sup>4</sup> |
|                                                          |                                                     |

صفائي 499 قرآن شریف کے حکم کے مطابق پاک وصاف ر ہناضروری ہے صحابہ پاک وصاف کپڑے پہنتے تھے ٩٣ ۵۳۱ 777 صلیب کےغلبہ کاوفت 102 طاعون سيف الهلاك 211 P17,7+0 اہل حق برطعن کرنے سے پیدا ہوتی ہے بدكار يول فبسق وفجو راورمير سے انكار اور استهزاء کا نتیجہ ہے ۵۱ طاعون زده مقام سے نکلنا اور وہاں پر جانا 47,47 طاعون کے دور کی میعاد 727 انبياءكوطاعون هرگرنہيں ہوا 747 بعض صحابہ بھی اس سے مرے اور وہ<sup>۔</sup> 144 شہیر ہوئے 771 746 موسیٰ علیہ السلام کے شکر میں طاعون 247,40

مسیح موعودعلیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق

مسيح موعود کے وقت طاعون پھلنے کے متعلق

121,121,171,00

سارے نی پیشگوئی کرتے آئے ہیں

پنجاب میں طاعون کا نشان

-آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے (روحانی) سل امراض كامعجزه يقين اورمعرفت سيمعمور سكينت كانزول 777 تمام دنیوی رشتے توڑ کرآپ کے لئے مثالي اطاعت وفادارارجان نثارر فيق 422,44 اخلاص اور جان و مال وآبر و کی بےنظیر قرباني ~~a,~ar,r9r  $\mu \angle \lambda$ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم جس صحالی کے متعلق رحمة الله عليه فرماتے وہ شہید ہوجا تا اشاعت اسلام کے متعلق صحابہ کاعلم 744 صحابہ حضرت کے اس شان کے قائل نہیں تھے جومسلمانوں نے ان کی بنار کھی ہے ٣۵۵ یاک وصاف کپڑے پینتے تھے . حواریان سیح یرفضیلت 7996177617 اس وفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كاظهور بروزی رنگ میں ہواہاورایک جماعت صحابہ کی پھرقائم ہوئی ہے صحابہ کی طرح د نیا حچوڑنے کی تلقین زہر ملی صحبت کا اثر ہوتا ہے 414 مامور کی صحبت سے ہی انسان شریعت کے حقائق ومعارف پراطلاع یا تاہے صدق اس کے بغیرمل صالحہ کی پھیل نہیں ہوتی

قرآن مجید میں طاعون کی پیشگوئی پہلے ہندؤوں میں آتی ہے ٨٧ بائیس برس قبل براہین احمد یہ میں طاعون کی اطلاع 747.7 + A کوئی علارج حتی نہیں ہوتا سوائے خدائے تعالی پنجاب کی ایک ہزارسالہ تاریخ میں ایسی کے علاج کے 7+4 طاعون کی نظیر ہیں ملتی ۲۳۶ كوئى نسخة كلمى نهيس (مرزاغلام مرتضى) 114 تجميئي اوركراجي كي نسبت پنجاب ميں طاعون طبيب اورفلاسفركنها شياء بيان نهيس كرسكتي 779 کا زوراوراس کی وجہ ran.rim ڈاکٹروں کااینے علاج واسباب پرضرورت قهرالهي كانشان 7 + 0 < 41 < 7 A سےزیادہ اعتاد ۲۱۳ خوفناك تناه كاريال 40 علاج اورتوكل متضاخهين 747 خداتعالی کی طرف سے ایک تنبیہ ہے ہم دوا وُل کی تا ثیرات کے منکرنہیں 740 قاديان كوطاعون مع محفوظ ركھنے كانشان 1009 شہداورمشک کا ذکرخوداللہ تعالی کرتاہے 111 14 الدارسےمراد حضرت مسيح موعودعليهالسلام كامشك مخالفين طاعون كاباعث آپ كى شامت اعمال استعال فرمانا كوقر ارديتے تھے کو قرار دیتے تھے ہماری جماعت مطعون ہوچکی ہےاس طرح 14 ۲۱۳ طاعون اپنا کام کر چکی ہے **س** ر ۹ جس قدر قد ہونا ہوتا ہے تیس پینتیس برس 177,192 تک ہوتا ہے 114 طاعون کی عظیم الشان پلیٹگوئی کے نتیجہ میں حاليس سال بعد حرارت غريزي كم ہونی شروع دیں ہزارافراد داخل سلسلہ ہوئے 717 ہوتی ہےاورخون کم پیدا ہوتا ہے 420,212 علاج درازي عمر كانسخه 95 ----ابتدائی مرحلے یرایک مفیدعلاج **MAT** امراض طاعون كالميكها وراسباب يرستى 149 مرض کی دوا قسام مختلف اورمستوی 724 جوخدا کے ساتھ سیدھااور راست ہو گاطاعون چیک کامادہ توشیر مادر کے ساتھ آتا ہے کی کیا مجال کہاس کے پاس آئے 14 771 سوفسطا أيعقل سیح علاج استغفار اور دعاہے ۲۸۸،۴۶،۴۵ 270 الطَّاعُونُ هُوَ الْبَوْتُ متفرق 109 قاروره كےمعائنہ سے تپ كاحال معلوم كرنا طاعون کے متعلق انجمن حمایت اسلام کے 414 طاعون کے لئے سرسام اورغشی لا زمی علامات ہیں ۲۵۵۳ ایک اشتہار کاحضور کی طرف سے جواب لكصاجانا

| الكويا ٢٧٣                                                                                                             | علاج                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| کاربالک ۲۳۸                                                                                                            | علاج کی مختلف صورتیں ۱۶۳                   |
| میگنیشیاساك ۳۳۸،۳۸۳                                                                                                    | برول دوا کے دعا سے شفایا کی                |
| مرجم غيسلى اورجدوار ٢٦٢                                                                                                | سلب امراض کاعلم ۱۲۷                        |
| حفظان صحت                                                                                                              | حکیم اور ڈاکٹر کوتو جہ سے سلب امراض کے     |
| مضرصحت چیزیں مفنرا بمان ہیں ۹۰                                                                                         | فن میں مہارت حاصل کرنی چاہیے ۔             |
| گھروں اور کپڑوں کی صفائی ہے ۳۳۹                                                                                        | آ زموده علاج                               |
| طلاق                                                                                                                   | د ماغ میں اختلال اور دل میں تشنج کی صورت   |
| ملاق کے متعلق انجیل کی تعلیم قابل عمل نہیں ۔<br>طلاق کے متعلق انجیل کی تعلیم قابل عمل نہیں ۔ ۱۸۹                       | میں کیوڑ ہ اور بیدمشک کا استعمال ۹۱        |
| 3-3                                                                                                                    | کیوڑہ اور گاؤزبان اضطراب کاعلاج <b>۳۹۰</b> |
| 0-0                                                                                                                    | مستقل سر در د کے لئے ہڑیوں کا شور بہ ، ۴۰۶ |
| عبادت                                                                                                                  | سردرداورمتگی کاعلاج ۳۳۸                    |
| عبادت کے دوجھے                                                                                                         | آنگود کھنے کا علاج                         |
| جس نے نبی کی طاعت کی اس نے اللہ کی                                                                                     | کارابارابوٹی دانت دردکاعلاج ہے ۲۳۷،۴۳۷     |
| عبادت کاحق ادا کردیا                                                                                                   | گلے سے محجلی کا کا ٹا نکا لنے کانسخہ ۲۰۵   |
| مخالفت نفس بھی ایک عبادت ہے ہے ۲۱۷                                                                                     | نشه چیڑانے کی تدبیر ۲۸۰                    |
| عبادات مالی اور عبادات بدنی ۲۵                                                                                         | طاعون کامفیداور مجرب علاح ۳۳۸              |
| عارف کی عبادت کا ثواب                                                                                                  | تیز جلاب کے عمدہ نتائج ۳۸۲                 |
| عبوديت                                                                                                                 | جونک لگوانا ۴۳۸                            |
| عبودیت اورالوہیت کی مثال                                                                                               | خواص مفردات                                |
|                                                                                                                        | کیوڑہ کیوڑہ                                |
| مرن<br>سات بالنوال ما الماري المار | کا فور کے ساتھ کالی مرچاس لئے رکھتے ہیں    |
| اللہ تعالیٰ خودعدل ہےاورعدل کودوست<br>رکھتاہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                    | تا کہ کا فور نداڑے ہم                      |
| •                                                                                                                      | تربد کے اثرات ۲۲۷                          |
| عذاب                                                                                                                   | زبی ۴۳۸<br>سکن                             |
| عذاب کی اقسام                                                                                                          | مهم المهم                                  |
| طاعون بڑا خطرناک عذاب ہے ۔ 19۲                                                                                         | افیون کی مضرت ۲۱۱،۹۱                       |
|                                                                                                                        |                                            |

| ۲۵۲          | بن باپ پیدائش میں امتناع عقلی نہیں ہے            | IMA.         | مطالبه پرفوراً نازل نہیں ہوا کرتا                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|              | علو                                              | <b>mm</b> 9  | نزول کی وجہ<br>مربر پر                                                             |
| ۷۸           | حائزاور ناجائز علو                               |              | مامورمن الله کی تکذیب اورایذ ارسانی پر                                             |
|              | علم                                              | ۵٠           | عذاب کیوں آتا ہے<br>کورٹ نے سے معالم                                               |
| 90           | ا<br>نورہےاں لئے حجاب نہیں ہوسکتا                | 79           | ائمة الكفر اخير ميں پکڑے جاتے ہیں<br>. لا سریریں:                                  |
| ۲۸۲          | ،<br>روح کی صفت ہے نہ کہ جسم کی                  | ۱۴           | عذابالہی سے بچنے کا طریق                                                           |
| 90           | ساری سعاد تیں علم بیچے کی تحصیل میں ہیں          |              | عرب                                                                                |
|              | کوئی علم بدول تقو کی کے کا منہیں دیتااور         | ٣٣٨          | ایک ہزارہےآ گے گنتی نہ ہونے کی وجہ                                                 |
| ۵۲۱          | اورتقو یٰ بدول علم کے نہیں ہوسکتا                | _            | اللواءمصرےاعتراض کا جواب عرب مما لکہ<br>پیر                                        |
|              | عمر                                              | 440          | میں بھجوانے کاارادہ                                                                |
| 1/1          | عمر کا حیموٹا بڑا ہونا<br>عمر کا حیموٹا بڑا ہونا |              | عربي                                                                               |
|              | جولوگ دین کے لئے سیا جوش رکھتے ہیں ان            |              | عربی زبان کا ترجمہ کرنا آسان کا منہیں ہے                                           |
| 771          | کی عمر بڑھائی جائے گ <sup>ی</sup>                |              | ہندوستان کےمسلمان بادشاہوں نے یہاں<br>دیستاری کے سیاری کے مسلمان کا دشاہوں نے یہاں |
| 1+1          | عمر درا ز کانسخه                                 | ۳۹۴          | عربی کی ترویج نه کرکے معصیت کاار تکاب کیا                                          |
| 1+4          | مخالفین اسلام کے کمبی عمر پانے کی وجہ            | <b>r</b> ∠1  | قریۃ قیراسے نکلاہے جس کے معنی جمع<br>ہونے اورا کٹھے بیڑھ کر کھانے کے ہیں           |
|              | عمل                                              | 7 2 1<br>mgr | ہوئے اورا سے بیھر تھائے ہے ہیں<br>لکن استدراک کے لئے آتا ہے                        |
|              | اپنے ایمان کواپنے عمل سے ثابت کر دکھا نا         | . ,,         | عرش<br>عرش                                                                         |
| ۳ <u>۷</u> ۳ | چا ہے                                            | ۲۲۴          | ر <b>ں</b><br>دل کاعرش الہی ہونا                                                   |
| ۹ ۳ ۹        | عمل صالحه کی تعریف                               | , ,,         | عشاءر مانی<br>عشاءر مانی                                                           |
| 1+1          | عمل صالح كى حقيقت                                |              |                                                                                    |
|              | خدا چاہتا ہے کہ کل صالح ہواوراس کا اخفاء         | 1/19         | شراب کے بغیر کامل نہیں ہوتی<br>پر                                                  |
| ۱۰۳          | مور یا کاری نه ہو                                | r 1967.      | عصمت انبياء ٢٨                                                                     |
|              | عيسائيت                                          |              | عفو                                                                                |
|              | موجوده عيسائيت                                   | 4            | برمحل عفو                                                                          |
|              | <u>عروب</u> آفتاب کے پاس اور کیچڑ میں پڑی        |              | عقل                                                                                |
| ٣٩           | ، بر عالي عام<br>هونی قوم                        | ray          | عقل کی حیثیت                                                                       |

| بی کو بے گناہ قرار<br>بیاکو بے گناہ قرار | ملک صدق،مریم اوریخ                        |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| r9+                                      | دية ہیں                                   |
| علق غير <i>فطر</i> ى تعليم               | طلاق اورشراب کے مت                        |
| r_9.119                                  |                                           |
| والاسوال مهم                             | عیسا ئیوں کوملزم کرنے                     |
| ہے کوئی جواب نہیں ملتا ہم                | ان کی دعاؤں کو بیوع۔                      |
|                                          | عروج وزوال                                |
| يتقى وه كرچكي ٢٣٣                        | جورتی انہوں نے کرنی                       |
| کی جڑ کاٹ                                | بەلۈگ خودې عيسائيت                        |
| r9+,∠∠                                   | رہے ہیں                                   |
|                                          | امالفتن                                   |
| وبیں ۱۱۴                                 | ضالین سے عیسائی مرا                       |
| ن ۲۳۹،۳۹                                 | ام الفتن اوراعظم الفتر                    |
| ك ان سے بڑھ كر                           | آدم سے لے کرآج تا                         |
| ن موا                                    | كوئى مغوى اورمضل نهير                     |
| ل کا فتنہ ہے                             | عیسائیت کا فتنه ہی دجا                    |
|                                          | نصاریٰ کی اسلام دشمنی                     |
| ت کی سرکو بی کی ہے ۔ ۳۲۱                 | اسلام نے ہمیشہ نصرانی                     |
|                                          | اسلام کومعدوم کرنے کے                     |
|                                          | اسلام کےخلاف ان کم                        |
|                                          | اسلام کاسخت دشمن جسر                      |
| •                                        | انتیس لا کهآ دمی کومرید <sup>ک</sup><br>ب |
| <u> ك</u> خلاف صرف                       | ان کے پاس اسلام کے                        |
|                                          | اعتراضات ہی اعتراہ                        |
|                                          | استغفار کے متعلق ایک                      |
| r90 U                                    | عیسا ئیوں کی مذہبی جنگد                   |

مسے کے بعد قوم کی حالت بگڑ گئی 11 ان کی تعلیمات باطنی شریعت کےخلاف ہیں ۔ ۳۰۷ اس میں قرب الٰہی کے لئے لازم امور یعنی ایمان اورنمل صالح دونول نہیں ہیں 94 یہوداورعیسائیوں کی افراط وتفریط ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے 119 رومن کیتھولک اور پراٹسٹنٹ ایک دوسرے كوكا فركہتے ہیں TAP ان کے قدیم صحائف کی صحت کا معیار 744 اصل زبان کوچھوڑنے کا نقصان YA عقايداور تعليمات بپتسمیه میں ظاہریرستی 790 خداشاس كامعيار mr2 ابتداءمين تثليث كاعقيده نهتها **44** ان کوسلیم ہے کہ جہاں تثلیث نہیں پہنچی وہاں توحيد كامطاليه بوگا ٣ + ٨ رومن کیتھولک اور پراٹسٹنٹ دونوں ہی انسان پرست ہیں شريعت كےمتعلق مؤقف 490 عصمت انبیاء کے ہارہ میں عیسائیوں کے عقاید ۲۸۹ مسیح کی آمد ثانی سے مایوں ہوکر کلیسیا کوہی سیح کی آمد گھیراتے ہیں 19+ نحات کے متعلق کفارہ کاعقیدہ ٣٢٨ اگرخون سے پر مدار ہے تو محنت کی کیا ضرورت ہے 401 گناه سے بچنے کاغیر معقول علاج 174

| فرشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسلمانوں میں سے عیسائیت قبول کرنے                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نکی کامحرک ۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | والے اکثر اکل وشرب کے واسطے عیسائی                                                                                                                                                                |
| , ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                          |
| فطر <b>ت</b><br>برزور برور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عيسائيوں سےمعانقه                                                                                                                                                                                 |
| انسانی فطرت میں خواب اور رؤیار کھے<br>سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فیشن میں ان کا شعبع                                                                                                                                                                               |
| لئے ہیں ۱۹۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آخری معرکه                                                                                                                                                                                        |
| سین<br>فطرت انسانی میں ہم وغم اورا بتلا کی اہمیت<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسيح موعودعليه السلام كي مخالفت كي وجبه                                                                                                                                                           |
| فقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امرتسر میں پندرہ دن کی جنگ مقدس                                                                                                                                                                   |
| آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كا فقراختيارى تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وفات مسيح کےمسئلہ سے عیسائیوں کی ساری                                                                                                                                                             |
| فقهی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کارروائي باطل ہوجاتی ہے ۵۳                                                                                                                                                                        |
| استفتاء قلب ۱۱۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عیسانی محققین کی تحریروں سے ثابت ہے                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کہ سے واقعہ صلیب کے بعد زندہ رہے ۲۰۳                                                                                                                                                              |
| حلت وحرم <u>ت</u><br>صلحه میران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | غفلت                                                                                                                                                                                              |
| اصل اشیاء میں حلت ہے ۔ ۳۳۵،۲۰۰<br>حرمت غیر حقیقی اسباب داعیہ سے اٹھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غیرمعلوم اسباب سے ہے                                                                                                                                                                              |
| ر نگ بیر ین الشباب را خیبه سے الط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ف ا                                                                                                                                                                                               |
| جاتی ہے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ن قا                                                                                                                                                                                              |
| جاتی ہے جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں مس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ف<br>فارقليط                                                                                                                                                                                      |
| جاتی ہے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معنی ۳۷۳                                                                                                                                                                                          |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں متعدد کے ساتھ کھانا جائز ہیں ۔ ۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ف<br>فارقليط<br>معن سحت<br>فديي                                                                                                                                                                   |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں تھے کھانا جائز پر خور کے ساتھ کھانا جائز نہیں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کوکسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معنی ۳۷۳                                                                                                                                                                                          |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں خرگوش حلال ہے یانہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معن ۳۷۳<br>فدی <sub>د :</sub>                                                                                                                                                                     |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں خرگوش حلال ہے یانہیں اللہ ہے کہ اللہ خزیر خور کے ساتھ کھانا جائز نہیں مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کو کسی وقت مکان میں ملانا مہے جب میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا مہے جب میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا مہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معنی سے<br>فدید<br>فدیدوفیق کے واسطے ہے ۲۲۸                                                                                                                                                       |
| جاتی ہے جاتی ہے خرگوش حلال ہے یا نہیں خرگوش حلال ہے یا نہیں خزر پرخور کے ساتھ کھا نا جائز نہیں مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کوکسی وقت مکان میں ملانا ۲۰۰ مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا ۲۰۰ مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا میں مفسد کے آل کا جواز ۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | معنی معنی فدریہ<br>فدریتوفیق کے واسطے ہے ۴۲۲<br>فراست<br>فراست صححہ سے مامور کی شاخت ۲۱                                                                                                           |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں خرگوش حلال ہے یانہیں خزر پرخور کے ساتھ کھانا جائز نہیں مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کوکسی وقت مکان میں ملانا ۲۰۰ مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا ۲۰۰ میت اللہ میں مفسد کے قل کا جواز ۹۰ موز وں پرمسے جائز ہے موز وں پرمسے جائز ہے افدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | معنی معنی فدر بیر<br>فدر بیر<br>فدر بیتوفیق کے واسطے ہے مراست<br>فراست صحیحہ سے مامور کی شاخت ۲۱                                                                                                  |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں خرگوش حلال ہے یانہیں خور گرگوش حلال ہے یانہیں خور کے ساتھ کھانا جائز نہیں مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کوکسی وقت مکان میں ملانا ۲۰۰ مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا میں مفسد کے آل کا جواز مور وں پر مسج جائز ہے موز وں پر مسج جائز ہے اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان ہے مانان ہے موت پڑھنا جائز ہے مانان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان ہے موت کے مانان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان کے وقت کے دور ان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان کے وقت کے دور ان کے وقت کے دور ان کی کرنے کے دور ان کرنے کرنے کے دور ان کرنے کرنے کرنے کے دور ان کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن | معنی معنی فدریہ فدریو نقل کے واسطے ہے مراست<br>فراست<br>فراست صحیحہ سے مامور کی شاخت ۲۱<br>فراست سے دیکھنا چاہیے کمرق کہا ہے                                                                      |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں خرگوش حلال ہے یانہیں خور کر گوش حلال ہے یانہیں خور کے ساتھ کھانا جائز نہیں مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کوکسی محمل میں ملانا ۲۰۰ مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا میں مفسد کے آل کا جواز مور وں پر مسج جائز ہے موز وں پر مسج جائز ہے اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معنی فدریہ<br>فدریو<br>فدریتوفیق کے واسطے ہے<br>فراست<br>فراست صحیحہ سے مامور کی شاخت<br>فراست سے دیکھنا چاہیے کمتن کیا ہے<br>جولوگ ایمانی فراست سے حصدر کھتے ہیں وہ                              |
| جاتی ہے خرگوش حلال ہے یانہیں خرگوش حلال ہے یانہیں خور گرگوش حلال ہے یانہیں خور کے ساتھ کھانا جائز نہیں مکان میں مسجد کے لئے مخصوص حصہ کوکسی وقت مکان میں ملانا ۲۰۰ مسجد میں خوش الحانی سے شعر پڑھنا میں مفسد کے آل کا جواز مور وں پر مسج جائز ہے موز وں پر مسج جائز ہے اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے اذان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان ہے مانان ہے موت پڑھنا جائز ہے مانان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان ہے موت کے مانان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان کے وقت کے دور ان کے وقت پڑھنا جائز ہے مانان کے وقت کے دور ان کے وقت کے دور ان کی کرنے کے دور ان کرنے کرنے کے دور ان کرنے کرنے کرنے کے دور ان کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرن | معنی فدرید<br>فدرید<br>فدریتوفیق کے واسطے ہے<br>فراست<br>فراست صحیحہ سے مامور کی شاخت ۲۱<br>فراست سے دیکھنا چاہیے کم حق کیا ہے<br>جولوگ ایمانی فراست سے حصدر کھتے ہیں وہ<br>پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں |

| ٣٩٢          | فوٹوگرافی کاجواز ثابت ہے              |     | نماز میں اپنی حاجتون کواپنی زبان میں بیان                                                 |
|--------------|---------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٢           | طاعون ز دہ علاقہ میں جانا گناہ ہے     | ۲۸  | کیا جا سکتا ہے                                                                            |
|              | فلسفه                                 | 229 | فرض نمازوں کے بعد ہاتھا ٹھا کر دعا کرنا                                                   |
| ۲۵۷          | <u>پ</u> کافلسفی ضرور دہریہ ہوتا ہے   | ۳۳۱ | رفع يدين                                                                                  |
| ۵۱           | نیخ<br>شخاعوج                         | ۳۳۵ | • • • •                                                                                   |
| ۵۵           | خیرالقرون کے بعد کاز مانہ             |     | جمعہ<br>جعہ کے لئے جماعت ( کم از کم تین )افراد                                            |
|              | Ö                                     |     | جمعہ کے لئے جماعت ( کم از کم تین)افراد                                                    |
|              | , 11:                                 | ٣٨٣ | ضروری ہے                                                                                  |
|              | قانون<br>تانت سرمنا سا                |     | رروں ہے<br>دفتری حالات کے پیش نظرظہر وعصر کا جمع کرنا                                     |
|              | قوا نین قدرت کےعلاوہ مومنین کے لئے    | ۷۵  | غیراحمدی امام کے پیچھے مسئلہ نماز                                                         |
| 742          |                                       |     | <u> فديہ</u>                                                                              |
|              | قا <i>تون قدرت</i>                    | 44  | فدی <u>ہ</u> ی غرض                                                                        |
| 19           | ہاراامام ہے                           |     | فدیه<br>فدیه کی غرض<br>اعتکاف<br>اعتکاف کے متعلق بعض مسائل                                |
|              | قرآن کریم                             | 801 | <br>اعتکاف کے متعلق بعض مسائل                                                             |
|              | قرآن مجید کے ہوئے سی مصلح کی کیا      |     | اعدہ کے ک سیساں<br>زیراستعال زیور پرز کو ۃ<br>سود<br>سیونگ بنک اور تجارتی کارخانوں کا سود |
| ram          | 6                                     | ۷۵  | زيراستعال زيور پرز کو ة                                                                   |
|              | اس كتاب كاخدا محافظ اور حقائق ومعارف  |     | سود                                                                                       |
| 144          | سب سے بڑھ کر                          | ∠9  | <br>سیونگ بنک اور تجارتی کارخانوں کا سود                                                  |
|              | <u>حقانیت</u>                         | ۱۱۴ | رشوت کی تعریف                                                                             |
| ۷.۷          | <u>انهی الفاظ می</u> ں نازل ہوا       |     | شادی                                                                                      |
|              | اگرىية نحضرت كاكلام ہوتاتواس ميں زينب |     | <u> عیں</u><br>دف کےساتھ شادی کااعلان ضروری ہے                                            |
| ۳۱۸          | كا قصه بنه هوتا                       | 100 | دے ہے۔<br>اور نسبت ہونے پرمٹھائی کی تقسیم                                                 |
|              | معجزه                                 | 199 |                                                                                           |
| ٣٧٢          | معجزه<br>ایک ستقل اعباز               | ۲•• | شادی کے موقعہ پراڑ کیوں کے گیت<br>                                                        |
| ٣ <b>٧</b> ٠ | کلام کامعجز ہ صرف قر آن نے دکھایا     |     | منفرق                                                                                     |
|              | فصاحت وبلاغت کے ساتھ عالی مضامین کا   | ∠۵  | غیراحمدی کاجنازه<br>پی                                                                    |
| ۳۲۸،         | معجزه معجزه                           | 409 | یتیم پوتے کامسکلہ                                                                         |

| قرآن کریم میں جرنے متعلق آیات کی حقیقت ۲۶   | يبيثاًوئياں                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| وفات مسيح كےمسكلہ پر برخلاف اورنبيوں كی     | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| وفات کے بہت زور دیا ہے                      | قرآن مجید میں فتنه د جال کا ذکر ۲۸                     |
| میمیل صلیب کی نفی کی ہے ۔ ۳۰۹               | طاعون کی پیشگوئی م                                     |
| اگرکوئی ہم سے پیکھےتو ساراقر آن ہمارے       | مقام                                                   |
| ذکرسے بھراہواہے ۲۲۲                         | <br>قرآن کریم کےمقابلہ میں سنت وحدیث                   |
| قرآنی الفاظ میں الہام ہونے کی حکمت          | کاورجه ۱۳۰۰ میسوس، ۱۳۰۰ ۳۳۰ ۳۳۰ ۲۳۰                    |
| بعض آیات کی بعض آیات سے نفسیر ہوتی ہے۔ ۲۲۶  | ہرامرکے فیصلہ کے لئے معیار قرآن ہے                     |
| تحریف معنوی ت                               | ہر رہ ہے۔ ۔<br>قرآن شریف کے صحیح منشا کومعلوم کرواوراس |
| مٰداق بھی ایک قشم کاز ہرہے۔ہمیں مٰدا قی     | پرهمل کرو                                              |
| معنی پیندنہیں کرنا چاہئیں ۲۲۷               | اس کوایک معمولی کتاب سمجھ کرنہ پڑھو بلکہاس             |
| قرب                                         | کوخدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کریڑھو ۵۸                    |
| قربالهی کے لئے لازم دوامورا بمان            | تورات اورانا جیل سے مواز نہ ہم                         |
| اورغمل صالح                                 | انجیل کا مصدق ہونے کا مطلب ۲۸۲                         |
| قضاء وقدر                                   | ہم قرآن کے ذریعہ توریت کی اصلاح کرنا                   |
| قضاء وقدراور دعا كاتعلق ٢٧،٢٦               | چاہتے ہیں نہ کہ توریت کے ذریعہ قر آن                   |
| قوم                                         | کی اصلاح                                               |
| ۔ ا<br>فتح ونصرت سے سرفراز ہونے والی قوم کے | تمام انبیاءاورخصوصاً مسیح ومریم پراحسان ۲۵۷            |
| اوصاف (دوروروسون ۱۹۸                        | فضائل القرآن                                           |
| قيامت                                       | <br>ٱلۡخَيۡرُ كُلُّهُ فِي الۡقُرۡ آنِ (الهام)          |
| سیا ک<br>اس کاعلم کسی کوجھی نہیں سے ۳۶۲     | عصائے موسیٰ کا قائمقام 129                             |
| <b>,</b> '                                  | تمام قو توں کا مربی ہے '                               |
| ساعت اور قیامت<br>م                         | دوسری الہامی کتابوں کے مقابل تو حید کو                 |
| ن:.                                         | کھول کر بیان کیا ہے                                    |
| كالسنس ٢٠٠٢                                 | عام مسلمانوں میں اتحادقائم کرتاہے 💎 🗝                  |
| کسوف وخسوف ۴۳۶                              | تعليم                                                  |
| نشان کاظهور ۲۵۰،۲۰                          | <br>قرآنی احکامات میں خطاب کس کوہے ۲۸۲                 |
| -                                           | •                                                      |

| خدا کی معرفت کا ملہ ہی گناہ کا علاج ہے ۔ ۲۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مخالف اس کے پوراہونے سے قبل اس کو                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الله تعالی کا خوف اورخشیت ہی گناہ سے روک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نشان قراردیتے تھے مگر جب پورا ہو گیا                       |
| سکتی ہے ۔ ۱۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تواس کومشکوک کرنے کی کوشش کی 💮 😘                           |
| نبی کی تو جہ سے سلب ذنو بہوتا ہے ۔ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كشف                                                        |
| J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معراج ایک عظیم الثان اورصاف کشف تھا ۳۰۴                    |
| لوپا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چھے ماہ کے روز وں کے دوران حضرت اقدیں                      |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | کاایک کشف                                                  |
| سونے چاندی سے زیادہ گفع رساں ہے ۔ ۳۷۲<br>پیشر مار سام ریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کشفی رنگ میں گھوڑ وں پرسوار بادشاہ دکھلائے                 |
| ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھی لوہے سے<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | گئے جو جماعت میں داخل ہوں گے ۔                             |
| کا م لیااور مسیح موعود بھی لو ہے کی قلم سے ملوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبدالله غزنوی کاایک کشف عبدالله غزنوی کاایک                |
| کاکام کے رہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كفاره ـ نيز د مكھئے عنوان عيسائيت                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقلی معیار پر پورانہیں اتر تا اوراس کا کوئی                |
| مامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اثر ظاہر میں ہوا ۲ ما                                      |
| مامور ہادی کی خصوصیت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اصول ایمان کی جگه کفارہ نے لی اور ساتھ ہی                  |
| مامور کی صحبت سے ہی نثریعت کے حقائق و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اعمال صالحہ حذف ہوئے 97                                    |
| معارف پراطلاع ملتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | گناہ زائل کرنے کاطریق نہیں ہاں اس سے                       |
| پ<br>مامور من الله شفیع ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | گناه پیدا ہوسکتا ہے                                        |
| ،<br>مامور من الله میں عوام سے ہمدر دی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | کلمة الله                                                  |
| مامور کے ساتھ ابتلا ضرور آتے ہیں ہیں ہوا م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کلم <b>ۃ</b> اللّٰہ<br>مسیح کے کلمۃ اللہ ہونے کی حقیقت ۲۸۱ |
| مامورمن الله کے مکذبین سے خدا تعالیٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | گناه                                                       |
| کاسلوک کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |
| مامور ومرسل کوخواب میں بری حالت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | · ·                                                        |
| د کیھنااوراس کی تعبیر ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کبیره وصغیره کبیر                                          |
| مباحثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انسان گناہ کیوں کرتاہے ۲۹                                  |
| ماحثات کے اصول ۳۴۱،۳۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | انسانی حکومتوں کےاحکام گناہوں سے نہیں                      |
| بالت التحديق التحديد ا | بحاسكتے ۲۰                                                 |
| نه بهی گفتگو کاطریت ۴ ۳۴۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *<br>گناہ سے بیخے کا سیاطریق ۲۵۳                           |
| میاحثهٔ شروع کرنے کے متعلق ایک ضروری نکته ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | گناہ کے <i>ذہر کا ت</i> ریات میات                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |

|        | مذہب                                         | ٣٣٢   | غیراحمہ یوں سے بحث کے بنیادی اصول           |
|--------|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 1+9    | مذہب کے تین جزو                              | ی     | مخالف سے منہاج نبوت کااصول منوا کر بحث      |
| ۲۲۷    | مذبب كاخلاصةق الله اورق العباد               | ٣٣٨   | شروع کرنی چاہیے                             |
| ٣٢٦    | مذہب کی جڑ خدا شاسی ہے                       | ۳۳۱   | قرآن کریم کومقدم رکھنے کا اصول اپنا یاجائے  |
|        | اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے مذہب کوایک       | 222   | ۱۵ برس کی عمر سے عیسائیوں سے مباحثات        |
| ٣۵     | سائنس بنادیاہے                               | r+2   | ممان مباحثوں کا سلسلہ بند کر <u>چکے</u> ہیں |
| ***    | <u>سچ زہب</u> کی شاخت<br>                    | ۸٠    | ،<br>جماعت کومباحثات کی ممانعت              |
| 1+4    | جھوٹے مذاہب کے باقی رہنے کاراز<br>ص          |       | مباحثه مد                                   |
| ۳۲۵    | منچی مذہب اختیار کرنے کے لئے ضروری امور<br>پ |       | •                                           |
|        | زمانه میں باو چوداستغراق دنیا کے مذہب کی     | ٣٣٩   | مباحث <i>ه مد</i> کی روئداد<br>فت           |
| 1+9    | طرف توجہ ہو گئی ہے                           | ٣٣٣   | مباحثە مدمیں ہماری فتح ہوئی                 |
| ۲۳۳    | مذاهب کامقابله شروع هو چکاہے                 |       | یہ مباحثہ ہمارے لئے سلح حدیبیہ کی طرح       |
| 11+    | سیچ مذہب کی علامات صرف اسلام میں ہیں<br>••   | ۳۵٠   | ڪسي فتح کي بنيا دنظرآ تاہے                  |
|        | مسجدافصلي                                    |       | مبابله                                      |
| ۳1٠    | باعتبار بعدز مانه                            | ا ک   | ابوجہل کا بدر کی جنگ میں مباہلہ             |
|        | مسلمان                                       | (     | مسيح موعودعليهالسلام سےمباہلہ کرنے والول    |
| ٣٦     | جھلنےوالی دھوپ میں پڑی قوم                   | 110   | كاانجام                                     |
| ٣٨٠    | انواروبرکات ہےمحرومی کی وجہ                  |       | مجابده                                      |
| ۲۳۷    | موجودها دبار کے اسباب                        |       | جوخدا تعالیٰ میں ہوکرمجاہدہ کرتا ہےاس پر    |
| ۲۸۵    | یہود سے بوری مشابہت                          | 100   | اللەتعالىٰ اپنی راہیں کھول دیتاہے           |
| ٣١٢    | چنگیزخان کے ذریعہ سزا                        | _     | کمالات مجاہدات سے حاصل ہوتے ہیں نہ ک        |
|        | فتنه نصرانيت اورمسلمان                       | rar   | کسی کےخون سے                                |
| 4      | فتنەنھرانىت كےمسلمانوں پراثرات<br>           |       | مجدد                                        |
| וידדיו |                                              | ۵۵    | مبعد دین کی ضرورت<br>مجد دین کی ضرورت       |
|        | ایسے مولویوں کے ہوتے ہوئے دین کے             |       | مجوس جيوس                                   |
|        | استیصال کے لئے پادر بوں کی ضرورت<br>نند      | ~ * . |                                             |
| ma.    | خہیں ہے                                      | ra2   | اس دور تسلسل کو چرخها ورزنجیر کہتے ہیں      |

| وہ لوگ سخت غلطی کرتے ہیں جو کسی خونی مہدی    | عدا ا مرتوان م                                                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| •                                            | عیسیٰعلیہالسلام کے متعلق ایسے عقا ئدجن                                            |
| اورخونی مسے کاانتظار کرتے ہیں ہے۔            | سے عیسائیوں کوغلبہ حاصل ہوتا ہے                                                   |
| ا پنی جماعت کوکوہ طور پر لے جانے کا مطلب ۲۷۱ | mag.tay.ta2.tpa.am.at                                                             |
| مقام                                         | حیات مسیح کاعقیدہ                                                                 |
| آنخضرت صلی الله علیه وسلم کابروز ہے ۳۰۴۳     | روڑ کی میں بعض مسلمانوں کا آربیہ ہوجانا ۲۰۹                                       |
| مسیحتم میں سے ہوگا (حدیث) ۱۲۴                | ادباراوراس کے اسباب                                                               |
| محمدی مسیح محمدی کمالات کا جامع ہے           | <u>جنگ کرنے اور ہتھیار بنانے کی صلاحیت</u><br>جنگ کرنے اور ہتھیار بنانے کی صلاحیت |
| مسيحابن مريم سےافضل ہونے کاعقیدہ             | بن رب رب کا بات استان میں ہے۔<br>سلب ہوچکی ہے                                     |
| یہودونصاریٰ کے مسلمات میں سے ہے ۔ ۱۵۸        | نیب ہوباں ہے۔<br>نا گفتہ بیم کملی اورا بیانی حالت ۲۸۶                             |
| زمانه ب                                      | آ جکل کے مولو یوں کی حالت ۳۴۶                                                     |
| <br>کل اہل مکاشفات وملہمین ظہور سے کے لئے    | پیروںاور گدی نشینوں کی بزدلی                                                      |
| چودھویں صدی سے آئے تبیں گئے                  | اسلام کی ہتک اورآنخضرتؑ کی تو ہین کاار نکاب ۵۴                                    |
| (نواب صدیق صن) ۲۵۰،۴۰۷،۲۴۹                   | ۔<br>حدیث کوقر آن پر قاضی کھمراتے ہیں ۔ ۳۰۳                                       |
| ولایات کی ایک عیسائی سوسائٹی کے نزد یک مسیح  | تهتر فرتے ۴۶۲                                                                     |
| کے ظہور کا یمی وقت ہے                        | وہابیوں اور چکڑ الویوں کی افراط وتفریط سے ۳۹۸                                     |
| <u>علامات</u>                                | وجودی فرقه کی اخلاقی اورروحانی حالت ۲۰                                            |
| دوزرد چادرول سے مراد                         | اصلاح کی صورت                                                                     |
| مسيح ناصری سے حليہ کا فرق                    | اصلاح کی صورت<br>اصلاح کی صحیح صورت ۲۳۷                                           |
| آپ کے لئے نمازیں جمع کئے جانے کی             |                                                                                   |
| يبيثًاونی اعما                               | اب وقت ہے کہ مسلمان اپنے ایمان اور<br>تو یہ کی تحدید کریں                         |
| آپ کے وقت میں عمریں بڑھائی جائیں گی          | <b></b>                                                                           |
| (حديث)                                       | مولوی میں اور مہدی کا ذکر ہی چھوڑ دیں گے ۴۵۰<br>مسہ                               |
| سيج سيج کي آواز لندن پنڇ گي                  | مسیح موغودعلیهالسلام کی مخالفت کی وجبه ۵۲<br>مسه                                  |
| مجره                                         | سيح موعود                                                                         |
| حقیقت ۳۰۷                                    | مقصد بعثت                                                                         |
| معجزات وہی ہوتے ہیں جس کی نظیر لانے          | بعثت کی غرض                                                                       |
| سے دوسرے عاجز ہوں اا                         | حکم وعدل ۳۳۲                                                                      |

| صرف مال موجب راحت نہیں ہے                                  | خارق عادت اور قانون قدرت کےخلاف                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ملائکہ                                                     | ہونے میں فرق                                                                              |
| ملائکہ کو بھی تفویٰ کے سر کی خبر نہیں ہوتی ہو ۔ ۴          | نافی اللہ کے مقام پر انسان سے معجزات                                                      |
|                                                            | کاصدور ۱۰۲                                                                                |
| منتر جنتر<br>یبھی سلب امراض ہی ہے گر بڑا خبیث کام ہے ۔ ۲۹۹ | نی منه مانگے معجزات نہیں دکھا یا کرتے ہے۔                                                 |
|                                                            | معجز هاور شعبده مین فرق                                                                   |
| منهاج نبوت                                                 | ۔<br>خواص کے لئے معجزہ کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ ۳۴۰                                           |
| بیسلسله منهاج نبوت پر چل رہاہے میں                         | روں ہے جہارہ میں روزت میں اول<br>سبسے پہلام مجزہ میہ ہے کہ انسان پاک دل ہو <b>س</b> م     |
| مهدی                                                       | اخلاقی نمونہ کے مججزہ کا دوسرے مججزے                                                      |
| ظهورمهدی ہے متعلق احادیث کا مرتبہ                          | <b>.</b>                                                                                  |
| مولوی محم <sup>حسی</sup> ن مہدی کے متعلق تمام احادیث<br>پر | مقابلهٔ میں کرسکتے ۳۵۴۷                                                                   |
| کومجروح قرار دیتاتھا کے ۲۷۷                                | کلام کام مجز ہ صرف قر آن مجید نے دکھایا ۔ ۳۷۰                                             |
| مہدی کا کام اندرونی اصلاح ہے ۔ ۳۷                          | کلام کامعجز ہ دائمی ہوتا ہے ۔۔۔۔<br>عظر یہ مع                                             |
| اگرمہدی نے تلواراٹھانی تھی تومسلمانوں<br>میں میں کے ایس    | اسلام کاسب سے بڑااور عظیم الشان معجزہ ۹۲<br>مسہ برین نہ                                   |
| میں اس کی صلاحیت ہوتی ہوتی ہے۔                             | حضرت سيخ موعودعلىيالسلام كى عربى دانى                                                     |
| آیات مهدی میں کسوف و خسوف کا نشان ۱۵۷                      | کامتجره کامتجر                                                                            |
| <b>موت</b><br>ر ر زر ر                                     | سلبامرض کے معجزات ۱۲۷                                                                     |
| موت سے بڑھ کراورکوئی بیدار کرنے والی<br>ز                  | معراج                                                                                     |
| چرنہیں جہ د ث                                              | ایک عظیم الثان کشف تھا ۔ ۳۰۴                                                              |
| موت مومن کے لئے خوثی کا باعث ہے ۔ 9۵                       |                                                                                           |
| احیاء موتی کی حقیقت ۸۸                                     | بنی اسرائیل کے انبیاء لوختلف آسانوں میں<br>دیکھنے کی حقیقت<br>معدشد ہ                     |
| مومن نیز د نکھئے عنوان ایمان                               | معيثت                                                                                     |
| تین مدارج تا                                               | رزق میں قبض وبسط کےاسرار ۱۲۹                                                              |
| $\mathcal{O}$                                              | انسان کو چاہیے کہا پئے گزارے کےمطابق                                                      |
| ناول                                                       | ا پنی معیشت حاصل کرے کے کا کا کا معیشت حاصل کرے کے کا |
| بعض وا قعات حقہ کو ناول کے پیرا سے میں بیان                | متقی کو ہرنگی سے نجات ملتی ہے۔                                                            |
| کرنامعصیت نہیں ہے ۔ ۲۵                                     | پورپ کی پرآساکش زندگی جنت نہیں ۔ ۱۳۰                                                      |

الله تعالى مرنى كي تكميل حدا حداييرا يون میں کرتاہے ۸ تابی نبیول کے کلام میں سختی اور کی 19 انبياء كااستغفار Mrm (190 1+1 عصمت انبياء T196741 انبیاء سے اجتہا دی غلطی ہوسکتی ہے نی میںسلبامراض کی قوت کسینہیں وہبی ہوتی ہے کوئی پیغیبرطاعون سے ہلاک نہیں ہوا ۱۵ اگر پیشگوئیوں مین مجازاوراستعارہ نہیں ہے انبیاء پرایمان لانے والے تین گروہ نبی کا ہرسفراینے اندر حکمت رکھتاہے 204 بنی اسرائیل کےخاندان سے نبوت کا خاتمہ م ۴۵۵ مقام خاتم النبيين كي حقيقت 111 <u>آنحضرت صلی الله علیہ وسلم سے پہلے سب</u> انبيا مختص القوم اورمختص الزمان تنص ١٣ تمام انبیاءظل تھے نبی کریم کی خاص خاص ۸۴ ختم نبوت غیرامتی نبی کے آنے میں مانع ہے ۲۵۵ وہ نبوت منقطع ہوگئی ہے جو بلاتوسل اور سلسلہ رسول الله عليه وسلم كے بغير آتى ہے ۳۹۵ أنحضرت صلى الله عليه وسلم كے بعد مستقل اور ملااستفاضه آنحضرت ماموریت کا دعویٰ کرنے والام دودومخذول ہے 10 نجات نحات اورمكتي 114 نحات کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون ٣٨.

نی کا وجود دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے نبوت اورولايت ٠ ١٨ انبهاء کی بعثت کی غرض مشترک انبیاءخدا تک پہنچانے والےسلسلہ کی راہ م ۷ م کے جراغ ہیں ما کیزگی کی وراثت بجزا نبیاء کے ہیں آتی 719 انبياءآ ئينه كاحكم ركھتے ہيں 779 نبی دوچیزیں لے کرآتے ہیں کتاب اور سنت 391 ضرورت انبياء كاثبوت ۲۳۸ ابتداء میں ہمیشہ کزرع آتے ہیں اور حقیر اور ذلیل نظراً تے ہیں ۸۷ انبیاء تلامیذ الرحمٰن ہوتے ہیں ان کی ترقی تدریجی ہوتی ہے نجومی اور نبی کی پیشگوئیوں میں فرق 494 انبياءييهم السلام كاخدا تعالى سيتعلق كل انبياء يبهم السلام طبعاً برقسم كي تعريف اور مدح وثناہے کراہت کرتے تھے انبياءالله تعالى كغناءذاتي يرايمان ركهته بين خدا کے رسول مجھی اپنی بشریت کی حدیث ہیں 114 پنیمبر کے لئے کم کی حدود اسسا انبياءنے عالم الغيب ہونے كالبھى دعوى نہيں كيا ضروری نہیں کہ پیغمبروں پر بھی تفصیلی حالات ظاہر کئے جائیں انبہاء کی وفات کے بعدان کی امت کے حالات سےلاعلمی ۳۳۵

پیشگوئی کے مطابق لوگوں کا کثرت سے آنا در حقیقت نجات ایمان سے ہے ۲۷. نذرانوں کا آنابھی نشان ہے نحات کے آثاراسی دنیامیں ظاہر ہوتے ہیں ۳۸۰ 219 بركت كاابك نشان 14 نحاش ہمارےنشانات کواگر یکجائی طور پردیکھا جائے جے قرآن کریم میں خناس کہا گیاہے توان کی قوت اور شوکت معلوم ہوتی ہے ندوة العلماء حروف تہجی کی ترتیب سے نشانات کو جمع امرتسر مين ندوة العلماء كاسالانه جلسه 774 کرنے کاارادہ ۱۴۸ نزول خدانے بتادیاہے کہوہ اپنے سلسلہ کی حمایت نزول کی حقیقت کرے گااورمن فی الدار کی حفاظت کا نشان مسيح كانزول 444 141,111,149 مخالفین کی ہلاکت کےنشانات نشان 110 فیضی ساکن بھیں کی ہلاکت کا نشان الله تعالی نشان نمائی میں پنی شرا ئط رکھتا ہے۔ ۲۰۸ نشه اقتراحی نشانات سے منع کیا گیاہے 1161+ اشتهاري نشانات یہ سچی بات ہے کہنشوں اور تقوی میں 747 خارق عادت نشانات كاظهورا يسيفر دسي 91 عداوت ہے ہوتاہے جس کی عبادات اوراخلاق خارق ١٣ عادت ہوں نفس کی تین جالتیں 777 اسلام کی خدمت جو مخض درویشی اور قناعت 26 سے کرتا ہے وہ ایک معجز ہ اور نشان ہوجاتا ہے 141 نكاح كى تاكىدكى حكمت الهمس ز مانہ سے موعود کے نشانات نماز مسيح موعود کے زمانہ کا ایک نشان ۸۷ مومن کامعراج ہے نماز س جمع کئے جانے کا نشان ۲۳۹،۴۸ 100 صلوٰۃ تز کیفس کرتی ہےاورصوم جلی قلبہ ریلوے بھی سیج موعود کا ایک نشان ہے 10+ كرتاب 979 طاعون كتب مقدسه اوراحاديث ميں نماز حسنات ہےاوراس سے سیئات دور مسیح موعود کا نشان ہے rrn ہوتی ہے 177 مسيح موعودعليهالسلام كينثانات خدا کاخوف اورخشیت الہی یابندی نماز سے حسب بشارات بچوں کی پیدائش کا نشان 10+ شاخت ہوتی ہے 707

|           | ا نیکی                                          | ا قامت صلاوة کی حقیقت ۸۸۱،۲۳۹                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 40        | نیکی وہی ہے جوبل از وقت ہو                      | معرفت الہی سےنماز میں ذوق پیدا ہوتا ہے ۔ ۲۵                                     |
|           | ،<br>نبوگ                                       | نماز میں ستی کاعلاج ۲۵۱                                                         |
| <b></b> , | •                                               | نماز کی ادائیگی کاصیح طریق ۲۳۹                                                  |
| mr2       | آربيهذ بهب كاايك شرمناك مسئله                   | نماز کی ادائیگی کا صحیح طریق ۲۳۹<br>مثالی نماز ۸                                |
|           | ,                                               | نماز میں اپنے وجود سے عاجزی اور                                                 |
|           | والدين                                          | ارادت مندی کااظهار کرو ۱۸۳                                                      |
|           | نیک اورصالح والدین کی سات پشت تک                | نماز کوسنوار سنوار کراور سمجھیم کھی کرپڑھو ۔ ۵۸ ، ۲۴                            |
| 100       | رعايت                                           | اگردن دن بھی نماز کوسنوار کریڑھیں توتنو پر قلب                                  |
|           | رعایت<br>اپنے غیرمسلم والدین کےساتھ حسن سلوک    | ہوجاتی ہے۔ ۲۲۱                                                                  |
| mar       | اورد لجو کی کی تلقین                            | آ دمي ميں شچي تو حيدآ ہي نہيں سکتی جب تک<br>آ                                   |
| ۳۲۵       |                                                 | ہ دن میں چیو ہیں۔<br>وہ نماز طوطے کی طرح پڑھتاہے                                |
|           | والدین کی بدکاریاں بچوں پرجھی بعض اوقات<br>په . | • •                                                                             |
|           | آفت لا تی <del>ہی</del> ں                       | عربی میں مسنون طریق پر پڑھنی چاہیے ۸۲<br>اینی زبان میں نمازیڑھنا درست نہیں ۲۲۲۲ |
|           | وحی بنیز دیکھئے عنوان' الہام''                  | •                                                                               |
| ٣9۵       | وحی اورالہام قطعی طورایک ہی معنی رکھتے ہیں      | نماز میںادعیہ ماثورہ کےعلاوہ اپنی زبان<br>معرب نگز                              |
| 141       | اللّٰد نے ہرانسان میں وحی والہام کامادہ رکھاہے  | میں دعاماً گئی چاہیے ۲۴۰                                                        |
| ۷+۷       | محدث کی وحی بھی محفوظ ہوتی ہے                   | رفع یدین ۳۳۵<br>نماز اورتصویر ۳۲                                                |
|           | وعظ                                             |                                                                                 |
| ۲۲۳       | دل كاواعظ                                       | مخالفین کے پیچیچے نماز 11۸                                                      |
| 141       | ہماری جماعت کے واعظین کیسے ہیں                  | نيت                                                                             |
|           | وفات سيح                                        | اعمال اورملکی قوانین میں نیت کی اہمیت 🔻 ۳۴                                      |
| ۵۳        | مسئله کی اہمیت                                  | ہرکام میں نیت تقو کی کی ہونی چاہیے ۔ ۲۷ م                                       |
| 11+       | اسلام کی کامیا بی کاانهم ذریعه                  | الله تعالى مرايك كي نيت پر ثواب                                                 |
| 1+1       | دوانهم ثبوت                                     | دیتاہے ۲۲۸،۳۷۲                                                                  |
|           | ر<br>ولاي <b>ت</b>                              | ،<br>نیچریت                                                                     |
| 112 +     | نبو <b>ت ا</b> ورولايت<br>نبوت اورولايت         | پري –<br>خلاف اسلام عقايد ۲۵۳                                                   |
|           | ·                                               | •                                                                               |

| لبحانوں سے مراد ۲۲۳                            | ومابت                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| اس کے فتنہ سے بحیا کی جانے والی قوم سے سے      | وہابیت<br>ظاہر پرستی اور ادب رسول ۳۷۷       |
| ليقين                                          | میں۔<br>حدیث کے بارہ میں افراط کہ حدیث کو   |
| خدا پر یقین بڑی دولت ہے                        | قر آن پرقاضی شهرایا ۴۴۲،۳۹۸                 |
| انسان کوقوت اور شجاعت عطا کرتا ہے ۹۳           |                                             |
| جس قدرتم اپنی قوت یقین کو بڑھاؤگے              | نهم وغم<br>فائده ا                          |
| اسی قدر دل روشن ہوگا ۵۷                        |                                             |
| אָקפָנ                                         | המתנפט                                      |
| أتحضرت صلى الله عليه وسلم كى مدينة تشريف       | مومن کی ہمدردی کامیدان ۱۴۶۱                 |
| آ وری پرایک یہودی کا آپ کو چہرے سے             | مندودهرم _ نیز دیکھئے آربیدهرم              |
| سچاماننا تا                                    | آ ریدیهودمیں داخل ہیں ان کی تمام رسوم یہود  |
| قرآن کے بیان کردہ خدا کو مانتے ہیں ۱۸۹         | سے متی ہیں ۲۷۱                              |
| ایلیا کی <b>آمدثانی کاانتظار</b>               | اوتار کامسکله ۳۲۰                           |
| ان کوالیاس کی آمد ثانی کی انتظار تھی           | اپنے دیوتاؤں سے دعا کا جواب نہیں لے سکتے سے |
| یہود کا ابتلا پیشگو ئیوں کوظا ہر پرحمل کرنے کی | شگن اور مهورت ۴۲۸                           |
| وجہتے آیا ہے                                   | طاعون میں ہندؤوں کی زیادہ اموات ۲۲،۲۲۴      |
| يهوداور سيح                                    | قادیان کے ہندؤوں کی حضرت مسیح موعود         |
| متے کا نظار ہی کرتے رہے                        | علىيالسلام كى خدمت مين حاضرى ٢١٥            |
| ان کی شامت اعمال سے سیح کا بن باپ              | اسلام کی طرف رجوع کریں گے ۔                 |
| پیدا ہونا جمع                                  | آخری زمانہ میں ایک رودرگو پال کے ظاہر       |
| حضرت عيلى اور حضرت مريم پربهتانات              | ہونے کی خبر ۱۸۲                             |
| may.rg+.∠1                                     | ی                                           |
| مسیح کوملعون گھہرانے کی وجو ہات ہے ۳۴۷         | ياجوج وماجوج                                |
| یہود کے نز دیک رفع کے معنی ۲۳۵                 | ن خهور ۲۳۶                                  |
| مسیح کوکیوں قتل کرنا چاہتے تھے ۔ ۳۴۸،۳۴۷       | اس قصه میں آئندہ آنے والے واقعات کی         |
| مسيح عليه السلام كى زبان سے لعنت               | پیشگوئی ہے ۳۲                               |

| مغضوب عليهم                               | روحانی اوراخلاقی حالت                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| المغضوب عليهم سے مرادیہود ہیں ۲۸،۱۵ ، ۱۱۴ | -<br>كتاباللەتورىت كوچپور <sup>*</sup> بېيىغے تقےاور |
| دنیامیں ان پر عذاب آنے کی وجہ سم ۳۳۹،۲۰۵  | حدیثوں کے بہت گرویدہ ہورہے تھے کا                    |
| یہود پر بھی طاعون کی بلا پڑی تھی          | ان کے بہتر فرقے تھے ۔                                |
| ساعت سے مرادیہود کی تباہی کاز مانہ 💎 ۲۸۵  | بنی اساعیل کونبوت ملنے پر اعتراض                     |
|                                           | يهوداورعيسائيول كي افراط وتفريط ٢٠٠٧                 |

## اسماء

| امر ہے                                            | ĩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اگرآپ کی طرح کسی کوآگ میں ڈالا جائے تو            | The state of the s |
| وه آگ اسے جلانہیں سکتی                            | آنتهم بعبدالله پادری ۳۶۱،۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ملك صدق كا آپ كوتحا ئف دينا                       | اپنے قول سے رجوع اور تو بہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لوط کی بستی کے متعلق سوال ت                       | m2r,mm9,rm0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ابرا ہیم ابن محمر صلی اللہ علیہ وسلم              | ليكهرام مغضوب عليه تقااورآ تقم ضال ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                   | آ دم عليه السلام - ۳۷۰،۲۴۵،۱۲۲،۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                   | ۳۵۹٬۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ابراتيم ادبهم                                     | بن باب پیدائش ۴۵۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دنیا کی بےثباتی کااڑ ۳۵۳                          | بن باپ پیدائش مین اور ناسوتی خواص ۳۵۲<br>لا ہوتی اور ناسوتی خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابن عربی د نکھئے محی الدین ابن عربی               | قر آن کریم نے آپ کو بھی روح اللہ قرار دیاہے۔ ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابوبكر صديق رضى الله عنه ١٣٦،٦٧،١٣١٥              | گناہ کے لئے آپ میں عزم نہیں تھا ۔ ۳۳۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wiw.mi4.kvi                                       | پ ۲۰ م<br>شیطان اورآ دم کی آخری جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| مجر د دعویٰ سنتے ہی اٰمَنَّا کہااور کوئی معجزہ یا | آ جکل آ دم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے ۔ ۴۴۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| برودوں سے ہی اور توں جر ہ یا<br>نشان طلب نہیں کیا | یہ وعظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری<br>میدوہ عظیم الشان جماعت ہے جس کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20                                                | میرون آدم کے وقت سے شروع ہوئی ۔ ۱۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| گھرکاساراا ثاثة پیش فرمانا جه ۱<br>چه ۱           | (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ا بوجهل امه                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس امت كا فرعون                                   | ابراهیم علیهالسلام ۲۴،۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فرعون سے بڑھ کر متلکبراورخو د پیند کا ۴           | ابوالانبياء ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| شرارتوں کاار تکاب                                 | ابوالانبياء ساوالانبياء طلب الطمينان کی حقیقت طلب العمینان کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حضرت عمرٌ کوآنحضرت صلی الله علیه وسلم کے          | آگ میں گرنے کے لئے تیار تھے ۔ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قتل کے لئے آمادہ کرنا 🐪 ۱۳۵                       | ۔<br>آگ سے سلامتی کے ساتھ زیج جا نا جیرت انگیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|            | ابولهب                                    |
|------------|-------------------------------------------|
| <b>r</b> 9 | مسيح موعودعليهالسلام كےالہام میں ذکر      |
|            | ا بو پوسف مبارک علی مولوی                 |
|            | ا پناعر بی قصیده الاسفتاء من ندوة         |
| 1912       | العلماءسانا                               |
| ٣٩٩        | احمد شههيد سيدرضي اللدعنه                 |
|            | احسن بیگ مرزا                             |
| ۱۳۵        | بيعت كااراده                              |
|            | احمد جان (مولوی)                          |
| 777        | وجودى عقيده ركھتے تھے                     |
|            | احمر حسين ازكثك                           |
|            | حضوركي خدمت مين نقذى اوراہليه مرحومه      |
|            | کی وصیت کےمطابق زیورات بھجوا نااور        |
| 797        | حضور کی آپ کے لئے دعا                     |
|            | احدخان سيد-بمر                            |
| ٣٣٣        | <i>يورپ کی طرف م</i> یلان                 |
| 724        | مشیح موعودعلیہالسلام کی کتب کے متعلق رائے |
| 4          | دعا کی حقیقت سے ناوا تفیت                 |
| ۲۲۷        | قبولیت دعا کو ناممکن سمجھتا ہے            |
|            | احمددين ميال عرائض نويس گوجرا نواله       |
| 109.1      |                                           |
| ray        | حضور کےارشاد کی تعمیل میں تشریف آوری      |
| ۲۷۳        | قانونی مشوره                              |
|            | اختر الدين احمد سيد كئك بنگال             |
| 797        | بيعت                                      |

| اس کاس کی جنگ میں مبابلہ اس کاس کی جنگ میں مبابلہ اس کاس کی جنگ کی آخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی سور فرمانا اگر آئے اسلام کی ترقی دیکھتے ہوں۔۔۔ ۱۳۲ اگر آئے اسلام کی ترقی دیکھتے ہوں۔۔۔ ۱۳۳ امر تسرمیں ابوجہل کے اخوان وانصار ۱۳۵ کا مسلک قابل قدر ہے آپ نے قرآن البوحنی فید امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ابوح تعدین پر عمل نہ کرنے کی وجہ ایک مسلک قابل قدر ہے آپ نے قرآن کی وجہ ایک مسلک قابل قدر ہے آپ نے قرآن کی وجہ ایک آپ سے متاز ہونا ۱۳۲۰ مسل مولوی کی ایک آپ سے متاز ہونا ۱۳۵ میں مولوی کی ابوس عید عرب تاجر دیگون ۱۳۵ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا ۱۳۵ میں ابوس فیان برما کے ایک شخص کی چنیکش کا ذکر است کی کئی ابوس فیان برما کے ایک شخص کی چنیکش کا ذکر است کی کئی ابوس فیان برما کے ایک شخص کی چنیکش کا ذکر است کی کئی ابوال فیان آئوگنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ ابوال فیان آئوگنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ ابوس فیان مدیث منطق ان قرن آئوگی انوکئنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ ابوال فیان آئوگنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ ابوال فیان آئوگنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ ابوال فیان آئوگنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ سے مدیث منطق ان قرن آئوگن آئوگن آئوگن آئوگن آئوگنی ضعیف ہے ۱۳۵۱ سے ۱۳۵۱ س  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| استر المراح ال  |                                                  |
| اگرآئ اسلام کی ترقی دیکھے و  اگرآئ اسلام کی ترقی دیکھے و  امرتسر میں ابوجہل کے اخوان وانصار ۱۱۵ البوحنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مقدم رکھا ہے کومقدم رکھا ہے ابور حمت حسن مولوی البور حمت حسن مولوی البور حمت حسن مولوی البور حمت کے متعلق استفیار ۱۳۵ متعلق البوسفیان ۱۳۵ میلمانوں کی کثر سے مرعوب ہونا ۱۳۵۲ متعلق البوسفیان ۱۳۵۲ متعلق البوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بول میں البوالقاسم ۱بوالقاسم ۱بوالق البول میں البوالقاسم ۱بوالق البول میں البوالقاسم ۱بول میں البوالقاسم ۱بول میں البوالقاسم ۱بول میں البوالقاسم ۱بول میں البول میں ا            | ال كاسر كُنْنے پرآنخضرت صلى الله عليه وسلم       |
| اگرآج اسلام کی ترقی دیکھتوں ۔۔۔۔ امرتسر میں ابوجہل کے اخوان وانصار الموصنیفہ امام عظم رحمۃ اللہ علیہ ابوصنیفہ امام عظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے قرآن الموصنیفہ امام عظم رحمۃ اللہ علیہ کو مقدم رکھا ہے ہوں مولوی الموحمۃ حسن مولوی الموحمۃ حسن مولوی الموحمۃ ایک آیت کے متعلق استفسار ۲۲۰،۳۵۲ ہونا ۱۳۲،۳۵۲ ہوتا الموسعید عرب تاجر رگون ۱۳۳۵،۲۵۲ ہوتا ۱۳۳۸ ہوتا استفسار ۱۳۳۸ ہوتا الموسفیان ابوسفیان ابوالقاسم ابور میرورہ میں اللہ عنہ ابور میرورہ میں ابور میرورہ میں اللہ میں ابور میرورہ میں ابور میں ابور میرورہ میرورہ میں ابور میرورہ میر | کاسجیده فرمانا ۱۴۲                               |
| امرتسر میں ابوجہل کے اخوان وانصار ابوجہل کے اخوان وانصار ابوحنیفہ امام عظم رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کاملک قابل قدر ہے آپ نے قرآن کر فع یدین پر ممل نہ کرنے کی وجہ ابور حمت حسن مولوی ابور حمت حسن مولوی ابور حمت کے متعلق استفسار ۲۲۰،۳۵۲ کی ابوسعید عرب تاجر رگون ۲۲۰،۳۵۲ کی ابوسعید عرب تاجر رگون ۲۲۰،۳۵۲ کی ابوسعید عرب تاجر رگون ۲۲۰،۳۵۲ کی متعلق استفسار ۲۲۳ کی متعلق استفسار ۲۲۳ کی استخارہ کے نتیجہ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۲۳ کی ابوسفیان برما کے ایک شخص کی پیشکش کا ذکر ۲۲۳ کی ابوسفیان برما کے ایک شخص کی پیشکش کا ذکر تربی کی متعلق استفسان کی کئی تست مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابوالقاسم میلانوں کی کثر ت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابوالقاسم ابولی کی گرفت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابولی کا متعلم ابولی کی گرفت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابولی کا کھی کی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لمبی عمر پانے کی وجہ                             |
| امرتسر میں ابوجہل کے اخوان وانصار ابوجہل کے اخوان وانصار ابوحنیفہ امام عظم رحمۃ اللہ علیہ آپ اس کاملک قابل قدر ہے آپ نے قرآن کر فع یدین پر ممل نہ کرنے کی وجہ ابور حمت حسن مولوی ابور حمت حسن مولوی ابور حمت کے متعلق استفسار ۲۲۰،۳۵۲ کی ابوسعید عرب تاجر رگون ۲۲۰،۳۵۲ کی ابوسعید عرب تاجر رگون ۲۲۰،۳۵۲ کی ابوسعید عرب تاجر رگون ۲۲۰،۳۵۲ کی متعلق استفسار ۲۲۳ کی متعلق استفسار ۲۲۳ کی استخارہ کے نتیجہ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۲۳ کی ابوسفیان برما کے ایک شخص کی پیشکش کا ذکر ۲۲۳ کی ابوسفیان برما کے ایک شخص کی پیشکش کا ذکر تربی کی متعلق استفسان کی کئی تست مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابوالقاسم میلانوں کی کثر ت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابوالقاسم ابولی کی گرفت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابولی کا متعلم ابولی کی گرفت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲ کی ابولی کا کھی کی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی کئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اگرآج اسلام کی ترقی دیکھےتو                      |
| ابوصنیفداه م اعظم رحمة الله علیه  آپ کا مسلک قابل قدر ہے آپ نے قرآن  ومقدم رکھا ہے  ابور حمت حسن مولوی  ابور حمت حسن مولوی  ایک آیت کے متعلق استفسار  ایک آیت کے متعلق استفسار  ایک آیت کے متعلق استفسار  الاستعید عرب تاجر رگون  الاستارہ کے جذب کاذکر  استخارہ کے نتیجہ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا  ابوسفیان  ابوسفیان  مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا  ابوالقاسم  ابوالقاسم  ابوالقاسم  ابوالقاسم  البو جریرہ وضی اللہ عنہ  البو جریرہ وضی اللہ عنہ  البوالقاسم  البو جریرہ وضی اللہ عنہ  البوالقاسم  البو جریرہ وضی اللہ عنہ  البوالقاسم  البو جریرہ وضی اللہ عنہ  ابوالقاسم  ابوالقاسم  ابوالقاسم  ابوالقاسم  ابوالقاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| ۳۰۰ ابورحمت حسن مولوی ابورج آپ نے قرآن ورفع یدین پر عمل نہ کرنے کی وجہ ابور حمت حسن مولوی ابور حمت معلق استفسار ۳۲۰،۳۵۲ معلق استفسار ۳۲۰،۳۵۲ معلق استفسار ۳۲۰ معلق استفسار ۳۲۲ معلق استفسار ۳۲۲ معلق استفسار ۳۲۲ معلی یک شرحت کے معلق استفسار ۳۲۰ معلی یک شرحت کے معلق استفسار ۳۲۰ معلم ابور مفیان ابور میلی کور شرح موجب ہونا ۳۲۲،۳۳۲ معلم ابوالقاسم ابوالقاسم ابوالقاسم ابور میر میر موجب موجب موجب موجب موجب موجب موجب موجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
| سرما کایک فرت کے کا دوجہ الاست کی دوجہ الاور حمت حسن مولوی الاستعبار الیک آیت کے متعلق استفسار ۱۳۹۰ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸ ۱۹۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,                                              |
| رفع یدین پر عمل نکر نے کی وجہ ابور حمت حسن مولوی ایک آیت کے متعلق استفسار ایک آیت کے متعلق استفسار ایک آیت کے متعلق استفسار ابوسعید عرب تاجر رگون الات اسلام سے متاثر ہونا الوسفیان الوسفیان مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا الوالقاسم البو ہریر ورضی اللہ عنہ البو ہریر ورضی اللہ عنہ البو ہریر ورضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |
| ابورحمت حسن مولوی ایک آیت کے متعلق استفسار ۱۳۹۰ مابوسعید عرب تاجرزگون ۱۳۵۷،۳۵۲ میند کرب تاجرزگون ۱۳۵۷،۳۵۲ میند کرب ایک کاربونا ۱۳۹۱ میند کربالات اسلام سے متاثر ہونا ۱۳۹۱ میند کربات کی متعلق استفسار ۱۳۹۱ میند کربات کی دور تاجی کربات کی میند کربات کی کئی بیشکش کاذکر ۱۳۹۰ میلانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۱۳۳۲،۳۳۲ میلانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۱۳۳۲،۳۳۲ ابوالقاسم ۱۳۹۲ میلانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۱۳۳۲،۳۳۲ ابوالقاسم ۱۳۹۲ میلانوں کی کشرت سے مرعوب ہونا ۱۳۳۲،۳۳۲ ابوالقاسم ۱۴۹۲ میلانوں کی کشرت سے مرعوب ہونا ۱۳۵۲ میلانوں کی کشرت سے مرعوب ہونا ۱۳۵۰ میلانوں کی کشرت سے مرعوب ہونا اسانوں کی کشرت سے مرعوب ہونا اسانوں کی کشرت سے مرعوب ہونا کی کشرت سے مرعوب ہونا کرنا کرنا کی کشرت سے مرعوب ہو | • 1                                              |
| ایک آیت کے متعلق استفسار ۳۵۷،۳۵۲ ابوسعید عرب تاجر رگون ۳۵۷،۳۵۲ اوسعید عرب تاجر رگون ۳۵۷،۳۵۲ اوسعید عرب تاجر رگون ۳۲۰،۳۵۲ استاثر بونا ۳۲۰،۳۵۲ استفسار ۳۲۰ متعلق استفسار ۳۲۰ استخاره کے نتیجہ میں دہ الی کا سفر منسوخ کرنا ۳۸۳ ابوسفیان ۳۸۳ ابوسفیان ۳۵۳ مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب بونا ۳۵۲ ابوالقاسم ۱بویر بره رضی اللہ عنہ ابوالقاسم ۱بویر بره رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| ابوسعید عرب تاجررگون ۲۵۸،۳۵۸ مرد بردگون ۲۵۸،۳۵۸ مرد بردگون ۲۵۸،۳۵۸ مرد برد برد برد برد برد برد برد برد برد ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| ۳۷۸،۴۲۰،۴۵۲<br>آئینه کمالات اسلام سے متاثر ہونا اکرے<br>حضرت اقدس کے جذب کاذکر ۲۹۹<br>حسنات دنیاوی و آخرت کے متعلق استفسار ۲۹۳<br>استخارہ کے نتیجہ میں دہلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۸۳<br>برما کے ایک شخص کی پیشکش کاذکر ۲۳۲<br>ابوسفیان<br>فراست کی کمی کشت سے مرعوب ہونا ۲۳۲،۲۳۲<br>ابوالقاسم ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                |
| آئینه کمالات اسلام سے متاثر ہونا مرحوم اللہ ہور سے متاثر ہونا ہور مرح ہور سے متاثر ہونا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بوسعید عرب تا جررنگون ۳۵۷،۳۵۲                  |
| حضرت اقدس کے جذب کا ذکر میں معلق استفسار ۲۹۳ میں دنیاوی وآخرت کے متعلق استفسار ۲۹۳ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۹۳ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۹۳ میں دبلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۳۳ میں کا ذکر ۱۹۳ میں کو سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲ میں ابوالقاسم ۲۳۹ ابوالقاسم ۱بوم برورضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۵۹،۰۲۹،۸۵۹                                      |
| حسنات دنیاوی و آخرت کے متعلق استفسار ۲۸۳ استخارہ کے نتیجہ میں دہلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۸۳ استخارہ کے نتیجہ میں دہلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۸۳ ابوسفیان ابوسفیان فراست کی کمی محل ابوالقاسم ۲۳۳،۲۳۲ ابوالقاسم ۱بونا ۲۳۳،۲۳۲ ابوالقاسم ۱بونا ۲۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آئینہ کمالات اسلام سے متاثر ہونا ہوتا            |
| استخاره کے نتیجہ میں دہلی کا سفر منسوخ کرنا ۲۸۳<br>برما کے ایک شخص کی پیشکش کاذکر ۲۳۲ ابوسفیان<br>ابوسفیان<br>فراست کی کمی ۲۳۳ میلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲ کے ابوالقاسم ۲۵۹ ابوالقاسم ۱بوی کا ۲۳۵ کا دورہ کی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | حضرت اقدس کے جذب کا ذکر مصرت ا                   |
| برما کے ایک شخص کی پیشکش کاذکر ابوسفیان ابوسفیان فراست کی کمی ۲۱۳ میلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲ میلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲ میلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲ ابوالقاسم ابوالقاسم ابوالقاسم ابوالقاسم ابوالریزہ رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | حسنات د نیاوی وآخرت کے متعلق استفسار 💎 ۲۳۳       |
| ابوسفیان<br>فراست کی کمی<br>مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲<br>ابوالقاسم ۳۵۹<br>ابو ہر بیرہ رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| فراست کی کمی مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲<br>مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۳۵۲<br>ابوالقاسم ابوالقاسم<br>ابو ہریرہ ورضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | برما کے ایک شخص کی پیشکش کاذ کر                  |
| فراست کی کمی مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲<br>مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۳۵۲<br>ابوالقاسم ابوالقاسم<br>ابو ہریرہ ورضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابوسفيان                                         |
| مسلمانوں کی کثرت سے مرعوب ہونا ۲۳۳،۲۳۲<br>ابوالقاسم ۳۵۲<br>ابوہر بیرہ رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فراست کی کمی                                     |
| ابوالقاسم<br>ابوہریرہ رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,                                                |
| ا بو ہریرہ رضی اللہ عنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | '                                                |
| حدیث متعلق اِن مِنْ اَهْلِ الْکِتْنِ صَعِف ہے ساس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حدیث معلق اِن مِنْ اَهْلِ الْکِتْنِ صَعیف ہے ۳۳۱ |

| اليوب بيگ مرزا                                                  | ا در کیس علیه السلام                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| اخلاص کاذ کر                                                    | آپ کی موت کا اقرار ۳۰۹                    |
| ·                                                               | اساغيل شههيدرضي اللهءنه                   |
| ب بالميك ۱۸                                                     | اساعیل علیگڑھی                            |
| بدھ گوتم                                                        | مبابليه اور ہلا کت                        |
| اس کا بیوی بچوں سے طع تعلق کر نااسلام کی                        | اعظم بیگ مرزا                             |
| روسے درست نہیں تھا                                              | آپ کے پوتے مرزااحس بیگ کاارادہ بیعت 🛚 🗝 🛮 |
| بڈہا پالا ل <i>ہ مدر</i> اسی                                    | ا فلاطون                                  |
| حضور سے عقیدت اور نجات کے متعلق سوال ۲۷۲                        | عالم روحانی کے اسرار سے بےنصیب رہا ہم     |
| بشمبر دال لاله ۱۵۲                                              | الهي بخش منشى مصنف عصائے موسیٰ            |
| دعا کے نتیجہ میں نصف قید معاف ہونا 💮 ۱۵۲                        | بید مشک اور کیوڑہ کےاستعمال پراعتراض 💮 ۹۱ |
| بشيراحمد مرزا قمرالانبياء                                       | الله بخش ميان امرتسري                     |
| جسیر انکر مرز آ مرالانبیاء<br>آنگھوں کی بیاری ہے مجزانہ شفا ۱۵۱ | برات کے ساتھ باج بجانے کے متعلق           |
| بشيرالدين محموداحمه لمصلح الموعود خليفة أسيح الثاني             | استفتاء                                   |
| آپ کی بارات کی روڑ کی کوروانگی (۲/اکتوبر ۱۹۰۲ء)                 | البياس عليه السلام                        |
| بارات میں شامل بزرگوں کے اساء م                                 | یہودالیاس کی آمد ثانی کے منتظررہے سے ۳۳۱  |
| روڑ کی سے برات کی واپسی ۲۰۱                                     | البياس ـ جان النيكزينڈر ڈوئی 💮 ١٠٨        |
| بلعم باعور ١٨٢                                                  | الىگزىينڈر ڈوئی۔ دىكھئے ڈوئی              |
| ''پردعا'' ''                                                    | امدا دالله حاجي                           |
| للبطيس ملكهسا                                                   | ایک خواب کی تعبیر بیان کرنا ۲۳۰           |
| حضرت سلیمان کا آپ کودرس تو حید دینا ۱۰۴۰                        | ایڈ ورڈ <sup>ہفت</sup> م                  |
| بنی اسرائیل                                                     | <br>ہندوستان کی سر پرستی ۱۱۲              |
| خدا تعالیٰ کادیا ہوالقب                                         | ایلیا نیزد کیکئےالیاس ۲۹۰                 |
| نشانات سے فائدہ نہاٹھانا ۱۳۶                                    | آمة ثاني سے مراد ۲۳۳                      |

| اگریه بهارے مقابله میں آئے تو بہت اثر ہوگا ۲۹۷                               | ان کامسیح                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| پولوس۔(Saint Pal)                                                            | مسیح کی بن باپ پیدائش اٹکے لئے ایک<br>ت                                              |
| ،<br>موجودہ عیسائی مذہب پولوس کی ایجاد ہے                                    | تىيىتى مە                                                                            |
| ۷۷،۷۲                                                                        | بنی اساعیل ۱۴۰۰                                                                      |
| پیلاطوس Pilate                                                               | <b>بوڑے خان</b> ڈاکٹر                                                                |
| بیوی کاعملی تدامیر کی طرف توجه دلانا ۱۸۰                                     | اخلاص کا ذ کر                                                                        |
| ٹھا کر داس (عیسائی)                                                          | بہاءالدین 1۲۵                                                                        |
| اناجیل کے متعلق اعتراف ۲۹۷                                                   | پ۔ت۔ٹ                                                                                |
| ثناءالله مولوىامرتسرى                                                        | *<br>پرتاپ سنگھرائے                                                                  |
| آئھم کے متعلق پلیشگوئی کی تکرار سے ۳۳۸                                       | پیرنا بیان کے لوگوں کو طاعون کا ٹیکہ لگانے<br>قادیان کے لوگوں کو طاعون کا ٹیکہ لگانے |
| حیلہ جوئی ۲۲۸                                                                | الات الات الات الات الات الات الات الات                                              |
| Z-Z-Z-Z                                                                      | يطرس                                                                                 |
| جان النيكزينڈر ڈوئی ديھئے ڈوئی                                               | آپ کی تحریر سے صلیب کے واقعہ کے بعد                                                  |
| جان محمد میال ۱۵ مسجد قادیان محمد میال ۱۵۰                                   | مسخّ علیهالسّلام کی زندگی کی تائید ۲۰۳                                               |
| جبر م <b>ل</b> عليه السلام                                                   | قرآن کریم نے بطرس کی دعا کی تصدیق                                                    |
| نزول کی کیفیت<br>نزول کی کیفیت                                               | کی ہے ۔<br>عمر کے متعلق تحقیق ۔ ۲۰۱                                                  |
| آخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں<br>آخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں |                                                                                      |
| حضرت عا ئشە كى تصوير پیش كرنا ٣٩٢                                            | سامنے کھڑے ہوکرمتیج پرلعنت کی ۴۳                                                     |
| جعفر ز ٹلی                                                                   | مپکٹ مرمی میسیت _انگلتان ۲۳۳،۲۹۷،۲۴۴                                                 |
| اعجازاحمدی پراعتراض ۴۰۸                                                      | مرغی مسیحیت مدعی سیمیت<br>نام میں بیر سیم                                            |
| جلال الدين رومي _مولاناروم                                                   | نام میں سِر<br>اس کی شہرت ڈوئی سے زیادہ ہے                                           |
| بال الدين منشي<br>حلال الدين منشي                                            | شیطان کامظهر ۳۹۱                                                                     |
| اخلاص کاذ کر ۱۹۳                                                             | لوگوں کاحملہ ۲۰۹                                                                     |
| جمال المال                                                                   | اس کے متعلق ایک رؤیا اور الہام سمجھ                                                  |
| <i></i>                                                                      |                                                                                      |

حضرت سيح موعودعليه السلام كاآپ كے مشرب يرہونا حسن ابورجمت مولوی ایک آیت کے متعلق استفسار مسين رضي الله عنه - امام rraimarimphim19 أنحضرت صلى الله عليه وسلم نے خواب میں فر مایا۔ '' تیرے لئے شہادت مقدر ہے۔اگر توصیر نہ'' کرےگاتواخیارابرارکے دفتر سے تیرانام كشعائے گا" سینه پیر ہوکر جان دی 190 آپ کی تعریف میں غلوا وراطراء کیا گیاہے 10 شیعه حسین پرست بن گئے ہیں 777 مهدى عليه السلام كى آب پرفضيات ۸۳ قرآن نے آپ کانام نہیں لیا 11 + حمز ہ رضی اللہ عنہ آپ کے قاتل کوآنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم كافرمانا كهميري نظرسے الگ جلاحا ۲۱ حواعليهاالسلام ناسوتی خواص کی مظہر ۱۳۱ حبات خان سردار حضرت اقدس کی دعاہے بحالی 104 خديجهرضي اللهعنها -ام المؤمنين آغازوجی کےموقعہ پرآنحضرت سےفرمانا کہ خدا آپ کوضا کئے نہیں کرے گا ۳۱۸

حضرت اقدس كاابك خدمتگار 10+ جمال البرين مولوي ساكن سيدواله ۳.4 جمال البرين مولوي سيھواں والے تصدیق اسے کے نام سے حضرت اقدی کی خدمت میںایک پنجانی ظم پڑھنا 111 جمال الدين خواجه آپ کی ملازمت کے متعلق الہام 100,100 جنند بغدادي عليه الرحمه 444 حجنڈاسنگھ درخت کا شنے کا مقدمہ 100 جراغ حضرت مسيح موعودعليه السلام كايك خادم 749 رؤیامیں دوائیوں کے ڈیےلانا 749 جراغ الدين جموني 44 حافظشيرازي 129 1mp / L حامد حسين مولوي ۲۳ ۰ حضور کی طرف سے قادیان میں مزید قیام کی 119 تفيحت حامدسنو (ایک نومسلم انگریز) ا + ۳ حا **مد**علی خادم حضرت مسیح موعودٌ حضرت اقدس کی ایک رؤیامیں آپ کا ذکر ۲۳۳۳ حز قبل عليهالسلام 211,717 حسن ابن على ابن ابي طالب ٣19

| ڈ <b>وئی جان</b> الیگزینڈر مدعی مسیحیت       | خسر و پرویز شاهایران                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| m91,mmm,m10,r97,r+9,1rr                      | آنحضرت صلى الله عليه وسلم كوكر فباركر ني          |
| حضرت اقدس کااس کے اخبار سننا ۴۴۴             | کامنصوبہ ۱۲۰                                      |
| امریکه میں نبوت کا دعویٰ کررہاہے ۔ ۳۷۵       | خصیلت علی شاہ سید                                 |
| سب عیسا ئیوں کو کا فرقر اردیتا ہے            |                                                   |
| عقا ئد کا تضاد ۲۹۷                           | اخلاص کاذ کر ۱۹۳                                  |
| معجزات کی مٹی پلید کی                        | خضرعليه السلام ٢٣٥                                |
| مخالفین کی تباہی کی پیشگوئی ۱۰۸              | ایک صالح کی اولا د کے لئے دیوار بنانا 💮 ۲۲        |
| دولت کی مشکلات میں پھنسا ہواہے سے ۳۹۲        | آپ کے قصہ سے سبق                                  |
| حضرت اقدس کی ڈوئی کے نام چٹھی کا خلاصہ       | <b>ر_ڙ_</b> ز                                     |
| ۱۲۷،۱۲۶<br>حضرت اقدس کی طرف سے نشان نمائی کے | دا تا گنج بخش د <u>کھ</u> ے علی ہجو یری           |
| مقابله کی دعوت مقابله کا ۱۱۱، ۱۲۷            | دانیال ۲۸۴                                        |
| آ بزروراور پایونیراس کے نام حضور کی          | دا ؤ دعليه السلام                                 |
| دعوت پرریمارکس ۲۳۰۰                          | تخت کی وراثت ۳۲۳                                  |
| حضرت مسیح موعود علیهالسلام کی طرف سے         | ''میں نے کہی متقی کی اولا دکوٹکڑ ہے مانگتے        |
| کاذب کے ہلاک ہونے کے متعلق دعا کی            | نهیں دیکھا'' سے ۱۳۵                               |
| دعوت ۲۳۳                                     | دلىپ سنگ                                          |
| اس سے گو یا خدااتر کراڑا ۔ ۲۱۰               | یں ہونے کی پدینگوئی 1۵۹                           |
| ذ والقرنين                                   | مرنے کی پیشگی خبر ۱۵۹                             |
| مسيح موعوداورذ والقرنين ٣٦،٣٥                | د <b>یا نند</b> پنڈت بانی آریدد هرم               |
| j_,                                          | • 6. /                                            |
| .*a. #1                                      |                                                   |
| رام <b>چن</b> رر<br>پیت                      | ڈ گلس کپتان ڈپٹی کمشنر گور داسپور<br>             |
| پرستش ۳۷۳                                    | حضرت مسيح موعودعليهالسلام كومقدمه قل سے           |
| رحمت الله شيخ لا هور ٢٦٩                     | بری قرارد یا ۱۴۸                                  |
| ایک رؤیامین آپ کاذکر                         | فيصله لکھتے وقت دل میں بےاطمینانی پیدا ہونا ۔ ۱۴۹ |

| <i>ش</i> -س                                          | یور پین بیوی سے بیٹا ہواجس کا نام حضور نے                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| سراج الحق نعماني پير                                 | عبداللَّدر كھا عبداللَّدر كھا                                 |
| رون مسلح موعود کی بارات میں شمولیت مسلم ا            | رحمت علی مذکوری ۲۱۷                                           |
| سرورشاه مولوی ـ سید ۳۰۵                              | مسیح<br>رحم <b>ت</b> سیح بٹالہ                                |
| مباحثه مدکی روئداد ۳۳۶                               | قادیان کے متعلق حجوٹ پر مبنی خط                               |
| سفرامرتسر کے متعلق گفتگو ۳۴۶                         | رحيم بخش منثىءرضى نويس                                        |
| ایک استفسار ۳۴۵                                      | ا معنی است.<br>بعض اعتراضات سام                               |
| مدراس ہے آمدہ ایک ہندو کا سوال پیش کرنا ۲۸۰          | وفات مسيح كا قائل موكر جنازه پڙهنا ۽ ٣١٢                      |
| س <b>عدال</b> تُدلدهيانوي                            | رسل باباامرتسری                                               |
| حضرت خليفة السيح الاول أكى اولا دكے متعلق            | طاعون سے موت موت                                              |
| ایک اعتراض                                           | رشيدالدين خليفه ڈاکٹر                                         |
| س <b>عدی شیرازی</b> دیکھئے صلح الدین                 | روڑ کی میں''حضرت مصلح موعود کی بارات''                        |
| سلطان بیگ                                            | كااشقبال ١٨١                                                  |
| سلطان احمد مرزا                                      | آپ کےاخلاص اور نور فراست کا ذکر                               |
| حضرت اقدس کی دعائے نتیجہ میں سر دار                  | انسان کی ابتدائی حالت کے متعلق استفسار ۲۱۲                    |
| حیات خان کی بحالی کے گواہ                            | طبی مشوره ۲۰۸                                                 |
| سلومی ایک یهودی                                      | ر ضوی سید حیدرآ با دد کن                                      |
| سليمان عليه السلام                                   | حضرت اقدس کی خدمت میں کیوڑہ جمجوانا 🔹 ۳۹۰                     |
| ملکه بلقیس کوتو حید کاسبق دینا ۱۰۴                   | ز کریا علیه السلام                                            |
| آپ کے لئے لوہازم کرنے سے مراد ۲۰۰۳                   | تین دن کلام نه فر مانا ۳۰۶                                    |
| آپ کےعصا کودابۃ الارض کا کھانا ۲۷۵                   | ر<br>زیدرضی الله عنه                                          |
| سليمان شخ سنگھرو<br>د د را بر راعا شاہ ساجھ ساجھ سند | زین الدین محمد ابراہیم ۳۸۲                                    |
| حضرت مولوی اساعیل شہید کی آپ سے گفتگو ۲۷۷            | '                                                             |
| شاه دین منشی سٹیش ماسٹر مردان<br>سرت میں میں         | زبینب رضی الله عنها - ام المؤمنین<br>تربینب میرین سر سر میرین |
| مصائب پرصبر کے نتیجہ میں ترقی                        | قرآن میں آپ کے واقعہ کاذکر ۳۱۸                                |

آنحضرت صلى الله عليه وسلم آپ سے فرماتے۔ اے عا ئشہ ہم کوراحت پہنچا وا قعدا فك 414 حدیث برقر آن کومقدم فرمانا أنحضرت صلى الله عليه وسلم كےمعراج كورؤيا کہتی ہیں عبا داللدامرتسري ڈاکٹر اعتكاف 401 عياس بن عبدالمطلب رضي الله عنه ابوسفيان كومسلمانوں كى افواج دكھانا عبدالحق شيخ نومسلم رسالهاسلام النصاري كاليجه حصه حضوركي خدمت میں سنانا IAA عبدالحق بإدرىمنشي نەم كاجب تك چوتھاڑ كے كى پيدائش کی خبریة بن لے 10. عبدالق غزنوي نہیں مرے گاجب تک چو تھےاڑ کے کی یدائش کی خبرنہ ن لے 10+ عبدالحميد ڈاکٹر کلارک کےمقدمہا قدام قتل میں يا دريون كا آله كار IMA عدالت میں اظہار 1009 عبدالحي ابن حضرت خليفة استح الاول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق يبدائش 10.

شجاع شاه دنیا کی ہے ثباتی کااثر شرميت - لاله MAICTIACTIA مسيح موعو دعليه السلام يرحسن ظن 728 آپ کی معرفت اکٹیس الله کی انگوشی بنوائی 101 بشمبر داس کے واقعہ کا گواہ 101 د بانند کے م نے کی پیشگوئی کا گواہ 109 سنمس الدين مياں براہین احمد یہ کے مسودہ نویس 104 صدق ق سالم ملك ابراجيم عليهالسلام كوشحا ئف دينا 19+ صديق حسن خان نواب والى بھويال آیات بوری ہونے کااعتراف 14 آپ کاا قرار که کل اہل مکا شفات و کہمین مسیح موعود کے بارہ میں چودھو س صدی ہےآ گے ہیں گئے r Δ + , r + ∠ , 191 مهدی ہے متعلق احادیث کومجروح قرار دینا ۲۵۰ حضرت ادریس کووفات بافته ماننے کااقرار ۳۰۹ طیطا ؤ س رومی (TITUS) ۵ عا كشيرام المؤمنين رضى الله عنها جبرائیل نے آپ کی تصویر آنحضرت صلی اللہ علىيوسلم كي خدمت ميں پيش كي

| خ       | امورمشبه بالمبرم بھی دعاسے دور کئے جانے                |
|---------|--------------------------------------------------------|
| ۲۷      | ہیں(عبدالقادرؓ)                                        |
| 4       | ہیں(عبدالقادرؓ)<br>عارف کی عبادت کا ثواب ضائع ہوجا تا۔ |
| 417     | (عبدالقادرٌ)                                           |
|         | (عبدالقادرؓ)<br>عبدالکریم سیالکوٹی مولوی               |
| my2,r   | 97,741,114,114,114,14                                  |
| 477.4   | 'δρ.γ <sub>۳</sub> Λ                                   |
| 1 + 9   | بارعب وپرشوکت آواز                                     |
| ۴۳۸     | قيامر في ما اقام الله                                  |
| ۴۳۸     | قادیان سے باہر جانا پسند نہ تھا                        |
| ت ۸۲    | حضور کی بیاری کےسلسلہ میں دل میں رفت                   |
| C       | اللواء كےجواب كى فصاحت وبلاغت كح                       |
| 440     | تعريف                                                  |
| 411.14  |                                                        |
| دا، کسم |                                                        |
| ت       | ڈاکٹرخلیفہرشیدالدین کےاخلاص اورصدفہ                    |
| r • r   | ک <b>اذ</b> کر                                         |
| ٣٧۴     | 96 کر<br>آھھم کے رجوع کی گواہی                         |
| 311     | ایک نکته                                               |
| ا۲۳     | مولوی عبدالرحمٰن ککھوکے والے کے نام خط                 |
| ۲۷۳ ر   | حضرت اقدس کے حضورایک احمدی کی ترجمانی                  |
| 174     | ڈوئی کے نام چھی پڑھ کرسنانا                            |
| ۳+۱     | جماعت کو چندہ کی تلقین کریں                            |
| 779     | شحنه مند کے ایک خط کا ذکر                              |
| ٣٨٣     | عبداللهءربسيد                                          |
| שרץ נ   | کشی نوح کے چنداوراق کاعر بی ترجمہ کر:                  |
| ٣٣٧     | علی حائری کے جواب میں عربی رسالہ                       |

عبدالرحمان قادياني شيخ اپنے ہندووالدین کےساتھ دلجوئی اور سلوك كى تلقين ۳۵۴ عبدالرحمن ماسرنومسلم عيسائى يرجيا بي فيني سيمضمون سنانا 417 عبدالرحمٰن کھوکے والے حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا آپ کے عبدالرشيدشخ تاجرميرځه ضميمه شحنه ہندمير ٹھ کے خلاف عدالتی چاره جوئی کامشوره IAA عبدالستارشاه سيدداكثر ۲۱۳ منشى رحيم بخشء ضى نويس كاخط پيش كرنا ۳۱۵ عبدالستارمولوي تشريف آوري 34 عبدالصمدآ مدهاز كشمير س م عبدالعزيز شاه محدث دہلوی آپ كايك شاگردكا غلط فتوى عبدالعزيز سهارنيور آپ كاخط كەلوگوں ميں قاديان كى زيارت كا بہت شوق پیدا ہواہے **7** \( \L عبدالعز يزنمبردار بثالهميان ني بخش ملاكت 110 عبدالقا درجياني سير الله تعالى كووالد كي شكل مين ديھنا

آنے والے سے حلیہ کا فرق مولیٰ کے بعد چودھویں صدی میں آئے تھے حضرت یحیٰ سے زمانہ میں اشتراک ۳۵ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے آپ پر میں اس کوایناایک بھائی سمجھتا ہوں (مسیح موعود) ۱۲۸ آپ کورؤیامیں دیکھنے کی تعبیر مقام آپ کی دعوت صرف بنی اسرائیل تک سور ٣٠١٠٠١ ١٢١ آپ نے بیچلیٰ کے ہاتھ پر گناہوں سے توب کی يحيى كا آپ پرايمان لا نا ثابت نهيں ۲۹۰،۲۸۹ كلية الله بونے كى حقيقت 711 روح منه ياروح الله مونے كى حقيقت 104,104 آپ كاية الله مونى مين كوئى خصوصيت 144 قرآن واحادیث میں آپ کے معصوم ہونے کےذکر کی وجہ ۷١ إِنَّكَ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ كَي حَقِقت mm1 اناجیل کی روسے آپ کا مقام غيركامل نمونه 14 معصوم قرارنہیں یاتے 14 دعاؤل كاجواب دینے سے قاصر ہیں ۴ آپ کے حواریوں کی ضعیف الاعتقادی اور اخلاقى وايمانى احوال 271 جنگ کرنے کا شوق 474

ردشيعه يرتصنيف 201 عبدالله مولوي تشميري ۳.۵ حضرت اقدس كےسامنے ایک فارسی نظم پڑھنا مباحثة مُدكى روئدا دسنانا على بن اني طالب رضي الله عنه 171171 خوارج آپ کوگالیاں دیتے ہیں 777 على جائز ي سدشيعه مجتد mr4.11.99 على محمد بشمبر داس کے متعلق غلط خبر دینا 101 على ہجو برى دا تائنج بخش ـ لا ہور آپ کے مزار پررہنے والے دوفقیروں کی تصديق عمربن الخطاب رضي اللهءنه 211 أنحضرت صلى الله عليه وسلم كقتل كااراده ۱۳۵ نصف مال پیش فر ما نا 777 حدیبیه کے موقعہ پرآپ کا ایک ابتلا ۳۳۹،۳۳۸ آپ کاغصہ 414 عيسامسيح ابن مريم على السلام TMP, TTA, TTT, 12m, 1TP, 22, P+ rgrar/Aaryr مسیح کے معنی بہت سیر کرنے والا 707 عیسلی اور بینوع میں سے کونسانام اصلی ہے ۔ ۲۳۷ ہماس بات برایمان لاتے ہیں کہ آپ ۲۵۵،12۵ بن باپ پیدا ہوئے آپ کی پیدائش خارق عادت امرتھی

| آپ كے عدم نزول پرآيت فَلَهَّا تَوَفَّيْتَنِيْ        | غیر محرم سے تیل ملوانا ۲۸۹                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| نص ہے                                                | تعايم                                            |
| وفات                                                 | <br>ایلیا کی دوبارہ آمد کے متعلق آپ کا فیصلہ،    |
| مسکله وفات میسی کی اہمیت                             | آپ نے بیحلی کوالیا س قرار دیا سے ۳۳۱             |
| قرآن کریم کی تیس آیات سے آپ کی وفات                  | ایکاجتهادی غلطی ۳۳۸                              |
| ثابت ہے ۵۹                                           | پیشگوئیاں اور مجزات                              |
| فَلَهَا تُوَفَّيْتُنِي کِمعنی سسم                    |                                                  |
| وفات است                                             | آپ نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانہ<br>کیا ہے ۔ |
| وفات پردوگواه                                        | کی طرح قراردیا ہے<br>نبریہ                       |
| آپ کا جنازه ۳۱۲                                      | سلبامراض کی قوت ۱۹۳۳                             |
| قبرسيح                                               | سلب امراض کی حقیقت سلب ا                         |
| <u> </u>                                             | سلب امراض کے معجزات ۲۹۹،۱۲۷                      |
| دی گئی ۱۷۸                                           | آپ کے معجزات دیکھنے والوں نے فائدہ               |
| آپ کی قبر کے متعلق یورپ میں اشتہار کی                | نها ٹھایا ۔                                      |
| اشاعت کااراده ۹۰                                     | مخالفت اورا بتلاء                                |
| موجوده عيسائيت كاليسوع مسيح                          | آپ پرابتلاؤں کی شدت                              |
| یولوس کی ساری عمرآپ کی مخالفت میں گذری کا            | یہودکی طرف ہےآپ پر کفر کے فتو ہے۔ ۳۰۶،۲۸         |
| آپ کی تعریف میں غلواور اطراء کیا گیاہے ۔ ۸۵          | يہود کا آپ کوملعون قرار دینے کی وجہ              |
| ،<br>الوہیت اور ابنیت                                | یہود کی آپ پرائیان لانے میں مشکلات ۲۲ م          |
| <u> </u>                                             | آپ کی زبان سے یہود پرلعنت ۱۱۴                    |
| یورپ نے آپ کوخدامان کیا ۔<br>یورپ نے آپ کوخدامان کیا | وا قعەصلىب اوراس سے بحپا يا جانا                 |
| یہ پ<br>اناجیل کی روسے آپ کی بے س خدا کی ہے          |                                                  |
| » موازنه                                             | سے زندہ از آئے                                   |
| <u> </u>                                             | بطرس کی ایک تحریر ہے آپ کے دا قعہ صلیب           |
| 1 + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | سے بیخے کی تائید ۲۰۱                             |
| مسيح موعودعايهالسلام کی آپ پر فضیات ۱۷۷۰۸۳           | رفع اورنزول                                      |
| امام حسین کے مقابلہ میں آپ کی قربانی ۲۹۵             | رفع کی حقیت ۲۳۵،۱۶۱                              |
|                                                      |                                                  |

| <br>اول میں بٹالہ تک کئی بارپیدل چلاجا تاتھا    |
|-------------------------------------------------|
| اور پیدل آتااورکوئی کسل اور ضعف مجھے            |
| نه بوتا ۲۵،۲۷۸                                  |
| حضور کامعمول ہے کہ جمعہ کوسیر کے لئے            |
| تشریف نہیں لے جاتے الم                          |
| یا دری کر سفورڈ کی آپ کے متعلق کتاب             |
| ''میرزاغلام احمد، قادیان کا''مسیح اور موعود ۲۷۲ |
| سيرت وسوانح                                     |
| مشاہداتی طبعیت (Observation)                    |
| ہماری فراست نے خطانہیں کی                       |
| شهرت سے اجتناب ۴۸۴                              |
| اگرمیری مرضی پر ہوتا تو میں تخلیہ کو بہت پیند   |
| كرتا تقا                                        |
| ہمت اور ہمدردی                                  |
| لوگوں کا کثرت سے آپ سے علاج کروانا ۲۵۳          |
| ایک مریض کے لئے شفقت ۲۹۲۷                       |
| تیارداری کے لئے مریض کے گھر تک جانا ۱۱۲         |
| ضعیف افراد کے لئے گھیر جانا ۲۳۵                 |
| ایک نابینا کی درخواست پر کھڑے ہونا مام          |
| ایک طالب علم کی تکلیف کااحساس سسم               |
| ایک اجمدی کی نماز جنازه خود پڑھانا ۲۳۶          |
| جسمانی محنت اور مشقت ۴۳۵                        |
| خودکام کرنا ۴۳۳                                 |
| حسن ظنی ۲۹۱                                     |
| ہمارے لئے ضروری ہے کہ صبراور برداشت             |
| سے کام لیس                                      |
| اعتراف میں فخر بے اسلام                         |
| احباب جماعت کی تکالیف پر کرب واضطراب ۱۷۳        |

آپ کی تیار کردہ جماعت صفائی نفس اور تزکیہ باطن میں صحابہ کے مدارج کونہیں پینچی ۱۶۳۳ آپ کے متعلق موجودہ مسلمانوں کے عقائد آپ کے متعلق عام مسلمانوں کے موجودہ عقائد 104.11+ آپ کے متعلق موجود ہ مسلمانوں کے عقائد عیسائیت کی تا ئید میں ہیں سحابدان کی اس س مسلمانوں نے بنارکھی ہے غ صحابهان کی اس شان کے قائل نہ تھے جو 200 غلام احمدقاد ياني مرزا يمسح موعود مهدىمعهو دعليه السلام احمر كے معنی پيدائش/خانداني حالات آپ کے والد بڑے بلند ہمت اور عالی حوصله تنص ۸r والدكى آمدنى دوہزاركے قريب تھي 101 قریثی ہونے کی حقیقت ٣19 ہمارے خاندان میں بچاس کے قریب آ دمی تھےوہ قریباً سب کے سب خاک کے نیچے جلے گئے 121 بہلے لڑ کے کی وفات ۲۷ الباد كي توسيع ۱+ ۳ بچین میں دائیں ہاتھ پرضرب آئی تھی ۔ ۳۷۷ مجھے ایسی مرض ہے کہ دن کے آخری حصہ میں وہ عود کرتی ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تواس (بڑ) کے تلے کھلاکرتے تھے

۱۲ ہزاراشتہار بذریعہرجسٹری یورپاور ام یکه ججوائے 275 عربی زبان میںایک عرب کوبلیغ 11 <u> لوہے کے</u> قلم کااستعال 777 اعجازاحدي كي معجزانة تصنيف اورمخالفين كي شرمساري ٣٨٥ اعجازات كيتصنيف 91 جب میں عربی لکھتا ہوں تو الفاظ اور فقر ہے افواج کی طرح سامنے کھڑے ہوتے ہیں آپ کی عربی تصانیف میں ترجمہ کا فائدہ 77 فارسى ميں رساله لکھنے کا ارادہ P + A تحفه غزنوبها وركشي نوح كي اشاعت 191 تحفة الندوة كى تصنيف واشاعت 191 ۳/اکتوبر ۱۹۰۲ء کوندوہ کے لئے ایک اشتهاركي تصنيف IAA مصرى اخبار اللواء كاعربي ميں جواب اور فارسى ترجمه فرمانا 740 المجمن حمايت اسلام كاشتهار كاجواب لكصنا جمعه کا تعطیل کے متعلق میموریل کی تجویز 49 مقام آپ کوبھی الہام میں آیت اللّٰد قرار دیا گیا 144 آپ کے الہامات میں آپ کا نام'' کلمہ'' بھی رکھا گیاہے 717 رسول کریم کے جملہ کمالات ظلی طور پرآپ کو عطا كئے گئے

یادری گرسفورڈ کے لئے ہدیہ کے بدلے ہدیہ ۲۲ مدراس میں آپ کا ایک غیبی عاشق تعلق بالله ہاراایمان ہے کہ سب اس کے ہاتھ میں ہے امم أنحضرت صلى الله عليه وسلم سيحشق أنحضرت صلى الله عليه وسلم سيمحبت وعقيدت غزنویوں کی طرف سے آپ پراعتراض کہ آب نے آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی تعریف ضرورت سے زیادہ کی ہے ہم تابع ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 41 میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرے دل میں اصلی اور حقیقی جوش یہی ہے کہ تمام محامد ومنا قب اور تمام صفات جميله آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی طرف رجوع کروں ۸۵ مستقل طورير بلااستفاضهآ نحضرت صلى الله علیہوسلم ماموریت کا دعویٰ مردود و مخذول ہے چھ ماہ تک روز سے رکھنا 40 ۱۵ برس کی عمر سے عیسائیوں سے مباحثات 777 اشاعت دين اور تبليغ كاجذبه ہم تواللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں ہماری طرف سے کوشش ہی کیا ہوئی ہے ا کے ۳ بہوفت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے میں رات کے تین تین بچے تک حاگتا ہوں

عظیم الشان اموردینی کی طرف متوجه ہونے کی وحه سے ادنی امور کی طرف تو حذبیں دی حاسکتی ۸۰ اس طوفان میں میری بنائی ہوئی کشتی ہی نجات كاذربعههوگا  $\Gamma \Lambda \Lambda$ دعاوي آخرى خليفه 21 خدا تعالی نے میرے سب نبیوں کے نام ر کھے ہیں T+46177 مختلف انبیاء کے نام رکھے جانے کی وجہ ۷. میرانام آ دم رکھا گیا خدا تعالیٰ نے میرانام نوح رکھاہے 211 ابراہیم نام رکھا جانے کی وجہ ذ والقرنين ۵۳ ایک الہام میں آپ کوکرش کے نام سے مخاطب کیا گیاہے ∠ • حضرت یجیل سےنسبت 4 اللّه نے پہلے میرانام مریم رکھااور پھرسیج 104 الله تعالى نے آپ كا نام عيسي ركھا ۳۱۸ میں اوروہ (مسیح) ایک ہی جو ہر کے دو ITA براہین کے الہامات میں آپ کواور سے بن مریم کوایک ہی جو ہر کے دوٹکڑ ہے قرار دیا گیاہے اس نے نبی ناصری کے نمونہ پر مجھے بھیجاہے ۵۳ مسيح موسوى سيےموازنه 479 ا پنی پیشگوئول کامسے کی پیشگوئول سے 479 موازنه

ہاری مسجد کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصلی رکھاہے آپ کی کشتی نوح۔جواس میں سوار ہوگاوہ پچ ۳1٠ ۲۱۳ جوطالب حق ہے وہ ہماری صحبت میں رہے 701 متلا شیان حق کواینے پاس رہنے کی دعوت 277 آپ کواو کچی جگہ پناہ دیئے جانے سے مراد مقصد لعثت \_ بعثت كامقصداورغرض ۵۱ خداتعالی نے مجھاصلاح کے لئے کھڑا کیاہے میںاسی لئے بھیجا گیاہوں کہ ہراعتقا داور قرآن کریم کےقصص کوملمی رنگ میں ظاہر بهارااصل منشاءاور مدعا آنحضرت صلى الله علیہ وسلم کا جلال ظاہر کرنا ہے اور آپ کی عظمت کوقائم کرناہے 49 اصل میں ہمارامنشایہ ہے کہرسول کریم کی تقديس ہواورآگ كى تعريف ہواور ہمارى تعریف اگر ہوتو رسول اللہ کے من میں ٧٧ بعثت كىغرض خدا تعالى كى توحيدا ورآنحضرت صلى الله عليه وسلم كي عزت كادنيا ميں قيام سب سے اول میرافرض ہے کہ خدا کی توحید قائم کرنے کے لئے تبلیغ واشاعت میں كوشش كرول 1+9 ہمیں خدانے اس لئے مامور کیا ہے کہ جوحد سے زیادہ شانیں خدا کی مخلوق کی بنائی ہوئی ېي ان کودورکر د س **TAICTA** •

| ۲۳۸                      | طاعون میرانشان ہے                                   | ۱۲۰،۸۳         | مسيٍّ اور حسين لله ير فضيات كي حقيقت        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
|                          | کا ون بیرانشان ہے<br>سارےملک میں طاعون              |                | •                                           |
|                          |                                                     |                | دلائل صداقت                                 |
| ∠•                       | بچانے کا نشان<br>نورین                              |                | ہم کواس کام کے بدلہ میں جوخدا تعالی         |
|                          | مفاظت کا وعده<br>چو پر سرم                          | ئےتو           | ہارے سپر دکیا ہے آگ میں ڈالا جا۔            |
| بِيْقٍ كانشان ١٦٢        | يَأْتُوْنَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَ<br>تدريجى تق         | <b>19</b>      | ہمارایقین ہے کہآ گ جلانہیں سکے گی           |
|                          |                                                     | ے              | اگرکوئی ہم ہے سیکھےتو سارا قرآن ہمار        |
|                          | ايك چين قيا فه شاس كا آ                             | 444            | ذ کرسے بھرا ہواہے                           |
| مهم                      | صادق قراردينا                                       |                | مجھےان ہی آ ثاراورنشانات کے ساتھ            |
|                          | مسلک                                                | 1 <b>m</b> ∠   | کروجوخدا کی طرف سے آتے ہیں                  |
| ، سے سلامت نکلنے         | <br>حفرت ابراہیم کے آگ                              |                | صداقت کے ثبوت                               |
| اسے سلامت نگلنے<br>۱۹۰   | ے متعلق ایمان<br>سے متعلق ایمان                     | 112,4+,0       | دلائل صداقت ۹                               |
| تے ہیں کہ ت              | ہم اس بات پرائمان لا۔                               | بات            | براہین میں سیح کی دوبارہ آمد کا ذکراس       |
| 700.120                  | بن باپ پیدا ہوئے                                    | سے             | کا ثبوت ہے کہ آپ کا دعویٰ بناوٹ .           |
| جس نے جنگ نہ کی ۲۵       | میں مشرب حسن پر ہوں کہ                              | 404,410        | نهقا                                        |
| پکامسلک ۲۲               | سلف صالحین کے متعلق آ                               | ف              | (آپ کی تحریرات میں)ایک ایک تر               |
|                          | مخالفت                                              | 444            | خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے                 |
| ۲۵                       | <br>مخالفت کی وجو مات                               |                |                                             |
| نے کے طو <b>ف</b> ان اور | ب<br>کفرکےفتوےاورمخالفت                             | 101            | تائیدات الہیہ<br>اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکفل |
|                          | قرآن کریم میں ان کا ذکر                             |                | آپ کے لئے زورآ ورحملوں سے مراد              |
| مان پر مقدمہ ہے          | ھارااورآ پلوگوں کا آ س                              |                | نشانات                                      |
| 114                      | خودخدا تعالی فیصله کریځ                             | بعارف<br>سعارف | <br>خدا تعالیٰ قر آن شریف کے حقائق اور م    |
| نەفرمانا ٢٠٠             | خودخدا تعالی فیصله کرے<br>مخالفین کی گالیوں کی پروا |                | میں میں ہوئی ریاں ہے۔<br>مجھ پر کھول رہاہے  |
|                          | مخالفین کےمضامین سننے                               | mar mar        | بطر پر ون روہ ہے<br>عربی دانی کا معجزہ      |
| رویه میں فرق ۲۳۱         | دس برس میں مخالفین کے                               |                | •                                           |
| ئامت اعمال كا            | مخالفين طاعون كوبهارى ش                             | ۴۸۸            | خارق عادت رؤیت<br>توریخ                     |
| 710                      | نتیجة قراردیتے ہیں<br>پیر                           | ن              | اقدام مل کے مقدمہ سے بریت کا نشار           |
| والزام كاجواب ٥٨٣        | کیکھرام گفتل کروانے کے                              | 147.74         |                                             |
| كاجواب ١٦٧               | حج نه کر سکنے کے اعتراض                             | 14+            | بركت كاايك نشان                             |

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                           | TF 33 (2) 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ايام غضب الله غضبت غضبا                                         | مخالفين كوينج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شديدا ننجي اهل السعادة                                          | <br>مباہلہ کرنے والے مخالفین کی ہلاکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات ٢٨٦                             | آپ کے مقابل پر علماء عربی لکھنے سے عاجز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الامراض تشاع و النفوس تضاع ٢٥٢                                  | آجاتے ہیں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله شديد العقاب انهم لا يحسنون ٣٩٨                             | جان الیگزینڈر ڈوئی کومقابلہ اورنشان نمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اللهمر ان اهلكت هذه العصابة                                     | کی دعوت ۱۲۵،۱۱۰،۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فلن تعبد في الارض                                               | الهامات حضرت سيح موعودٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اليس الله بكاف عبده                                             | ب<br>اپنے الہامات کے بارہ میں خدا تعالیٰ کی قشم ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ان شأنئك هو الابتر ١٥٨                                          | ى ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا                              | انگریزی،اردواور فارسی می <i>ن بھی</i> الہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ما بانفسهم                                                      | ہوئے ہیں ۱۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ان هذا الا تهديد الحكام                                         | مخالفین کی طرف سے فتاوی کفرسے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اناً تجالدناً فانقطع العدو و اسبابه ۲۱۰                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انت منی بمنزلة اولادی ۲۸۳،۲۵۵،۲۹                                | الہامات<br>مولوی نذیرِحسین دہلوی کے متعلق الہام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| انت منی و انا منك                                               | مَاتَ ضَالً هَائِمًا سِياس كَى تارِيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انك انت الاعلى ١٥٢                                              | وفات(۱۳۲۰ھ) نگلتی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انه اوی القریة ۲۸۷،۲۷۱،۸۲،۷۹                                    | عر بي الهامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انه كريم تمشي امامك وعادي                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| من عادی ۲۲۱                                                     | اد اه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انی اجهز الجیش                                                  | 7',7.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| انی احافظ کل من فی الدار                                        | المرابيد فر مستعبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 721,79m,71m,22                                                  | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| انی احافظ کل من فی الدار الا الذین علوا باستکبار ۲۳۳،۲۵۹،۲۱۱،۷۸ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                 | احسب الناس ان يقولوا أمنا وهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انی احافظ کل من فی الدار و لنجعله                               | ر يسون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ایة للناس و رحمة منا و کان امرا                                 | افلا يتدبرون امرك ولوكان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| مقضیا عندی معالجات ۱۲۸ انی اناربك القدیر لامبدل لکلماتی         | عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الى انارېت القالير لا مېران تحلياي                              | المايرًا الماس الم |

| ع                                            | انی اری الملائکة الشداد 49                       |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| عندى معالجات                                 | انی صادق صادق و سیشهد الله لی ۲۵                 |
| ڿ                                            | انى لك هنا                                       |
| <u>ک</u><br>غضبت غضباً شدیدا                 | انى مع الرسول اقوم و الومر من يلوم               |
| ن<br>ن                                       | افطر و اصومر                                     |
| <u>•</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • | انی مع الافواج اتی-                              |
| فحان ان تعان و تعرف بين الناس ١٥٧            | ب                                                |
| <u>J</u>                                     | <u> </u>                                         |
| لاتثريب عليكم اليوم ١٥٥                      | برق طفلی بشیر ۱۵۱                                |
| لاتخاطبني في الذين ظلموا انهمر               | بوركت يا احمان ٢٠٢                               |
| مغرقون ۲۸۸                                   | (*)                                              |
| لولاالاكرام لهلك المقام ٢٨٤٠٨٨               | <u>ـــ</u><br>تخرج الصدور الى القبور     ۴۳۳،۲۷۰ |
| لو لا الامر لهلك النبر لم                    | تعرب الصلاور أي القبور                           |
| ليظهره على الدين كله ٢١٨                     | <u></u>                                          |
| <u>^</u>                                     | ثلة من الاولين و ثلة من الأخرين ۱۵۴۰<br>         |
| مات ضال هائبا مات ضال                        | ثمانین حولا ممانین عولا                          |
| محمدرسول الله و الذين معه اشداء              | <u> </u>                                         |
| على الكفار رحماء بينهم                       | جاعل الذين اتبعوك فوق الذين                      |
| المسجد الاقصى الذي بأركنا حوله ١٩٠٠          | كفرواالى يوم القيامة الساسم                      |
| من دخله کان امنا                             | جرى الله في حلل الانبياء                         |
| منعه مأنع من السياء                          | <u>ر</u>                                         |
| <u>•</u>                                     | رب كلشيء خادمك رب فاحفظني                        |
| واذا مرضت فهو يشفين                          | وانصرنیوارحمنی ۱۳۳۰٬۰۳۳                          |
| وامأنرينك بعض الذين نعدهم                    | <u>س</u>                                         |
| للسلسلة السماوية او نتوفينك                  | سلامرعلى امرك صرت فائزا                          |
| اعدت للكافرين                                | سلام عليك يا ابراهيم                             |
| والرجز فأهجر                                 | سلمان منا اهل البيت                              |
| والسهاء والطارق                              | سيغفرله ١٥٥                                      |

| ۲۳۶      | ينادي مناد من السهاء                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۴      | يموت قبل يوهي هذا                                                                                 |
|          | فارسى الهامات                                                                                     |
|          | دلم می بلرز دچو یادآ وردم                                                                         |
| ٧٧       | مناجات شوريده اندرحرم                                                                             |
| 49       | رمگرائے عالم جاودانی شد                                                                           |
|          | صادق آن باشد كهايام بلا                                                                           |
| المكاا   | می گذار دبامحبت باوفا ۸ ۴                                                                         |
|          | اردوالهامات                                                                                       |
| 49       | افسوس صدافسوس                                                                                     |
| 1        | آگ ہے ہمیں مت ڈراؤ۔آگ ہماری غلام<br>بلکہ غلاموں کی غلام ہے<br>بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گ |
| ٣٨٥      | بلکہ غلاموں کی غلام ہے                                                                            |
| 2        | بادشاہ تیرے کپڑول سے برکت ڈھونڈیں گ                                                               |
| ۲۳۳      |                                                                                                   |
| 100      | جنازه                                                                                             |
|          | جنازہ<br>خدا قادیان میں نازل ہوگاا پنے وعدہ کے<br>معافق                                           |
| ٢٨٦      | <i>C</i> 13                                                                                       |
|          | دشمن کا بھی خوب وار نکلا<br>آ سے                                                                  |
| ۷۴       | تس پرجھی وہ وار پارٹکلا<br>مرمعہ سے مذہبی میں مذہبی قبل                                           |
| ٧٠       | د نیامیں ایک نذیر آیا پر د نیانے اس کو قبول<br>نه کیا                                             |
| 100      | ئەتىي<br>ۋىگرى ہوئى ہے مسلمان ہے                                                                  |
| ιω,      | و رن ہوں ہے۔<br>لا ہور میں ہمارے پاک محب ہیں۔وسوسہ                                                |
|          | یر گیاہے پرمٹی نظیف ہے وسوسنہیں رہے                                                               |
| 174      | پ یہ ، پ ک یہ ،<br>گا پرمٹی رہے گی                                                                |
| ۳r۵      | ،<br>نتیجه خلاف امید ہے                                                                           |
|          | ہے کرش رودر گو پاک تیری مہما ہو۔                                                                  |
| <b>4</b> | تیری انتق گیتا میں لکھی گئی ہے                                                                    |
|          |                                                                                                   |

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون مغرقون وكان امرا مقضياً عدق الله و كان امرا مفعولا منع الناس فيمكث في الارض

ع هو الذي ارسل رسوله بألهاري ۱۹،۳۱۷

<u>ی</u>

۱۲۱، ۱۳۲

ياتون من كل فج عميق ـ ياتيك من

كلفجعميق

يأتى عليك زمن كهثل زمن مولسي يأتيكمن كل فجعميق ٣9٠ 102 يأليتني مت قبل هذا يأيحي خذالكتاب بقوة والخير كلهفىالقران ۷٢ m12,719 يامسيح الخلق عدوانا يخرون على الاذقان سجداربنا 414 اغفر لنا انأكنا خاطئين يريدون ليطفئوا نورك يريدون 70. ان يتخطفوا عرضك يريدون ان يطفئوا نورك يريدون ان يتخطفوا عرضك اني معكومع 111 اهلك

| غلام رسول میاں حجام امرتسر                                                                                                                                                                                                      | رؤيا وكشوف                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| مخالفین کی ایذارسانیوں کا ذکر                                                                                                                                                                                                   | حضرت مسيح موعودعليهالسلام كےرؤيا                                      |
| غلام شاه والدقاضي اميرحسين                                                                                                                                                                                                      | ~~*.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                |
| حضرت اقدس سے ملاقات معمل                                                                                                                                                                                                        | M4'+ M4'' 7 M4'' 7 M4'' + KA                                          |
| غلام علی رہتاہی                                                                                                                                                                                                                 | الله تعالی کواپنے والد کی شکل میں دیکھنا ۲۸                           |
| بیاری کی اطلاع ۱۹۳                                                                                                                                                                                                              | ايك رؤيامين آمخضرت صلى الله عليه وسلم<br>ن ترسيد في السيارية و المسلم |
| <br>غلام <b>فريدخواجه چاچڙا</b> ں شريف                                                                                                                                                                                          | نے آپ سے فرمایا سلمان منا اهل<br>ال مدر ۲۵،۴۲۴                        |
| آپکاذکر <i>نیر</i> ۱۸۲                                                                                                                                                                                                          | البیت البیت<br>بہتی مقبرہ کے قیام کے متعلق رؤیا ۳۸۹                   |
| "<br><b>غلام قا در مرز ا</b> برا درا کبر حضرت مسیح موعود علیه السلام                                                                                                                                                            | قادیان کے گردفسیل بنانے کے متعلق آپ                                   |
| سردار حیات خان کی بحالی کے لئے دعا کی                                                                                                                                                                                           | کی ایک رؤیا ۱۹۲                                                       |
| درخواست ۱۵۶                                                                                                                                                                                                                     | کی ایک رؤیا<br>آپ کی ایک رؤیا میاں نبی بخش نمبر دار<br>متعلق ۲۳۲      |
| آپ کی وفات سے پہلے جنازہ کا الہام م                                                                                                                                                                                             |                                                                       |
| علام <b>قا</b> در بھیروی مولوی                                                                                                                                                                                                  | چیه ماه کے روز ول کے دوران حضور کا ایک<br>کرد.                        |
| علا کا در بیروی خودی<br>آپ نے حضور کی مخالفت میں مجھی قلم نداٹھایا ۔ ۲۹۱                                                                                                                                                        | کشف کشف                                                               |
| نام محمد علام محمد المعلق المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل الم<br>مناسقة المستعمل الم | ایک بارمیں نے اور مسیح نے ایک ہی بیالہ<br>میں گائے کا گوشت کھایا تھا۔ |
| علا م <b>کد</b><br>ایک گندےاشتہارکا پبلشر                                                                                                                                                                                       | پیشگوئی <u>ا</u> ل                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                               | چینار <u>وں</u><br>میرےالہام کےساتھان(حضرت امال جان)                  |
| غلام مرتضلی مرزاوالد ماجد حضرت میسی موعود علیهالسلام<br>در بروایت بروری کی که حکم نیه نبید سرورو                                                                                                                                | یرے ہم ہے ، اے بات کرتا ہے<br>کوبھی کوئی مصدق خوابآ جا یا کرتا ہے     |
| ان كا قول تھا كەان كوكوئى حكمى نسخەنبىس ملا كاا                                                                                                                                                                                 | 149.14V                                                               |
| ف-ٽ                                                                                                                                                                                                                             | ہم حکومت سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ موت                                  |
| فارقكيط                                                                                                                                                                                                                         | کی پیشگوئی نه کریں گے                                                 |
| آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نام بھی ہے ۔ ۳۷۳                                                                                                                                                                                  | غلام حسن مولوی رجسٹرار پشاور                                          |
| فاطمتة الزهراءرضى اللهءنها                                                                                                                                                                                                      | قادیان تشریف آوری                                                     |
| آنحضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کا فرما نا که                                                                                                                                                                                        | غلام دستگير                                                           |
| پیغمبرزادی ہونے پرنازنہ کرنا ۱۳۹                                                                                                                                                                                                | مباہلہ اور ہلا کت                                                     |

| -<br>فیضی ساکن بھیں                       | فتح دین مولوی ۳۹۲،۳۳۴ س                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اعجازامتيح كاجواب لكصنه كااراده كركيهي    | فتح على شاه                                           |
| ہلاک ہوا ۲۰۱                              | وفات ۲۷۰                                              |
| پیشگوئی کےمطابق موت 12۵                   | فتح مجر                                               |
| قائم علی ڈپٹی ۲۱۷                         | کلمہ کے معنی ۲۳۳                                      |
| قريش                                      | فضل نشال تشميرىءرف فجو                                |
| مسیح موعود کے قریشی ہونے کی حقیقت سے ۳۱۹  | حضرت اقدس کی ایک رؤیامیس آپ کا تذکره ۲۵۸              |
| قطب الدين مواوى                           | فرعون ۴۷۸،۲۰۹                                         |
| ک۔گ                                       | اس کی بعض نیکیاں م                                    |
| كالتهن <b>چندلا له م</b> ختار عدالت بثاله | موسیٰ کی پرورش                                        |
| ایک سوال ۳۲۱،۳۵۹                          | ابتدائی عذابوں میں محفوظ رہا                          |
| كرشن                                      | ناجائزعلو 29                                          |
| آپ کی کئی ہزار ہیو یا تھیں میں ۹۹         | بنی اسرائیل کا تعاقب ۲۸۵                              |
| آپ کی پرستش                               | محرحسین بٹالوی کو بھی فرعون قرار دیا گیاہے ۔ ۱۵ م     |
| ایک الہام میں مسیح موعودعلیہ السلام کوکرش | فضل احدمرزا                                           |
| قراردیا گیاہے ۔                           | ص معند رمین<br>حضور کی دعائے نتیجه میں سردار حیات خان |
| کرم دین مولوی بھیں والا                   | ک بحالی کے گواہ 107                                   |
| ایک دهمکی کا جواب                         | فضل ال <u>ہی</u>                                      |
| کلارک ڈاکٹر پادری دیکھئے ہنری مارٹن       | مثك كي شيشي لا نا ١٧٠                                 |
| مقدمها قدام قل                            | فضل حق شيخ (نومسلم)                                   |
| کمال الدین خواجه                          | آپ کواستقامت کی تلقین ۳۷۳                             |
| بڑے سعیداور مخلص ہیں 121                  | فضلّ دين ڪيم ٢٦٩                                      |
| شرف ملاقات شرف ملاقات                     | آپ کی بیوی مریم کاذ کر ۲۲۹                            |
| اعتكاف اهم                                |                                                       |
| ایک خواب                                  | فقیرعلی منصف ۲۱۷                                      |

آپ کے لئے ایک کبوتر کا ذرج کیا جانا مبارك على ابو يوسف مولوي ايناعر في قصيره الاستفتاء من ندوة العلياء سانا 190 جلسہ ندوۃ العلماء کے سلسلہ میں آپ کے والدكاابك واقعه محصنات کے بارہ میں استفسار 144 حضرت اقدس كى ايك رؤيا مين آپ كاتذكره محمد مصطفي واحمر بتياصلي الله عليه وسلم آپ کا نام فارقلیط بھی ہے  $\mu \angle \mu$ آپ بھی آ دم تھے ۳۵ آپ کی تربیت میں کسی انسان کا دخل نہیں <u>۱۵</u> آپ نے کسی کے ہاتھ پرتو پہیں کی 779 \_\_\_ قرآن میں آپ کی بعثت کے لئے نزول کا لفظ استعال ہواہے 777 آپکل دنیائے لئے اور ہمیشہ کے لئے 144,50 مثيل موسي قرآن کریم نے آپ کومٹیل موٹی قرار دیاہے۔ ۲۰ بروزی آمد بروزی رنگ میں آپ کا ظہور mr +, m19, aa مقام بےنظیرمقام قرب كامل مظهر لا هوت وناسوت 47,41

گەينىشگىرگورو سکھ باوانا نک کوچھوڑ کر گو بندسنگھ کے پیچھے چل پڑے ہیں 4 گوتم بره د يکھئے بدھ 1+9 لوط عليه السلام قوم کی ہلاکت وتباہی 45 ان کی بستی پر کوه آتش فشال سے پتھر برسے تھے ۸۷ لیکھر ام۔ پنڈت، پشاوری 724,42 پیشگوئی میں وقت، تاریخ اور تل کی طرز مذكوربين ۲۸۵ اس کافل قبولیت دعا کاایک ثبوت ہے 772 ہلاکت ۱۳۸ فتل کروانے کے الزام کا جواب ۲۵۸ ليكهر اممغضوب عليه تقاأورآ تقم ضال 740 لىمار چنڈ كېتان ڈسٹر كئىپرنٹنڈنٹ بوليس ڈاکٹر کلارک کےمقدمہا قدام قبل میں تفتیش ۱۳۹ مارٹن کلارک ہنری دیکھئے ہنری مارٹن کلارک مركونيس لاهور بذریعه خط دریافت کیاہے کہ''جھوٹے سے اور نبی آئیں گے''کے کیامعنی ہیں 19+ مبارك احرمرزا ابن حضرت مسيح موعودعليه السلام 111 احياءموتي كيمثال ۸۸

| سخاوت ۳۲۳                                       | آپ کے مقام تدلی کی کیفیت کوسوائے                       |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| بنی نوع انسان سے کامل ہمدر دی ۲۳                | ب الله تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ۲۰                    |
| ایک منافق کواس کی وفات کے وقت اپنا              | ں۔<br>الله تعالیٰ سے آپ کے تعلقات تمام انبیاء          |
| کرته دینا ۳۳۵                                   | ے بڑھے ہوئے تھے۔                                       |
| حضرت عا ئشه سے فر ما ناا ہے عا ئشہ ہم کو        | آپ کےافعال کوخدانے اپنے افعال قرار                     |
| راحت پېنچپا                                     |                                                        |
| لو <b>ت ق</b> رسیه                              | دیا ہے۔<br>آپ بھی آیۃ اللہ تھے۔ ۲۷ا                    |
| <u>۔۔۔</u><br>آپ کی تا ثیرات زمانی ۳۱۰          | زنده نبی                                               |
| پ کا سنگر<br>آپ کی قوت قدی تیرہ سوبرس گذرنے کے  | زنده نبی<br>مقام خاتم ا <sup>لنب</sup> بین اورعظمت شان |
| پ جا جودا بھی تک سلب ذنوب کی قوت رکھتی ہے۔ ۱۹۳۳ | WZA; T+Z; T+Y; T+W                                     |
| جذباورا فاضه کی قوت ۲۹                          | آپ کی ذات میں تمام نبیوں کے کمالات                     |
| <br>آپ کی بزرگی کاخاصه ۲۹۰                      | 14.                                                    |
| آپ کی جسمانی بر کات                             | سيدالمعصو مين صلى الله عليه وسلم ٢٧٨،١٥٩               |
| پ ک<br>زیارت رسول کواصل مقصودنہیں بنانا چاہیے   | سچاور کامل شفیع ۱۸                                     |
|                                                 | پہلے تمام انبیاء ظل تھے نبی کریم کی خاص                |
| دلائل صداقت                                     | خاص صفات میں دام دونا ہے۔<br>نہ اور عوزا               |
| معجزانه طوریر کامیاب زندگی ۱۹۳،۱۰۲              | خلق عظيم                                               |
| ، رامه روپی چېرمدن<br>معجزات اورپیشگوئیال       | اخلاق عاليه ٢٩٥،١٣١                                    |
|                                                 | کامل نمونه کا                                          |
| آپ کوفصاحت وبلاغت کامعجزه دیا گیا ۳۰۶           | کریم ابن کریم                                          |
| احیاءاموات نامه                                 | صدق دوفا کانمونه                                       |
| روحانی سلب امراض کے معجزات                      | مخالفین کا آپ کوالا مین اورالمامون کہنا ۲۰۰۶           |
| آپ کے صحابہ                                     | آپ کا فقراختیاری تھا ۔ ۱۳۰                             |
| آپ کے صحابہ کی وفاداری اور جا ثاری              | تسليم ورضا كاعلى مقام                                  |
| آپ کی برکت سے سحابہ کرام سے رفع تجاب ۲۸۹        | طائف کے مصائب پر صبر                                   |
| آپاورآپ کے صحابہ کی سیح اوران کے                | گیاره بچون کی وفات پرصبراوررضابالقصنا                  |
| حوار يول پرفضيات                                | 114,124,72                                             |

| آپ کی کشفی آئکھ کی تیزی                                                                                 | ا تباع کے ثمرات                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| آپ کےاستغفار کی حقیقت 💮 ۲۹                                                                              | <br>بجزآپ کی اتباع کے کوئی شخص وصول الی اللہ                             |
| آپ کی وصیت پیتھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ ۳۳۲                                                              | بر پ و بن اسکتا<br>کے درواز ہ سے نہیں آ سکتا                             |
| حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اسے خطاب ۲۲۷                                                                   | آپ کی حقیقی وارث جماعت                                                   |
| واقعها فک میں آپ کاروبیہ                                                                                | آپ کی مہرسے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔<br>آپ کی مہرسے نبوت کا سلسلہ چلتا ہے۔ |
| آپکیایک خصوصیت ۳۷۶                                                                                      | ہ پی کا ہر سے بوت مسلم ہوگائے۔<br>خدا کی غیرت نے جاہا کہا حمد کے غلام کو |
| آپکی ایک خصوصیت<br>مدینه آنے کی وجہ ۳۵۷،۳۵۲                                                             | عدال یرک سے چوہ خدا مدمسے کا اور<br>مسیح سے افضل قرار دیا جائے ۵۵        |
| قیصرروم کے پاس آپ کی تصویر                                                                              | ں سے ایک غلام کی عزت افزائی ک                                            |
|                                                                                                         | اپ ھايي مان من الفت<br>مخالفت                                            |
| آپ نے ۱۳۶۳ اونٹ اپنے ہاتھ سے ذرج<br>کئے تھے                                                             | <u> </u>                                                                 |
| حضرت مريم اورحضرت عيسلى عليه السلام                                                                     | <br>تیره سال تک اہل مکہ کی ایذ ائیں بر داشت                              |
| یراحیانات ۳۲۹،۳۵۵                                                                                       | فرمان ۳۳۳،۲۳۳                                                            |
| منسیح کومر دول میں دیکھنا ۱۰۲                                                                           | آپ کےخلاف دارالندوہ میںمشورے<br>جن کے ساتھ                               |
| آپ نے اپنی سنت سے ثابت کردیا کہ                                                                         | اور فیصلے کئے گئے                                                        |
| باقی نبی بھی فوت ہو گئے ۳۳۳                                                                             | کفارکا آپکوابتر کہنا ہے۔                                                 |
| اسرائیلی سے کامت کی اصلاح کے لئے                                                                        | آپ کی لڑائیاں دفاعی تھیں ۔ ۳۲۳،۳۲۲،۲۹۵                                   |
| آناآپکیعظمت کےمنافی ہے ہے ۴۵۴                                                                           | آپ کے وقت میں کفار کے لگ کی وجوہات ۔ ۱۱۸                                 |
| حیات سے کاعقیدہ آپ کی تو ہین کے                                                                         | آپِ کفار کے حق میں بہت جلد فیصلہ چاہتے تھے ۸۴                            |
| مترادف ہے                                                                                               | آپ کوگالیاں دینے والوں سےمعانقہ<br>ایمانی غیرت کےخلاف ہے                 |
| آپ کے مقام کے تعلق مولوی عبداللہ چکڑ الوی                                                               |                                                                          |
| حیات منیح کاعقیدہ آپ کی تو ہین کے<br>مترادف ہے<br>آپ کے مقام کے متعلق مولوی عبداللہ چکڑ الوی<br>کاعقیدہ | متفرقات                                                                  |
| محمداحسن امروہی۔سید                                                                                     | آغازوحی میں آپ کافر ماناخشیت علی                                         |
| ایک رؤیامین آپ کا تذکره                                                                                 | نفسی ۳۱∠                                                                 |
| ایک کتاب لکھنے کاارادہ 22                                                                               | فارس زبان میں الہام'' ایں مشت خاک                                        |
| پیرمهرعلی شاه کے جواب میں اپنی تصنیف کا                                                                 | راگرنه نشم چپه نم'' ۲۲۳                                                  |
| ديباچه حضرت اقدس کوسنانا ۱۷۴                                                                            | آپ کواز دیا دعلم کی دعا سکصلائی گئی ۹۵                                   |
| حضرت اقدس کی خدمت میں انبالہ سے                                                                         | الله تعالیٰ کے غناء ذاتی پرایمان کے                                      |
| آمده ایک خطیژه کرسنانا ۱۷۵                                                                              | حفاظت کے وعدہ پرایمان ۸۹                                                 |
| • "                                                                                                     | ·                                                                        |

**MAY** انجام اس کوفرعون کہا گیاہے P10 حج نہ کرنے پراعتر اض اوراس کا جواب 144 ایک غلطاعتراض کر کے شرمندہ ہونا ا یم س باوجودلا کھول الوگول کے احمدیت قبول کرنے کے وه ابھی تک تین سوتیرہ ہی تعداد بتاتے ہیں ۲۳۲ محمدر فيق بي -ايمونگھير ٣٧٦ 101 m20,m0p,mpp,m+0,m+1,r94,r9+ 74476443644 حان الیگزینڈرڈوئی کااخبار پڑھکرحضرت اقدیں 710,777,177,1+A وليم ميوركي كتاب سنانا 211 وا قعات صلیب کے متعلق ایک کتاب سنانا مسٹرویپ کا خط حضرت اقدس کی خدمت میں سنانا 141 طاعون كمتعلق كتب سابقه كي حوالے سنانا بطرس کی عمر کے متعلق شخفیق محمعلی خان نواب آف مالیر کوٹلیہ ماليركوٹليه ميں طاعون كے تعلق حالات در یافت فرمانا ran محميلي سالكوڻي ا پنی پنجانی نظمیں حضرت اقدس کی خدمت ma1,194,191,111 میںسانا

ا یک مضمون سنا نا ۲ + ۸ تخرج الصدور الى القبور كامطلب مجهنا ٢٥٠ حضرت مصلح موعود کی بارات میں شمولیت 11/11/ محداساعيل امام بخاري ۱۲۴ محمداساعيل مير حضرت مصلح موعودكي بإرات مين شموليت 111 محرحسن جعين ۱۷۴ گولڑ وی نے اس کی بھی پردہ دری کی 140 محرحسين بثالوي ابوسعيد m \_ 1,99 اینے رسالہ میں تسلیم کیا ہے کہ ما مورا وراہل کشف محدثین کی تنقید کے یابندنہیں ہوتے اوروه براه راست حدیث کی صحت معلوم کر ليتےہیں m < 1. ra. مهدى كے متعلق احادیث کومفروض قرار 144,10+ دیتے تھے مولوی عبدالله حیکر الوی کےخلاف مضمون مقام حدیث کے بارہ میں افراط m91.m.m رجوع خلائق كا گواه 741,72 آپ کے مخالفانہ مضامین سے بھی لوگ احمدی ٣٧٣ ہوئے ہیں سابقه زمانه ميں اخلاص اور خاکساري 110 براہین برریو پولکھ کر ہمارے سلسلہ کی چند یوم پرورش کی 41 آپ کے متعلق حضرت مسیح موعود کی رؤیا 4+.110

| مریم علیهاالسلام ۳۲۷،۲۹۰،۱۸۹                                   | محمطی ایم اے۔مولوی ۱۱۰،۱۰۹،۱۰۸                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ر این میں اور اولاد ۲۷ ا                                       | m2m.m.+1,r9m,r10,r21                               |
| یہ در کی طرف سے آپ پر الزامات ا                                | حضرت اقد ل کا آپ کے کمرہ میں نشریف                 |
| یہود کے اگزامات سے آپ کی بریت ۲۵۷                              | لا کر گفتگو فرمانا ۴۳۴                             |
| مقام مریمیت                                                    | آ بزرورسے ایک مضمون سنانا ۲۳۰۰                     |
| أَخْصَنَتُ فَرْجَهَا كَى تقيقت ٢١٤                             | اخبار فری تھنکر سےنوٹ پڑھ کرسنانا ۲۴۴              |
| ابن مریم کی حقیقت ۲۵۶                                          | منشی مظهرعلی کا خط سنا نا ۲۰۸                      |
| مريم اہليه ڪيم فضل دين                                         | لا ہور کے مارکوئیس نامی عیسائی کے خطاکا تذکرہ ۱۹۰  |
| ایک رؤیامیں آپ کاذکر                                           | محد کریم مونگھیر                                   |
| مصلح الدین سعدی ۲۱۸،۲۱۲                                        | بیعت ۳۹۴                                           |
| ب<br>ملاوامل لاله                                              | محمر لوسف منشی اپیل نویس مردان ۳۴۹،۳۰۵             |
| آپ کی معرفت اَکیْسَ اللهُ والی انگوشی                          | حضورسے ایک استفسار ۳۴۹                             |
| بنوانی گئی ۱۵۱                                                 | محمر بوسف حافظ                                     |
| دیا نندگی موت کی پیشگوئی کے گواہ 💮 ۱۵۹                         | قطع الوتين كى بحث 💮 🗚                              |
|                                                                | نیش زنی ۲۱۰                                        |
| · " · " · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | محر بوسف میاں                                      |
|                                                                | موضع مدمیں آپ کابائیکاٹ مصنع                       |
| ۴۶۱،۳۹۲،۳۷۲،۲۹۸،۲۸۵،۲۹۲،۳۹۲<br>فرعون کا آپ کی پرورش کرنا ۴۱۵   | محمو داحمد مرزاد كيھئے بشيرالدين محموداحمد         |
| ىر دون 1 1 ب بى پرورس رئا<br>آپ كے مخالف تمام مصائب كا باعث آپ | محمودشاه سيدسهار نيوري                             |
| کی شامت اعمال کو مجھتے تھے۔<br>می شامت اعمال کو مجھتے تھے۔     | یہ ، پ ک<br>قاد یان تشریف آوری اور بعض سوالات کا   |
| صرف بنی اسرائیل کے لئے مبعوث ہوئے کے                           | دریافت کرنا ۲۳۹                                    |
| جائزعلو ۹،۷۸                                                   | م<br>محى الدين ابن عربي رحمة الله عليه             |
| آپ کی دعاہے عذاب ٹلتے رہے یہ                                   | ۲۹۹،۱۰۵                                            |
| آپ کے پاس کل نبیوں کی تصویریں تھیں سس                          | مسكه وحدت الوجود ساوا                              |
| ایک باپ کی نیکی کی وجہ سےاللہ نے آپ                            | فرعون کے جہنم میں نہ جانے کا عقیدہ میں انہ جانے کا |

٣4

ناصرشاه سید (جمونی) قاد یان تشریف آوری 92 ناصرنواب مير حضرت مسيح موعودعليهالسلام نے رؤياميں دیکھا کہآپ قادیان کے گردفصیل بنا 194 امير قافله بإرات حضرت مصلح موعود 111 ابك استفسار سفرامرتسر کے احوال کا بیان  $\mu \angle \mu$ نا نک باوا سكھان كى اصل باتوں كوچپوڑ رگور وگو بندسنگھ کی ہا توں کو پکڑ بیٹھے ہیں 4 نبى بخش ميال عرف عبدالعزيزنمبردار بثاله حضور کی خدمت میں لکھنا کہ وہ عیسائیوں سے مباحثہ کرنا چاہتا ہے 740 دهرم كوك ميں مولوى عبدالله تشميري سے مباحثه 777 نبی بخش میان نمبردار چک نمبر ۱۰۸ (پنڈوری) دعا کی درخواست ma2,mr9 نجم الدين مياں آپ کے بیعت کرنے پر مولوی غلام قادر بھيروي كاطعنه 191 نزير حسين د ہلوي مولوي اس کو ہامان کہا گیاہے 410

کواس کے بیٹوں کی دیوار درست کرنے کے لئے مز دور بنایا 140,41 آپ کے مجزات کا آج کوئی نشان ہیں ٣∠٢ آپ کے تل پرعیسائیوں کااعتراض 719 آپ کاایک قبطی کو مارنا گناه نہیں تھا ٣ + ٢ قومموسي آپ کوجوقو ملی وه عالی ہمت اورمستقل مزاج قوم نتھی ١٢٣ جنگ کے موقعہ پرقوم کا جواب ٣٢٢ آپ کی قوم پراصلاح کے لئے عذاب 40 آپ کےشکر میں طاعون 747 آپ کے بعد چود هو يں صدى ميں عيليٰ آئے تھے ٢٥٦ مهرعلی شاه گولژوی پیر r + 1 < 1 + 1 سىف چشتائى كى تصنيف تصنیف سیف چشتیائی کے دوفائد ہے 140 مولوی محمداحسن امروہی کی آپ کے متعلق ايك تصنيف 148 آپ کے متعلق مولوی عبداللد تشمیری کاایک فارسى نظم يره صنا 111 شرائط 99 ميرال بخش حجام 777 مير حسين قاضي آپ کے والد کی حضرت اقدیں سے ملاقات ميوروليم \_سر مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے بارہ میں ہدایات پرمشتل کتاب ٣٢٨

| 7 7.           |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| r+Yall         | نورالدين خليفة المسيح الاول <sup>"</sup> ٣٠،١١٦ ٣ |
| m240           | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~            |
| ٣٨٩            | حضرت اقدس كاايك رؤياميس آپ كاتذ كره               |
|                | وا قعات                                           |
| 1/4            |                                                   |
| ٣٢٠            | رے میں ابور حمت حسن کے خط کا ذکر                  |
| 99             | سیدعلی حائری کا تذکرہ<br>سیدعلی حائری کا تذکرہ    |
| rar            | طبیعت کی ناسازی                                   |
|                | فرمودات                                           |
| 1/1            | <br>ڈاکٹرخلیفہ رشیرالدین کے اخلاص کا ذکر          |
| r+4            | ر مشیم موعودعلیهالسلام کاایک لطیف نکته            |
| r+4            | مباحثه كاايك نكته                                 |
| ۳+۵            | وجود يول كوايك جواب                               |
| ۲۵∠            | مجوس كامذهب                                       |
| ۲۵∠            | ایک د ہریہ کامقولہ                                |
| ٣19            | قريش اورسا دات كاتكبر                             |
| r + 9          | روڑ کی میںمسلمانوں کے شدھ ہونے کا ذکر             |
| 1117           | رشوت کے متعلق استفسار                             |
| ٣٨٢            | تیز جلاب کے عمدہ نتائج                            |
|                | نورمحمه ڈاکٹر                                     |
| 1/1            | حضرت مصلح موعود كي بإرات ميں شموليت               |
|                | نهالی                                             |
| <b>۲</b> ۲ ۲ 1 | م <b>ې ک</b><br>قاديان کی ايک خا کروب خاتون       |
|                | و-٥-ي                                             |
|                | _                                                 |
|                | ویب مسٹر                                          |
|                | حضرت مسيح موعودعليهالسلام کی طرف سے               |
| 141            | آپ کے نام خط                                      |

۲۷. آپ کی وفات کی خبرآنے پر الہام **7**02 بعداز وفات اور برادری کومدنظر رکھ کراس نے انكاركيا 744 نفرت جہال بیگم حرم حضرت مسیح موعودً صبر ورضاء كااعلى نمونه **TA:T**∠ میرے الہام کے ساتھ ان کوبھی کوئی مصدق خوابآ جایا کرتاہے 749,747 آپىكايكەرۇپا 749 نظام الدين مرزا د نیوی معاملات میں ان سے تعاون اور ام ما نعمت على منشى کھانے کی دعوت 444 نواب خان جا گيردار ماليركوڻله ایک استفسار 119 نوح عليهالسلام طوفان سےآپ کا بچنا حیرت انگیز امرہے حضرت سیح نے اپنی آمد کا زمانہ نوح کے زمانه کی طرح قرار دیاہے  $\Gamma\Lambda\Lambda$ عیسائیوں کے نز دیک آپ کا گنہگار ہونا **7** \( \Lambda \) ایک ہزارسال کی عمر میں کیا دیکھا وممس بیٹے کاروبیہ آپ کے مخالفین کا انجام **1 M A** نوراحمرشيخ پليدرايبكآباد ببعت

| گلستان سعدی میں آپ کے متعلق ایک                | ایت علی حافظ ۱۵۳                                     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| حکایات ۲۱۲                                     | قِل قيصرر وم<br>ا                                    |
| ليعقوب على عرفانى شيخ ايدُ يترالحكم 💮 ١٠٨      | ر ص به سرائی تقالیکن موحد تقااور سیح کوابن الله نهیں |
| عیسائیوں کے سوالات پڑھ کرسنانا ۲۸۱             | انتاتها وعود الروق والمجالية المواد                  |
| ایکِ اشتہار کی طباعت کے لئے پریس کی            | قیصرروم کے پاس جب صحابہ گئے تھے تو                   |
| پیشکش ۲۷                                       | ر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی              |
| (JHON- The Baptist )אַכיו                      | تصویراس کے پاس دیکھی تھی ہے ہے                       |
| مسيح نے آپ کی آ مدکو ہی ایلیا کی آ مدقر اردیا  | ایک مذہبی جلسہ کا انعقاد ۲۳۴                         |
| mm1, mmm                                       | ا كوخان                                              |
| یوجنا(حواری)                                   | بغداد کی تباہی سات                                   |
| انجيل يوحنا ٢٨١                                | جوج وما جوج<br>جوج وما جوج                           |
| <b>بو</b> سف عليه السلام                       | مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُونَ كَ بعد خداس           |
| آپ نے جیل سے باہر قدم نہیں نکالا جب تک         | جنگ کریں گے                                          |
| ا پناباعصمت ہونا ثابت نہ کرایا                 | ئىلى علىيەالىلام نيز د <u>ئىھئے</u> يوحنا ٢          |
| آپ کے لئے حضرت یعقوب نے چالیس سال              | م<br>المنحضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت عيسٰى       |
| دعا نمیں کیں                                   | کوآپ کے ساتھ دیکھا                                   |
| لوسف (نجار) ۱۲۲                                | شراب بیں پتے تھے                                     |
| يوزآ سف                                        | حضرت عیشٰی سے زمانہ میں اشتراک سے                    |
| مسيح عليه السلام كاايك مشهورنام ٢              | مسیح نے آپ کے ہاتھ پر گنا ہوں سے تو بہ کی ۲۹         |
| يونس بن متى عليه السلام                        | مسیح نے آپ کوالیاس قرار دیا سات<br>م                 |
| آپ کی پیشگوئی غیر مشر وطاتھی ۳۳۸               | ایلیا ہونے سے انکار ۲۹۰<br>                          |
| یهودااسکر بوطی                                 | نقوب عليه السلام                                     |
|                                                | اللّه نے آپ کی نبوت کی بحمیل یوسف کے نم<br>سریہ      |
| میں ہے بے وفائی                                | میں رکھی تھی                                         |
| تیں روپے کے عوض اپنے پاک استاد کو<br>کوئیں ہے۔ | آپ چالیس برس تک یوسف ؓ کے لئے<br>سیسیں               |
| يکڙوايا پ                                      | دعا کرتے رہے ۱۸۵،۸                                   |

## مقامات

امریکه 19111111111111 L حضرت اقدس نے ۱۲ ہزاراشتہار پورپ ارض مقدس اورام یکہ رجسٹری کر کے بھجوائے مسلمان اس کے وارث رہیں گے یہ شھا یا دری گرسفورڈ کی کتاب''میرزاغلام احمد قادیان فرمايا إيهلكهانهين فرمايا ۱۱۳ کامیے اورمہدی'' کی وسیع اشاعت امرتسر انجیل کے برخلاف طلاق کے متعلق قانون شربیندی میں مکہ سے مشابہت 110 بنانے پڑے ۳ • ۸،۱۸۹ اہل ندوہ کا یہاں آنا ۲۱۴ ڈ وئی کا دعویٰ نبوت m / 0 (1 + 1) ندوة العلماء كاسالانه جلسه ٢٠٩١ء 744 ڈاکٹر ڈوئی کومقابلہ کی دعوت 174611+61+A امرتسر کے وہابیوں کی ظاہر پرستی انباليه ایک امرتسری شخص کا گندی گالیاں دینااور مسیح کے بہن بھائیوں کے متعلق ایک استفسار ۵۷۱ حضرت اقدس كي طرف سے زم روى اختيار کرنے کی تلقین ايران سسم غریب احمد یوں کے ساتھ مخالفین کی بدسلوکی ۲۰۴ آنحضرت کے زمانہ میں ایرانی لوگ مشرک تھے ۲۹۸ یا دری ڈاکٹر کلارک کامقدمہا قدام قل ۱۴۸ امرتسر میں عیسائیوں کا بندرہ دن کا جلسہ ۲۳۳ بخارا سیدیم ورشاہ کی سفرامرتسر کے متعلق گفتگو حضرت اقدس کے مضمون کی اشاعت میر ناصرنواب کاامرتسر کے حالات بیان کرنا سے سے ~ ra. mag. rg1. rmr. 10m حکیم محمر شریف کے ذریعہ اَکیسَ الله کُو بِکَافِ بہمرز مین بہت گندی ہے عَدِيَ ﴾ كي انگوڻھي امرتسر سے بنوائي گئي 1+7 101 وجوديت اوردهريت كاغلبه ایک امرتسری دوست کی پنجانی ظم حضرت قدس كاسفربثاله یہاں کےایک بڑے ہندو تا جرکا قدم ہوی mam, mar سفربٹالہ کی حکمت کے لئے حاضر ہونا may,mm9

خسوف وکسوف کےنشان پرایک مولوی كاواو يلا 101 يشاور **m**∠+ سب رجسٹرارمولوی غلام حسن کی پیثا ورسے قادیان تشریف آوری AFI شيخ فضل حق نومسلم کي آمد  $\mu \angle \lambda$ ایک نومسلم یشاوری کاذ کر 724 پنجاب ۳ باروں میں پرانی آباد یوں کے آثار 714 پنجابیوں سے انگریز وں کی حسن ظنی MAT پنجاب کے دیہات کے لئے پنجانی منظوم لٹریچر کی ضرورت ۱۵۳ ایک پنجابی ظم جودرداوررقت سے کھی گئی ۲۹۹ پیشگوئی کے مطابق طاعون کاسارے پنجاب پنجاب کی تاریخ میں گذشته ایک ہزارسال میں ایسی طاعون نہیں پڑی ٢٣٦ طاعون میں شدت اوراس کی وجو ہات ranarim ينڈوري میاں نبی بخش نمبر دار ۳۲۵ 5-5-5-5 جايان مذاهب كانفرس كاانعقاد 1+1

نی بخش کا بٹالہ سے خط کہ وہ عیسائیوں سے مباحثة كرناجا ہتاہے ۲۵<u>۷</u> شاه عبدالعزيز كابك شاگرد كافتوي 447 سرارا•<u>ک</u> بلال باوجود فتخ کے وعدہ کے آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم كا دعامين مصروف ربهنا **Y**∠ بدر کے روز رومی بھی غالب ہوئے 499 بدری جنگ میں ابوجہل کا مباہلیہ 12 بغداد مسلمانوں کی تناہی کا سبب ۳۱۲ تبمبني طاعون **MA7.71M** طاعون ہندؤوں سے شروع ہوئی 776 بہلول پور چو ہدری عبداللہ خان نمبر دار بہلول یور کا ایک استفسار 111 بيت المقدس ٣1٠ بيكانير(راجيوتانه) قحط کی شدت م سا يہاں کے فیضی نے اعجاز آمسیح کاجواب لکھنے كااراده كيانقامگر ملاك ہوگيا 1+4 نجيني (نزدقاد يان) 271,127

|                                                | 1                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| حيدرآ بإددكن                                   | جالندهر                                             |
| سیدر ضوی کا کیوڑہ مجموانا سیدر ضوی کا          | وجوديت اور دهريت كاغلبه                             |
| <i>د_ذ_ر_ز</i>                                 | ایک شعبدہ باز کا تو بہ کر کے داخل سلسلہ ہونا سم ۲۸۸ |
| *                                              | طاعون پہلے ہندؤوں سے شروع ہوئی ۲۲۴                  |
| ومشق                                           | جزارُغرب الهند<br>- جزارُغرب الهند                  |
| مسیح کامناره پرنزول ۴۳۴                        | · •                                                 |
| دمثق ہےمشرق کی طرف عیسیٰ کے اتر نے             | ایک پہاڑ کی وجہ سے سینٹ پیری اور مارٹینک            |
| ي حقيقت کي حقيقت                               | میں ہلاکت ۸۷                                        |
| دهرم کوٹ                                       | جمول                                                |
| دھرم کوٹ<br>مولوی عبداللہ کشمیری کا مباحثہ ۲۰۵ | سیدناصرشاہ جموں سے آمد ع                            |
| تونون تبداللد میرن ۴ شباخته<br>ا               | طاعون کی خوفنا کے تباہی                             |
| و، ملی ۲۸۱،۲۸۱۰۳                               | چراغ الدین جمونی کا توبهنامه کے                     |
| ندوہ کے جلسہ د ہلی سے پہلے کتاب نزول انسیح     | جهلم ۴۸۴                                            |
| کی تیاری کی ضرورت ۲۳۲                          | دوضعیفالعمرافراد کی آمد ۳۴۵                         |
| د بلی در بار ۲۲ م                              | مقدمه مقدمه                                         |
| در ہارد ہلی کےموقعہ پرمیموریل کی اشاعت         | عاچرِ ان شریف<br>عاچرِ ان شریف                      |
| r L D. r • 9                                   | پ پ ک ری<br>حضرت خواجه غلام فرید کاذ کرخیر ۱۸۶      |
| رعیه ۳۱۲                                       | چک نمبر ۱۰۸                                         |
| رنگون ۲۵۵،۴۶۱،۳۳۷                              | میاں نبی بخش نمبر دار کی درخواست دعا ۳۲۹            |
| ابوسعيد عرب تاجر برخج رنگون كى قبول احمديت ٢٣٧ | چ <u>ک</u> ڑالہ ۱۲۳                                 |
| حضور کا جذب ابوسعید عرب کورنگون سے             | آنحضرت صلی الله علیہ وسلم اور حدیث کے               |
| قاديان لايا ۽                                  | متعلق مولوي عبدالله جيكرا آوي كاعقيده               |
| روڑ کی ۲۰۱                                     | m9Acm+mc1rp                                         |
| حضرت مصلح موعورٌ کی بارات کی قادیان            | چين                                                 |
| سےروڑ کی روانگی                                | چین کے مسلمانوں میں عربی کتب جھیجنے کاارادہ ۲۶۰     |
| برات کی واپسی                                  | حدید ۳۵۰                                            |
| بعض مسلمانوں کا آربیہ ندہب قبول کرنا 💎 ۲۰۹     | عنت بينيد<br>اجتها داور عملي صورت حال ۳۳۸           |
| - <b>-</b>                                     | الجمها واور في خورت فال                             |

سيدواله مولوي جمال الدين سيكھوال (تحصيل بڻاله) مولوی جمال الدین سیھوانی کا حضرت اقدیں کے سامنے تصدیق امسے کے نام سے ایک پنجانی نظم پڑھنا 111 سينط پيري (جزائرالهند) زلزلہ سے ہلاکت 14 شام الادض سے مرادشام کی زمین ١١٣ شاه بور (یا کستان) شاه جهان پور (بھارت) یہاں ہے آنے والے ایک شخص کا سوال شکا گو(ام یکه) 1+1 طائف ريگستان ميں بہشت كانمونه 191 آنحضرت صلى الله عليه وسلم كےمصائب IMP أنحضرت صلى الله عليه وسلم كاصدق ووفا AFI طور (کوه) مسیح موعود کااپنی جماعت کوکوہ طور پر لے حانے کا مطلب 121 طول (ایران) ایک بزرگ کاوا قعه

79A, MM مغلوب ہونے کے بعدا پرانیوں پرغالب آنے کی پیشگوئی 499 سلطان روم کی خوشامد 141 رہتاس مولوی غلام علی رہتا ہی کی بیاری کی اطلاع س-ش سرحد (صوبه) **m**∠• سرينگر کشمير سهمس قبرتج ma+.11.4+.01 سمرقنر حضرت اقدس کے مضمون کی اشاعت شيخ سليمان سےمولوي اساعيل شهيد کي گفتگو ٢٧٧ سومل (ضلع گورداسپور) یہاں کے خیالوں کے جواب میں مولوی جمال الدين سيهواني كيايك پنجابي نظم 111 سهار نبور ۲۳۸ مولوی سیرمحمودشاه کا قادیان تشریف لا نا 739 عبدالعزيز سهارنيوري كاخط ۲۷۸ سالكوٹ 746,441,671,477 وجوديت اوردهريت كاغليه 777 طاعون کی خوفناک پلغار 40

111

یہاں آنے والا ہر تحفہ اور نذرایک نشان ہے الاس ابك كثير جماعت كاموجودرينا 100 مسجد مبارک کے لئے فر ما ہامین دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا ۲۱۳ جماعت کےاخبارات کی افادیت *۳۵*٠ مدرسة لتعليم الاسلام ۱۹۰۲ء میں مشرق کی طرف جنگل 794 ایک زمانه میں مولوی محمد حسین کا قادیان آ کررینے کاارادہ 110 طاعون سے محفوظ رکھے جانے کا وعدہ اورنشان TZ161896A76Z6Z888Z خدانے میرے وجود کے باعث اس گاؤں کوا پنی پناہ میں لے لیاہے Y طاعون سے محفوظ رہنے کے لئے مسیح موعود عليهالسلام كي دعائين 44 اگراس سلسه كااكرام نه ہوتا توبه سارا گاؤں ہلاک ہوجا تا YΛ قاد مان میں طاعون کا ٹیکہ 1416141 امامسجدقاد بإن ميال حان محمر چوڑھول میں اموات 141 ک\_گ کابل (افغانستان) لوگ ایک طرح سے اسیرا ورمقید ہیں ۸۱ كيورتھليه بعض مهمانوں کی آمد 119 چنداحیاب کا آگربیعت کرنا

عراق تاترياق ازعراق آمده شود.... 717 عرب مين إذَا الْعِشَارُ عُطّلتُ كَى بِيشَّاوِكَى  $\mu \gamma \lambda (19 \lambda (1 \angle \Delta))$ على گڑھ ٣٧١، ٢٧٣ یہاں کے ایک طالب علم کا سوال ف\_ق فارس (نيز د تکھئے ايران) 4 اہل فارس کورسول اللہ علیہ وسلم نے قریش میں سے گھہرا یا ہے ٣19 فرانس ٣٨١ ابك حديد مدعي مسحيت 799 . زمینی تغیرات کے متعلق متحققین کی آراء m 20 فلسطين (ارض مقدس) ترکوں سے فلسطین خریدنے کے ہارہ میں عیسائیوں اور یہودیوں میں تحریک ۳1+ **قاد مان** (دارالامان) ۱۸۰،۱۲۳،۸۸،۷۳ TA9. TA0. TZA. TZM. TOA. TT9. TI0 ~ + A . ~ 11 . ~ + Y . ~ A D . ~ A T . ~ ~ 9 . 11 ~ A A A ~ 49, 60 1, 6m. خواب میں ذکر 74.7AY قادیان کے گردفصیل کی تعمیر کے متعلق حضرت مسيح موعودعليهالسلام كى ايك رؤيا 194

گنگا(دریا)

ہندؤوں کے دلوں میںعظمت اورپیار

44.177.02

گوجرانواله

حضرت اقدس کےارشاد پرمیاں احمد دین صاحب اپیل نویس کی تشریف آوری ۸۵۰

صاحب بیں ویں صریف اوری ہے اسلامات طاعون کے ٹیکوں کی بندش سے ۳۵۱

گوجرخان

منشی شاه دین کی بطور شیشن ماسٹرتقرری سیاستا

گورداسپور ۴۳۸،۴۳۸

ڈیٹی کمشنر گور داسپورمسٹر ڈگلس کی عدالت میں

بریت کانشان ۸ مهر

طاعون کے ٹیکوں کی بندش ا

لاہور

~29,~70,~~2,~20,7119.99

والد کے انتقال کے وقت آپ لا ہور گئے

ا۵٠ مح خ ع

لا ہور میں ہمارے ماک محب ہیں (الہام) ۱۲۸

دا تا گنج بخش کے دوفقیرون کی تصدیق سے ۳۶۵

چينيال والي مسجد پينيال والي مسجد

ایک شخص کی خواب ۲۹۵

آنے والےمہمانوں کی ملاقات ۲۳۷

بعض رؤساء کی ٹیکہ لگانے پر رضامندی

لا ہور کے ایک ہندورئیس کاحضور کی خدمت

میں حاضر ہونا ۲۹۹

كٹك (بنگال)

یہاں کے سیداختر الدین احمد کی بیعت اور

احمد حسين اوران كي اہليه كي طرف سے نقذي

اورز پورات کا نذرانه ۲۹۲

کراچی

طاعون ۲۱۳

كربلا ٩٩

كشمير

مسيح كى تشمير مين آمداور پير ١٢٠ سال كى

کی عمر میں وفات یا کرسرینگر میں فن ہونا

111,9+,04

دوہزارسال پرنے صحیفہ کی برآ مدگی سر

تشمیرسے پرانی اناجیل برآ مدہونے کے متعلق

حضرت اقدس کی رؤیا

قبرسے کے سلسلہ میں کچھاور امور ظاہر ہوں گے

۳9.

عبدالصمدصاحب کی آمدا در کشمیریوں کے

لئے کنگرخانہ کوخاص ہدایت سہ ۳۸۳

کلکته کلکته

کنعان ۲۹۲،۴۹۵،۳۱۲

كوك بوره

يهال سے ايک ہندوفقير کی قادیان آمد

کوہاٹ ۳۷۰

گجرات ۳۰

| ميال محمد يوسف كابائيكات ميال                | لدهيانه                                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مدراس                                        | <br>اول المكذبين مولوى عبدالعزيز كى تبابى                    |
| مدراس<br>حضرت اقدس کےایک غیبی عاش ۴۳۰۰       | ایک عیسائی کالا جواب ہونا                                    |
| ایک عقیدت مند ہندو کی آمد ۲۲-۳۷              | طاعون کی خوفنا ک یلغار طاعون کی خوفنا ک                      |
| یہاں سے آنے والے لالہ بڈہا پاکاسوال ۳۸۰      | لکھ <b>و</b> کے                                              |
| مدينه طبيبه (منوره) ۹۷،۰۵۹،۳۵۷،۳۵۷           | مولوی عبدالرحمٰن کھوکے والے کے نام                           |
| آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے مدینہ آنے       | حضرت مولوی عبدالکریم کا خط                                   |
| کی حکمت کی حکمت                              | لندن(انگستان)                                                |
| آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری      | ایک شخص کا خط که لندن آگر دیکھو کہ جنت                       |
| پر بچیوں کا گیت گانا                         | عیسائیوں کوحاصل ہے کا جواب ۱۳۰۰                              |
| آنحضرت کی تشریف آوری پرایک یهودی کا          | گنا ہوں کی کثرت اسلا                                         |
| آپ کوچېرے سے شاخت کرنا ۲۱                    | سیچے سیح کی آ واز (حجھوٹے مسیح پکٹ کے )                      |
| مردان ۳۵۵                                    | بعد لندن پنچے گی ۳۷۳                                         |
| سٹیشن ماسٹرمنشی شاہ دین کا صبر واستیقامت سات | اول ولدالاسلام شيخ رحمت الله كابيثا عبدالله                  |
| ممصر                                         | م-ك                                                          |
| عیسائیت کا فتنہ ۲۴۷                          | مار ٹینک (جزائرالہند)                                        |
| لکھاہے کہ برہمن مصرسے آئے تھے ۔ ۲۷۲          | تباہی ۸۷                                                     |
| حضور کی کتب کی اشاعت ۲۸۳                     | ماليركوڻليه ۸۸                                               |
| اخباراللواء کاکشتی نوح اعتراض ۴۰۹،۴۰۰        | جا گیردار مالیرکوٹله خانصاحب نواب خان                        |
| اللواء كےاعتراض كافصيح وبليغ جواب ٢٦٥        | کاایک استفسار ۱۱۹                                            |
| مکه مگرمه ۲۹۵،۲۳۰،۲۱۵،۱۷۸۸۹                  | <br>طاعون کا حال                                             |
| 174,414,644                                  | مد (ضلع امرتسر) ۴۴۴                                          |
| مكه مين دوعمر وتصابوجهل اورغمر بن الخطاب ١٤٧ | مباحثه مد کی روئداد ۳۳۷، ۳۳۲                                 |
| مكه معظمه كى گليول ميں آنحضرت صلى الله عليه  | ؛ مهدی میروند.<br>مباحثه میں ایک اعتراض اوراس کا جواب سم ۳۴۹ |
| وسلم کی بےسروسامانی ۲۳۳۳                     | مباحثه مدمین ہماری فتح ہوئی سم                               |

| و-٥-٤                                              |
|----------------------------------------------------|
| ہائیڈ یارک (لندن)                                  |
| بدکار یول کی کثرت ۱۳۱۱                             |
| <i>چندوستان</i> ۱۲،۲۵۸،۱۰۹،۱۰۸                     |
| یہاں کے مسلمان بادشا ہوں نے عربی کی                |
| ترویج نه کر کے معصیت کاار تکاب کیا ۳۹۴             |
| دوانهم واقعات سيداحمه شهيدكا،احمه قادياني كالم ٣٦٩ |
| ایڈ ورڈ ہفتم کی تا جپوثی ایڈ                       |
| نماز میں تعدیل ارکان ملحوظ نہر کھے جانے            |
| کی برعت ۲۳۹                                        |
| هوشيار پور                                         |
| وجودیت و دہریت کا غلبہ                             |
| يروشكم                                             |
| اس کے معنی دارالا مان ہیں                          |
| يمامه                                              |
| هجرت بمامه کاخیال درست نه نکلا                     |
| لورپ ۳۵،۳۰۲،۲۲۹،۲۱۰                                |
| عنقریب پادریوں کے سواباقی لوگ لامذہب               |
| کہلائمیں گے                                        |
| اباحتی زندگی ۱۸                                    |
| خودکشی کار جحان ان کے مذہب کی موت اور              |
| حقیقی راحت کے نہ ہونے کی دلیل ہے ۔ ۰،۵ ۱۳          |

سلطنق کاا قبال اورمحض اسباب پر بھروسہ ۲۱۰

أنحضرت صلى الله عليه وسلم اورآپ كے صحابہ كاتيره سال تك ايذائيں برداشت كرنا اہل مکہ کے حیلے مكه كى فتح أنحضرت صلى الله عليه وسلم كى تكاليف كانتيجهي 110 فتح مكه كےموقعه پرآنحضرت صلى الله عليه وسلم كاانكسار فتح مكه كےموقع يرآ نحضرت صلى الله عليه وسلم أنحضرت صلى الله عليه وسلم كى فتح اورا بوسفيان کی فراست میں کمی مكه عظمه كي حالت 414 اونٹ جلد ہی نابود ہوجا ئیں گے 140 ملكوال ٹیکہ کے باوجود طاعون سے انیس اموات مونگھیر (بہار) دواحباب کی بیعت ۳۲۳ ميرگھ ضممه شحنه هندمين حضور كي مخالفت شيخ عبدالرشيد تاجرمير ٹھ كاحضور كى خدمت میں شحنہ ہندمیر ٹھ کے خلاف عدالتی چارہ جوئی کی تجویز IAA نا گيور یہاں کےلوگوں کی عمریں کم ہوتی ہیں 111 ننگل (نزدقادیان) 741

ج تووه بورپ کی سلطنوں سے منگواتے ہیں ۱۳۲۳ محضرت اقدس نے بورپ اور امریکہ میں ۲۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۲۳ میں ۱۳۳ میل ۱۳۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳ میں ۱۳ میل ۱۳ میل ۱۳

فلسفہ اور جدید علوم کا اسلام پراٹر ہوس یورپ کا فلسفہ اور اس کی محدود طاقتیں ہمارے لئے رہبر نہیں ہوسکتیں موسکتیں مرسید کا یورپ کی طرف میلان ہم سم مہدی نام کے مدعی یورپ کی اقوام سے شکست کھا چکے ہیں سربا مسلمانوں کو جب سامان جنگ کی ضرورت ہوتی

## كتابيات

منشى رحيم بخش كاتحفه كولزويه يرزه كروفات مسيح جبِ كوئى نبى يامرسل كوخواب ميں ردّى حالت میں دیکھاہے تواس کے اپنے ہی حالات ہوتے ہیں تعطير الإنام rm + تفسيرمظهري حدیث ابوہریرہ کےمطاعن مجج الكرامه نواب صديق حسن خان نواب صدیق حسن خان کا آیات بوری ہونے كااعتراف 14 دافع البلاء ٧٧ درمنثو ر mm 1 سبيل الرشاد علی حائری کے جواب میں سیدعبداللہ عرب كاعر في رساله m ~ \_ ستيارتھ يركاش پنڈت ديانند ٣٢٨ سرالشها دنين 401 سفرالسعادت ٣٩٣ سيف چشتيائي 1 **+** A

آئينه كمالات اسلام ابوسعيد عرب كااس كويره هكراحمه يت كي طرف ایمیم اعجازاحري 442,444 معجزانةصنيف 717 الله تعالیٰ کی خاص مرد ہے کھی گئی ہے اس میں بہت ہی پیشگو ئیاں بھی ہیں ۱۹ م شحنہ ہند کی طرف سے جواب لکھنے کی تیاری جعفرز ٹلی کااعتراض **۴** • ۸ مخالف اس کا جواب نہیں لکھ یا ئیں گے may. r 21.12 r . 1 + 4.9 A بخاری جامع سیج سه ۳۳۲،۳۰۹،۲۲۹،۹۸،۳۳ اس میں برکت اور نور ہے 110 مديث امامكم منكم 771,177 تخفيهالندوه 119 تحفه غزنوبير تحفه غزنوبه كي اشاعت 191 تحفیهء گولژوپه myy, rma اس کی اشاعت پر حافظ محمد پوسف کار دمل م

| يح            | ميرزاغلام احمدقاديان كأ       |
|---------------|-------------------------------|
| 47            | (از پادری گرسفورڈ)<br>کر      |
| 119,196,116,1 | نزول أشيح                     |
| 797,777,777   |                               |
| 221,196       | اشاعت                         |
| mr9,mr4,129,  | وید ۲۲                        |
| 14.           | وید کی دعائیں بےثمر ہیں       |
| بائل          | اخبارات ورس                   |
|               | (OBSERVER)                    |
| rm •          | ڈ و کی <u>سے مت</u> علق مضمون |
| ra+.r91       | اخبارعام لا ہور               |
|               | اشاعة السنه بثالهايذيثر       |
| 1 • •         | مولوی <i>څرخس</i> ین بٹالوی   |
| يث كى صحت     | صاحب الهام براه راست حد       |
| m21.110       | کر لیتے ہیں                   |
|               | اللواء _مصر                   |
| r • •         | كشق نوح پراعتراضات            |
| <u> بواب</u>  | حضرت اقدس کی طرف سے:          |
| ۳۳۷،۳۳۵       |                               |
|               | ا بیی فینی عیسائی اخبار       |
| rrn           | *<br>ذنب کے معنی پر بحث       |
| r • 9         | پایونیئرالهآباد               |
| r <b>*</b> •  | ڈوئی سے متعلق ایک مضمون       |
|               |                               |

٠١٠، ٩٠٠، ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٢٠١٠ ٩٠٠ ١٠٠ کثرت سےاشاعت کی تا کید باربار بڑھنے کی تلقین اس میں جونصائے لکھی ہیںان کو ہرروز ایک بار يڙھ ليا کرو 700 . ہراحمدی کواس کی تعلیم پر ممل کرتے رہنا جاہیے ۔ ۳۶۵ ہاری شتی نوح پیٹ کی شتی نوح پرغالب آئےگی m \_ p مغترضين كي روساہي r + 9 اخبارات کے تبھر بے m 21 گلس**تان** سعدی 414 " ہے کرشن رودر گویال تیری مہما ہو۔ تیری انتقی گیتا میں لکھی گئی ہے' (الہام) لسان العرب TAT: T+9 استفسار کہتی میں جولکھاہے کہ جھوٹے سے اور نی آئن گے کے معنی 19+ مثنوی مولا ناروم ۲۹،۳۲۴،۲۷۲،۲۲۲ اس زمانه میں آخر دعا کے ساتھ مقابلہ ہوگا مقامات حريري 91 صرف قافیردیف کے لئے بے جوڑ باتیں جوڙي گئي ٻين

| تو بین آمیزرویه کےخلاف عدالتی چارہ جو کی |                                  | ۴٠٩ | سول اینڈ ملٹری گز ٹ لا ہور        |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------|
| ۱۸۵                                      | کی تجویز                         |     | حضرت اقدس کی طرف سے اخبار کے رویہ |
| ۲۱۸                                      | اعجازاحمدی کاجواب لکھنے کی تیاری | 201 | کی تعریف                          |
| ٣٧٨                                      | مولوی محرحسین کی مخالفت          |     | شحنه بهنار مير ځھ                 |
| rrr.r•9                                  | فرئ تھنکر                        | ٣٧٠ |                                   |